







THE THE STATE OF T



جلرتخيثم

ستورة يوسف، رعد البرائيم ججر الخيل بني آسرائيل كبف

اِذَارَةُ الْمُعِنَا رِفَيْ يَجْمَالِوْ



## فرست مضابين معارف القرآن جلر يخب

|     | مرست مصاببن معارف القرآن جلد جيب              |     |                                               |  |  |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|--|
| صفح | مضمون                                         | صفح | مضمون                                         |  |  |
|     | تقديركاسبابخفيه سروط بوتاب                    |     | 2025-0                                        |  |  |
| 79  | آیات استاس                                    | ٢   | سُوَمُ أُوسُونَ                               |  |  |
| ۳.  | يوسف كاور د دِمصراد رتقديري انتظامات          | r   | تا یخ دقصص میں قرآن کا خاص انداز              |  |  |
| ٣٣  | كناه سے بيك كاقوى ذرابعه الله سے بناه مالكناك | ٦   | خواب کی حقیقت اور درجه اوراس کی تبسیس         |  |  |
| 44  | غيرالله كورب كهنا                             | ٨   | فواب ع جزر بنبوت ہونے کے معنی                 |  |  |
| 20  | دانعة زليخاا درعصمت سنميرانه كأمفصل داقعه     | 9   | بهمى فاسق بلكه كافر كانوابجي سجام وسحتاب      |  |  |
|     | ادر شبهات کاجواب،                             | 1.  | خواب ہرشخص میان کرنا اچھا ہنیں                |  |  |
| r.  | آیات ۲۵ تا ۲۹<br>آ                            | "   | خواب سے تابع تعیر ہونے کا مطلب                |  |  |
| pr  | برأت يوسف كاتقديرى انتظام                     | "   | الوسعة كخوات متعلق المم مسأتل                 |  |  |
| ساس | دا تعة مذكورس عال شره اسم مسائل               | 11  | آیات نمبره تا نمبر۲                           |  |  |
| 74  | آیات ۳۰ تا ۲۵                                 | 14  | يبوديول كے شلات موتے چندسوالا س               |  |  |
| 10- | يوسع كارجوع الى المتر                         |     | آنخضرت صلی الله علبه دسلم سے ،                |  |  |
| 07  | דו ביר דו די                                  | 10  | اخوانِ يوسفُ انبيار منهيس تصلى ،مكران كي خطاب |  |  |
| ۵۵  | وسف كے تصمين عرتين اور مرايات                 |     | معان مُوكِّينِ                                |  |  |
| 07  | فائده عجيب                                    | r.  | خدمت عامه ادرا عادبابهی کااسلامی اصول         |  |  |
| 04  | بيغبرار شفقت كي عجيب مثال                     | 11  | جائز تفریجات ادرکھبیل کو دکی اجازت            |  |  |
| 01  | واقعه سيحال شده مسآئل واحكام                  | 17  | تفزيح كے لئے جانے كا تفصيلي وا تعم            |  |  |
| 4-  | آیات ۱۳۳۳ م                                   |     |                                               |  |  |
| 75  | تعبرنواب محمتعلق مخفين                        | Tr  | مصربهو بخيخ يرتعى والدكوابيغ حالات كي اطلاع   |  |  |
| 44  | ابنى باكبازى كااظهار بصرورت جائز              |     | دين بلكه جيانے كے اہمام كى حكمت،              |  |  |
| cr  | نفسِ الماره كى تحقيق                          | 10  |                                               |  |  |
| 40  | يوسعن عليارسسلام شابى دربارس                  | 7.7 |                                               |  |  |
| 14  | يرمنطيراسلام سے زلياكا كاح                    | "   | جن چز کو و قااتفاق امر کها جا تا ہے وہ مجھی   |  |  |
|     |                                               |     |                                               |  |  |

٢٨٢ جال اورزينت كاجواز

۳. 9

[آبات ۲۶ تاس

بدق نساني منغ وص اواسكوم ولا كمينانيك فقرتيق ٢٨٥ أسب منبر ٩

| ب معالین   |                                      | . 1 |                                           |
|------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| صفح        | مضمون                                | صفح | مضمون                                     |
| ۲۳۲        | آیات ۸ ه تا ۲۰ مع خلاصهٔ تفییر       | ۳). | معارف دمساكل                              |
| 777        | معارت ومسائل                         | 11  | آیات ۱۰ تا ۱۶                             |
| الماما الم | آيات الاتاهة                         | ۳۱۲ | معارف دمسائل                              |
| 444        | آيت ٢٦ مع خلاصة تفسير                | 710 | آیات ۱۲ اتا ۲۳                            |
| "          | معادف ومسائل                         |     | معادت دمسائل                              |
| عما سا     | آیت ۱۷ مع خلاصهٔ تضییر               | "   | آیات ۲۶ تا و ۲                            |
| rp's       | شراب كى حرمت سے يہلے بھى اس كى برائى | ۳۲۰ | معادف دمسائل                              |
|            | كى طرات شاره ،                       | 771 | آیات ۳۰ تا ۴۴ جع خلاصة تفسیر              |
| 44.4       | آيات ۱۹۱۳م تا ۱۹                     | 277 | 1                                         |
| ra.        | معادمت ومسائل                        |     | معادت ومساكل                              |
| 101        | شهدكى محصول كي خصوصيات اوراحكام      | 4   | كيا مندوستان وباكستان يسجى كوئى درولآيابي |
| 4          | شهب رکاشفار بهونا،                   |     |                                           |
| 707        | آبیت ۷۰ مع خلاصهٔ تفسیر              |     | معادون ومسائل                             |
| roc        | ارذل عركى تفسير                      | *   | البحرية ونياس بي فراخي ميش كاسبب بوسكنى   |
| TO 1       | آبت» دمعارت دمسأل                    | 279 |                                           |
| 109        | معاش میں اختلاب درجات رحمت ہے        | 77  |                                           |
| ۳۲۰        | ارتكاز دولت كانسدادكا قرأني نظام     | "   | معادف ومسائل                              |
| 777        | ربات ۲ ما تا ۲ م                     | rrr |                                           |
| 770        | معادت ومسائل                         | 777 |                                           |
| 774        | آیات ۲۵ ۳۱ ۱۳۵۶                      |     | قرآن کا افعارہے ،                         |
| 449        | محادث دمسائل                         |     |                                           |
| 121        | كحربنان كااصلى مقصد قليجم كاسكون     | 477 | معارف دمسائل                              |
| 424        | 19575                                | _   | فرآن فبمكيلية معولي عنى دانى كانى نهين    |
| TKM        | معادب دمسائل                         | "   | اشعارجا بلیت کی تعلیم قرآن فہی کی غرص سے  |
| 140        | أيت ٩٠                               | "   | دنیاکا عذاب می ایک طرح کی وحمت ہے         |
| 4          | قرآن كرجاح ترين آيت ادراس كاتشري     | 40  | آيات ٨ ٣ تا ١٥ مع خلاصة تفسير             |
|            |                                      |     |                                           |

| د مغاین | ا إرب                                    | >     | معارن القرآن جله ينجم                         |
|---------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| صفح     | مضمون                                    | ضنح   | ميشون                                         |
| 4.9     | دعوت کے اصول دآداب                       | 444   | تين جرزد ل کامکم، تين کی حالعت                |
| ١٠ الم  | دعوت الى الديم يغيبران آداب كي تعنصيل    | TA.   | أيت او او ا                                   |
| MIV     | Way and the second                       | アヘア   | ا عبد شکنی حرام ہے                            |
| MLI     | داعيجق كوايذا كاانتقام ليناجائز مكرصبر   | ٣٨٢   | رصوك ديخ كيك قسم كهاناايمان كاخطره ب          |
|         | ر کیر ہے،                                | "     | رشوت لیناالندسے عبر شعنی اور حرام ہے          |
| 11      | آیات مذکوره متعلقه دعوت کا شان نرول      | 200   | دنیاکی راحت د کلفت دوستی دوشمنی سب            |
| 444     | ختم سورهٔ تخل                            |       | افانىيى،                                      |
|         | 181-21 -18-20                            | MAT   | آبیت ۹۷ مع معارف دمسائل                       |
| ۵۲۲     | سُوْرَعُ بَنِي إِسْرَائِيل               | ۳۸٤   | آيت ٩٨ تا ١٠٠١مع خلاصة تضير                   |
| 11      | اکیت ا مع خلاصهٔ تفنسیر                  | TAA   | معارف دمسائل                                  |
| 444     | معارف ومسائل                             | ٣9.   | التذبرايمان وتوكل تسكط شيطاني كاعلاج بح       |
| "       | معراج عجبالي موغر قرآن وسنت              | 1)    | آیات ۱۰۱ تا ۱۰۵                               |
|         | دلائل اوراجماع                           | /     | انبوّت بركفار كے شبههات كاجواب                |
| rra     | مختصردا تعدمعراج بروايت ابن كثير         | "     | آيات ١٠٦ تا ١٠٩                               |
| 179     | واقعهٔ معراج بي منعلق ايك غيرسلم كي شهاد | 295   | المعارث دمسائل                                |
| PT-     | اسرار دميعراج كي تايخ                    | 194   | الا تا ١٠٠ تـ ال                              |
| pr1     | مسجد حرام او رسجه اقصلی                  | 199   | معارف دمسائل                                  |
| 11      | مجدا قصلی ادر ملک شام کی برکات           | "     | آیات ۱۱۹ تا ۱۱۹                               |
| MAM     | آیات ۱۳،۳،۳ تا ۸                         | 5.2   | معارت دمسائل                                  |
| KAL     | بن المرائيل كے چندوا قعات                | "     | توب سے گناہ کی معافیٰ                         |
| 1 rz    | معاردن ومساكل                            | 11    | آیات ۱۲۴۰ ۱۲۳ م                               |
| rrn     | بن اسرائيل كے دا قعت ــــ آجكل           | 4.4   | معارف دمسائل                                  |
|         | مے حالات پی سلماؤں کے لئے عبرت بیں،      | 14.0  | بنى كريم صلى الشرعلية ولم كااتباع ملت ابراتبي |
| 1779    | ایک عجبیب معامله                         | "     | آیات ۱۲۸ ا                                    |
| 2       | كافريمي الليك بندى كمرمقبول نهين         | Pr- 2 | معارب دمسائل.                                 |
| Priv.   | آيات ٩ تا ١١                             | 11    | دعوت دسليخ كے اصول اور محمل نصاب              |
|         |                                          |       |                                               |

| المرازات | 1.                                   |        |                                          |
|----------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| èa       | مضمون .                              | صفح    | مضمون                                    |
| 704      | عا) رسشند داروں کے حقوق              | pr (r) | معادت دمسائل ، معتدل داستر               |
| ran      | تبذيريعني نصنول خرجي كي ممالعت       | MAL    | المات المالمان                           |
| ma9      | آيت ٢٨ مع خلاصة تفسير                | MAL    | معادت ومسائل                             |
| "        | معادت ومسائن                         | KKK    | نامة اعمال يكل كالإرمون كامطلب           |
| p 4.     | آيات ٣٠٢٦٩                           | "      | اجشت رسل کے بغیرعذات ہونے کی تشریح       |
| "        | معارف ومسائل                         |        | اولاد مشرکین ناباغ کو مذاب مه ہوگا       |
|          | خرچ میں اعتدال کی ہدایت              |        | آيات ١٦ نا ٨ ١                           |
| PHI      | الشدكي راه مين خرج كرف مين بهي عندال | PRY    | معادت دمساکل<br>سر :                     |
|          | خرج میں بدلظی موزع ہے                |        | ایک شبه اور جواب                         |
| ryr      | آیت اس                               |        | مالدار دل کا قوم براٹر ہوناطبعی امرہے    |
| 4        | معارف وحماكل                         |        | آیات ۱۸ تا ۱۱                            |
| PTT      | آيت ٢٢ لاتقر بواالزنا                |        | معارت دمسائن                             |
| 4        | معارت دمسائل                         | 449    | برعت اورخور رائي كاعمل كتنابى اجها نظرآت |
| MAD      | آبیت ۳۶                              |        | مقبول نهیں ،                             |
| מדח      | قتل تاحق كي تفسير                    |        | آیات ۲۵۲ تا ۲۵                           |
| 11       | ظلم کا جواب طلم نہیں انصات ہے        | _      | معارت ومسائل                             |
| 611      | بادر کھنے کے قابل ایک حکایت          |        |                                          |
| "        | آیات ۱۳۳۰ د ۳۵                       | "      | طاعت والدین کے فضائل وبرکات              |
| 772      | معارت ومسائل                         | por    |                                          |
| "        | بتیوں سے مال میں احتیاط              |        | الدين كى اطاعت كس صالت من اجب نسي        |
| "        | معابدات كي إبندى كاحكم               | "      | الدين كي خدمت و حسن سلوك كيلي ان كالمان  |
| PTA      | ناب تول میں کی حرام ہے               |        | ونا حروری نہیں ،                         |
| p-9      | アメジャナニショ                             | ror    | والدين ك ادب كارعايت خصوصًا برهاييس      |
| -        | معادف ومساكل                         | 400    |                                          |
| WZ.      | کان آنکھ اور دل کے متعلق قبیا مت     | 404    | يات ٢ ٧٤ تا ٢٠ مع خلاف تفسير             |
|          | یں سوال ا                            | 111    | عادت دمساكل                              |
| 1        |                                      |        |                                          |

| - معناين | برس                                         | 7    | معاده ثالق آن جلد ننجم                    |
|----------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفح      | معنمون                                      | صفح  | مضمون                                     |
| ۵        | آیات ۸۲ تا ۲۸                               | rer  | يه بندره آيتي بوري قرات كاخلاصي           |
| ۵۰۲      | معارف دمساكل                                | 447  | آیات ۲۹ تا۲۲                              |
| 4        | رشمنوں کے شرکا بہترین علاج مازہ             |      | امعار دی د مسآئل                          |
| "        | مناز ننچگانه                                | W20  | زيين آسان دغره كالبيح كالمطلب             |
| ٦٠٦      |                                             | MKK  | ראני באין                                 |
| ۵.۲      | مناز ہجد فرض ہے یا نفل                      | PLA  | معارت دمسائل ، بیغمبردن پرجاد د کاا تر    |
| 0-0      | نماز تېږنفل بى ياسنټ مۆكدە                  | pz 9 | وشمنون كي نظر سي مستور رضي كاليك الم مجرب |
| D. 1     | تعداد ركعات تهجب                            | pra. | آيات وسمامه                               |
| "        | نماز تېجېر کی کیفیت                         | PAL  | معادف دنمساتل                             |
| 11       | مقام محود                                   | MAY  | المخشري كفارجى الله كى حدكرت المحيس ك     |
| 0.4      | البيار وصلحار امت كي شفاعت مقبول مر         | PAT  | آیات ۳۵ ۵۵                                |
|          | ايك سوال وتجواب                             | MAR  | معادیت دمساکل                             |
| 11       | فائره                                       |      | برزباني كفارك سائقة بهي جائز منهي         |
| 0.4      | تهجيركا خاص دخل مقام شفاعت بي               | MVO  | الاحتامه                                  |
| 0.9      | اہم مقاصد کے لئے مقبول دعار                 | MAY  | معارف دمساكل                              |
| 11       | رسوم عفرد باطل کا مثانا واجب ہے             | MAC  | آیات ۵۹ د ۱۰                              |
| ۵).      | آیات ۸۴ د ۸۴                                | MAA  | معادف ومسائل                              |
| اله      | معادف وجساكل                                | 449  | آیات ۲۱ تا ۲۵                             |
| "        | آیات ۸۵ تا ۸۹ بستلونک عن الروح              | r9.  | معادف ومسائل                              |
| "        | مغادت دمسائل                                | 497  | آیات ۲۲ تا ۲٫                             |
| ۵۱۳      | روح سے کیا مراد ہے                          | "    | معادون ومسائل                             |
| ۱۱۵      | روح کے سوال کا دا تھ کھیں ہوایا مرینہ میں   | "    | الكريم مبني آدم كى يحكمت                  |
| ۵۱۵      | سوال رُوح كاجواب                            | _    | آیات اء تا ۲۶                             |
| "        | برسوال كأمطلوب واب يناضروري نهين،           | 497  | محادث دمساكل                              |
|          | 2 . 1.4                                     | 894  | الاحسالاء                                 |
| ۲۱۵      | رُدح كى حقيقت علم كسى كو بوسكما أبي يا نهين | 44   | المعازف ومسائل                            |

|     | The second                                |     |                                                        |
|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| صغى | مضمون                                     | صفح | معنمون                                                 |
| 41. | الشروالولكا وجود إلى شهرك القال ب         | 019 | ابلیس کی اولاد اور ذرست بھی ہے                         |
| "   | بيغيرانه بلاغت اوررعايت ادب               | ۵9- | آیات ۲۰ تا ۲۰                                          |
| 413 | خصزعليا بسلام زنده بيس ياد فات ہوگتی      | 095 | اسسلام میں نو کر ول کا بھی اوب ہے                      |
| TIP | آیات ۱۸۳۸ میر                             | 09r | حضرت بوسني وخصنر عليهما المسلام كاقصته                 |
| 414 | د والفرنين كى تعرافين اوراريخ و وطن       | 096 | مفريح لبعن آداب ادرسغيران عوم كالمورة                  |
| 777 | آیات ۱۹ د ۱۹ تا ۹۸ و                      | "   | وسى عليال الم كى افضليت خصرعليال الممر                 |
| 474 | ياجوج د ماجوج كون ، كهان بين ، اورسير     | 699 |                                                        |
|     | ذوالعترنين كمان ب،                        | 4   | سى دلى كوظا هر مشرافيت كى خلات درزى                    |
| 774 | یاجوج ماجوج کے متعلق روایاتِ حدیث         |     | نسُلال ننهیں،<br>نگار کے ماہد قالم اور اور             |
|     | ادران کے حالات و واقعات                   | 11  | ناگرد کے لئے اسا د کا اتباع<br>مارٹ کے سے زانہ مثر میں |
| 47% | محرّبة عصرحفزت شاه صاحب تثميرتي كيتحقق    | 11  | الم شراعيت كوخلات شرع الرمرصبر<br>الامن                |
| HPT | آیات ۹۹ تا ۱۰۱ و ۱۰۰ تا ۱۰۸               |     | بائزېنين،                                              |
| 784 |                                           | 4-1 |                                                        |
|     | تعدادیا بنیش سے نہیں،                     | 4-1 | يات الاتامة                                            |
| TMA | آيات ١٠١٩ تا١٠١                           |     | 1 4/                                                   |
| 489 | · ·                                       | _   | سکین کی تعرفیت<br>مضاول میرنی درجیترین میرون           |
| 101 | سورہ کہتن کے بعض فضأئل اورخواص<br>سریت نہ | "   | مض ظاہری خرابی حقیقی اصلاح ہوتی ہے                     |
| 701 | ایک اہم تھیجت                             | 1-9 | بك قديم تصيحت نامه<br>اين كارس مانام سالاي             |
|     | تتت                                       | "   | لدين كى نيكى كا فا ئده اولاد تك                        |
|     |                                           |     |                                                        |



|      |                                      |      | معارف القرال جلاريم                    |
|------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|
| صفح  | مضمون                                | صفح  | مضموك                                  |
| 1790 | واقعة اصحاب كمن كازبانه اورغاري جاني | 014  | سوال روح کامفصل دا تعر                 |
|      | : مشباب،                             | ١٨١٥ | آیات ۱۹۰                               |
| OPE  | قوميت ادراجتماعيت كى اصل بنياد       | 07.  | معادف دمسائل                           |
| org  | كيااصحاب كمعن اب بهي زنده بين        | 0    | المعاندانة سوالات كالبغم رانه جواب     |
| ٥۵٠  | آیات ۱۶۲۳                            | ٥٢١  | رسول انسان ہی ہوسکتا ہی فرسٹتہ نہیں    |
| 001  | معارف ومساكل                         | orr  | آیات ۲ و آ                             |
| oor: | آیات ۱۹ تا ۱۵ مع خلاصهٔ تعنسیر       | orm  | معارف دمساكل                           |
| ۵۵۵  | اصحاب كهف كي لويل نيند               | oro  | آیات ۱۰۱ تا ۱-۹                        |
| ij   | ان كاكتآاه رنيك مجت اس كاعزاز        | 074  | معاربت دمسائل                          |
| ۲۵۵  | اصحابِ كهف كارع فب جلال              | 014  | موسیٰعلیالسلام سے نومعجزات             |
| ٥٥٤  | آیات ۱۸ تا۲۰ مع خلاصهٔ تفسیر         |      | آیات. ۱۱۱ آیا                          |
| IFA  | چندمسائل .                           | ۵۳۰  | امعارت دمسائل، سورت کا شان نز ول       |
| זרם  | آيت ۲۰                               | ort  | حقم سورهٔ بنی امرائیل دعرض موَلقت      |
| "    | اصحاب كهف كي نبرشهر من يعيل كئ       |      | وه ځې د ١                              |
| OTP  | ان کی دفات کے بعد لوگوں میں اختلات   | orr  | شۇرغ كېتې                              |
| 0 10 | آيت ٢١ مع خلاصة تفسير                | 11   | آبات ۱ تا ۸                            |
| ۲۲۵  | اختلاني بحثول مين كفتكو كے آداب      | 11   | اسورة كهف كي خصوصيات اور فصائل         |
| 440  | آیات ۲۶۱۲۲                           |      | اسٹان نز ول                            |
| ٥٤.  | آئنده کام کرنے پرانشارا دند کہنا     | 077  | اخلاصة تفيسير                          |
| ٥٤٣  |                                      |      |                                        |
| OKM  |                                      | 1    | آیات. و تا۱۴                           |
| 066  | PM1222 1                             | 279  | معادت دمسائل                           |
| امن  |                                      |      | قفئها صحاب كبعث درتيم                  |
| OAF  | قیامت بس قروں سے اُسٹھنے سے وقت      | OFT  | غاراصحاب كهف جيسے غار دنيا مين سعد دين |
| "    | جزار مین عل ہے                       | "    | اصحاب کهف کی جگدا دران کاز ما ند       |
| 010  | آيات ١٥٠ تا ٥٥                       | 000  | جديد مؤرخين كي تحقيق                   |
|      |                                      |      |                                        |

سورةً لوسعت ١٢: ٦ معادت العرآن علدتم سورة لوسيف مَكْتَةٌ وَهِي مِاعَةٌ وَ إَجُلُ عَيْنَ اللَّهُ وَ الْجُلُ عَيْنَ الْمَا يَقَةً وَ الْمُنَاعِمَةِ مِن كُوعِ ال سورهٔ يوسف مكتر بين نازل جولي اور اس كي ايك سوگياره آيتين اور باره ركوع جن ، يَّ كَمْنُ الْحِيْثِ اللون ولك الك الكريب المبين ألانا آنو لن قراء العربيا تَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ آخْسَ الْقَصَعِ کا تاکہ تم مجھ لو، ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت اچھا بیان اس بِمَّا ٱوْحَبُنَا ٓ اللَّهُ هُلَا الْقُرُّ النَّا وَلِنْ كُنْتُ مِنْ قَبْ إِ اسطے کہ بھیجا ہمنے تیری طریت یہ قرآن ، اور تو تھا اس سے پہلے سِ الْغَفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِتِ وِيَابِتِ إِنَّ كُوالْبُ نہ ہے خبروں میں ، جس وقت کہا ہوست نے اپنے باپ سے اے باپ میں نے ویچھا عَنْ عَشَرَكُو كُبًّا وَّالشَّمْسَ وَالْقَبَرَ رَآيَتُكُمُ مُ لَيْ لَيْجِانُ فَ خوابین گیاره ستارول کو اور سورج کو اورجاندکو، دیکمایس نے انگرایزداسط سجره کرتے بوگ قَالَ لِلْبَغَ لَا تَقْصُصُ رُءُمَاكَ عَلَى الْحُوتِكَ فَيْكُلُو وَالْكَكُمُ وَالْكَكُمُ الْ بمالے بیٹے مت بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھا تیول کے آگے بھردہ بنائیں گے تر وہ الم کھے فرم تَ الشَّيُظْنَ لِلَّائْدَ اللَّهِ مُنَاقِكُمْ مُنْ يُنُّ ۞ وَكُنْ لِكَ يَجْتَبِهُ لَكَ البته شیطان ہے انسان کا حریج دشمن ، اور اس طرح برگزیدہ کرے گا بچے کو

-05

بم نے جوبہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس تھے ذریعہ سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصر بیان نے بیں اور اس سے پہلے آپ راس قصرے) بالکل بے خبر تھے رکیونکہ مذاب نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کمین ملم سے کچھ سیجھا تھا ،اور قصتہ کی شہرت بھی ایسی نہیں تھی کہ عوام جانتے ہو، آغازِ قصّه ) وه وقت قابلِ ذکرہے جبکہ پوسف رعلیہالسلام ) نے اپنے والد راجعوّ بطیالسلاً) سے کما کہ آبا میں نے رخواب میں گیارہ ستاہے اورسورج اورجاند ویجھے ہیں ان کوانے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھاہے ، انھول نے رجوابیں ) فرمایا کہ بیٹااینے اس نواب کواپنے ہوائیوں مے سامنے بیاں مذکرنا دکیونکہ وہ خاندان بنوت میں سے ہونے کی وج سے اس خواب کی تعبیر جانتے بین کر گیارہ ستاہے گیارہ بھائی ادرسورج والدادرجاند ال ہے، ادرسجدہ کرنے سے مراد انب كالمتحاب نے مطبع و فر ابر دار مونا ہے) تو رہ متحامے دایذار رسانی کے) لئے كوئى فاص تدب كرىي گئے ديعنى بھائيوں میں سے اكمڑ ، كيونكہ دنئ بھائی علّاتی تھے ،ان سے خطرہ تھا، صرف ایک بھائی جینیقی بنیآین تقے جن سے کسی خلاف کا تواندلیشہ نہ تھا، گریا حمال مھاکدان کے ممتہ سے بات بحل جائے ) بلاسٹ بشیطان آدمی کا کھلا شمن ہی راس لئے بھائیوں کے ول میں دسوے ڈلے گا) آور (جس طرح النرتعالیٰ تم کوبیع ت دے گاکرسب تھا ہے تا لیج ومطبع ہوںگے) اسبطرح تمقارا ربتمكو رووسرى عزت نبوت كيلي يحبى منتخب كرسكا اور مكوخوا بونكي تعبيركا علم رمكا اور دومرى

تعتبر و يجريهي عيراوراً ولا دنيقوب براينا انعاكا مل كركيا جليماكراس مبلے تصابي دا دا ابراميم والحق (عليمالام)

خلاصةلف

## معارف ومسائل

سورة يوسف جارآيتوں كے سوابورى يحى سورة ہے ، اس سورة بي صفرت يوسف عليال الله كا قصة السلساء ورتر تيب كے ساتھ بيان ہوا ہے اور يہ قصة صرف اسى سورة بين آياہے ، لارے قرآن بين ووباره اس كا كہيں ذكر بنين ، يخصوصيت صرف قصة يوسف عليه السلام ہي كي كا ورنہ تهام انبيا رعليم السلام كے قصص واقعات يورے قرآن بين خص يحكمت كے شخت احسنوار اجزاد كركے لائے سكتے بين اور باربار لائے سكتے ،

اس سے بعض ابل تحقیق نے فرمایا کہ انسان کے کلام کیجود وقسیس تجراورانشا دشہو ایس ان دونوں قسیر سے مقصورہ میں اندام ہی ہے ، خرمجی مقصورہ بن ہم ہوتی ، بلکہ دانسٹر انسان کا مقسد مرخبرادر داقعہ کو شنے در کھینے سے صرف البنے حال ادر عمل کی اصلاح ہونی چاہتے ،

حضرت بوسف علیا سلام کے قصة کو ترتیب کے ساتھ ہیان کرنے کی ایک چھت یہ بھی ہوسے تہ ہے گہ ایخ نگاری بھی ایک سبقل فن ہے ،اس میں اس فن والوں کے لیے خاص ہوایات ہیں ، کہ بیان میں دا تناا ختصار ہونا چاہئے جس سے بات ہی پوری مزیم جھی جاسے



سورة لوميث ١٢: ٦

سورة يوسف ۱۲: ۲ معادن القرآن حلدتخم اس میں میرد کوتندہے کا کام نے جس طرح ہا ہے رسول کی آزاپشش کرناچا ہی اس میں بھی دسول کا کمال واضح بوگیا، کیونکروہ میلے سے انتمی اور آپنج عالم سے ناوا تعند تھے، اب اس وا قضیت كاكونى ذريع بحسز تعليم أتى ادر وي نبوت كے نهيس موسكانا، اِذْ قَالَ يُوْسُمُ لِلَهِبِ فِيَا آبَتِ إِنْ رَأَيْتُ آحَدَ عَنْدَ كَوْكَبَارًا لِثَمْمَ وَالْقَلْسَوْرَ آيْتُكُلُمُ أَيْ سَاجِيرِينَ لَهُ لِين يوسف عليه لسّلام نے لينے والدے كماكما بَاجان یں نے تواب میں گیاں سانے اورسورج اورجاند کو دیکھا کراور یہ دیکھاہے کہ دہ مجھے سجوہ کڑے ہیں۔ يحضرت يوسف عليالسلام كاخواب تقاجس كى تعيير كمح متعلن حصرت عبدالتربن عب نے فر ما یا کہ گیارہ ستاروں سے مراد یوسعت علیدالسلام سے گیارہ بھائی اورسورج اورجا مدسے قرطبي من مهيمة كاعفرت يوسعن عليه لسسلام كي والده أكرحيواس واقعدس ميهلي وفات پاچکی تھیں ،گران کی خالہ والنہ آجد کے نکاح میں آگئی تھیں اخالہ خو رسجی مال کے قائم معتام مجمى جاتى ہے خصوصًا جبکہ وہ والدى زوجيت ميں آجا سے توع فااس كوماں بى كها جاسے گا، نَالَ نِيْنَيَّ لَا تَقْتُمُ عُن رُوْيَاكَ عَلَى إِنَّوَ تِلِكَ فَيَكِينُ وُلِكَ كُيْلًا السَّ الشَّيْطَى لِلَّا نَسَانِ عَلُ زُمَّدِينٌ ، لِعِي بيّامَم اينا يرخواب اين بِعاليمون سے مركهنا ، السائد بوكدوه يه نوابس كرى قارى عظمت شان معلوم كريے بخصين الأك كرنے كى كوتى تذيم كريى، كونكر شيطان السان كا كصلاد تمن بى وه دنيا كے جاه د مال كى خاطر انسان كواليے كامون مي بنلاكر دشاي ان آیات میں جندمسائل قابل ذکر ہیں ؛۔ خواب کی حقیقت وردرج اسب سے اوّل خواب کی حقیقت اوراس سے معلوم ہونے والے ادراس کی قیسسیں ؛ اوا تعات دا حبار کا ورجه اور مقام ہے ، تفسیر مظری میں حضرت قاصى ثناءالله دجمة الدعليدني فرما ياكر حقيقت خواب كى يدب كد تفس انسال جس وقت نيند یا بہبرٹی کے سبب طاہر بدن کی تدہیرسے فارغ ہوجا الب تواس کواس کی قوتت خیالیہ کی راد سے بھے صورتیں رکھائی دیتی ہیں اس کا نام خواب ہو، بھواس کی تین قسیں ہیں جی ہیں ہے د د باکل باطل میں ،جن کی کوئی حقیقت اورا صلیت نہیں ہوتی ، اورایک اپنی زات کے اعتباً سے چھے وصادق ہے ، گراش بھی تھے تھے ہیں بھی مجھی کھے عوارض شامل ہو کراس کو فاسدو نا قابل اعتبا تغصيل اس كى يدى كمنواب س جوانسان مختلفت صورتين اوروا قعات ركھنا

محمی توابسا ہوتاہے کہ بیداری کی مالت میں ہوصورتیں انسان دیجتار ہتاہے دہی خوابی متفکل ہوکرنظ آجاتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتاہے کہ شیطان ... کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈوالتا ہے ، کبھی نوش کرنے والے اور کبھی ڈوالنے والے یہ دونوں نسیں باطل ہین کی ذہن کی کوئی واقعی تعبیر ہوسکتی ہے ، ان میں بہلی قسم کو میری کو تسویل شیطانی کہاجا کہ ہے ،

نیمری قیم جو می اوری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسم کا اہم ہے جو اپنے بندہ کومتنبہ کرنے یا نوش خری دینے کے لئے کیا جا آئے ، اللہ تعالیٰ اپنے خزا دَ غیب سے نعبق جزیں اس کے قلب و ماغ بیں ڈال دیتے ہیں ،

ایک حدیث بن رسول الشصلی الشعلیه دسم کاادشادید، کمومن کاخواب ایک کاا می کارشادید، کمومن کاخواب ایک کاا می کارس و ایت ایک کام کی کار می دوایت کی ب در منظری )

انبیارعلیم اسلام کے سب خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، اس لئے ان کے خواب بھی وی کا درج رکھتے ہیں، اس لئے وہ کسی کے کا درج رکھتے ہیں، اس لئے وہ کسی کے کا درج رکھتے ہیں، عام سلانوں کے خوابوں ہیں بعض اوقات طبعی اورنفسانی صورتوں کی لئے جمت اور دلیل نہیں ہوتے ، ان کے خوابوں ہیں بعض اوقات کی جرب اور بھی کراس کر کھالت وکد درت سے خواب پر چھاکراس کر آمیزش ہوجاتی ہے ، اور بعض اوقات گنا ہوں کی ظلمت وکد درت سے خواب پر چھاکراس کر

کے دنیا بی باتی دہنے اور جاری رہنے ہے نبوّت کا باتی اور جاری رہنا ہے میٹیے ہو فرآن مجید کی نصوص قطعہ اور ہے شارا حاریت صحیحہ کے خلاف اور بوری امّت کے احبماعی عقیدہ خمّ ہو سے منافی ہے، اور یہ رہنے کہ کسی جز کا ایک جز بموجو دہونے سے اس چز کا موجو دہونا لازم سے منافی ہے، اور یہ رہنے کہ کسی جز کا ایک بال کہیں موجو دہوتو کوئی انسان ہنہیں کہ سے اس منہیں آنا، اگر کسی نحف کا ایک ناخن یا ایک بال کہیں موجو دہوتو کوئی انسان ہنہیں کہ سے سے کل برز دن بی آگر کسی کے باس ایک برز و مسلم اس کو باجون اور وہ کہنے لگے کہ میر سے باس فلا ک شین موجو دہے تو دنیا بھر کے انسان اس کو باجون آنی ہے۔ ایو تو دن ،

سیخے خواب حسب تصریح حدمیث بلامت برجز رنبوت می گرنبوّت نہیں ، نبوّت تو خاتم الانسبیا رصلی المدعلیہ و کم پرختم ہو کی ہے ،

میح بخاری میں ہے کہ رسول الشر علیہ وہم نے فر مایا کہ مُنِینَ مِنَ النَّهُوقَةِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

ا درید بات بھی قرآن دھدیث سے نابت اور بات بھی قرآن دھدیث سے نابت اور بخر بات سے معلوم ہو اسم بھی سے بوسکتا ہے۔

معرف بوسکتا ہے ، کہ سیخ خواب بعض ادقات فاسق فاجر بلکہ کا فر کو بھی آسے ہیں اسمورہ یو تسف ہی بین حضرت یوسف علیا لسلام کے جیل سے دوسائقیوں کے خواب اور اس کا سچا ہونا ، اسی طرح بادشاہ مصرکا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن میں مذکورہے ، حالانکہ سیمینوں مسلمان مذمحے ، حد رہ بادشاہ میں کی بھینوں مسلمان مذمحے ، حد رہ بادشاہ میں کی بھینوں مسلمان مذمحاء رسول کرم میل اللہ کا اسمال کی معمولی کرم میل اللہ کا موال کہ کہ کہ میں سیمان مذمحاء رسول کرم میل اللہ کا میں میں میا خواب در کھا تھا نے کا فر بادشاہ علیہ وسلم کی مجمودی عائمہ نے بحالت کفرات دانیال علیہ استادم نے دی وہ خواب سیمانی ا

اس سے معلوم ہواکہ محض اتنی بات کہ سمی کوکوئی سنجا خواب نظر آجا ہے اور وا تعہ اس کے مطابق ہو جاتے ، اس کے نبک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہوسکتی، بال صحیح ہوتے ہیں، بال صحیح ہوتے ہیں، بال صحیح ہوتے ہیں، بال صحیح ہوتے ہیں، فساق دفجاد کے عمو اُحد آرٹ نفس یا تسویل شیطانی کی تیم باطل سے ہوا کرتے ہیں، گر کہی اس کے خلا ت بھی ہوجا کہ ہے،

بہرحال بیخ خواب عام است کے سے حسب تصریح حریث ایک بشارت یا تنبیبہ سے زائد کوئ مقام نہیں رکھتے، دنو داس کے لئے کسی معا لہ ہیں جمت ہیں مد و و سرول کے لئے ، تبعین نادا اوگ ایسے خواب ریجہ کرطرح طرح کے وسادس میں سبسلا ہوجاتے ہیں ، کوئی ان کو اپنی ولایت کی علامت سمجھنے لگتا ہے ، کوئی ان سے حسل ہونے والی باتوں کو مٹرعی احتکام کا درجہ دینے لگتا ہی علامت سمجھنے لگتا ہے ، کوئی ان سے حسل ہونے والی باتوں کو مٹرعی احتکام کا درجہ دینے لگتا ہی سرب چیزیں ہے بنیاد ہیں ، خصوصا جب کر یہ بھی معلوم ہو چکاہے کہ بچی خوا بوں میں بھی بھڑت نے اسانی یا خور وق قسم کے تصورات کی آمیز س کا احتمال ہے ،

خواب ہر شخص سے بیان است کے دریت قال ایکی از می حضرت یعقوب علیه اسلام نے بوسعت کرنا درست نہیں ، علیا لسلام کو اپنا خواب بھایوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا ، اس سے معلوم بواکہ خواب ایسے شخص سے سامنے بیان مذکر ناچاہے جواس کا خیرخواہ اور مہدر م

ر ہو، اور مد ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہو،

جائع ترندی میں ہے کہ رسول المدّ صلی الله علیہ وکم نے فرایا کہ سچاخواب نبوت کے پاس اجزا رہیں سے ایک جُرز رہے ، او رخواب معلق رہتاہے جب تک کسی سے بیان مذکیاجہ ہے جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تجیر دیدی ، تو تجیر کے مظابات واقع ہو جاتا ہے ہی اس کا دوت ہے جائے گئے جائے کہ خواب کبی سے بیان مذکرے ، بجزا شخص کے کہ جوعالم وعا قبل ہو یا کم از کم اس کا دوت اور خرخواہ ہو ،

نیز تریزی اورابن آجہ میں ہوکہ رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم نے فر مایا کہ خواہ بین جسم کا ہوتاہے، لیک انڈری طرح سے بشارت، دو مرے نفسانی خیا لات، تیسرے شیط انی تصوّرات، اس لئے ہوشخص کو لُ خواب دیکھے اوراسے بھلامعلوم ہو تواس کو اگر میاہے وگول سے بیان کرھے، اوراگراس میں کوئی بڑی بات نظرات تو کہی سے دیمے، بلکہ اُسٹی کریما ز بے بیان کرھے، اوراگراس میں کوئی بڑی بات نظرات تو کہی سے دیمے، بلکہ اُسٹی کریما ز پڑھ سے ماکہ کہ مراخواب دیکھے تو بائیں طرحت بین مرتبہ بھونکہ کے برص نے ، آور می مسلم کی صوریت میں یہ بھی ہے کہ جراخواب دیکھے تو بائیں طرحت بین مرتبہ بھونکہ اورائٹ سے اس کی بڑائی تا ورائٹ ہوتے ہیں وہ اس عمل سے دفع ہو جہائے کہ اورائٹ میں خواب اس کوکوئی نفتہ اورائٹ میں خواب ہو تو اس عمل سے دفع ہو جہائے اورائٹ میں خواب ہو تو اس عمل سے دورہ دورہ دھانے کی بھی امید ہے ، اورائٹ میں خواب ہو تو اس عمل سے ذریعہ اس کی بڑائی دورہ دھانے کی بھی امید ہے ،

مستگلہ؛ خواب کی تبیرخواب پرمو تو ت رہنے کا مطلب تفییر مظری میں یہ با فرمایا ہے کہ بعض تقدیری امور تقدیر مبرم بعنی قطعی نہیں ہوتے، بلکہ معلق ہوتے ہیں کہ فلا<sup>ن</sup> کام ہوگیا تو یہ مصیبت مل جائے گی، اور مذہوا تو بڑجائے گی، جس کو قضائے معلق کما جاتا ہی، ایسی صورت میں بُری تعیر دینے سے معاملہ بڑا اور اچھی تبیرے اچھا ہوجا آ اہے، اسی لئے تر بذی کی حدیث مذکور بس لیسے تخف سے خواب بیاں کرنے کی ما نعت کی گئے ہے جوعقلم نہوا یااس کا جُرِخواہ دیم دورد متر ہو،اور ہیر دجر بھی ہوسحت ہے کہ خواب کی کوئی بڑی تعبیر سنگر انسان کے دل بن میں خیال جمناہے کراب جھے برمصیب تک نے والی ہے ، اور صوریت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا آنکا یعنی ظرّت عَبْدِی بِنی بیش بندہ میرے متعلق جیسا گان کرتا ہی میں اس کے حق بین سا بی ہوجاتا ہوں ، جب اللہ تعالی کی طرف سے مصیب تک نے پر بھین کر بیٹھا تو اس عادہ اللہ کے مطابق اس پرمھیبت آنا صروک ہوگیا،

مشکل ۱- اس آیت سے جو یہ معلوم ہوا کہ جی خواب میں کوئی بات تکلیف وہیں ہوا کہ جی خواب میں کوئی بات تکلیف وہیں ہو کی فظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے روایا ت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مانعت کوئی شغفت اور ہمرردی کی بنا ، پر ہے ، نٹر عی حرام نہیں ، اس لئے اگر کسی سے بیان کردے تو کوئی گناہ نہیں ، کیونکہ احادیث سے جہ میں ہو کہ غزوہ اُحد کے وقت رسول الدّ صلی الدّ علیہ رسلم فی ماریک ہوا کہ خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذو الفقار توت گئی ، اور دیکھا کہ کچھائیں فی خرایا کہ میں جس کی تعییر صفر سے حرام اور مہمت سے مسلما نوں کی شہادت اور مہمت سے مسلما نوں کی شہادت تو بڑا احاد بشرے ، گرآ ہے نے اس خواب کو صحاب سے بیان فر مادیا تھا، و قرطبی ، جو بڑا احاد بشرے ، گرآ ہے نے اس خواب کو صحاب سے بیان فر مادیا تھا، و قرطبی )

مسئلہ: اس آیت سے یہ بھی معلوم ہواکہ مسلمان کو دو مربے سے متر سے بھائے سے لئے اس کی کمسی بڑی خصلت یا نیرت کا اظہار کر دینا جائز ہے ، یہ غیبت میں داخل نہیں مشلا کہی شخص کو معلوم ہوجائے کہ فلاں آدمی کسی دو مربے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کو جلہتے کہ اس شخص کو باخبر کوئے ، یہ غیبت حرام میں داخل نہیں ، جیسا کہ لیعقوث علیہ ستلام نے یو سعت علیہ استلام سے اس کا اظہار کردیا کہ بھا تیوں سے ان کی جان کا خطر ہے ،

مسئل : - اسی آیت سے بیری معلوم ہواکہ جب تحض کے متعلق یہ احتمال ہوکہ ہماری خوش سے متعلق یہ احتمال ہوکہ ہماری خوش حالی اور نفضان بہو نجانے کی نکر کرے گا تو اس کے صاحبے اپنی نعمت ، دولت دعزت دغیرہ کا ذکر مذکر ہے ، رسول کریم صلی الشادیے کہ :

کیے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لئے ان کورازیں رکھنے سے مرد مکل کر د، کیونکہ دنیایں ہرصاحب نعمت سے صد کیا جاتا ہے ،، مستقلہ : ۔ اس آیت اور نبعد کی آیات سے جن میں حصزت یوسف علیال اللہ کو قبل کرنے یاکنویں میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پرعمل مذکورہے ، سمجی واضح ہوگیا کہ یرست علیدال لام سے بھاتی النّد کے نبی اور تینمبر نہ تھے، دریہ تنب یوسف کامشورہ اور مجران کو ضائع کرنے کی تدبیرا در باپ کی نا صنرانی کاعل ان سے مذہوتا ، کیونکہ انبیارعلیہم السلام کا سبگنا ہوں سے پاک ہونا اور مصوم ہونا صروری ہے ، کتاب طبری میں جو اُن کو انبیار کہا گیا ہے دہ صبحے نہیں ( قرطبی)

معنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیات الم سے چندانعا مات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اول گف لاق کی تبدیل تعنی اللہ تعالیٰ ... لینے العامات واحسانات کے لئے آپکا انتخاب فرمالیں کے ، جس کا فہل ملک مصر میں حکومت اور عزت و و ولت سلنے سے ہوا، و وسرے قر بتعید میں آپ کا انتخاب فرمالیں گئے ، جس کا فہل ملک مصر میں حکومت اور عزت و و ولت سلنے سے ہوا، و وسرے قر بتعید میں آپ کے تعدد خواب کا علم سکھا دیں تھے ، اس سے یہ ہمی معلوم ہوا کہ بین ، معنی یہ بین کو اند تعالیٰ آپ کو تعدد خواب کا علم سکھا دیں تھے ، اس سے یہ ہمی معلوم ہوا کہ تعدید خواب کا علم سکھا دیں تھے ، اس سے یہ ہمی معلوم ہوا کہ تعدید خواب کا علم سکھا دیں تھے ، اس سے یہ ہمی معلوم ہوا کہ تعدید خواب کا این نہیں اس کے اس خواب کا قب میں ہے کہ شنہ آو بن انہا دینے ہیں ، برخض اس کا اہل نہیں اس کے اس خواب کی تعدید کی نیس سال بعد ظاہر ہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کا فراً ظاھر وہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کا فراً ظاھر وہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کا فراً ظاھر وہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کا فراً ظاھر وہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کا فراً ظاھر وہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کا فراً ظاھر وہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کا فراً ظاھر وہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کا فراً ظاھر وہوئی ، اس سے معلوم ہوا کہ تعدید کو میں ہوئی ہوئی ہوئیں ۔

جمرادعده قر سُتِرِ نِعُمَّتُ عَلَيْكَ تَعِنَ النَّرَتُعَالَیٰ آبِرِابِی نعمت پوری فراری اس معطار نبرت کی طرف اشاره بعد کے جلوں میں ہے تمیآ آنتہ ها آ علی آبکو یُلگ مِن فَسُلُ اِبْوهِیم وَ اِسْتَعَیّ ، بعی جس طسرح ہم اپنی نعمت نبوت تمیا کی اس میں اس طون علی آبکو یُلگ مِن فَسُلُ اِبْوهِیم اور ایمی علیم السلام برآب سے بہلے پوری کر چیج میں ، اس میں اس طون بھی اشارہ ہوگیا کہ نبیر نواب کا فن جیسا کہ یوسف علیا لسلام کو دیا گیا، اس طرح ابرا ہم واسخی علیم لسلام کو دیا گیا، اس طرح ابرا ہم واسخی علیم لسلام کو دیا گیا، اس طرح ابرا ہم واسخی علیم لسلام کو بھی سرحوالی کیا تھا،

ا مرا بردر و الإبرى مرا المراق مرا المراق ا

لَقَلُ كَانَ فِي يُوسَفَ وَإِنِّهِ الْمِثْ لِلسَّا لِلسَّا عَلِيْنَ ﴿ اِنْ قَالُوا الْمِنْ الْمَا عَلِيْنَ ﴿ الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمَا الْمُ يَلِي الْمِنْ الْمَا الْمُ يَعْلَى الْمَا الْمَا الْمَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْ

آبَانَالِقِي صَلِل مُّبِينِ أَيَّ إِنْ كُواْ يُوْسُفَ أَوِالْطِرِ حُوْهُ آرْضًا يَخْ بمارا باب صريح خطا برب . مار الاالو بوسف كويا بيمينكد وكسي ملك مين كه تعالص رب نَكُمُ وَجُهُ أَبِيكُمُ وَتَكُو نُوامِنَ بَعُلِهِ قُومًا صلِحِبَنَ ٠ تم پر توجہ تھا ہے باپ کی ، اور ہو رہنا اس کے بعد نیک ہوگ قَالَ قَأْنِلُ مِنْهُمُ لَا تَقْتُلُوٓ أَيُوسُفَ وَٱلْقُوْءُ فِي غَلِمَ الْحُدّ ولا ایک اولئے والا ان میں مت مارڈ الو پوسف کو اورڈال در اس کو گنام کنویں میں تَلْتَقَطُهُ بَعَضَ السَّيَّا رَوِ إِنْ كُنُتُمْ فَعِلْيْنَ ۞ قَالُوْ آيَا بَا وانتامے جاتے اس کو کوئی مسافر اگریخ کو کرنا ہے۔ اولے اے با مَ اللَّهَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى بُولُسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنْصِعُونَ ﴿ آرْسِ لنابات بحكه تواعتبار نبيس كرتا بهادا يوسعت پر اورسم تواس كے خيرخواه بين، بسيح اس كو مَعَنَاغَكَ أَيِّرُتُمْ وَيَلِعَبُ وَإِنَّالَهُ لَحْفِظُونَ ﴿ قَالَ إِلَّا بارے ساتھ کل کو خوب کھائے ادر کھیلے اور ہم تواس کے بجہان ہی، بولا جھ کو يَخْزُنُنِيْ آنُ تَنَ هَبُوابِهِ وَأَخَاتُ آنَ يَا كُلُهُ النَّ تُبُ وَ ر ہوتا ہے اس سے کہ تم اس کو لے جا د اور ڈرتا ہوں اس سے کھا تھے اس کو بھیڑیا اور نُتُمُ عَنُهُ غَفِلُوْنَ ﴿ قَالُوْ الْكِنَّ أَكُلُهُ الذِّكُ وَنَحْنُ م اس سے بے خرد ہو ، وے اگر کھا گیا اس کو بھیڑیا ادر ہم ایک عُصْبَةُ إِنَّا إِذًا لَّغِيرُ وَنَ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُو اللَّهِ وَأَجْمَعُو ۗ جاعت بیں توت در تو تو ہم نے سب کھے گؤا دیا، بھرجب لیکرچلے اس کو اور متغن ہوت ن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَدْ حَبْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبَئَّنَّهُ و والیں اس کو گذام کنویں میں ، ادرہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ توجیائے گاآن کو مُرهِيمُ هٰنَ اوَهُمُ لَا يَثْعُمُ وَنَ ﴿ وَجَ ال کایک اور وہ بچے کو نہ جائیں گے ، اورات اپنے باب کے پاس اندہرار کو تَكُون ﴿ قَالُوا يَا مَا نَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَدْمَبُنَا نَدْمُنُا لَدُمُونَ وَتَرَكْنَا لُونُسُفَ ودتے ہوئے ، کہنے لگے اے باپ ہم لگے دوڑنے آگے شکنے کو اور چھوڑا ہوست کو.

عِنْدُ مَنَاعِنَانَا كُلُّهُ اللَّهِ تُبُ وَمَا آنْتَ بِمُؤِّمِنِ تَنَا وَ لَوْ كُتَّ این سباب کے پاس بھواس کو کھا کیا بھیڑیا، اور تو بادر ندکر بگا بارا کمنا اور اگرچ ہم صْدِقِيْنَ ﴿ وَجَاءُ وَاعَلَىٰ قَبِيْصِهُ بِلَا ۗ كَذِبِّ قَالَ بَلَ بج ہوں ، اورلائے اس کے کڑتے ہر ابو لگا کر جبوٹ ، بولا یہ ہرگرنہیں سَوْلَتُ لَكُمْ آنْفُسُكُمْ آمْرًا وَصَابِرُ جَمِيلُ وَاللهُ الْمُسْتَعَانَ بلكه بنادى وسمم كو تھا سے جول نے ایك بات ، ابصبر سى بہترہے ، اورالشہى سے مرا مانگا ہول عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ سَتَامَةً فَآرْ سَلُوْ اوَارِي وَهُمُ اس با برجهم ظاہر كرتے ہو، اور آيا ايك قاصله بحر بيجا اينا پانى بحرنے والا، اس نے فَأَدُّ لَىٰ دَنُوكُ مِقَالَ يَلِبُثُرُى هَٰ نَاعُكُمْ مُواَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ستكاريا إينا وول كهن لكا كياخشى كات ويدوايك لوكا، اور يجيا ايا اس كو تجارت كامال يجيم وَاللَّهُ عَلِيْرٌ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثُمِّنَ بَخْرِدَ لَاهِمَ اورالشيغوب جانتا مي جو كه وه كرتے بين ، اور يح آئے اسكوبھائي ناقص قيمت كو مكنتي كى مَعُنُ وُكِوْمَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِ لَنَّ إِلَيْكُ الْمِينَ مَعْ جوئیاں، اور ہودے سے اس سے سےزار، فاصي یوسف دعلیا سلام) کے اور ال کے دعلاتی بھاتیوں کے قصری دخداکی قدرت ادر

ك خدمت بعى كرتے بين، واقعى بالے باكسى غلطى ميں بن واس نے تدبير يدكرنى جا ہے ك ان دونوں میں بھی زیارہ بیارہ صعنہ ہے اس کوکسی طح ان کے پاس سے سٹانا جائے جبکی صورت به بحکم) یا تو پوسف کوقسل کرڈالو، با اس کوکسی د دور دراز ) مرزمین میں ڈال آؤ، تو دمیر جمعار ا ب کار رخ خالیس تھاری طرف ہوجا دے گا اور تھانے سب کام بن جا دیں گے ، ابنی ہی سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوست کو قتل مذکر و دکہ وہ بڑا جرم ہے ) اوران کو کسی اندہمرے تنوس میں دال دو رجس میں اتنا پانی نه بوجس میں ڈ دینے کا خطرہ ہو کیونکہ وہ تو قبل ہی کی ایک صورت ہے، البعتریستی اور رمگذرسے مہمت دور بھی مذہو ہا کا کہ کوئی راہ جلتا مسافر بکال بے جانے ، اگریم کو دیں گام، کرناہی ہے د تواس طرح کرو، اس پرسب کی راسے متفق ہوگئی ا در ، سب نے دحل کر بابسے اہماکدابا اس کی کیا وجرہے کر دومت کے بادے میں آپ ہماراا عتبار نہیں کرتے دکر کہی ممیں ہمانے سانھ شہیں سیجتے ، حالانکہ ہم اس سے (دل وجان سے) خیرخواہ ہیں (ایسانہ جام تولیکہ) آب اس کوئل ہمانے ساتھ (جنگل) بھیجے ،کہ ذرا دہ کھا دیں تھیلیں ادرہم ان کی پوری حفاظ ہ رکمیں سے، یعقوب رعلیہ اسلام) نے فرمایاکہ رمجھے سائھ بھیجے سے و دحیز میں مانع ہیں آیک حن ادرایک خوب ،حران توبیک ، محاکویہ بات عمر میں ڈالتی ہے کہ اس کوئتم (میری نظروں کے سامنے سے) مے جا واور (خون یدکہ) میں یہ اندلیشہ کرتا ہوں کو اس کو کو تی بھیڑیا کھاجافے ادرمتم راینے مشاغل میں) اس سے بے خرد ہو رکیونکہ اس جنگل میں بھیڑتے بہت ستھے ، وہ اولے اگراس كو مجير يا كلالے اور ہم ايك جاعت كى جاعت (موجود) مول توسم بالكل ہى كركانة <u>ہوئے</u> رغوض ہر مصنکر بیقوب علیہ مت لام سے میان کو بے کرچلے ) توجب ان کو راپنے ساتھ جگل) کے سکتے اور رقرار دارسابق کے مطابق ) سب نے بچنة اراده کرلیا که ان کوسی اندمیری كنويس مي ڈال ديں ( پيراپن بجويز برعل بھي كرايا) اور داس دقت يوسعت كى تستى ہے لئے) ہم نے ان کے باس وحی بھیجی کہ رسم مغموم مد ہوہم سم کومیاں سے خلاصی دے کر بڑے رہ بر مینچادی گے اورایک دن وہ ہوگا کہ ہمتم ان لوگوں کو یہ بات جتالا دُکے اور وہ تم کو راس وجہ سے كم غيرمتوقع طور برشا إن صورت ميں ديمميس كے ، بيجانيس سے يجي نہيں رخانج دا قعاسى طرح بیش آیا کہ بھائی مصر میبوسنے اورآخر کارپوسف علیہ کسلام نے ان کوجتلا یا بل علمہ مًا فَعَلْمَةً بَهُومُ مُعَنَى ، يومعت عليه لتلام كاتوب تصمّ بوا) أور (ادهر) وه لوك اب باب تح باس عنار کے وقت دورتے ہوئے ہینچے (اورجب بایدنے دونے کا سبب یوچھاتو) کہنے لگے الماہم سب تو آیس میں دوڑ لگانے میں ذکہ کون آگئے بکے انگر گئے اور پوسف کوہم نے داہی مرجان بعيريا آنے كا كمان دينا اپنے سامان كے پاس جھوڑ ديا، بس دانفاقا ) ايك بھيريا

رآیاور ،ان کو کھا کمیااورآپ تو ہمارا کا ہے کویفٹن کرنے سے گئے گریم کیسے ہی سے ہول اور رجب بعقوب عليالسلام كم إس آنے لكے عقع تن يوسف كي قيص برجھوٹ موٹ كاخون بھي نگالاسے تھے رکسی جاذر کاخون ان کی تمیص برڈوال کراپن تول کی سند سے سے بیش کیا) بعقوب نے دیکھیا وكرتاكهين مع يعشانهين عقاء كمارواه الطبري عن ابن عباس، تو) فرمايا ريوسف كو بحصر ين في مركز نہيں كايا) بكلم مے اپنے ول سے ایک بات بنالی ہے، مویں صبری كرول گاجس ميں شكامت کانام مذہوگا رصرحبیل کی پیقسیرکہ اس کے ساتھ کو ف حرب شکایت نہ ہو ظری نے مرفوع حد کے حوالہ سے بیان کی ہے ) اور جو باتیں تم بتاتے ہوان میں الشرہی مد د کرے دکداس وقت مجھے انبر صراحات اور آسندہ تھارا جو ت تھا جا ہے ، ہرحال حصرت لیعقو ت صبر کر تے بیٹھ رہے اور د بوسعت عليدا نسلام كايه تصدموا كراتفاق سيءاً وص ايك قافلها نيكل (جومعركوجاد بانتما) اود اعصوں نے اینا آدمی ان لانے کے واسطے ریباں کنویں پر اس سے اینا ڈول ڈالاروست عليه السلام في دواك بير اليا، جب دول البرآيا وريوسف عله السلام كود يجا توخوش بوكر اكب لگابڑی خوش کی بات ہے یہ توبڑا اچھالڑ کا ایک آیا وقا فلہ والون کوخبر ہوئی تو وہ بھی خوش ہوتے) ادران کو مال ریجارت ، قرار دے کر داس خیال سے ، جیبا کیا دکہ کوئی دعو بدارمذ کھڑا ہو جاتے تو کھ اس کومصرے جاکر بڑی قیمت پر فرونوت کریں سے) اور اللہ کوان کی مسب کارگذاریا ل معلوم تعیس وا در وه مجدانی بھی آس یاس سکے رہتے ، ا در کنویں بی یوسعت کی خبر کسری کرتے کیے کھا نامجی مبنیاتے ہیں سے مقصد یہ تھاکہ یہ علاک مجی نہ ہوں اور کوئی آگر انھیں کسی دوسرے ملکیں يجائ ادر بعقوب عليا بسلام كوخرن أبو،اس روزجب يوسعن مكو كموي مين مذو يحما اور ياس ايك قا فلہ بڑا دیجھا تر کلٹ کرتے ہوتے وہاں پہونچے ، اوسعت علیائسیلام کا بیٹرنگ گیا تو قا فلہ وال<sup>وں</sup> ے كاك بهادا غلام ہے بھاك كرا محما تھا اوراب بم اس كوركه نائيس چاہتے) اور زمير بات بناكر ان کوبہت ہی کم قیمت بر د قافلہ والوں کے ہاتھ ) بیج ڈالا بین مکنی کے چند درہم کے بدلے ہی اور ( دج بہتی کہ ) یہ لوگ تھے ان کے قدر دان تو تھے ہی بنیں دکہ ان کوعمرہ مال سمجھ کر بڑی قىمت سے بىچة ، بكدان كامقصدتوان كومياں سے النائقا ) ب

## معارف ومسائل؛

سورہ یوستف کی خرکورہ بالا آیتوں ہیں سے بہلی آیت میں اس برمتنبۃ کمیا گیا ہوکہ اس سورہ بیں آنے والے قضت ہے یوسف علیہ اسسلام کوصض ایک قصتہ نہ سمجنو، بلکہ اس میں سوال کرنے والوں ادر پھیتن کرنے والوں کے بعتے المترتعالیٰ کی قدرت کا لمدکی بڑی نشانیاں اور ہوایتس ہیں،

ادراس آیست کے بیمعنی بھی ہوسے ہیں کہ قطع نظر سوال ہمود کے خودیہ واقعہ لیلے اموریٹ جمل ہے جس میں المتر تعالیٰ کی قدرت کا طرکی بڑی نسٹا نیاں اور تھیں کرنے والوں کے لئے بڑی ہوا پہنی اورائکام ومسائل موجود ہیں، کہ جس بچہ کو بھائیوں نے بلاکت کے فار میں ڈال دیا تھا الشر تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں ہمونچا یا، اور کس طرح اس کی حفاظت کی، اور لینے خاص بندوں کو اپنے احکام کی یا بندی کا کس قدر گہرار نگ عطا فر مایا، کہ نوجوائی کے زیانے میں تعیش کا بہتر ہی موقع ملیا ہے ، مگروہ خواتھائی کے خوص سے نفس کی خوا مشات ہر کیسا قابو باتے ہیں کہ مصاحت اس بلاسے نیکل جاتے ہیں، اور یہ کہ جو شخص نیکی اور تقویٰ خوت بیار کرے اسٹر تعالیٰ اس کو اپنے مخالفین کو اس کے قدموں میں لاڈل لئے ہیں کو اپنے مخالفین کے مقابلہ میں کیسی موت میں اور قدرت آتھیہ کی عظیم نشانیاں ہیں، جو بر تھے تی کرنے والے اور یہ موت ہیں اور قدرت آتھیہ کی عظیم نشانیاں ہیں، جو بر تھے تی کرنے والے اور خواکم و موسکتی ہیں (قرطبی و منظری)

اس آیت میں یوسف علیہ لسلام کے بھائیوں کا ذکرہے، اُن کا واقعہ یہ ہے کہ حصرت بعقوب علیہ لسلام کے یوسف علیہ لسلام سمیت بارہ لوئے تھے، ان میں سے ہرار کا صاحبِ لا ہوا، سب کے خاندان بھیلے، چونکہ بعقوب علیہ لتلام کا لقب سرآئیل تھا، اس لتے یہ سب بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلاتے،

ان باره لياكول مين دنن برك اللك حصرت لعقوب عليه لسلام كى سبل زوجة محت رمد

اس آیت پر ان بھا یُوں نے اپنے متعلق تفظ محصّبَة ستِعال کیاہے ، یہ تفظ عوبی زبان میں پاریخے سے کردس مک کی جا عت کے لئے پولا جا آلمہے ، اورا پنے والد کے ایسے میں ہو یہ کہا کہ اِن آبا قائی ختی متعلق منظ عند کا آب کے لئوی معنی گراہی کے ہیں ، گریماں گراہی سے مراددین گراہی نہیں، ورند ایسا خیال کرنے سے یرسب کے سب کا فر ہوجاتے ، کیونکہ لیعقو علیا ہسلام اسٹر تعالی کے برگزیرہ سنج براورنب ہیں ،ان کی شان میں ایسا خیال قطعی کفرہے ،

اددیوسعن علیات الم کے بھا ہوں کے متعلق خود قرآن کریم میں مذکورہے ، کہ بعدیں المخول لینے جُرم کا جمرات کی جب کوان کے والدنے قبول کیا جس سے ظاہریہ ہوکہ ان سب کی خطامعا من ہوئی ، یہ سب اسی صورت میں ہوسکتا ہی کہ یہ سب سے ظاہریہ ہوکہ ان سب کی خطامعا من ہوئی ، یہ سب اسی صورت میں ہوسکتا ہی کہ یہ سب سان ہوں ، درند کا فرکے حق میں دعایہ مغفرت جا تر نہیں ، اسی نے ان بھائیوں کے انبیاء ہونے میں توعلی کا اختلاف نہیں ، اس سے معلی انبیاء ہونے میں توعلی کا اختلاف نہیں ، اس سے معلی انبیاء ہونے میں توعلی کا اختلاف نہیں ، اس سے معلی ہوا کہ لفظ صلال اس جگہ صرف اس معنی میں بولا گیا ہے کہ بھائیوں کے حقوق میں برابری نہیں ہوئے گئی ہوئے گئی کہ بھائیوں کے حقوق میں برابری نہیں کرتے ،

تيمرى آيت يس بربان ہے كمان بھايتول مي مشوره بوا، بعض نے يہ داسے دى كريون

کوملک کرڈالو، بعض نے کہاکہ کئی غیرآباد کنویں کی جمراتی میں ڈال دو آلک یہ کا شادرمیان ہے جل جا
اور تعالیے باب کی پوری توج محماری ہی طرف ہوجائے، رہا یہ گناہ ہواس کے قتل یا کنویٹ ڈالنے ہے ہوگا سوبھ میں تو بہ کرکے تم نیک ہوسکتے ہو، آیت کے جلہ قتلکو ٹو ایمن بھی ہو تی تی کہ یوسف کے قتل کے بعد محمالے حالات کے یہ معنی ہی بیان کے جمع ہیں، اور پر معنی بھی ہو تی کہ یوسف کے قتل کے بعد مجمالے حالات درست ہوجا تیں گے، کمونکہ باب کی توج کا یہ مرکز ختم ہوجائے گا، یا کہ قتل کے بعد باب سے عدر ا

یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ لسلام سے یہ بھاتی انبیار نہیں ہے ، کیونکہ انخوالے اس واقعہ میں بہت سے بمیرو عمنا ہوں کا ارتکاب کیا، ایک بے عناہ کے تنس کا ارادہ، باپ کی فرانی اورا بنا، رساتی، معاہدہ کی خلاف ورزی، بھر جبولی سازش وغیرہ، انبیا رعلیہ اسلام سے قبلِ نبر سے معرف سکت معرف میں الدین ایسے الدین میں میں سکت

بمی جہود کے معیدہ کے مطابق ایسے گذاہ سرز دہیں ہوسکتے ، چوسمی آبیت میں ہے کہ اہنی بھاتیوں میں سے ایک نے یہ ساری گفتگوس کر کہاکہ یو سف کو

اینے ساتھ کسی دور مقام پر میونچارے گا،

یہ رات دینے والا ان کا سے بڑا بھائی یہ واتھا، اور تعفن روایات میں ہوکہ روہیل مست بڑا تھا، اور تعفن روایات میں ہوکہ روہیل مست بڑا تھا، اس نے پر است دی، اوریہ وہ شخص ہے جس کا ذکراگے آتا ہے کہ جب مصریں کوروک لیا گیا تو اس نے کہا کہ بیں جا کر باب کو یوسف علیہ لسلام کے چھوٹے بھائی بنیا بین کوروک لیا گیا تو اس نے کہا کہ بیں جا کر باب کو کہا تھے دکھا وں گا، اس لئے بیں والیس کنعال نہیں جاتا،

اس آیت میں لفظ غَیّا جَہُ الْجُبُّ ، فرما یاہے، غَیَا بَہ ہراُس چیز کو کہتے ہیں ہوکسی چیز کو چیپالمے اور فاتب کرھے ، اس لئے قبر کو بھی غَیّا بَہُ کہا جا آ ہے ، اور جُبّ الیے کنوس کو کہتے ہیں جس کی بمن بنی ہوئی نہو،

بچہ دنے کی طرف اشارہ ہے ، کہ مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑ یا کھاجات ، کیونکہ مجیر طبیعے کا کھا جانا بچوں ہی کے معاملہ میں متصور ہے ، ابن جریرا بن المنذرابن ابی مشیبہ کی روایت میں ہو کہ اس وقت یوسف علیہ اسلام کی عرشات سال تھی ، دم ظہری )

اسی اصول برکسی خص کا گم مشده مال کسی کوهل جائے تواس کی شرعی ذمه داری صرف اتن ہی نہیں کہ اس کو حفاظت سے اظاکر رکھے اور اعلان کرکے ماک کی خوات نہیں، بلکہ برمجی اس کے ذمه ہے کہ اس کو حفاظت سے اظاکر رکھے اور اعلان کرکے ماک کی خلاش کرنے سے یہ اطبین موجائے کہ یہ مال اس کا بحقواس کو دیدے ، اور اعلان و تلاش کے با وجود مالک کا بہتر نہ جلے اور مال کی حیثیت کے مطابق یہ اندازہ ہوجائے کہ اب مالک اس کو تلاش نہ کرے گا اس و قت اگر خود خویب مقبل ہے تواجعے کا اس کو تا اس کو تلاش نہ کرے گا اس و قت اگر خود خویب مقبل ہے تواجعے مرحن میں لے آئے ور مدم کا کیس پر صدقہ کر ہے ، اور بہر د وصوت خود خویب مقبل ہے تواجعے کا ماس کا تواب اس کو سے گا گویا آسمانی بہت المال اس کی طوف سے صدقہ قرار دیا جائے گا ماس کا تواب اس کو سے گا گویا آسمانی بہت المال

یں اس کے نام پرجع کردیاگیا،

یہ بین خدمتِ عام اورا مراد یا ہی ہے وہ اصول جن کی ذمہ داری اسلامی معاشرہ کے ہرفرد برعا مدی گئی ہے ، کائٹ سلمان اپنے دین کو بجیس اوراس پرعل کرنے گئیں تو دنسیا کی آتھیں کھی جائیں، کہ حکومت کے بڑے بڑے سے کھی کروڑوں دوبیہ کے حرب سے بوکام انجبام مہیں دے سکتے ، وہ اس آسانی کے ساتھ کس شان سے پورا ہوجا تا ہے ،

بایخی اور جیتی آیت میں ہے کہ ان بھا تیول نے والد کے سامنے در نواست ان لفظوں میں ہم مراطینان مہیں ، حالا تکہ ہم پیش کردی کہ ابا جال ایر کیا بات ہے کہ آپ کو ایوسف کے باسے میں ہم مراطینان مہیں ، حالا تکہ ہم

اس کے بولے خیرخواہ اور ہمدددیں ،کل اس کوآپ ہمائے ساتھ دسیرو تفریح کے لئے ہمیر ہیں ۔ کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھامنے پئے اور کھیلے ،اور ہم سب اس کی پوری حفاظ مت کریں گئے ، ، کھا تیوں کی اس درخواست سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے پہلے بھی ایسی درخواست کر چیجے تھے ،جس کودالد بزرگوارنے قبول مذکیا تھا، اس کی اس مرتبہ زراتا کی داور الار کے ساتھ دالد کواطینان دلانے کی کومیشنٹ کی گئے ہے ،

اس آبیت بی حضرت لیعقوب علیا سسلام سے سیرو تفریح اور آزادی سے کھانے بینے کھیلنے کو دنے کی اجازت مانگی گئی ہی مصرت لیقوب علیا سلام نے ان کواس کی کوئی مانعت بہیں فرمانی ، صرف یوسف علیا سساتھ بھیجے میں تردّد کا اظهار کہا ، ہواگئی آبیت بی آبیگا اس سے معلوم ہوا کہ سیرو تفریح کھیل کو دجا تزحد و دے اندرجا بزومباح ہیں ،احا دمین صحوب اس سے معلوم ہوا اس محد اس کھیل کو دمیں شرعی حدود سے تجا دزر ہو اس کھی اس کا جواز معلوم ہوتا ہے ، مگر میں شرط ہے کہ اس کھیل کو دمیں شرعی حدود سے تجا دزر ہو اورکسی نا جائز فعل کی اس میں آمیز ش نہ ہو و قرطبی دی وی

یوسف علیالسلام کے بھایگول نے جب دالدے یہ دوخواست کی کہ یوسف کو کل ہمانے ساتھ تفریح کے لئے بھیج دیجے، توحصرت بیقوب علیہ استسلام نے فرما یا کہ ان کو جمیجنا دود جرسے بسانہ نہیں کرتا، اوّل توجیحاس نورنظر کے بغیر جبی نہیں آتا، دوسرے یخطرہ برکہ جنگل میں کہیں ایسانہ ہو کہ تخفاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑ یا کھاجلتے،

یعقوبعلیه السلام کو بھیڑتے کا خطرہ یا تواس دجہ سے ہواکہ کنفان میں بھیڑلوں کی کرڑت تھی، اور با اس دجہ سے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا تھاکہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر بیں، اور یوسف علیہ سلام اس کے دامن میں نیچے ہیں، اچا تک دین بھیڑ توں نے ان کو گھیرلیا اور ان برحلہ کرنا چاہا، گرایک بھیڑتے ہی نے موافعت کرکے مجھڑا دیا، بھر یوسف علیہ استلام زبین کے اندر چھیں گئے،

جس کی تجیر بعیدی اس طرح ظاہر ہوئی کہ دس بھیرتے یہ دس بھائی ستے اور جس بھیرٹنے نے مرافعت کرکے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی بہوراہ تھے، اور زمین میں جھیے جانا کنوس کی گہرائی سے تجہرتھی،

حضرت عبدالشر بن عباس منت ایک روایت بین منقول بر که بیقوب علیه اسلام کو اس خواب کی بنار پرخو دان بھایتوں سے خطرہ تھا اہنی کو بھیڑیا ہما تھا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمانی رقرطبی)

بھا تیوں نے بیعقوب علیہ السلام کی یہ بات سن کرکہاکہ آپ کا یہ خوت وخطرہ عجیب،

دیکھے تھے ان کو بچار؛ نہی تیری مدد کریں گے ، قرطبی نے اسی رہ سے فرما یا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مجاتیوں کو کسی طرح حصزت پوسعت علیاں لام کا خواب معلوم ہوگیا تھا وہ خواب ہی ان کی شدّتِ غیظ و غضرب کا سبب بنا،

آخریں ہوست علیہ استلام نے بہتو داسے کہا کہ آپ بڑے پین آپ ہمیری کمزوری ا وژمغرشی اوراپنے والدصعیفے حال پردھم کریں ، ا دراس عمد کو یاد کریں جوج والدسے آپ نے کئے ہیں ، آپنے کتنی مبلدی اس عہد وسیان کو پھلادیا ، یہ شن کر سیو داکو دھم آیا ا دران سے کہا کہ جب تک میں 'زندہ ہوں یہ بھائی تیجھے کوئی تکلیعت نہ بہونچا سکیس گے ،

یہ داکے دلیں اللہ تعالی نے رحمت اور میں علی کی تونین ڈال دی، تو میہ والے اپنے دوسرے بھائیوں کوخطاب کیا کہ ہے گناہ کا قبل انہائی جرم عظیم ہے، تعداسے ڈر و، اور اس بیکی کو اس کے دائد کے پاس بیو بخاد و، البتہ اس سے میں عبد لے لوکہ باپ سے تعماری کوئی شکایت کری بیکواس کے دائد کے پاس بیو بخاد و، البتہ اس سے میں عبد لے لوکہ باپ سے تعماری کوئی شکایت کری بیات کے دلیں بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں تھاراکیا مطلب ہی، تم میں جائے ہو کہ باپ سے دلی ہی تعمیری این مرتبہ سب سے زیادہ کرو، اس لئے شن لوکہ اگر تم نے ہمارے ادادہ میں مراحمت کی توہم تھیں تا

قتل کردیں گے، بہود لنے دکھاکہ فوجھا بیوں سے مقابلہ میں ہنا کچھ نہیں کرسے ہوکہاکہ اچھا آگرتم ہیں طے کہ چیج ہوکہ اس بچرکو ضائع کرد تو میری بات سنو، یہاں قربیب ہی ایک پڑانا کنواں ہے جب ہی بہت سے جھاڑ نکل اکسے ہیں اسانپ، بچیو اور طرح طرح کے موذی جاؤد اس میں دہتے ہیں، ہمّ اس کو کنویں میں ڈال دورا آگراس کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کرختم کردیا تو محقاری مراد جہ ب ، اورتم اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہلنے سے بری دہ ہ ، اوراگر میز زندہ رہا تو کوئی قا فل شاید بہاں آئے اور میا نی کے لئے کنویں میں ڈول ڈالے اور مین کل آئے ، تو دہ اس کو اپنے ساتھ کسی دو مسرے ملک اور مین اور کا اس صورت میں مجھادا مقصد جال ہوجائے گا، اس صورت میں مجھادا مقصد جال ہوجائے گا، اس صورت میں مجھادا مقصد جال ہوجائے گا،

اس بات پرسب بھا بُول کا اتفاق ہوگیا، جس کا بیان آیات ذکورہ بی سے بہری آپ میں اس طرح آیاہے: فَلَمَّا ذَهَبُو آیاہِ وَ آجْمَعُو اَ اَنْ یَجْعَلُو اَ یَ عَجْعَلُو اَ یَ اَنْجُعِیْ اَ اَن والدی اس طرح آیاہے: فَلَمَّا وَهُمُ اَلَّا یَشْعُرُ وَنَ ، '' یعی جب یہ بھائی یوسف علیہ لسلام کو الدی اللہ کے کہ اور اس پرسم فق ہوگئے کہ اس کو کنویں کی جمرائی میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ لست الم کو بنہ راجہ دہی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گاجب تم اپنے بھا بیوں کو اُن کے اس کر توت پر تبنیہ کر دیے اور وہ کھے ہوائے ہول کے ا

یہاں نفظ وَآوَ عَیْنَا، فَلَمَّا وَ عَبَوْ الْحَرَار اور جواب ہے، حرف داو اِس جگرزائر کو اور طبی مطلب یہ کہ بھائیوں نے مل کر کنوس میں ڈلنے کا عزم کر ہی لیا، تواللہ نے یوست علیا اسلام کی تسل کے لئے دی بھیجدی، جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے طاقات کی الا اس کی نوش جری دی گئی ہے کہ اس وقت آپ ان بھائیوں سے ستعنی اور بالا دست ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کے اس طلم ہے جر مواج ہوں گے، اور وہ اس سائے معاملہ سے بخر مول کے اس کی وجو سے ان کے اس طلم ہے جر مول کے ، اور وہ اس سائے معاملہ سے بخر مول کے الا کو کئوب میں ان کی وصورتیں ہو بھی ہیں ، ایک بیکہ بروسی ان کو کئوب میں کرنے کہ بعدان کی تسلی اور یہاں سے نجات کی خوش خبری دینے کے لئے آئی ہو، دوسرے یہ کہ کئوبی ہیں ڈولنے سے پہلے ہی اسٹر تعالیٰ نے یوسف علیا اسلام کو بیش آنے والے حالات و واقعات سے بذرائے دوسی باخر کر دیا ، جس میں بیمی بتلاد یا کہ آپ اس ملاکت سے سلامت دہیں گئوب کو ان بھائیوں برسر زئش کرنے کا موقع کے گاجب کہ دہ اور ایسے حالات بیش آئیس کے کہ آپ کو ان بھائیوں برسر زئش کرنے کا موقع کے گاجب کہ دہ اور ایسے حالات بیش آئیس کے کہ آپ کو ان بھائیوں برسر زئش کرنے کا موقع کے گاجب کہ دہ آئی ہو بہی نہیں ، کہ ان کے بھائی یوسف ہیں ،

یه وحی و حصرت یوسعت علیهٔ لسّلام پرزمانهٔ طفولیت پین از ل مونی ، تفسیر مطهری میں ہو کریہ دحی نبوّت نه محقی کیونکہ وہ لچائیس سال کی عربی عطابو تی ہے ، بلکہ یہ دحی ایسی ہی متی جیسے موسیٰ علیہ مسلام کی والدہ کو بزراجہ وحی مطلع کیا گیا ، یوسعت علیہ لسلام پر دحی نبوّت کا سلسسلہ معربیو پنجے اور جوان ہونے کے بعد سروع ہوا، جیساکہ ارشادہ و کمتنا کبکتے آمثنگ کا آنڈیٹ محکماً وَّعِلْمَنَّا اورابن حب رہرا بن ابی حاتم وغیرہ نے اس کو ستننائی طور پر و حی نبوّت ہی قرار دیا ہے، جیساکہ عیسی علیہ استسلام کو بجین میں نبوّت عطاکی گئی، دمنظری)

حصرت عبدالترب عباس نے فرایا کہ مصر سپو پینے سے بعداللہ تعالی نے ہوست علیہ لسلام کو فرراجہ دی اس بات سے منع کرد یا تھاکہ وہ اپنے حال کی خراپنے گھر بھیجیں ( قرطبی ) یہی وجہمی کوئی کہ بوست علیا لسلام جیسے بغیر خوانے جیل سے زبانی اور ملک مصری حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت ہیں نکانی جس کے ذراجہ والد ضعیف کو اپنی مسلامتی کی خروے کرمطنن کر دیتے ،

الدُّجِلِ شَانِ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہوجواس طرز میں مخفی محقیس ، شاید بیمبی منظور مو کہ لیفتوب علیہ السلام کوغیر النّد کے ساتھ اتنی مجست کے نابسند ہونے پر شنبۃ کیا جاسے ، اور یہ کہ کھائیوں کا حاجمند بن کر نوسھ علیہ استبلام سے ساھنے بیش کرکے ان کے عمل کی کھے سنوا تو ان کو بھی دینا مقصود ہو،

ائ قرطی وغیره مفترین نے اس جگہ یوست علیہ اسلام کو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ یہ بیان کیلہ کہ جب ان کو ڈلنے گئے تو وہ کنویں کی مَن سے جہٹ گئے ، بھا پتوں نے ان کا گرتہ کا کلر اس سے ہا تھ با نہرہے ، اُس وقت بچر یوست علیہ لسلام نے بھا پتوں سے رحم کی ورخواست کی اگر وہی جواب ملاکہ گیا وہ ستا ہے جو بھے ہجدہ کرتے ہیں ان کو کملا وہی تیری مروکریں گئے ، بچوا کی گر وہی جواب ملاکہ گیا وہ ستا ہے ، بچوا کی ڈول میں مکھ کر کویں میں لٹکا یا جب نصف تک بہر پنچے ، تواس کی دہنی کا طروی میں اندر تھا لیانے اپنے یوسف کی حفاظ ست فرائی ، بانی میں گرنے کی وجہسے کوئی چوٹ ساتائی ، اور قربیب ہی ایک اپنے کہ جرشیل علیا لسلام بھی کہ جان کی جو بھی دوایات میں ہے کہ جرشیل علیا لسلام بھی کہ بھی میں ان کو کہ جواب ان کی مطاب کر بھی مواد انھوں نے چٹان بر بھی اور ا

یوسف علیانسلام تین روزاس موس میں رہے ، ان کا بھائی بہودا روسرے بھا توں ہے جہا ہوں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہ جھپ کرروزاندان کے لئے کھاٹا یا نی لاما و آرکی ول کے ذریعہ ان تک پہنچا دیرا تھا،

ابن توبی نے احکام المسترآن میں فرمایا کہ باہمی مسابقت دووش شریعت میں شروع اوراجی خصلت بی جوجنگ وجها دمیں کام آتی ہے ، اسی لئے رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے بنفس نفیس خور بھی مسابقت کرنا اصادیت صحیحہ میں تابت ہے ، اور گھوٹر وں کی مسابقت کرنا اصادیت صحیحہ میں تابت ہے ، اور گھوٹر وں کی مسابقت کرنا اصادیت کے توست کہ جی ثابت ہے ، صحابۂ کرام میں سے سلم بی اکوع نے ایک خص سے ساتھ دوٹر میں مسابقت کی توست کہ غالب آگئے ،

آیپ نذکوره اور ان روایات سے اصل گھوٹر دوڑ کاجائز ہونا ثابت ہے اور گھوٹر دوڑ کے علاوہ دوڑ میں ہیراندازی کے نشانے وغیرہ بین بھی باہمی مقابلہ ورمسابقت جائز ہے، اور اسس علاوہ دوڑ میں ہیں جائے ہے اور اسس مسابقت میں خالب آنے والے فراق کو کسی تبیسرے کی طرفت سے افعام دید بنا بھی جائز ہے ، لیکن مسابقت میں خالب آنے والے فراق کو کسی تبیسرے کی طرفت سے افعام دید بنا بھی جائز ہے ، لیکن آبس میں ہا وجبت کی کوئی رقم بطور شرط تھی ان انجوا اور قبار ہے ، جس کو قرآن کریم نے حرام و آب کی جس میں ہارہ ہے سب حرام و آب کی جس دہ کوئی بی دہ کوئی بی دہ کوئی بی جوے اور قبار سے خالی نہیں ، اس لئے سب حرام و انجاز ہیں ،

پھیلی آیتوں میں مذکور تھا کہ یوسعت علیہ ات لام کے بھائیوں نے آبس کی گفت وشنید سے ا بالا خران کوا بکب غیر آباد کنویں ڈال دیا اور والد کو آکریہ بتا یا کدان کو بھیٹر یا کھا گیا ہی، مذکورالصدر آیات میں انگلا تصتہ اس طرح ذکر کیا گیا ہے،

وَجَاءُ وَاعَلَى تَعِيمَ مِن مِ كَنِي بِ ، يعن يوسعن عليه السلام كے بھائى يوسعن كے كرتے برجوثانون دكاكر لائے تھے تاكم والدكو بھراتے كے كھانے كا يقين ولائين ،

مگرالندتعانی نے اُن کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لئے ان کواس سے غافل کر دیا، کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ اس کو بھاڑ بھی دیتے ،جس سے بھیڑتے کا کھانا ثابت ہوتا، اسخوں نے صحیح سلم کرتے پر مجری کے بیخے کا خون لگا کر باپ کو دھو کہ میں ڈوالنا چاہا، یعقوب علیہ لتالام نے کرتا ہے ملم دیجے کر فرمایا، میرے بیٹر ایہ بھیڑیا کیسا حکیم اورعقلمند تھا کہ یوسف کواس طرح کھایا کہ کرتہ کہیں سے نہیں بھٹا،

اس طرح مصرت لیعقوب علیا استلام بران کی جعل سازی کاراز فاش ہوگیا، اور فرمایا بن سوّلت مسکمراً نفسککرامراً فصبر تجمیرت ، والله السُسْقان علی ماتصفون و این یوسعن کو بھڑتے نے نہیں کھایا، بلکہ متھا ہے ہی نفوس نے ایک بات بنائی ہے، اب میرے سے بہتر یہی ہے کہ مرکر دن اور ہو کے متے ہواس برائٹرے مرد مانگوں ،

مستگدار بیقوب علیا اسلام نے کر تہ جیجے سالم ہونے سے برا زران یوسفٹ کے بھوٹ پرمستعدلال کیا ہے ، اس سے معلوم ہواکہ قاضی یا حاکم کو فریقین کے دعوے اور دلا لکی میں

عالات اور قرائن يريجي نظر كرنا چاھے ( قرطبی)

اردردی کے فرایک براہن وسف بھی عجائب دوزگاریں سے ہے ، تین عظیم انشان قائع

اسى براين لعن كرتے سے وابستہ ين،

منظر ابت بواہے،

نیز قُرطِی میں ہے کہ اس سے تابت ہوا کہ دائے کی غلطی بڑے بڑوں سے ہوسی ہے ، اس لیکو ہرصاحب دائے کوچاہتے کہ اپنی دائے کو متبہم سبھے اس پرایسا جمو دیۂ کرے کہ دوسروں کی ہاتا دور دور کی سال

سننے ماننے کو تبیار دہو،

تربیا آن شیراد وہ لوگ بیں جو قافلہ سے آگے رہتے ہیں، قافلہ کی کا ڈی کا ڈی کا آئی ، سیآرہ کے معنی قافلہ ، وَارِد سے مراد وہ لوگ بیں جو قافلہ سے آگے رہتے ہیں، قافلہ کی صروریات پانی دغیرہ مہتیا کرنا ان کی ذمہ ارک ہوتی ہے ، یا دُکرہ سے معنی کنوس میں ڈول ڈولنے سے ہیں ، مطلب یہ ہو کہ اتفاقاً ایک قافلہ اس مرزین پرا نکلا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ قافلہ ملک شاتم سے مقرصار لم تھا، واست مجول کراس خراباد جنگل میں پیونے گیا، اور یانی لانے والول کو کنوس پر بھیجا،

واقعد تھاکہ شاقی واقعد تھاکہ شاخی قافلہ دہستہ بھول کر بہاں پہونچا، اوراس خیآباد اسمنویں سے سابقہ بڑا، لیکن راز کا تناست کا جاننے والاجا نتاہے کہ یہ سب واقعات ایک مربطالہ متحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہیں، یوسف کا بیدا کرنے والااوراس کی حفاظت کرنے والاہی قافلہ کو رہستہ سے ہٹا کر بہاں لا تاہیے، اوراس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں برجیج اسے، بہی حال ہم ان تهام حالات و واقعات کاجن کوعام انسان اتفاقی حوادث سیجتے ہیں، اور فلسفه والے ان کو بخت و اتفاق کہا کرتے ہیں، اور فلسفه والے ان کو بخت و اتفاق کہا کرتے ہیں، جو درحقیقت نظام کا کنات سے نا واقفیت پرمبنی ہوتا ہے، ور درسلسلہ کی کنا ہیں کوئی بخت واتفاق نہیں حق بھائ وتعالی جس کی شان فَقال کی تمایئر ٹی کے محفی محکسوں کے متحق کے کہوں کے متحت لیسے حالات پریدا کروسیتے ہیں کہ ظامری و قائع سے ان کا جو اسم محصی میں نہیں آتا، توانسان ان کو اتفاقی حوادث قرار ویتا ہے،

بہرمال ن کا آدمی جس کا نام ، الک بن و عربتلایا جا اس کنوس پر بہونچا، ڈول ڈول کا اس کا دول کے بہائے دول کے دول کے بہائے دول کے دول کے بہائے دول کے بہائے دول کے دول کے بہائے دول کا منازہ کے دول کا اس کا اور معنوی کما لات کے دوفتاں نشانات ان کی عملت کے لئے کچھ کم مناتے ، ایک عجیب انداز سے کنوس کی گہرائی سے برآ مرد نے والے ، اس کم بن عملت کے لئے کچھ کم مناتے ، ایک عجیب انداز سے کنوس کی گہرائی سے برآ مرد نے والے ، اس کم بن حسین اور ہو بہارہ کو دیچے کر بچارا تھا ، ایک شریع ہائے کہ منازہ کی مدیث میں ہرکہ دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ دول جراا چھا لڑکا تا کہ بی یوسف علیا اس منازہ کی مدیث میں ہرکہ دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ دول خوال میں آدھا ان کو عطافر ایل میں اور باتی آدھا مال میں عراج کی صوریت میں ہرکہ دسول اسٹر عالی ہے آدھا دن کو عطافر ایل ہے ، اور باتی آدھا مال میں عقب میں میں تقسیم ہوا ہے ،

قامت و استرق یا بین چیالیا اس کوایک ال شجارت سجی کر مطلب یہ کو سروع میں تو الک بن و عجریہ لڑکا دیجے کر تعجب سے پکا واسحا، گر بچیر معاطر برغور کرکے یہ قرار دیا کواس کا جرحانہ کیا جاتے، اس کو جھیا کر دیکھے، تاکہ اس کو فروخت کرے رقم وصول کرے، اگر بورے قافلہ میں اس کا جرحا ہوگیا توسارا قافلہ اس میں شریک ہوجائے گا،

ادر بین بی بھی ہوسے ہیں کہ وسعت علیہ کہ بھا تبول نے حقیقت واقعہ کو چھپاکران کو ایک مالِ تجارت بنالیا، جیسا کہ بھون روایات ہیں ہے کہ بہتر زار دزانہ یوسف علیہ لسلام کو کنوی ہی کھانا پہونچانے کے لئے جاتے تھے ، تمسرے روز جب اُن کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آگر ہے آبر آگر ہے آبر آگر واتعہ بیان کیا، بیر سب بھائی جمع ہو کہ وہاں بہو پیخے ، تحقیق کرنے برقافلہ والوں کے پاس یوسف واتعہ بیان کیا، بیر سب بھائی جمع ہو کہ وہاں بہو پیخے ، تحقیق کرنے برقافلہ والوں کے پاس یوسف علیہ لسلام برآمد ہوتے ، تو ان سے کہا کہ بیرلڑ کا ہما داغلام ہے ، بھائی کر بیماں آگیا ہے ، بھے نے کہ ہم جور بھے بہت براکہا ، کہ اس کو اپنے قبصہ میں دکھا ، مالک بن دُعبراوران کے سابھی سہم گئے کہ ہم جور بھے جاتمیں گئے ، اس لئے بھا یُول سے اُن کے خرید نے کی بات جیت ہونے گئی،

تو آیت کے معنی بیر ہوئے کہ برا دران ایسف نے خود ہی یوسف کوابک مال تجارت بنالیا اور فردخت کردیا، و اللہ علیم علیم بیسما یعنم آگون، بعنی اللہ تعالیٰ کوان کی سب کارگذاریا ن معلوم میں مطلب یہ کہ اللہ تعالی شانہ کوسب معلوم تھاکہ برادران پوسف کیاکریں تھے ،اوران سے خریر نے والا قافلہ کیاکرے گا، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتے تھے کہ ان سب کے منصوبوں کو خاک میں ملادیں ، میکن کو پنی حکمتوں کے اتحت اللہ تعالیٰ نے اللہ منصوبوں کو چلنے دیا،

ابن کیرنے فرایاکہ اس جلیس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہ ہوا بہت ہے کہ
آئی کی قوم جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہی ہے یا کرے گی وہ سب ہمانے علم وقد رت سے باہر نہیں ،
اگر سم چاہیں قوا یک آن میں سب کو بدل دالیں ، لیکن تقاصاتے تھے ت یہی ہے کہ ان توگوں کو اس قد اپنی قوت آز الی کرنے دی جائے ، اور انجام کا داک کوان پر غالب کر کے حق کو فالب کیا جائے گا،
جیسا یوسف غلیا لہ الم کے ساتھ کیا گیا ،

قشتر وہ ان میں خور ہے۔ ان اللہ میں کا تراجیہ میں کا وہ تہ آئے ہیں اسلامی وہ ان اس میں خرید نے اور فروخت کرنے دونوں کے لئے سینعال ہوتا ہے ، یہاں ہی دونوں کے ان میں خرید اگر برادران یوسف کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے ، اور فافلہ والوں کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے کے معنی ہوں گے ، اور فافلہ والوں کی طرف عائد کی جائے تو خرید نے معنی ہوں گے ، مطلب یہ ہے کہ نیج ڈ الا برادران یوسف نے باخر یولیا قافلہ والوں نے یوسف علیہ لئے لام کو بہت تھوڑی تیمت بعنی گنتی کے چند دراہم کے معاد صدیں ،

قرطبی نے فرمایا کہ عرب تجاری عادت یہ تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے سے ،اور بچون رقمیں جو لچائیس سے زیادہ منہوں ان کے معاملات گنتی سے کیا کرتی سے معاملات گنتی سے کیا کرتی سے معاملات گنتی سے کیا کرتے ،اس کے درآ ہم کے ساتھ معترودہ کے لفظ نے یہ بتلاد یا کہ درا ہم کی مقدار جائیس سے کم تھی ،ابن گیڑ نے بروایت عبدالمد ہن مسعوری کا کھا ہے کہ بنیس درہم سے بدلہ میں سودا ہوا اور دس بھائیوں نے دو دو درہم آبس میں تقسیم کرلئے ، تعداد دولہم میں بہیئیں اور جالئیں درہم کی بھی مختلف وابین منقول ہیں ، وابن کیش کی جھی مختلف وابین منقول ہیں ، وابن کیش

وگانوافینی مین المن الهی این ، زا بری ، ذا بری جمع ہے ،جو زبد سے مشتق ہے ، زبد کے تفظی معیٰ ہے رغبتی اور ہے تو جبی کے آتے ہیں ، محاورات میں دنیا کی مال و دولت ہے رغبتی اوراع اص کو کہا جا تاہے ، معیٰ آتیت کے یہ ہیں کہ برادرا اِن یوسف اس معاملہ میں دراصل مال کے خواہش مندنہ تھے ، ان کا اصل مقعد تو یوسفت علیہ استلام کو باپ سے مجدا کرنا تھا ، اس کے تھوڑے سے دراہم میں معاملہ کرلیا ،

#### وَقَالَ الَّذِي كُانْ اللَّهُ مِنْ مُعِمِّدً لِامْرَآتِهَ ٱكْرِجِي مَثُولَهُ عَسَى اور کماجی تخص نے خریر کیا اس کو معرے اپن عورت کو آبردے رکھ اس کو ساید آن يَّنْفُعَنَا آوْنَتَخِنَ لاوَكَنَّا لاوَكَنْ لِكَ مَكْنَّا لِيُوْسُفَ فِي ہارے کا آتے یاہم کرئیں اسکو بٹا اور اس طرح جگہ دی ہم نے یوسعت کو ترض ولنعلمة من تأونل الاحادثيث والله عاليث س ملك بين ، ادراس داسط كه اس كوسكها أين يح شمكاني بربتها نا باتون كا اورا مشرز ورآ در م بت ب عَلَى آمُرُهِ وَلَكِنَّ آكُنُو النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا جَلَعَ بنے کام میں و نسیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ، اور جب بہونخ گسیّا نشُكُ التَّنْ فُحُكُمُ الرَّعِلْمَ الرَّعِلْمُ الرَّعِلْمُ الرَّعْلِينِينَ الْمُحْيِنِينَ اپنی وت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم ادر ایساہی برلد دیتے ہیں ہم سیکی والوں کو وَمَا وَدَتُهُ الَّيْنَ هُوَفِي بَيْرِيمَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْرَبُوابَ ا در میسلایا اس کو اس عورت نے جس سے عمر س تھا اینا بی تھاشنے سے اور بندکردیتے ور وازے وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَاللَّهِ إِنَّهُ مَنَّ أَحْسَ مُتَوَايَ اور بولی سنتابی کر ، کما خداکی بناه وه عزیز مالک بومیرا اجی طرح رکھاہے . کھ کو، التَّهُ لِأَيْفَلُمُ الظَّلِمُ نَ @ بيتك بحلائي نبيس باتع جولوك كرب انصاف بول

خلاصتفيرير

رقافله دائے یوسف علیات الم کو بھا نیول سے خرید کرمصر لے گئے، دہاں عزیز مصر کے ہاتھ فردت کردیا) اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا کھا (بین بوی کے سپر دکیا اور) اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو خوا طرسے دکھنا کیا بجب ہو کہ (بڑا ہوکر) ہما اسے کا کو اسے کہ ہاکہ ان کے اولا و مذتعی اور ہم نے رجوطے یا ہم اس کو بیٹا بنالیس دمشہور یہ ہے کہ ہواس سے کہا کہ ان کے اولا و مذتعی اور ہم نے رجوطے یوسف علیات لام کو ابنی خاص عنایت سے اس اندمیرے کئویں سے نجات دی اسی طرح یوسف کو اس مرزمین دمصر میں خوب قوت دی (مراداس سے سلطنت ہی) اور دیہ نجات دینا اس فون اس کے ہما مقصد کو اس مرزمین دمصر میں خوب قوت دی (مراداس سے سلطنت ہی) اور دیہ نجات دینا اس فون

أن كوظامرى اورباطن دولت سے الا مال كرنا تھا) اورا للدتعالیٰ اپنے رجا ہے ہوتے ) كام يرغاب وا درقادر) ہے رجوچاہے کردھے ، میکن اکثر آ دمی جانتے نہیں رکبو تکہ اہل ایمان وبقین کم ہی ہوتے ہیں، مضمون قصر کے درمیان بطور حبلہ معرضند کے اس لئے لا یکیا ہے کہ پوسف علیہ اللہ کی موجودہ حالت بینی غلام بن کررہنا بظا ہر کوئی ایجھی حالت رہتھی، گرحی تعالیٰ نے صرما یا کہ ہم حالمت جندر وزه بعادر ذرايير كے ہے ،اصل مقصد ان كوا دنجامقام عطا فرما الب اور اس كا ذراج ع ريد معركوا وداس كے كھر ميں يرور بن بانے كو بنا ياكيا ، كيونكدا مرا سے كھر ميں ير ورش بانے سے سليقه ويجرب برسام، امورسلطنت كاعلى واليه اسكالقيداع يدي) اورجب وه اين جوانی دلینی سن بلوغ یا کمال سنباب ، کو پہنچ ہم نے ان کو محمت اور علم عطاکیا دمراد اس سے علوم نبؤت کا عطاکرناہے، اور کنوس میں ڈوالنے کے وقت جواکن کی طرف وحی بھیجے کا ذکر سیلے آچکاہے وہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکه ایسی دحی تھی جیسے حصرت موسی علیات الام کی والدہ کو وی مجیمی گئی تھی ادرہم نیک ہوگوں کواسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں دہو قصتہ پوسٹ علیال ام پرتہمت لگانے کا آگے بیان ہوگا،اس سے پہلےان جلوں میں بتلاد یا گیا ہے کہ وہ سرائتم<sup>ت</sup> اور جبوث ہوگا، کیونکہ جسکوالٹرتعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہواس سے ایسے کام صادر ہوئی ہیں سکتے ، آگے اس ہمت کے قصتہ کا سان ہے کہ دوست علیات لام عزیر مصر کے گھ من آدام دراصت کے ساتھ رہے لگے) اور (اسی درمیان میں بدابتلا سیش ایک جسورت مے تھرس بوسعت رہتے تھے وہ داکن پرمفتون ہوگئ اور) ان سے اپنا مطلب عصل کرنے کے لئے ان کو پیکسلانے کلی اور رگھرہے) سانے دروازے بند کردیتے اور دان سے) کہنے گئی آجاؤ متى سے كہتى موں ، يوسف رعليالسلام ) في كها ركداول تو بيخو د برا بحاري كذاه ہے ) الله بچاتے (دوسرے) دہ رایعی تیرا شوہر) میرامر تی داور مین اے کہ جھے کو کیسی ایجی طح رکھا رتوكياس كے ناموس مين خلل اندازى كرول) اليے حق فرامونتوں كو فلاح بنہيں بواكرتي -وبلكه اكثر تودنيا بى بن دليل اور بريشان بوتے بين ورن آخرت ي توعزاب لفتني ہے)-

#### معارف ومسأتل؛

بجیلی آیوں میں حضرت یوسف علیہ استلام کی ابتدائی مرگزشت بیان ہوچکی ہو، کرقافلہ دا یوں فے جب آن کو کمنویں سے نکال لیا تو برا دران یوسف نے ان کواپنا غلام گرخیہ بنا کر معور سے درہموں میں ان کاسو داکرلیا، اوّل تواس بڑکران کواس بزرگ مہتی کی قدر علوم ندخی دو مرے اس لئے کہ ان کا اصل مقصدان سے ہیں۔ کمانا نہیں بکہ باب سے دورکردیاتھا، اس لئے صرف فروخت کرویئے پرلس نہیں کی میونکہ بین خطرہ تھا کہ کہیں قا فلہ ولا ان کو بیہیں نہجوڑ جائیں اور بی کھرکسی طرح والدکے پاس بہونچ کرہاری سازش کا داز فاش کر دے ، اس لئے ایم تفسیر مجاملہ کی روابت کے مطابات یہ لوگ اس انتظاری رہے کہ یہ قا فلہ ان کولے کر مقر کے لئے روانہ ہوجا ہے اور دو جب قا فلہ ان ان کو ان ہم اور جب کہ یہ قا فلہ ان کو ان کر مقر کے لئے روانہ ہوجا ہے اور ان لوگوں سے کہا کہ و کھیوا س کو جگ جانے کی عادت ہے ، کھلا مذہبے و روا کہ با نہ مد کر رکھو، اس دُرِّ شہوار کی قدر و قیمت سے نا واقف جانے کی عادت ہے ، کھلا مذہبے و روا کہ کے ان مدد کر رکھو، اس دُرِّ شہوار کی قدر و قیمت سے نا واقف قافلہ والے ان کواسی طرح منقر کے لئے و تفسیرا بن کیٹیں

آبات مذکورہ میں اس کے بعد کا قصتہ اس طرح مَذکورَ ہے، اور قرآنی ایجا ذکے ساتھ میں کے جنے اس کھو سے جنے اجزا رخود بخور بھی مثلاً قافلہ کا مختلف منزلوں سے گذر کرمصر تک بہونچنا ، اور وہاں جا کر پوسف علیہ اسلام کو فروخت کرنا وغیرہ ، سب کو حجود کر میاں سے بیان ہوتا ہے ،

وَكَالَ الَّذِي اللَّهُ عَنْ مُعْتَ لِا مُوَايَةٍ أَكْرِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

یوست علیاسلام کومصری خریداین بیوی سے کر پرست کے مطیرانے کا اچھاانتظام کرد " مطلب یہ ہوکہ قافلہ دالوں نے ان کومصر ہے جاکر فروخت کرنے کا اعلان کیا تو تغیر طبی

میں ہے کہ تو گوں نے بڑھ بڑھ کر تبیتیں لگا نا مغروع کیا، یہان کک کہ یوسف علیہ اسلام کے ۔ وزن کی برابرسونا اوراس کی برا برکشک اوراسی وزن کے رفیمی کیڑے قیمت لگ گئی،

یہ دولت اللہ تعالی نے عزیز مقر سے لئے مقدر کی علی اس نے بیسب چیز سی قیمت میں

اداکرے پوسف علیہ سسلام کوخر میرامیا،

جیساکہ پہلے ارشاد قرآئی سے معلوم ہو جگاہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی دا تد نہیں بلکہ
رب العربّ کی بنائی ہوئی مستحکم تد ہرکے اجزار ہیں، مقرّ ہیں یوسٹ کی خریاری کے لئے اللہ ملک کے سب برٹ عورت والے شخص کو معتدر فر مایا، ابن کیٹر نے فر مایا کہ یہ شخص جس نے مصری یوسٹ علیہ السلام کو خریدا دہ ملک معرکا و زیم خرا اند تھا، جس کا نام قطفیر یا اطغیر اسلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصراس زمان میں قوم عمالة کا ایک شخص ریان ہو کہ یوسٹ علیہ السلام کے باتھ پراسلام لایا اور سمان ہو کہ یوسٹ علیہ السلام کے باتھ پراسلام لایا اور سمان ہو کہ یوسٹ علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کرگیا و مطری اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی ہوی کا نام مای یوسٹ کی از ندگی میں انتقال کرگیا و مطری اور حق متعلق اپنی ہیوی کو یہ ہوایت کی یا تھی اس کی جو دیا تھا اس کی ہوی کا دیم ہوایت کی یا تھی اس کی طرح نہ رکھے ، ان کی ضروریات کا ایجما انتظام کرے ، کا ملائی کو ایجما انتظام کرے ،

وَكُنْ لِلْكَ مَكُنَّ لِيُحُومُ مُعَنَى فِي الْحَرَّمُ حِن الْعَنى اس طرح حكومت ديرى ہم نے يوف كوزين كى اس بي آئنده آنے ولئے واقعرى بشارت يہ ہے كہ بوسف عليا اسلام جوعز بزمصر كے اس بي آئنده آنے ولئے واقعرى بشارت يہ ہے كہ بوسف عليا اسلام جوئ برنے آدمى محركے ستے بڑتے آدمى ہوتے ہي عنقر سب يہ ملك مصركے ستے بڑتے آدمى ہوں گے اور حكومت كا اقتدار آن كو ملے گا،

ق لِنُعَدِّمَة مِنْ مَا وَيِنِ الْآحَادِيثِ بِهِال مَرْدِع مِن حرف وآق كواگر قطف كيلے الناجات توايک جلد اس حن كا فيذوف ماناجات گا، كهم نے يوسف عليہ لسلام كوزمين كى حكو السلاح دريك و دنيا ميں عدل وانصاف كے ذريعہ امن وامان قائم كريں ، اور باسٹ ندگانِ السلاح كر دونيا ميں عدل وانصاف كے ذريعہ اس كو باتوں كا تصكل نے لگانا سيكھا ديں ، باتوں كا شكك روحت كا انتظام كريں ، اور اس لئے كہم ان كو باتوں كا تحكانے لگانا كي ايسا عام مفہوم ہے جس ميں وحي التي كا تجھنا اور اس كو بر روئے كا دلانا بھى داخل ہے ، اور تمام صرودى علوم كا حال مونا بھى اور خوابوں كى تجير صحيح بھى ،

علیہ اسلام اپنی پوری قوت ا درجوانی پر تو دیدی ہم نے ان کو پیمت اور علم ، یہ قوت اورجوانی کس عمر میں مصل ہوئی ،اس میں مفستر س کے فتحالف اقوال ہیں ، حضرت ابن عباس مجاہد ، تمثاری نے فرمایا کہ ۳۳ سال عمر تھی ، ضحاک ہے نے مبین سال ا ورحس لصری ہے نے چائیں سال بتلاتی ہو، اس برسب کا اتفاق ہو کہ حکمت اور علم عطاکرنے سے مراواس جگہ عطاء نبوت ہے، اس سے بہ بھی معلوم ہوگیا کہ یوسف علیا سلام کو نبوت مقرب ہونے کے بھی کا فی عوصیہ ملی ہے، اور کنویں کی گہرائی میں جو دحی ان کو بھیجی گئی وہ وحی نبوت ماریخی، بلکہ نغوی وحی بخی ہو غیانیا کو بھیجی گئی وہ وحی نبوت ماریخی ہے کہ بارے میں وارد کو بھی جھیجی جا تھے ہو ایر سالام کی والدہ اور صفرت مریخ کے بارے میں وارد ہوا ہے،

قرک آلی تعجیزی المی تحیید نیکی "ادریم اسی طرح برار دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے دالوں کو یہ مطلب یہ ہے کہ ہلاکت سے نجات دلا کر حکومت وعزت تک ہم ونجا نا یوسف علیا نسلام کی نیک جلتی ، خواتر سی اوراع الرصالی کا بتی تھا۔ یہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ، جو بھی الیسے عل کرنے گا ہما ہے انعامات اسی طرح یاتے گا،

وَرَاوَدَتُكُ النِّيْ هُوَ فِي بَيْتِهِ اعَنْ نَفْيِهِ وَعَلَّفَتِ الْآ بُوابَ وَقَالَتُ عَنْ نَفْيِهِ وَعَلَّفَتِ الْآ بُوابَ وَقَالَتُ عَيْنَ لَكُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ادران سے اپنامطلہ جامبل کرنے کے لئے اُن کو پھٹسلانے گئی، اور گھرکے سارے دروازے

بندكرديتي، اوراً ك كي كم المراجاد عميس كي مول ال

بہلی آیت میں معلوم ہو جیاہے کہ یہ عورت عزیز مصری ہیوی تھی، مگراس حبکہ قرآن کرمیم نے زوجہ عزیز کا مخفر نفظ چھوٹر کراً کیتی گھو آبٹ ہوا کے الفاظ خمت یار کئے ، اس میں اسٹارہ

اس کی طرف ہو کہ پوسٹ علیہ اسلام کے گذاہ سے بیچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا کہ دہ اسی عورت سے گھرمی اسی کی بناہ میں رہتے تھے ،اس سے کہنے کو نظرانداز

كرناتسان منها،

رب من می کاقری ذریعہ ادراس کاظاہری سبب یہ ہواکہ پوسف علیہ اسلام نے جب اپنے خود اللہ سے بناہ ما نگناہی آب کو سبطرف سے گھرا ہوا پا یا تو سیخیراندا نداز پر سبے سپلے خود اللہ سے بناہ ما نگناہی آب کو سبطرف سے گھرا ہوا پا یا تو سیخیراندا نداز پر سبے سپلے خود اللہ بناہ مانگی قال معاق ادریہ بناہ موسلے اور یہ ظاہر موسل کیا ،اور یہ ظاہر ہوگہ جب کو خدا کی بناہ جل جائے اس کو کو تیجہ ہے کہ سے ہٹا سکتا ہے ،اس کے بعد سیخیرانہ محمت و موسلے نامٹر دع کیا، کہ وہ بھی خدا سے ڈر ہے کہ معدت و موسلے اور کے اس کے معدا سے ڈر ہے کا مائٹر دع کیا، کہ وہ بھی خدا سے ڈر ہے کہ مدا میں خدا سے ڈر ہے کہ مناہ کے ساتھ خود زیم نے کو در آبیا کو ... نصیحت کرنا مٹر دع کیا، کہ وہ بھی خدا سے ڈر ہے کہ مناہ درج کیا، کہ وہ بھی خدا سے ڈر ہے کہ مدا

اورا پنے اراد مے باز آجائے ، فرمایا : اِنْكُ لَدِیْنَ آنِحُسَیَ مَثُوای ، اِنْكُ لَا یُقْلِحُ الظّلِمُونِی ، وَه مِرابالخ والا ہِ

اس نے مجھے آرام کی جگہ دی،خوب بھے لو کہ ظلم کرنے والوں کو فلاح ہنیں ہوتی ؟ بظاہرمرادیہ ہے کہ تیرے شوہرعزیز مصر نے میری پر دوش کی اور مجھے اچھا تھ کا نادیا، میرامین ہویں اس کے حرم بردست اندازی کردں؟ برٹرا طلم ہے او زطلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں بیا اس کے ضمن میں نور زلیفا کو بھی بیرسبن دیدیا کرجب میں اس کی چیندروزہ پر درش کا اتناحی بہجیا تناہو تو یتھے مجھ سے زیادہ بہجا ننا جلہتے،

اس جگر حزت یوسف علیا سلام نے عزیز مصر کو ابناد تب فر مایا ، حالا نکہ ید لفظ الدر تھے کے سوا کہی دوسے کے لیے الفاظ موہم مثر کی اورشرکس کے سوا کھ مشاہبت ہیں اگر نے کا ذرائیہ ہوتے ہیں ،اس سے مشریع شیخت مکر ہیں ایسے الفاظ ہوت کو ایک بھر الرف کا ذرائیہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رتب سنہ کے ، ادر کوئی آقا ہے فلام کو اینا بندہ منہ کہ کا گریخ صوصیت مشریع بیٹ مسئد یہ کہ ہجب جس میں مشرک کی فلات کے ساتھ ایس جب بی کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا بندہ منہ کہ کا حقال ہو ، انہیا یہ کے ساتھ ایس جب زوں کی بھی مالعت کر دی گئی ہے جن میں ذرائی مشرک بنے کا احتال ہو ، انہیا یہ سابھ ایس کی شرک نے کہ کا احتال ہو ، انہیا یہ سابھ ایس کی شرک بی بی کہ کوئی ایس کی مشرک ہو تھی ، اگر مشریع ہے کہ خورائع مشرک ہو تھی ، اگر مشریع ہے کہ خورائع مشرک ہو تھی ، اگر مشریع ہے کہ ذرائع مشرک ، تعمورا درائے الفاظ سے بھی دوک دیا گیا جو موہم مشرک ہو سکیں ، بہرحال یوسف علیا سلام کا الله کا کہ کہ درست تھا ،

ا وربیمجی ہوسکتاہے کہ اِنَّ کی ضمیر اسٹر تعالیٰ کی طرف را جع ہو، اسی کوا پینا رب فرما یا اور اچھا ٹھکا نامجی در حقیقت اسی نے دیا، اس کی نا فرمانی سب سے بڑا ظلم ہے ، اور ظلم کرنے والوں کو فلاح نہیں ،

بعض مفترین سدی ا درابق اسی دغیرہ نے نقل کیاہے کہ اس خلوت میں ذاتی ا نے یوسعت علیا سلام کو اکل کرنے کے لئے ان سے حسن دجال کی تعراجت سے معدرسب سے کہ تعمالے بال کس قدر حسین ہیں، یوسعت علیا سلام نے فرما یا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جبم سے علیٰدہ ہوجائیں گے ، بھر کہا ہمتا ری آنکھیں کہتی حسین ہیں تو فرما یا موت کے بعد یوسب بانی ہوکر میرے جبرے پر مہر جائیں گی ، بھر کہا تھا دا چرہ کتنا حسین ہی تو فرما یا کہ یوسب می کی خذا ہے ، اسٹر تعالیٰ نے فکر آخرت آپ براس طرح مسلط کر دی کہ فوجوانی کے عام میں دنیا کی ساری لذتیں ان سے سامنے گر دہوگی تس ہی ہے کہ فکر آخرت ہی وہ جرنے جوانسان کو ہر گئے ہم رشر سے محفوظ دکھ سکتی ہے ،

ٱلنَّهُمَّ الرُكُنَ الِيَّاجُ

## وَلَقَدُ هَمَّتُ إِنَّ وَهَمَّ مِمَا كُوْلِا آنُ زَّا بُرُهَانَ رَبِّهُ كُذٰلِكَ

ادرالبة عورت نے فکركيااس كا اوراس نے فكركياعورت كا أكر نہ تايدكد ديتھے فدرت أيؤرب كى ، يوبني جوا

لِنَصْرُ عَنْهُ السُّوعَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ الْمُخْلَصِيْنَ

تکریشائی ہم اس سے بڑائی اور بے حیاتی السبت رہ ہی جانے برگزیدہ بندول میں ا

# خلاصيب

ادراس عورت کے بھے جیے خیال دام طبعی کے درجہ میں) ہوجالا تھا درجہ میں ہم ہی رہاتھا اوران کو بھی اس عورت کا بھے کچھے خیال دام طبعی کے درجہ میں) ہوجالا تھا دہوکہ خسسیارے ہا ہرہے ،جیے گرمی سے روزہ میں پانی کی طرف میلان طبعی ہوتا ہے، گوروزہ توٹر نے کا دسوسہ تک بھی ہمیں آتا، البت اگراپنے رب کی دلیل کو دلین کو دلین کی دلیل کو جائے ہے اسموں نے نہ دکھا ہوتا رہونا کہ وجا نا جہ میں اس کے دواجی اوراس باب سب قوی جے تھے گر، ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ میں ان کے دواجی اوراس باب سب قوی جے تھے گر، ہم نے اسی طرح ان کو علم دیا تاکہ وہ ہم ان سے صفیرہ اور کھی کو دور رکھیں دیونی ارادہ سے بھی ہیا لیا اور فعل سے جی، کیونکہ ) میں ان کے دواجی اوراس سے میں ایک ادادہ سے بھی ہیا لیا اور فعل سے جی، کیونکہ ) دو ہمانے برگزیرہ بندوں میں سے متھے ،

### معارف ومسائل

پیچلی آیت میں حضرت یوسف علیہ استدام کاعظیم ابتلار واحمحان مذکور متھاکہ عور میز مصری عورت نے گھرکے در وا ذے بند کرسے ان کوگناہ کی طرف بلانے کی کوشیش کی، اورا پی طوف دا غیب کرنے ادر مبتلا کرنے کے سالیے ہی ہے۔ باب جمع کر دیتے، گر رہ ہجسنوت نے اس نوجوان صالحے کو لیسے شدیدا بتلا رہیں ثابت قدم دکھا، اس کی مزیقے صیل اس آیت ہیں ہے کہ ذلیخا تو گناہ کے خیال میں نگی ہوئی متی ہی، یوسف علیہ اسلام کے ول میں بھی انسانی فطرت کے نقاضے سے بھے کچھے کھے خیرج سیاری میلان میدا ہونے لگا، گرانڈ تعالیٰ نے عین اس وقت میں اپنی جمت و مربان یوسف علیہ استدام کے سامنے کر دی ،جس کی وجہ سے وہ غیراختیاری میلان آگے برخے کے بجائے بالکا ختم ہوگیا، اور وہ بچھا چھو اکر بھاگے،

كاتها،اس سے يوسف عليالسلام محمقعلق بھي ليسے سي خيال كاديم بوسكما كھا،اورير باجماع امت شان بوت ورسالت کے خلاف ہے ، کونکہ جہورامت اس برمتفق ہے کہ انبیار علیا اسلاً صغیرہ اور کبیرہ برطرح کے گناہ سے معصوم بوتے ہیں ، کبیرہ گناہ تونہ قصداً ہوسکتا ہے نہوہ خطاری داہ سے ہوسختاہ، البتہ صغیرہ گناہ سہو وخطاء کے طور برمرز د مروجانے کا امکان ہ مگراس پری انبیار علیم استلام کوقائم نبیس رہنے دیا جاتا، بلکمتنبہ کرکے اس برٹادیا جا کودسم ہ اورئيستار عصمت قرآن وسنت سے ثابت مونے سے علاوہ عقلاً بھی اس ليے صروري بحكما گرابب اعلیم استلام سے تمناہ سرز د بوجانے كا امكان واحمال دے توان كے لاتے ہوئ دین اورد حی پراعتما د کاکونی راسته نهیس رستا ، اور ان کی بعشت اور ان پرکتاب نازل کرنیکا كولى فائده باقى نهيس رمتا، اسى لت الشر تعالى نے اين برسنچير كوم كنا و سع معصوم ركها بى اس لئے اجالی طور بریہ تومتعین ہوگیا کہ حضرت بوسف علیا بسلام کو جو خیال بیدا ہوادہ گناہ کے درج کاخیال نہ محا، تفصیل اس کی ہے کری فی زبان میں لفظ بھم دومعسنی کے لتے بولا جاتا ہے، ایک سی کام کا قصد وادادہ ادر عود م کرلینا دومرے محف دل میں وسوس اورغیخ تسیاری خیال سپیرا برجانا، . . . پهلی صورت گناه میں داخل اور قابل مواخذه ہے، ہاں آگر قصد وارا رہ کے بعدخانص اللہ تعالیٰ سے خون سے کوئی شخص اس گذاہ کو باختیار خو دھیورد کا توصر سيث ميں ہے كم الشرتعالىٰ اس كے كناه كى جكم اس كے نامة اعمال ميں ايك نيكى درج فرادتي یں، اور دوسری صورت .... کمعض وسوسرا ورغیراختیاری خیال آجائے ، اور فعل کا اراده بالكل مز بوجيے كرمى سے دوزه ميں تھنٹے يانى كى طرف طبعى ميلان غيرختيارى سب كوموجا ہو حالا كدروزه سي مين كالداده بالكل نهيس موتا، اس قبم كاخبال دانسان كاختيارس بد اس پر کوئی مواخذہ ادر گناہ ہے،

صیح بخاری کی حدیث بی ہے کدرسول الدصلی الدعليہ وسلم نے فر ما يا که الدتوالی نے ميری المت کے لئے گذاہ کے دسوسہ اورخيال کو معاف کردیا ہے جبکہ دہ اس پرعل نکری دقولی اورخیال کو معاف کردیا ہے جبکہ دہ اس پرعل نکری دقولی الدوسی الدعلیہ دیم نے فر ما یا کہ اللہ تعالی اور سیمین میں بردایت ابد ہر بریج منفول ہے کہ دسول الدوسی الدعلیہ دیم نے فر ما یا کہ اللہ تعالی فرشوں فراندہ کرنے ہے اس سے نامۃ اعال میں ایک نیا کہ الدوہ کرنے و دس نیکیال ایکو، اور اگر مبترہ کسی گذاہ کا ادادہ کرنے کے مواد اللہ میں ایک نیک کی ادادہ کر ہے تو دس نیکیال ایکو، اور اگر مبترہ کسی گذاہ کا ادادہ کر ہے تو مرون ایک ہی گذاہ کے بجا سے اس سے نامۃ اعال میں ایک نیک کی مود دو، اور اگر دہ گذاہ کہ ہی گذاہ کے بجا سے اس سے نامۃ اعال میں ایک نیک کی مود دو، اور اگر دہ گذاہ کر ہی گذر دے تو صرون ایک ہی گذاہ کے مواد اس سے الدیم سیمیال مور سے محاو دات اور تفسیر قرطبی میں سی فلے ترق کا ال دونوں معن کے لئے سیمیال مور سے محاو دات اور الدیمی میں سیمی کا دونوں معن کے لئے سیمیال مور سے محاو دات اور الدیمی میں سیمی کا دال دونوں معن کے لئے سیمیال مور سے محاو دات اور الدیمی کی الدیمی کی کا دونوں معن کے لئے سیمیال مور سے محاو دات اور الدیمی کی کا دونوں معن کے لئے سیمیال مور سیمی کے محاو دات اور الدیمی کی کا دونوں معن کے لئے سیمیال مور سیمی کے محاو دات اور الدیمی کی کا دونوں معن کے لئے سیمیال مور سیمی کے محاو دات اور الدیمی کے مدیمی کی کھور کا کھور کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ دونوں معن کے لئے سیمی کی کھور کیا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ دونوں معن کے لئے سیمی کی کھور کیا گور کیا کہ کا کہ کا کہ کور کیا گور کیا گور کی کھور کیا گور کیا کہ کی کھور کیا گور کیا گو

اشعار کی شہاد توں سے تا بت کیاہے،

اس سے معلوم ہواکہ اگریچ آیت میں لفظ آئم آرلیخاا در حضرت یوسعت علیہ اسلام دونوں معے معے بولاگیا، گران دونوں کے آئم یعنی خیال میں بڑا فرق ہے، پہلا گناہ میں داخل ہے اورد وسوا غیر مسال کی دونوں کے آئم یعنی خیال میں برا عمل نہیں، مشران کریم کا اسلوب بیان کی خوراس بر شایدی کو مکم دونوں کا ہم و خیال اگر ایک ی طرح کیا ہے آئہ ان سے گاناہ میں دونوں کا ہم و خیال اگر ایک ی طرح کیا ہے آئہ ان سے گاناہ میں دونوں کا ہم و خیال اگر ایک ی طرح کیا ہے آئہ ان سے گاناہ میں دونوں کا ہم و خیال اگر ایک ی طرح کیا ہے آئہ ان سے گاناہ میں دونوں کا ہم و خیال اگر ایک ی طرح کیا ہے آئہ ان سے گاناہ میں دونوں کا ہم و خیال اگر ایک کی طرح کیا ہے آئہ ان سے گاناہ میں دونوں کا ہم و خیال اگر ایک کی طرح کیا ہے آئہ ان سے گاناہ میں دونوں کی دونوں کا ہم دونوں کے دونوں کا ہم دونوں کا ہم دونوں کا ہ

خوداس پرشابدې کيونکه دونول کامم وخيال اگرايک بي طرح کاموتا توانس جگه ليسيغه تثنيه وَلَقَتَّ عَمَّا که ديا جاما جمحقر بحي تحا. اس کوهپوڙ کرو د نول سے سم وخيال کابيان الگ انگ فرمايا هَمَّتْ بِهِ وَ

هتم بها، اورزلیجا کے بم وخیال کے ساتھ اکید کے الفاظ نَعَدُ کا اضافہ کیا، یوسف علیال الله الله علیال کے ساتھ الکی الکیدنہیں ہے ،جس سے معلوم ، والسے کہ اس تعبیر خاص کے ذریعے

مبی جنتلانله کرز تینا کا بختم کسی اور طرح کا تصااور پوسف علیات لام کاد وسری طرح کا، مجرمسل کرا کر در مند شده سری حسد قدیم می می از این ما در می

می مسلم کی ایک عدمیت میں ہے کہ جس وقت صفرت بوسف علیات لام کویرا بتلا میں آیا و فرمشتوں نے انتظام کی ابنا میں ہے ، حالا نکہ دہ اس سے دبال کو خوب جا نتاہے ، اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ انتظار کر و، اگر وہ بہ گناہ کر سے توجیسا کیا ہے وہ اس سے نامة اعمال میں لکھ د و، اوراگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس سے نامة اعمال میں لکھ د و، اوراگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس سے نامة اعمال میں لکھ د و، اوراگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس سے نامة اعمال میں لکھ د و، اوراگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس سے نامة اعمال میں کہ کے دورا میں میں میں میں میں اس کے نامة اعمال میں کہ کے دورا میں کو خوا میں کو جھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس سے نامة اعمال میں کہ درج میں میں کے دورا میں کی کو دورا ہے ، دورا میں کے دورا میں کر دورا میں کرتے دورا میں کرتے ہوں کرتے ہوں کی تو اس کے دورا میں کرتے ہوں کہ کورا ہوں کرتے ہوں کہ دورا میں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کہ دورا میں کیا کہ دورا میں کرتے ہوں کرتے ہوں کی کرتے ہوں کر

خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسعت علیہ نسٹلام کے دل پس جوخیال یا میلان ہیدا ہوا دہ جس غیر جست یا رمی وسوسہ کے درجہ میں تھا، جو گذاہ میں دا خِل نہیں، بھر اس وسوسہ کے خلاع کل کرنے سے انتشر تعالیٰ کے نز دیک ان کا درجہ اورزیا دہ لمند ہوگیا،

ادرانعض محفرات مفترین نے اس جگہ یہ جی فر ایا ہے کہ کلام میں تقدیم و تاخیرواقع ہوی ہے کو لا آن آزا جُر کھان تربیہ جو بعدیں ندکور ہو وہ اصل میں مقدم ہے، اور معنی آیت کے یہ بین کہ یوسفت علیا سسلام کو بھی خیال پریوا ہوجا تا اگرا نسٹر کی جست و بر ہاں کورند دیکھیلتے ، لین بر ہان دب کو دیکھنے کی وجہ ہے دہ اس ہم آ اور خیال سے بھی بچ گئے ، معنمون یہ میں درست ہے بر ہان دب کو دیکھنے کی وجہ ہے دہ اس ہم آ اور خیال سے بھی بچ گئے ، معنمون یہ میں درست ہے گراجین مصرات نے اس تھتدیم و تاخیر کو قوا عبر زبان کے خلاف قرار دیا ہے ، اور اس کھا طاس میں مصرت یوسف علیا سسلام کی شان تقویل وطہارت اور زیاج بھی بہلی ہی تفسیر را جے ہے کہ اس میں صورت یوسف علیا سسلام کی شان تقویل وطہارت اور زیاج بعنی بہلی ہی تفسیر را جے ہے کہ اس میں صورت یوسف علیا سسلام کی شان تقویل وطہارت اور زیاج بعد بہوجانی ہے کہ مطبحی اور مشری تفاصلہ کے با وجود وہ گناہ سے محفوظ رہے ،

اس کے بعدج یہ ارشا و فرمایا کو گڑائ گڑا بگڑھائ کرنیہ اس کی جزامحذوت ہے ، اورمعنی یہ ہیں کہ اگر وہ اپنے دب کی برہان اور ججت کومنہ دیجھتے تواس خیال ہیں مبتلا رہتے گر بربان درد کھ لینے کی دجہ سے وہ عزات بال اور رسوسے محل قلب برکن گیا ا قرآن کریم نے بدوائے بہیں فر مایا کہ وہ بربان ربی بولیسف علیا سلام سے سامینے برائی ہی باجیزی اسی نے اس میں حضرات بھنٹرین ہے اقوال مختلف ہیں ، حضرت عبدالند بوج بالا سعید بن برین بحیری بحیر بسیری ، حن بصری وغیرہ نے فرما یا کہ دانٹہ تعالی نے بطور مجرواس مجابی سعید بن برین بحیر بالد بالد اسلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کردی کہ وہ اپنی انگی وائٹ گاہ میں دبائے ہوئے ان کو متنبہ کر رہے ہیں ، اور بعض مفسری نے فرما یا کہ عزم برمصر کی صورت ان کے سامنے کردی گئی ، تبحض نے فرما یا کہ بوسف کا لیا کہ عزم برمصر کی اسی تھا ہوئی دیکی ، اور بعض مفسری نے فرما یا کہ عزم برم مصر کی اسی نظر چھت کھا ہوئی دیکی اسی تھا ہوئی دیکی ، اور تعقی بھوئی دیکھی ، اور بعض مفسری نے فرما یا کہ ذری کے مکائی اسی بھا ور دما شرہ کے لئے بہرت برا در است ہے یہ بھوئی مفسری نے فرما یا کہ ذری کے مکائی ایک بیر میں برا میں ہوئی دیکھی ، اس نے کہا کہ اسی بھی ، اس نے اس بنے کہا کہ سیب باوردہ عاشرہ کے دیا برا در موٹ کی جرات نہیں کو صورت علیا لسلام نے دم پوچی ، اس نے کہا کہ سے موٹ یا کہ یوسف علیا لسلام نے دم با کہ میں مصروت اور معرف کو کو کی کردہ نہیں دوک سکتا ، اور معی حصرا اسی معبود اس سے زیا وہ حیا بھی سی سے نہا کہ یوسف علیا لسلام کی نبوت اور معرف آہیں بعد وہ بھی دی سیکھی ، اسی کو کو کو کی پردہ نہیں دوک سکتا ، اور معی حصرا اسی خور بایا کہ یوسف علیا لسلام کی نبوت اور معرف آہیں بود دہی بربان رہ بھی ،

الم تغییران جریز نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد جو ہات فرمانی ہے وہ سب اہلی تغییران جریز نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد جو ہات فرمانی ہے دہ سب اہلی خیتی ہات قرآن کریم نے بتلادی ہے صرف اس پراکتفار کیا جائے۔ بعنی یہ کہ یوسعت علیہ السلام نے کوئی ایسی جیز دیکھی جس سے دسوسہ ان کے دل سے جا آبار ہا، اس جیز کی تعیین میں وہ سب احتمال ہو سکتے ہیں ہو حصرا ا

مفسرین لے ذکر کئے ہیں، سی تطعی طور بریسی کو متعین نہیں کیا جاسختا، دابن کمیٹر ی

كَنْ لِكَ لِنَصْرِ مِن عَنْهُ السَّكَةِ وَالْفَحْشَاءَ وَ لِنَهُ مِنْ عِبَادِ مَا الْمُعْلَمِينَ يعنى ہم نے یوسف علیہ استلام کوم ہم ہاں اس لئے دکھائی کہ ان سے بڑائی اور بلے حیاتی کومٹادی ، مجان سرم اصغروگذاون رجان سرکہ دگناہ سر رمنلری،

جرائ سے مراوصغیرہ گناہ اور کے حیاتی سے تبیرہ گناہ ہے رمظری)

یہاں یہ بات قابلِ نظرہے کہ بڑائی اور بے حیاتی کو پوسعت علیا تسلام ہے ہشا دینے کا ذکر فرایا ہی بیست علیا استسلام کو بڑائی اور ہے یائی سے ہٹا ناہمیں فریایا ہجی میں اشارہ ہج کے ذکر فرایا ہی بیست علیا تستسلام تو ابنی شاین بیوت کی وجہ سے اس گناہ سے خو دہی ہے ہوتے تھے ، کر برائی اور بے حیاتی نے اُن کر کھیر لیا تھا ہم نے اس کے جال کو توڑ دیا ، قرآن کریم کے یہ الفاظ بھی اس پرشا ہر ہی کہ یوسعت علیا سلام کسی اون گناہ بڑی مبتلا نہیں ہوتے ، اورائے دل میں جوخیال بیدا ہوا تھا وہ گناہ میں داخل متھا درند بہاں تعبیرا مطرح ہوتی کہ ہم نے یوست علیہ السلام کو گناہ سے بچاد باند یہ کو گناہ کو ان سے مثادیا،

گراہ کردل گابجزان بندوں کے جن کوآپ کنے منتخب فرمالیا ہے ، اور بعض مشرار تول میں میدلفظ بحسر لآم مُنْ تحیلیصیلُنّ بھی آیا ہے ، اور مخلِص کے معنی

یین کرجوا مند تعالی کی حبادت و فرمانبر داری آخلاص سے ساتھ کریے ، اس بین کسی دنیا وی اور نفسانی غرض شہرت دجاہ دغیرہ کا دخل مذہبو ، اس صورت میں مراداس آیت کی یہ ہو گی کہ

مد میں رف وہرت رہ و میرو دو س مہرانٹہ تعالیٰ گنا ہوں سے بچنے میں اس کی امیداد جوشخص بھی اپنے عمل اور عبادت میں مخلص ہرانٹہ تعالیٰ گنا ہوں سے بچنے میں اس کی امیداد نہ کہ تا ما

فرماتےیں،

اس آیت میں حق تعالی نے ور لفظ سور اور فحشار کے استعمال فرماے ہیں ، سور کے فعلی معنی بڑائی کے ہیں ، اس سے معنی بڑائی کے ہیں ، اس سے معنی بڑائی کے ہیں ، اس سے مراد کمیرہ گناہ ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ اسٹر تعالی نے حضرت یوسف علیہ اسلام کو کمیرہ ارشخہ و فول قسم کے گناہوں سے معفوظ دکھا،

اس سے بہمی داضح ہوگیا کرحفرت یوسف علیا لسلام کی طرف قرآن میں جس ہے ہم لین خیال کو منسوب کیا ہے وہ محض غیرخستیاری وسوسہ کے درج کا ہم تھا جو زکیروگنا دیں ذہل ہی نہاں ہی نہ صنعیرہ میں بلکہ معاف ہے،

وَاسْتَبَقَاالُبَابَ وَقَلَّتَ قَيِمِيْ صَهُ مِنْ دُبُرِوَّا لَفَيَاسَيِّلَهَا الْمَابُ وَقَالُبَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الْمُنْ عَنَى الْمُنْ الْمُنْ

# فلاحتفيير

(ادرجب اس عورت نے پھر دہی اصرارکیا تو یوسف علیہ اسلام دہاں ہے جان ہیا کہ دور دونوں آئے ہی دروازہ کی طرف دوڑے اور دہ ان کو پہر نے کے لئے ان کے پیچے جلی اور وہ دونوں آئے ہی دروازہ کی طرف دوڑے اور دوڑے اس کی مرابع ہی ماتھ متی تو ) دوٹوں نے دار تا تفاقی اس عورت کے سخوم کو در دازے سے با ہزیکل گئے آ اور دعورت بھی ساتھ متی تو ) دوٹوں نے دار توڑا بات بناکر ) بولی کم جو شخص تیری بی ہے ساتھ برکاری کا ادادہ کرے اس کی مرزا بجو اس کی مرزا بجو اس کی مرزا بجو اس کی مرزا بجو اس کی اور دوڑا بات بناکر ) بولی کم جو شخص تیری بی ہے ساتھ برکاری کا ادادہ کرے اس کی مرزا بجو اس کی مرزا بھو دی ہے مرب جہائی ) یہ سے دیکے اس کی مرزا بور کو گئے ساتھ کی اور دوڑا سے دو قع بی اس کی مرزا بور کی دوڑا بات اور دوڑا بات بناکر کی بیجو میں دوڑا ہا تھو ہو گئے سے اپنا مطلب نکا لئے کے لئے بھی کو بھی سلاتی تھی اور داس موقع بی اس کی مورث کے خاندان میں سے ایک گواہ نے دبو کہ مشرخوار ، بچر کھا اور یوسف علیہ دسلام کے معجب عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے دبو کہ مشرخوار ، بچر کھا اور یوسف علیہ دسلام کے معجب عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے دبو کہ مشرخوار ، بچر کھا اور یوسف علیہ دسلام کے معجب

ے بول پڑا درآب کی براست پر ) شہا دت دی داس بچرکا بولنا ہی حضرت یوسف علیہ اسلام کا ایک معجرہ تھا، اس پر و دمرا معجرہ بیم ہواکہ اس شیر خوار بچرنے ایک معقول علامت بتا کرعا قلانہ فیصلہ بھی کیا اور کہا کہ ان کا کڑت در تھے ہو کہاں سے بھٹا ہی اگرآگے سے بھٹا ہے توعورت بچی ہوا در سے جھڑے اور ایس بھٹا ہی اگرآگے سے بھٹا ہے توعورت بھی ہوا در سے بیٹ اور ایس بھی بیں ، سوجب دعور نزنے ) اُن کا کرتہ بھی سے بھٹا ہوا دیکھا رعورت سے کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی جالاکی ہے ، جینک مھاری جالاکیاں بھی خضب کی ہوتی ہیں دبھر ایس ما جرحایا خیال مت کر در) اور دعورت سے کہا کہ بلاے عورت تو روست تو اس بات کو جلنے و و دیعن اس کا جرحایا خیال مت کر در) اور دعورت سے کہا کہ بلاے عورت تو روست تو روست سے کہا کہ بلاے عورت تو

#### معارف ومسأئل

پھی آیات میں یہ بیان آیاہے کہ جس وقت عزیز مصر کی بہری حصرت یوسف علیال الام کوگناہ میں مسب تلاکرنے کی کوسٹ میں مشغول تھی اور یوسف علیال الام اس سے بچ ہے ستھے گرفطری اور غیر جست یاری خیال کی کشکش بھی تھی، توحق تعالیٰ نے لینے برگزیدہ بغیر کی اعانت کیلئے بعلور معجزہ سے کوئی ایسی چیز سلمنے کر دی جس نے دل سے وہ غیر جست یاری خیال بھی بحال ڈالا خواہ وہ چیز اپنے والد حصرت الحقوب علیہ السلام کی صورت ہویا وجی آئی کی کوئی آبہت ،

آیت فرکورہ میں بہتلایاہے کہ پوسعت علیہ استلام اس خلوت گاہ میں اس بر ہائی تی کامشاہدہ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے ، ا در باہر نکلنے کے لئے وروازہ کی طرف دور عزیز کی بیوی اُن کو کیڑنے نے لئے پیچے دوڑی ، اور پوسعت علیہ نستلام کاگرتہ کیڈکران کو باہر جانے سے دوکمنا چاہا، وہ عزم کے مطابق نہ وکے تو گرتہ بیچے سے بھٹ گیا، گر پوسعت علیاب لڑم

جائے سے روساجا ہا، وہ عوبم مے مطابق ندار سے تو قراتہ چیچے سے بچھٹ میں، مر پوسف عید بسلا دروازہ سے باہر بحل اسے ، اور ان سے پیچے زلیخا بھی، تاریخی روایتوں میں مذکورہے کہ دروازہ پرتفل لگا دیا متصابحب پوسف علیا لسلام دوڑ کر دروازہ پر مہر پنچ توخود بخور یہ تفل کھل کر گر گیا ،

جب یہ دونوں در وازے سے باہرائے تود سجھا کہ عزیز مصرسامنے کھوئے ہیں، انکی بیری

مہم گئی اور بات یوں بنائ کدالزام اور تہمت یوسف علیہ استلام پر ڈولنے کے لئے کہا کہ جو تھی آپ کی بیوی کے ساتھ بڑے کام کا ادادہ کرے اس کی منزا اس کے سواکیا ہوسکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالاجائے، یا کوئی کہ دسری حبمانی سخت مزادی جائے،

حضرت یوسعت علیه اسلام اپنی سنجیرانه شرافت کی بنار پرغالباس کاراز فاش دفر تے گرجب اس نے بیش قدمی کرکے یوسعت علیہ سسلام پرتہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور موکرانھوں کے

حققت کا اظهارکیا کہ چی تراحد تُین عَن نَّفینِی بین پی بھے اپنامطلب کا لئے کے لئے ہے پھسلارسی تھی،

معالم بڑانازک اور ورنی مصرے لئے اس کا فیصلہ مخت و شوار تھا کہ ان ہیں سے کھے بیا

معالم بڑانازک اور ورنی مصرے لئے اس کا فیصلہ مخت و شوار تھا کہ ان مور ان کور سوائی سے

میان سے بچالیتے ہیں اور ان کو مصوم و محفوظ دکھتے ہیں اس طرح و نیا ہیں بھی ان کور سوائی سے

مجانے کا انتظام مجز اندا نداز سے فرما دیتے ہیں ، اور ہو گالیہ مواقع پرلیے جھوٹے بچوں سے کا

دیا کیا ہے جو عادة ہولئے بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے ، گر بطور مجز ہوان کو گویائی عطافر ماکولین محفا فرماکولین مون ایک ہوں نے کھے تو

مقول بندوں کی برارت کا انہا و فرما دیتے ہیں ، جیسے حضرت مرکع پرجب لوگ ہمت با ندہتے گئے تو

والدہ کی باکی ظاہر فرما دی اور قدرت خدا و لدی کا ایک ضاحی مظہرسا ہے کر دیا ، بنی امرائیل کے ایک

والدہ کی باکی ظاہر فرما دی اور قدرت خدا و لدی کا ایک ضاحی مظہرسا ہے کر دیا ، بنی امرائیل کے ایک

بزرگ جسٹر کے پراسی طرح کی ایک ہمت ایک بڑی سازش کے سانھ با ندھی گئی تو فوز اسکے بیک

بزرگ جسٹر کے پراسی طرح کی ایک ہمت ایک بڑی سازش کے سانھ با ندھی گئی تو فوز اسکے بیک

فران کی برا رت کے لیے شادت دی ، حقرت موسی علیا اسلام پر فرعون کوسشبہ بیدا ہوا تو

وعون کی بوی کے بال سنوادنے والی عورت کی چوئی بی کو گویائی عطاہ و ن ، اس نے حصرت موسی علیا ہوا تو

وعون کی بوی کے بال سنوادنے والی عورت کی چوئی بی کو گویائی عطاہ و ن ، اس نے حصرت موسی علیا ہوا تو

وعون کی بوی کے بال سنوادنے والی عورت کی چوئی بی کو گویائی عطاہ و ن ، اس نے حصرت موسی علیا ہوا تو

یوست علیہ استلام کے معجزہ کے طور پر عین اس وقت بول اُکھا جب کہ بور مصراس واقعہ سے معتملی میں مستقلاتھا،

پھریہ بجہ اگر صرف اتناہی کہد دنیا کہ یوست علیہ کسلام بری میں آنینا کا تصور ہوتو دہ بھی ایک مججزہ کی حیثیت سے حصرت یوست علیہ کسلام کے حق میں برائٹ کی بڑی شہادت ہوتی، عگرانٹہ تعالیٰ نے اس بچتہ کی زبان ہرایک کیما نہات کہلوائی، کہ یوست علیہ کسلام کے کرتے کو دیجیو اگر دہ آگے سے پھٹا ہے تب تو زنینا کا کمناسجا اور اوست علیہ کسلام جھوتے ہو سے ہیں، اور اگر وہ بیجے سے بھٹا ہے تو اس میں اس کے سواکوئی دو مراجستان ہی نہیں کہ یوست علیہ کسلام بھاک دہ سے تھے اور زنینا ان کوروکنا جا ہتی تھی،

یہ ایک ایسی بات بھی کہ بچے کی گویا ان کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہرایک کی سمجھ یس آسحتی تھی، اور جب بتلائی بولی علامت کے مطابق کرنڈ کا پیھیے سے شق ہونا مشابدہ کیا گیا تؤ وسعت علیاں سلام کی برارت خلا ہری علامات سے بھی ظاہر موگئی،

شاہریوسف کی جوتفسیرہم نے سیان کی ہے کہ دہ ایک جیوٹا بچہ تھا جس کوالٹہ تعالیٰ فے بعطور مجردہ کو باتی عطا فر مادی ، یہ ایک عدیث میں رسول کر ہم صلی الشہ علیہ دہم ہے تا بت ہی جس کواہم حسسمد نے اپنے مسند میں اور ابن حبائ نے اپنی کتا جیسے میں اور حاکم نے مستدر میں میں نقل کر کے حدیث میں اور دیا ہے ، اس حدیث میں اوشا دے کہ اللہ تہ تعالیٰ نے چار ہول وہی ہیں ہوا بھی ذکر کے گئے ہیں ، (مظری) اور لوجن روایا میں شاہد کی دو مری تفسیر سے بھی نقل کی گئی ہیں ، گرابن جریز ابن کشرو غیرہ ایم تقسیر نے پہلے میں شاہد کی دو مری تفسیر سے بھی نقل کی گئی ہیں ، گرابن جریز ابن کشرو غیرہ ایم تقسیر نے پہلے میں تفسیر نے دوار دیا ہے ،

د کونت واست که این مقدود کام الم یه که اطاعت می انسان پرلازم ہے کہ اپنی مقدود کام سے کہ اپنی مقدود کوئت میں انسان پرلازم ہے کہ اپنی مقد و کوئت میں کہ نہ کہ انسان کا کام اپنی محنت اور مقد ورکوا لٹرکی راہ میں صرف کر کے اپنی بندگی کا شوت میں بند ہونے کہ کا شوت درنا ہے ، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ استدام نے در وازے سب بند ہونے اور تاریخی روایت سے مطابق مقفل ہونے کے با وجود در وازہ کی طرف دوڑنے میں اپنی پوری قوت خرج فرادی

ایسی صورت میں الشیط شان کی طرف سے امداد واعانت کا بھی اکثر مشاہدہ ہو اسے کہ بندہ جب بنی کوسٹسٹ پوری کر لایتاہے تو اللہ تعالی کا میابی کے اسباب بھی مہیا فرما دیتے ہیں ، مولانا روی ح نے اسی صفون پر ارشاد فر ما باہے سے

گرچ رخه نیست عالم را پرید ، خره یوست دارمی باید د و پد ایسی صورت بس اگرظامری کامیابی بھی عامل ما جو توبنده کے لئے یہ ناکا می بھی کامیابی

سے کم نہیں، سے

گرم اوت را مذاق مشکر ست به امرادی نے مرادِ دلبر ست اور ایست ایک بزرگ عالم جیل میں ستے جمد کے دوزا بنی قدرت کے مطابق غسل کرتے اوراپنے کر کی بر دھولیتے اور بھر جمد کے لئے تیار ہو کرجیل خانہ کے در دائیے تک جاتے وہاں بہر بنج کر عض کرتے کہ یاا نشر میری قدرت میں اتناہی تھا آگے آپ کے اختیار میں ہے ،المند تعالیٰ کی رحمت عامر سے بھر بجیدر نہ تھا کہ ان کی کرامت سے جیل کا در دازہ کھل جاتا، او دریہ نماز جمعیا دار کرائی کر لئے ، بیکن اس نے اپنی تھکت سے اس بزرگ کو وہ مقام عالی عطا فرایا ،جس پر مزار دول کرائی قربان ہیں،کہ ان کے اس علی کی وجہ سے جیل کا در دازہ نہ کھلا، گر اس کے با وجود استوں نے اپنے کام میں جمت نہیں ہاری ، ہر جمد کو مسلسل مبی عل جاری دکھا، یہی وہ مستقامت سے ، اپنے کام میں جمت نہیں وہ مستقامت سے ،

جس کواکا برصوفیلنے کرامت سے بالا ترفر مایاہے، تیسٹ وامسٹلہ،۔ اس سے یہ ثابت ہواکہ کسی خص بزکوئی غلط ہمت بازع تواپنی صفائی پیش کرنا سنت انبیارہے، یہ کوئی تونکل یا بزرگی ہیس کہ اس وقت خاموش

رہ کراپنے آپ کو مجرم قرار دیدے،

جو تھا مسئلہ: اس میں شاہد کاہے، یہ لفظ جب عام فہتی معا ملات اور مقد است میں بولاجا تاہے، تو اس سے وہ شخص مراد ہوتاہے جوز برنزاع معا ملہ کے متعبلت اپنا چہشم دید کوئی واقعہ بیان کرہے، اس آئیت بین جب کو شاہد کے لفظ سے تعبیر کیا ہی، اس نے کوئی واقعہ یا اس کے متعلق اپنا کوئی مشاہدہ بیان نہیں کیا، بلکہ فیصلہ کرنے کی ایک صورت کی طرف اشادہ کیلہے، اس کو اصطلاحی طور میرشا برنہیں کما جاسکتا،

گرظاہرے کہ یہ اصطلاحات سب بعدی علماء و نفتا سنے افہام و تقبیم کے لئے خست یارکر لی بیں، قرآن کریم نے خست یارکر لی بیں، قرآن کریم نے بہاں اس محص کوشاہداس محق کے اعتبارے فربایا ہے کہ جوطرح شاہد کے بیان سے معاملہ کا تصفید آسان ہوجانلہے ، اورکسی ایک فربی کاحق پر ہونا ثابت ہوجانلہے اس مجے سے ا

کی امبید ہوگئی،

بان سے بھی ہی فائدہ علی ہوگیا، کہ اصل قراس کی معجز ازگویائی ہی حفرت یوسف علیا سلام کی برآ ہو سے بھی ہی فائدہ علی ہوگیا، کہ اصل قراس نے جو علامات بتلائیں ان کا علا ہو انجا کا در صف علیہ السلام ہی کی برارت کا بنیوت ہے ، اس لئے یہ کہنا ہے جو ہوگیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں گوا ہی دی، حالا تکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سی انہا، بلکہ دو نوں احمالوں کا ذکر کر دیا تھا ، اور زینا کے ہے ہونے کو ایک ایسی صورت میں بھی فرضی طور پر تسلیم کر لیا تھا جس میں ان کا سی مور تول یعنی منہ تھا، بلکہ دو مرابھی احتمال موجود کھا، کیونکہ کرتے کا سامنے سے بھٹنا و دنول سی مور تول میں مکن ہے، اور موسف علیہ السلام کے ہی جونے کو صوف ایسی صورت میں مور تول میں بوسکتا ، لیکن انجام کا رتیجہ تسلیم کیا تھا جس میں اس کے سواکوئی دوسے علیہ لسلام کے بی ہونے کو صوف ایسی موسکتا ، لیکن انجام کا رتیجہ اس می مواک کی دوسے علیہ لسلام کا بری بنیں ہوسکتا ، لیکن انجام کا رتیجہ اس می میں ان کا بری بونا ثابت ہو ،

پانچوان مسئلہ؛ اس میں یہ ہے کہ مقد مات اور خصومات کے نیصلوں میں قرائن اور علامات سے کام لیاج اسکتا ہے جیسا کہ اس شاہدنے کرئے سے چینے کو اس کی علامت قرار دیا کہ یوسعت علیا نستام مجالک رہے تھے ، زنیا برطربی تھی، اس معا بامی اتنی بات پر توسیب فقیار کا اتفاق ہے کہ معاملات کی حقیقت بہجاننے میں علامات اور قرائن سے صرور کام لیا جلسے جیسا کہ یہاں کیا گیا، لیکن محض علامات و قرائن کو کا فی ثبوت قرائن سے صرور کام لیا جلسے جیسا کہ یہاں کیا گیا، لیکن محض علامات و قرائن کو کا فی ثبوت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا، واقع یوسعت علیہ السلام میں بھی در حقیقت برا، ت کا بنوت تو اس بھی کی معجز انداندان سے عوائی ہے، علامات و قرائن جن کا ذکر کیا گیا ہے ان سے اس علم

ندگورہ آبات میں سے آخری کا دآبتوں میں یہ بیان ہواہے کرہو ریز مصر بج تھے اس طی ا بولنے ہی سے یہ سمجھ جھا تھا کہ یوسعت علیہ اسلام کی براء ت ظامر کرنے کے لئے یہ ما توق افتاً صورت بہتیں آئی ہے، بھراس کے کہتے سے مطابق جب یہ دیجھا کہ یوسعت علیہ اسلام کا کر تہ بھی بچھے سے ہی بھتا ہے تو بقین ہوگیا کہ تصور زلیجا کا ہے، یوسعت علیہ اسلام بری ہیں، تواس نے بہلے توزینجا کوخطاب کرسے کہا اِقعہ جت کی پرکت، یعن پرسب تھارا کر تھا ہے؟ کراپی خطاو و مرے کے سرڈوالنا چاہتی ہو، پھرکہا کہ عور تول کا کر دحیلہ بہت بڑا ہے، کہ اس کو سبحضا اور اس سے پکانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہران کا زم و نازک اور صنعیف ہوتا ہے ، دیجھنے والے کوان کی بات کا یقین مبلد آجا تا ہے ، گرعقل ودیا نت کی کی سبب بسا اوقات وہ فریب موتا ہے ، در مظری )

المان فطرت سے ہوست قابل تعرب اس گاشتوں سامنے ابنی ہوی کی ایسی خیانت اور ہجائی انسانی فطرت سے ہوست قابل تعجب ہو، ای قرطبی نے فرما یا کہ یہ وجہ بھی ہوستی ہے کہ عزیز انسانی فطرت سے ہوت قابل تعجب ہو، ای قرطبی نے فرما یا کہ یہ وجہ بھی ہوستی ہے کہ عزیز مصرکوئی بے غیرت آدمی ہو، اور یہ بھی مکن ہے کہ حق تعالی نے جس طرح یوسعت علیہ السلام کوگناہ سے مجھورسوائی سے بچانے کا فوق العادت انتظام فرمایا، اسی انتظام کا ایک جزوری میں مونے پرانسا تھا کو تو العادت انتظام فرمایا، اسی انتظام کا ایک جزوری میں تعقیق و تعنین میں ہونے دیا، ور در عام عادت سے مطابق ایسے موقع پرانسا تعقیق و تعنین کے بغیر ہم ہاتھ جھوڑ میں ہونے دیا، ور در عام عادت سے مطابق ایسے موقع پرانسا تعقیق و تعنین کے مطابق کے مطابق عزیز مصرکو شام کے خلادت کوئی بات مسرز د ہوجاتی، یہ قدریت حق سے کوشمی سے یوسعت علیہ است کی مات سے وسعت علیہ است کا می شان سے خلادت کوئی بات مسرز د ہوجاتی، یہ قدریت حق سے کوشمی ہیں کہ اطاعت میں جاتی ہے، فذبار کا نظیمیں،

بعدى آيتون مي اوردا تعسم ذكركيا كياب جو يحط تعتب بي دابسته،

وہ یہ کریر داقعہ جیبانے سے باوجود درباری لوگوں کی عور توں میں جیسل گیا، ان عور توں نے عزیز کی بیری کو تعن طعن کرنا مشروع کیا، بعض مفرسترین نے فرمایا کہ یہ یا پنچ عورتیں عزیز مصر کے دشریبی افسروں کی بیویاں تقیس، د قرطبی منظری

یہ عور تیں آبس میں کہنے لگیں کہ دیجھوکیسی حرت اورا فسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیس ہے موئیز مصر کی بیس کے موئی اپنے نوجوان غلام پر فرایفتہ ہوکراس سے ابنی مطالب دی چاہتی ہے ،ہم تواس کو بڑی گراہی پر سمجھتے ہیں ، آبت میں لفظ فٹا ھا فرایا ہے ، فقا کے معنی فوجوان کے بیں ،عوان ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں ،جوان ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں ،جوان ہو تو اس دج فقا اور لوگی کو فقا ہ کما جا تا ہے ، اس میں پوسعت علیا لسلام کو ذینا کا غلام یا تو اس دج سے مماکنیا کہ شوہر کی جیز کو بھی عادة بیوی کی جیز کہا جا تا ہے ، اور یا اس لئے کہ ذرینا نے یوسعت علیا لسلام کو اپنے شوہر سے بطور مہرا در شخفہ لے لیا تھا د قرطبی )

وَقَالَ نِسْوَةً فِي الْمَدِينَةِ الْمُرَاتُ الْعَزِيْرِثُوا وِدُفَهَا عَنْ ر کنے لگیں عور تیں اس خبر ہوز کی عورت خواہش کرتی ہو لینے غلام سے اس کے جی فَيِسَةَ قَلُ شَغَفَهَا حُبًّا وإِنَّا لَنَولِنَهَا فِي صَلِل مُّبَيِّنِ ﴿ فَلَمَّا كو ، فرلفية موكيال كادل كى مجت من مم توديخه بن اس كو صريح خطاير ، چوجب سَمِعَتْ بِسَكْرِهِنَ آرُسَلَتُ إِلَيْهِنَ وَآعْتَلَ تَ لَهُنَّ مُثَّدُّ سٰ اس نے ان کا فریب بلوا بھیجا ان کو ادر تیارکی ان کے داسطے ایک مجلس ادر اتَّتُكُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيْنًا رَّقَالَتِ الْحُرُجُ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا دى ان كو ہرايك كے بائتيس أيك چھرى اور اولى يوسف كل آ ان كے سامنے ، پس جب رَآيْنَةُ آكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ آيْنِ هَبُنَّ ۚ وَقُلْنَ حَاشَ بِلَّهِ مَاهٰنَ دیچها ان کوسششدر ره گیس اور کاٹ ڈالے لینے ہاتھ اور کہنے لگیں حاشا انہیں یہ شخص بَتْرَا وَإِنْ هِذَا إِلَّامَلَكُ كُونِيمٌ ۞ قَالَتُ فَنَ لِكُنَّا آلِّ ذَى ادمی بہتو کوئی مشرشہ ہے بزرگ ، بولی یہ دہی ہے کہ طعنہ دیا تھا تم نے مُثُنِّنَيْ فِيهِ وَلَقَالُ الْوَدُتُهُ عَنْ نَفْيهِ فَاسْتَعْهَمُ وَلَبِّن لَّمَ میر کواس کے واسطے اور میں نے لینا چاہتھا اس سے اس کاجی مجواس تھام رکھا اور بیٹک اگر

رہ معیں اور را س میرت میں اپنے ہاتھ کات سے رچا توسے بھی مراس رہیں ہوتے۔ علیا متعلام کو دیکھ کرالیں بدحواسی جھانی کہ چا قویا تھ پرجان گیا ) اور کہنے لکیں حاش دیڈ! بیٹھی آدی ہرگز نہیں یہ تو کوئی بزرگ فرسٹ نہ ہے ، دہ عورت بولی تو رو ریکھ لو ) دہ شخص یہ ہے۔ کہ اور واقعی می جھ کو بڑا بھلا کہتی تقیں وکہ اپنے غلام کوچاہی ہے اور واقعی می ہے اس سے اپنا مطلب عامل کرنے کی خواہش کی تھی گریے پاک صاف رہا اور و کچر وسف علا اسلا کے دھم کا نے اور مسئل نے کو کہا کہ ) اگر آسترہ میراکہنا نہ مانے گا دہیں بھی وسف علیا لسلام سے بیٹ جبل خانہ بھی دیا جا وسے گا اور ہے عوب ہی ہوگا (وہ عور تیں بھی وسف علیا لسلام سے کہنے لگیں کہتم کو اپنی محس کو رہت ہی اس کو ما نتا چاہئی وسف ملیا لسلام نے ویہ باتیں شنی کہ یہ تؤسب کی مسب اس کی عوا فقت کرنے لگیں قوحی تعالی اس ما ما کہ اور الحاکم کی طون یہ حورتیں بھی بلا رہی ہیں، اس سے توجیلی تا میں جانا ہی مجھ کو ڈیادہ بسند ہی اور اگر آپ اُن کے واڈ پیچ کو بھے سے دفع نہ کریں گے تو میں آن کی میں جانا ہی مجھ کو ڈیادہ بسند ہی اور اگر آپ اُن کے داؤ پیچ کو بھے سے دفع نہ کریں گے تو میں آن کی طوف اُن کی جو رہ وال واور ایکے اور اگر آپ اُن کو کو بی میں جو جا ہوگیا تھا اس کو قطع اور اُن کی خوب جاننے والا آپ ور کھی ہوگیا ، سوان کی دعاء ان کے درجہ نے قبول کی اور اُن کی خوب جاننے والا آپ کے دور رکھا ، بیٹ کہ وہ (دماؤں کا ) بڑا سننے والا آپ والی کی خوب جاننے والا آپ کے دور وہ اس کا پورا لیسی ہوگیا، میں جرچا ہوگیا تھا اس کو قطع دی کی خوش سے ) ان وگوں کو رہی ہو رہ در اور اس کے متعلقیں کو ، بہی صلحت معلوم ہوئی کہ ایک واپ کی خوب کا میں تو دور تھا کہ کی کو دور کی کی خوت معلوم ہوئی کہ ان کو ایک وقت تک تعدم میں کو ایک وقت تک تعدم میں کو دور کی کی خوت تک تعدم میں کو ایک وقت تک تعدم میں کو ایک وقت تک تعدم میں کو ایک وقت تک تعدم میں کو دور کی کی خوت تک تعدم میں کو ایک وقت تک تعدم میں کھیں ،

### معارف ومسائل؛

فَكَمَّنَا شَمِعَتُ بِمَكْثِرِهِنَّ أَسُّ سَكَتْ إِنْيَهِنَّ ، يَعْن جب زينا نے ان عور تول على كا حال عور تول كا حال سنا تو ان كوايك كان كا دعوت پر بلا بجيجا "

یہاں ان عور توں کے تذکرہ کرنے کوزلیجانے مکر کہاہے، حالا مکہ بظاہر انھوں نے کوئی مکر نہیں کیا تھا، مگرچ ککہ خفیہ خفیہ اس کی برگوئی کرتی تھیں ،اس سے اس کو مکرسے تریم م

جیرت و انتخاصی آن استه که کار در ان کے سلمنے مسلم کی اور ان کے سلمنے مسلم کا تاریخ کار کی اور ان کے سلمنے مختلف توسیم کے کھانے اور بھیل حاصر کے جن پس مجمل چیپ زیں جا قوسے تراش کر کھانے کی تھیں اس لئے ہرا یک کو ایک ایک تیز جا تو بھی دیدیا، جس کا ظاہری مقصد تو بھی تراشنا تھا، مگر دل ہیں دہ بات پوسٹ یدہ تھی جو آگے آتی ہے ، کہ بیعور تمیں یوسف علیا سلام کو دیکھ کر حواس باختہ ہموجائیں گی اور جا توسے لینے ہا تھ ذخی کر لیں گی ،

قَ قَالَتِ الْحُوجِ عَلَيْهِنَ ، لين يرسب سامان درست كرفے سے بعد يوسف عليالسلام سے بوكسى دوسرے مكان يس سقے زلنجانے كہاكد درا با براجاة ، يوسف عليالسلام كوچوكم اس كى غون فاسد معليم مد تھى اس نے بابراس مجلس ميں تشريعيٰ سے آئے ،

اَنُ هَا اَلَا مَلَكُ كُورُنُهُ اَ كُنُورُنَهُ وَقَطَّعُنَ آيُنِ يَعِنَ وَقُلْنَ حَاثَ يِنْ عَالَهُ الْبَثَرَاط اِنُ هَا آلَا الَّذِهَ مَلَكُ كُورُنُهُ أَن بِينَ ان عور توں نے جب يوسف عليار الله محود يجعا توان سمے جال سے جران رہ مُنيس' اورا نے باتھ کا ہے کا ہے کہ بعن مجل تراشتے وقت جب يرست انگيزوا مساسنے آيا توجا قو ہاتھ برجل گيا، جيسا کہ دوسمری طرف خيال به ہے جائے سے اکثر ايسا اتعناق موجا اسے اور کہنے مگیس کہ تعدا کی بناہ بینے خص آدمی ہر گرز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، مطلب برعا کہ ایسا فرانی تو فرشتہ ہی ہوسخنا ہے،

قَالَتُ ذَلَا لِكُنَّ الَّذِي كُمُتُنَّ فِي فِي قِلَ لَهُ لَكُنَّ الْمُنْ الْمُنْ فَيْهِ وَلَقَالُ وَا وَدُنَّهُ عَنْ نَفْيهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَيْ وَلِي مِنْ مَنْ مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي مِنْ وَلِي وَلِي مِنْ وَلِي مِنْ وَلِي وَلِي مِنْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي مِنْ وَلِي وَلِ

توبيل جيلخانے بھيجا جاتے گا، ادربے عزت بھي ہو گا،

اس عورت نے جب یہ دیجھا کہ فیرارازان عور توں پر فائن تو ہموہی جیکا ہو، اس لئے المجے سامنے ہیں ہوئی جیکا ہو، اس لئے المجے سامنے ہی دست علیہ لسلام کوڈولنے دھمکانے گئی، تبعن فسترین نے بیان کیا ہے کہ اس کو تت یہ سب عورت محمادی محسن ہے اس کی مخالفت نہیں کرنا جا ہے ،

م بی قبید د مبند کی طلب یا خواہش نہیں ملکہ گناہ کے مقابل میں اس دنیوی مصیب یہ کو اَسان سیجنے کا اظباد ہے، اور معص روایات یں ہے کہ جب یوست علیا اسلام قیدس کو اف کے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے دی آئی کرآپ نے قیدمی لینے آپ کونو دوالاہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا آئی ہے جُٹُ آخت إلَى يسى اس كى نسبت مجه كوجيل خارد زياده ليسند سي ادراگرآب عاينت مانگخة ... توآيكو محل عا نیت مل جاتی ، اس سے معلوم ہواکہ کری بڑی مصیبت سے بچنے کے لئے دعار میں یہ کہنا کہ اس سے توب سبتر ہوکہ فلال چیونی مصیبت میں مجھے مسستلاکردے مناسب نہیں، بلکہ الترتی مرميبت اور المارير وقت عافيت بى مالكني حاسة ،اسى لة رسول كريم صلى الله عليه والم نے صبر کی دعار استحفے سے ایک شخص کو منع فرایا که صبر تو بلار دصیب سر بہوتا ہے تو استد سے مب كى دعار مانتكے كے بجانے عافيت كى دعار مانكو وتر ندى اور رسول كر مصلى الله عليه وسلم كے چاحضرت عباس في عوض كياكه عجه كوئى دعا بلقين فر ماديجي، توآث نے فرما ياكداپنے دہے عانیت کی دعار مانکاکریں، صرت عباس فرماتے ہیں کہ کھے وصہ کے بعد پھر میں نے آپ ہے تلقين رعا يكاسوال كيا، توفر ماياكرا مترتعالي سے دنيا وآخرت كى عافيت مائكاكرس د مظرى طرافي اور م فرمانا كماكراكيا أن مح مكروكيدكو د فع شكرس مح تومكن بحكي الى طرت ما تل موجاة يعصمت نبوت سے خلاف نہيں ،كيونكم عصرت كا توج كل ہى يہ ہے كه الله تعالى كسي خص كو كناه سے بجانے كا تكوين طور برا شظام فر اكراس كوكناه سے بچاليں. ادر كو بقتصار نبوت ير مقصد ميلے ہى سے عامل تھا، مگر تھر بھی غایت خوب ارہے اس كى دعا۔ كرنے برجبور مو كتے، اس سے بیمبی معلوم ہوگیا کہ کوئی شخص بغیر خدا تعالیٰ کی ا مراد وا عانت کے گناہ سے نہیں بچ سکتاً اور میجی معلوم ہواکہ سرگناہ کا کام جالت سے موتاہے، علم کا تقاضاً گنا ہوت اجتناہے (قربی، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَتَ عَنْهُ كَيْلَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ التِّمِيمُ الْعَلِيمُ مُرَّايَى ان کی دعاء ان کے دہب نے قبول فرما لی ، اوران عورتوں کے مکر دحیلہ کوان سے دور رکھا ، بیٹک دہ پڑاسننے والاا دربڑ اجائنے والاہیے»

ing college &

ع براواس عمشرون في مصلحت اس مي مجي كم مجه وصد كے لئے يوسف عليات الم كو قيديس مكا جائع، جنائي جبل خان مي بينج دين كنَّة ، وَدَخَلَ مَعَهُ البِّحْنَ فَتَايِنُ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ آرِينِي أَعْصِمُ اور داخِل ہوے قیدخانہ میں اس کے ساتھ دوجوان، کہنے لگا ان میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کمیں مجھڑتا ہو اِنْ أَرْسِيُ أَحْمِلُ فَوْ قَ رَأْسِيُ خَبْرًا خراب اور دوس کرنے کماکس دیجتا ہوں کہ اٹھار ہا ہول این سر پر دونی کہ جا نور کھا۔ مُرْمِنْهُ مُنْ تُنَابِتُ أُولِكُ إِنَّا تَرْمِكُ مِنَ الْمُحْسِنِ یں اس یں ے، بتل بم کواس کی تعمیر . ہم دیکھتے ہیں بھے کو سیکی والا ، وَّتُرْنَ قِنْهِ إِلَّانَةً ثُكُمًا بِتَأْوِيْلِهِ قَبْلَ آرْ نہ آنے پاسے گا متم کو کھا نا ہو ہر روز متم کو ملتا ہے تگر بتا چکوں گائم کو اس کی تعبیراس کے آنے سے تتكتباء ذيكتامة اعلمنى رقي والى تركت ملة حور یہ علم ہے کہ بھے کو سکھایا میرے رب نے میں جھوڑا دیں اس قوم کا کہ يُؤُمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَهِمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِي وَنَ @وَانَّبِعَتُ اوريكرا س ا یمان بنیس لاتے اللہ بر اور آخرت سے وہ لوگر والماءى الوهدة واشعن وتعقدت ماكان لت دیں اپنے باپ دار دن کا ارزائیسے اور اسلی اور لعقوب کا ، سارا کام نہیں کہ سٹریکہ رُكَ بِاللَّهِ مِنْ شَكَّا ﴿ ذِلِكَ مِنْ فَضُلِّ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعِيَ رس الله كا كريسيزكو يه فضل بى الله كا بم ير ادر سب لوگوں التَّاسِ وَلَكِنَّ آكُنُو التَّاسِ لَا يَشْكُو وُنَ ﴿ لَهَا حِ بہت لوگ احمان بیں مانتے ، کے رفسیقو: اليتجنء آرتباب متفتى قون تحير آم الله الواحل القتاوا قیدخان کے بھلا کئی مجود جُداجرا بہتر یا اللہ اکسیلا زبر د مست الَّقْبُلُوْنَ مِنْ كُوْنِهِ إِلَّا الْمَاعِ الْمَّيْمُةُ فَا اَنْمُ وَالْمَاعِ یک جیس پوجے ہو سواے اس کے مگر نام یں جو رکھ لئے ہیں کم نے اور تھا ہے باہداد ول ف

| , | 4                                                    |                                                                                                               |                                                                |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | ينة أمراً لا تعدفاً                                  | المُنظِنُ إِنِ الْحُكُمُ وَ الْحُكُمُ وَ الْحَالِمُ الْحُلَمُ وَ الْحَالِمُ الْحَلَمُ وَ الْحَالِمُ الْحَلَمُ | المُنزَل الله بِهَامِنَ                                        |
|   | مد کے اس نے فرماد ماکد داوج                          | سندا کومت بنیں کمی کی مواتے ا                                                                                 | بنیں آباری الد کے جی کوئی س                                    |
|   | اس لايعلون                                           | نُ الْقَدِّمُ وَلِكِنَّ أَكْثُرُ الْأَ<br>مِرِهِ أَنْ بِرِينِ وَسُ                                            | الاراي ه دويت الي                                              |
|   | عَلَيْهِ وَآمَا الْاَحْدِ                            | حَلَّكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمُ                                                                             | الماجي التجن أماا                                              |
|   | راب اور و ومراج مے سو                                | وم دونول من سويلات گائين خاوند كوت                                                                            | اے رمیقو! قیدخانہ کے! ایک جو                                   |
|   | الذي ويت                                             | مِنْ رَأْسِهُ فَصِي الْآمَرُ<br>وراس كرس عار الله الله الله الله الله الله الله                               | سُول د اِجلت گا پیر کھائیں گے جا                               |
|   | 言言言言                                                 | رَلِّدُنِي كُلُقِّ أَنَّهُ نَاجِ مِّ                                                                          | الشُتفتِينِ ﴿ وَقَالَ                                          |
|   | ان د ونون شراه کارنا                                 | وسعت نے اس کوجس کو گمان کما تھا کہ بچے گا                                                                     | الم جائة محم ادركه ريايا                                       |
|   | بِث فِي البِيجِنِ                                    | که المنتی ظن فر کر رقبه فکا<br>و شیطان نے ذکر کرنا اپنے خار ند سے                                             | این خاد ند کے پاس · سر بھلاریااس                               |
|   | 0. 10 10 10                                          | لِضْعَ رسِنيْنَ ﴿                                                                                             |                                                                |
| ٩ |                                                      | کنی برسس                                                                                                      |                                                                |
|   |                                                      | فلاصيفيه                                                                                                      |                                                                |
|   | رزوغلام ربارشاه کے ،                                 | مے ساتھ دلینی اسی زمانے میں ، اور بھی                                                                         | ادر پوسف (عليه السلام) -                                       |
|   | الا با درجي، اوران کي قيد<br>اه که ساس سر لاز بماعقه | بن ایک ساتی تھا، دوسمرار دنی پیجانے وا<br>ملنے میں ا درمٹراب میں زہر طاکر با د ش                              | جیل خالے میں داحل ہوئے اجن م<br>کاسبب پیشبہ تھا کہ انھوں نے کا |
|   | السلام مي بزرگي سے آثار                              | تفحيً المخول ني جوحصرت يوسف عليه ا                                                                            | زیر تحقیق محاءاس کے تیدکر دیتے                                 |
|   | ینے آپ کوخوا ہیں دھیا                                | زت یوسف علیه اسلام سیم کما که میں ا                                                                           | ان من سے ایک نے رصا                                            |

بول كرد جيس الشراب وبناف على من الكوركاسيره البحور ربامول واور بادشاه كووه شراب باربا ہوں) اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے کو اس طرح دیجھتا ہوں کر رجیسے ) آپے مر رروشیا ں لتے جاتا ہوں داور) اس میں سے پر ندے دنویے نو یے کر اکھاتے ہیں ہم کواس خواب کی رج ہم دون نے دیجھلہے) تعیر سلاتے، آپ ہم کو نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں یوسعت دعلیالسلام، نے رجب

يه ديجاكريه وك اعقاد كے سات مرى ون بال بوتے بن قوچا باكدان كومب ميل ايمان کی دعوت دی جانے ،اس لئے اوّل ایٹا بنی ہویّا ایک معجزہ سے نابت کرنے سے لئے ) فرایا کہ (دیکھو)جو کھانا تھارے پاس آتا ہے جو کہ تم کو کھانے کے لئے رجیل خلنے میں الملاہ میں اس کے آنے سے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلادیا کرتا ہوں دکہ فلاں چر آوے گی اورائی ایسی ہوگی ادر) یہ بتلاد نیا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے دب نے تعلیم فر ایاہے و یعن مجھ کو دحی معدم بوجاتا بى تويدايك معجزه بى جودليل نبوت بى ادراس وفت يمعجزه خاص طور بر اس لمة مناسب تحاكر واتعمي قيديون في تجير كے لئے ال كى طرف رج ع كيا، دہ واقعيم کھانے ہی سے متعلق تھا، انباتِ نبوت کے بعد آ گے انباتِ توحید کامنموں بیان فرمایا کہ امیے توان توگوں کا مذہب رہیلے ہی سے) چھوڑ رکھاہے جو المدیم ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت سے بھی منگریں اور میں نے اپنے ان (بزرگوار) باب واد وں کا غزیب خستیاد کر رکھاہے ابراہیم كااوداسخة كاادر بيقوب كالعليم السلام اوراس مذبب كاركن عظم يديحكم ابم كوكسي طرح زيبا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کیسی شے کو شریک رعبادت ، قرار دیں پیراعقیدہ توحید ) ہم پر آور ردوسرے) لوگوں یر رہی فراتعالی کا ایک فضل ہے رکواس کی بدولت دنیا و آخرت کی فلاح ہے) لیکن اکثر لوگ راس نعمت کا) سٹکر (ادا) نہیں کرتے رایعنی توحید کو خسسیا رنہیں کرتے) اے قیرخانے رفیقو : ( ذراسوچ کربتلاؤ کرعادت کے داسطے )متفرق مجودا چھے ہی آ ايك جود برق بوسب سے زبر دست ہے وہ اچھا، مم لوگ تو غدا كو چوڑ كر صرف جند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو،جن کوئم نے اور تھھالے باپ دادوں نے رآب ہی، طھرالیا ہے، خدا تعالیٰ نے تواکن رکے معبود ہونے ، کی کوئی دلیل رعقلی یا نقلی بھیجی مہیں داوا، حكم فدابىكات،اس نے يرحكم رياہے كه بجزاس كے ادركسي كى عبادت مت كروسي (توحيد ا درعبادت صرف حق تعالی کے لئے محضوص کرنا) سید صاطریقہ ہے ،لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ، رایان کی دعوت وتبلیغ کے بعداب ان کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ اسے قید خانہ کے رفیقو! تم بس ایک تو (جرم سے بری ہوکر) اپنے آقا کو (بیستور) شراب پلایا کرسے گا ، اور دوسسوا رہوم قرار ماکر) سولی دیا جاہے گا اور اس کے سرکو برندے دنوج نوج کر) کھادی گے، اور جس بالريس تم يو بي تي ده اسى طرح مقدر موچكاد خامخ مقدم كي منفيح كے بعداسي طرح ہوا کہ ایک بری تا بت ہوا اور دوسرا جرم دونوں جیل خانہ سے بلات سے ایک رہائی کیلئے دوسراسراکے لئے) اور رجب وہ لوگ جیل خانہ سے جلنے تھے تھی حستخص پر رہائی کا گمان تفااس سے یوسف وعلیہ اسلام ہنے فرمایا کرایئے آقامے سلمنے میرابی ذکرہ کرنا دکرایک

شخص بے قصور قیدیں ہی اس نے دعرہ کرلیا ) پھراس کو اپنے آقاسے دیوسف علیالسلام ) کا تذکرہ کرنا شیطان نے بھلاریا تو واس دج سے ) قیدخانہ میں اور بھی چندسال ان کا رہنا ہوا ؛

## معادف ومساتل

ندکورہ آیات میں صفرت یوسف علیا سلام کے قصر کا ایک ذیلی واقعہ لمرکورہ، یہ آ آپ باربار معلوم کریچے ہیں کرمسر آن پیم مذکوئی تاریخی کتاب ہی، نہ تصدیم ان کی، اس میں جو تاریخی واقعہ یا قصتہ ذکر کیا جا آلمیہ اس سے مقصود صرف انسان کو عرب و موعظت اور زندگ کے مختلف بہلود ک کے متعلق اہم ہوایات ہوتی ہیں، پولے قرآن اور بے شارا نبیا بھیہا سال کے واقعات میں صرف ایک ہی قصتہ یوسف علیا اسلام ایسا ہے جس کو قرآن نے مسلسل میان کیا ہے، درمذ ہرمقام کے مناسب تاریخی واقعہ کا کوئی صروری جزر، ذکر کرنے پراکتفا۔ کیا گیا ہے،

قصتریوسف علیانسلام کواقرل سے آخرنگ دیکھنے تواس میں سینکر ول عرت د موعظ کے مواقع اورانسانی زندگی کے مختلف او دار کے لئے اہم ہدایتیں ہیں، یہ ذیلی تصبہ محص میں تربسی مدال تراس دامیں ہوں کو ترب سی

بھی بہت سی ہدایات اپنے دامن ہیں گئے ہوئے ہے، واقعہ یہ ہواکہ جب یوسف علیال لام کی برآت ادر باکی بالکل داضح ہرجانے کے بادجود

عزیز مصرادراس کی بیوی نے بدامی کا چرجاختم کرنے کے لئے بچھ عرصہ کے لئے یوسف علالسلاً کوجیل میں بھیج دینے کا فیصلہ کرلیا ،جو درحقیقت یوسف علالسلام کی دعارا ورخو آمشس کی

نکمیل بھی، کیونکہ عزمز مصریے گھر میں رہ کرعِصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ ہو گیا تھا، یوسعت علیا استسلام جیل میں ہینچے توسا تھے دومچرم قیدی اور بھی داخِل ہوہے ،ان

یں سے ایک بادشاہ کا سابی اور دو مرا با ورجی تھا ، ابن کیٹرنے بحوالہ انخر تفسیر لکھاہے کہ یہ دو فہرل اس الزام میں گرفتار ہوتے تھے کہ انھوں نے بادشاہ کو کھلنے دغیرہ میں زہردینے

ی در در در با متر مهار می در ماد بر بیشتین متا اس کتے ان دونوں کوجیل میں رکھا گیا ، کی کوشش کی تقی ، مقدمه زیر تختیق تقا ، اس کتے ان دونوں کوجیل میں رکھا گیا ،

یوسف علیالسلام جیل میں داخل ہوئے تولینے پنجیبرانداخلاق ادر دحمت پشفقت کے مبدب سبب سبب تید ہوں کی دلداری اور خرگری کرتے بتھے ، جوبیار ہوگیا اس کی عیا دے ادر خدمت کرتے ہتے ، جوبیار ہوگیا اس کی عیا دے ادر خدمت کرتے ، جس کو خگیری پریشان یا یا اس کوتستی دیتے ، صبر کی تلقین اور دہائی کی امید سے اس کا دِل بڑھاتے ہتھے ، نور تکلیف اس کا کر دوسرول کوآ دام دینے کی فکر کرتے ، اور داست بھر اسٹر تعالیٰ کی عبادت میں مشخول دہتے ہتھے ، اُن سے یہ حالات دیکھ کرجیل سے سبب قیدی

آپ کی بزرگی کے منعد ہوگے جیل کا افسر بھی منا تر ہوا ، اس نے کہا کہ اگر میر ہے جہتیار میں ہو بالو میں آپ کو جھوڑ درتا ، اب است ہی کرسختا ہو لکہ آپ کو بہال کوئی تکلیفت نہ ہو پنچ ، اجیل کے افسر نے یا تیے دیوں میں سے بعض نے حصرت یوسف علیہ السلام سے فا مرہ بچیں ہیں این عقیدت و مجست کا اظہار کیا ، کہ ہیں آپ سے بہت مجبت ہے ، تو یوسف علیال لام نے فرایا کہ فعد کے لئے بھے سے مجت کہ کہ د ، کیونکہ جب بہی نے جھے سے مجت کی ہے تو بھی برآ فت آئی ہے ، بجین میں میری بھوئی کو مجھ سے مجت تھی اس کے تیجہ میں مجھ برجو دی کا الزام رکھا، بھر میرے والد نے بھی سے مجت کی تو بھائیوں کے ہا بھول کنویں کی قید بھر غلامی اور حبلا وطنی میں مبتلا ہوا ، عزیز کی بودی نے بھی سے مجت کی تو اس جیل میں بہونچا ( ابن کیٹر ، منظری )

یہ دوقیدی جوہ سعت علیا سلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے ایک روز انھوں نے کہا کہ آپ بین نیک صالح بزرگ معلوم ہوتے ہیں ،اس لئے آپ سے ہم اپنی خواب کی تعبیر دریا فت کرنا جا آگ ہیں ،حضرت ابن عباس اورلبھن دوسر ہے جیڑہ تفسیر نے فر ما یا کہ بیخواب انھوں نے حقیقہ آد تیجھے تھے ،حضرت عبدالد ڈین سعود کے فرما یا کہ خواب کچھے نہ تھا ،محض بوسعت علیا لسلام کی بزرگی اورسے الی کی آز ماکش سے لئے خواب بنایا تھا ،

بہرطال اُن میں سے ایک تعییٰ شاہی ساتی نے توریکہا کہ میں نے خواب میں دسکھا کہ میں انگورسے شراب نکال رہا ہوں اور زوسرے لینی با ورچی نے کہا کہ میں نے دسکھا کہ میرے سربر دوشیوں کا کوئی ٹوکرا ہے ، اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھاد ہے ہیں ، اور درخو ہست کی کہ ہمیں ان در نوں خوابوں کی تعہیر بتلاتیے ،

حضرت یوسف علیا سناه سے خواہوں کی تعیبردریافت کی جاتی ہے، گر وہ سخیمبرانہ
انداز پراس سوال کے جواب سے پہلے تبلیغ و دعوت ایمان کا کام شر دع فرماتے ہیں اور
اصول دعوت کے ماسخت محکمت و دانشندی سے کام لے کرستے پہلے ان لوگوں کے قلوب
میں اپنااعتماد بیدا کرنے کے لئے اپنے اس عجونے کا ذکر کیا کہ متھا ہے لئے جو کھا نا متھا رے
گروں سے یا کسی و و مری جگرسے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیس بتلادیتا ہوں
کرکس قسم کا کھا نا اور کیسا اور کننا اور کس و قت آسے گا، اور دہ ٹھیک اسی طرح کلتا ہے،
ذیک کہتا میں اعظمینی و بی آئی، اور میہ کولی دہل جغر کا فن یا کہا نت وغیرہ کا شعبدہ ہمیں،
خاجو دلیل نبوت اورا عقاد کا بہت بڑا اسب ہے، اس کے بعد اوّل کفر کی بڑا ہی اور ذلت کفر کو میں اس کی اطلاع وید بنیا ہوں ، اور یہ ایک کھلامج و میں بنیوت اورا عقاد کا بہت بڑا اسب ہے، اس کے بعد اوّل کفر کی بڑا ہی اور ذلت کفر کے سے اپنی بیزادی بیان کی ، اور و مجر یہ بھی جملاد یا کہ میں خاندان نبوت ہی کا ایک فردا درا ہنی کی سے اپنی بیزادی بیان کی ، اور و مجر یہ بھی جملاد یا کہ میں خاندان نبوت ہی کا ایک فردا درا ہنی کی

لتبحق كاباب مرح أبار واجراد الرآهيم والتحلق وليقوت بي، يه خانداني شرافت بجي عادةً انسان كا عمّادميداكرنے كاذر لعيمونى ب اس كے بعد شلا ياكہا ہے كے كسى طسرح جائز نہیں کہ ہم الشد تعالیٰ کے ساتھ کسی کواس کی خدائی صفات میں سٹر کیک مجھیں، مجھ فرمایا كەيددىن حتى كى توفىق بىم يرا درسب لوگول يرالىند تعالى بى كانفىل ب كداس نے سلامت فېم عطا فر ماکر قبول حق ہمارے لئے آسان کردیا ، گربہت سے لوگ اس تعمت کی قدرا درشکر نہیں كرتے، پيوانني قىيد يوں سے سوال كياكہ الجھائم ہي بنلاد كه انسان بہت سے پر در د گار و اكا برستاً ہویہ بہتر ہی یا یہ کم حرب ایک اللہ کا بندہ بنے ،جس کا قبر وقوت سب پرغالب ہے ، محربت پرستی ک برائی ایکدوست ط لفتہ سے پہتلائی کہ تم نے اور تھا دے باپ دا دوں نے کھے بتوں کو اپن پر در دگار جھا بواہے، یہ توصرف نام ہی نام سے ہیں جوئم نے گھڑ لئے ہیں، مذال میں ذاتی صفا اس قابل بین کدان کوکسی اونی قوت وطاقت کا مالک سجھاجاتے ، کیونکہ وہ سب ہجیں حرکت ہیں، یہ بات تو آنکھوں سے مشاہرہ کی ہے، دوسرار ہستدان کے معبود حق ہونے کا یہ ہوسکتا كدامترتعالى ان كى يرستش كے لئے احكام نازل فرمائے، تو اگر جيمشا بدہ اورطا برعقل ان كى خدانی کوتسیلم مذکرتے ، گرمسیم خدا دندی کی دحیے ہم اپنے مشاہرہ کو بھیوارکراللہ کے حسم کی ا طاعت کرتے، گرمیاں وہ بھی نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کی عباد ت کیلئے کوئی حجت دلیل نازل نہیں فرماتی، بلکہ اس نے ہی بتلایاکہ حکم اور حکومت سوائے اللہ تعالیٰ کے سی کاحی نہیں اورحکم به دیاکداس کے سواکس کی عبادت مذکر و میں دہ دین قیم ہے جومیرے آبار داجدا د كوالله تعالى كي طرف سے عطا بوا، گراكٹر لوگ اس حقيقت كونهيں جانتے،

پوسف علیالت لام اپنی تعلیخ و دعوت کے بعدان لوگوں کے خوابوں کی طرف متوجہ ہو اور فر مایک متم میں سے ایک تورہا ہوجائے گا، اور بھرائی الاز مست پر بھی برقرار رہ کر بادشاہ کو متراب پلاتے گا، اور و مسرمے پر حرم ثابت ہوکراس کو سولی دی جائے گی، اورجا فوراس کا

گرشت نوچ نوچ کر کھائیں گے،

بیغبران شفقت این کیٹر تے فرمایا کہ اگرچہان دونوں کے خواب الگ الگ تھے اور ہرایک کی عجیب مشال کی تعییر تھی، اور بہجی تعییں تھاکہ شاہی ساتی بری ہوکرا بنی طازمت پر بھیرفا مز ہوگا، اور باور چی کوسولی دی جائے گی، مگر پنجیراند شفقت درا نت کی دجہ ہے تعیی کر کے نہیں تبلایا کہ تم میں سے فلال کوسولی دی جائے گی، تناکہ دہ ابھی سے غم میں منگھلے، بلکہ اجمالی طور پریوں فرمایا کہ تم میں سے ایک رہا ہوجائے گا، اور دوسرے کوسُولی دی جائے گی، اجمالی طور پریوں فرمایا کہ تم میں نے تھائے خوا بول کی تعبیر تو دی ہے محصن آمکل اور تخیینہ سے مہیں کے تعبیر تو دی ہے محصن آمکل اور تخیینہ سے مہیں

بلكر بر فدائى فيصلې و تن نهيں سكتا، جن حضرات مفتري في ان لوگول كے خوالول كو غلطاد الله بناو في مما ہے الله و ي بي فرايا ہو كہ جب يوسف عليا لسلام في خوالول كى تجير بتلائى تو يہ دونوں بول الشے كہ ہم في توكوئى خواب و يجانه بي محض بات بنائى تنى ، اس پر حضرت يوسف عليات بدائى تنى بنواب و يجھائيا بي عليات بدائى تنى بنواب و يجھائيا بي مقصد مير كر جھوٹا خواب بنانے كے گذاه كا جو الله بنائى كے گذاه كا جو الله بنائى مغرابى ہے جو تبیر خواب بيں بيان ہوئى ،

بیمرس خصی میتعلق و سف علبالت الام تعیر نواب کے ذریعہ یہ بیجھے تھے کہ وہ رہا ہوگا اس سے کہاکہ جب تم آزاد ہو کرجیل سے ہاہر جا و اور مث اھی دربار ہیں رسانی ہو تواب نے بارشا سے میرا بھی ذکر کردینا کہ وہ ہے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے، گراس خص کو آزاد ہونے کے بعسہ اور دیر لگی، اور اس واقعہ کے بعد جند سال مزید قید میں دہے، یہاں قرآن میں لفظ بھٹے آ سینی تی آیا ہے، یہ لفظ بین سے لے کرنو تک صادق آتا ہے، بعض مفسرین نے فرما یا کہ اس واقعہ کے بعد شات سال مزید قید میں دہے کا اتفاق ہوا،

احكا ومسائل البات ذكورہ سے بہت سے احكام دمسائل اور وَا مَدُوہِ اِبات علی ہوتے احكا ومسائل ہیں،ان میں غور کیجے ؟

پیلامسٹل اوربرمعاشوں کی بی کا دوربرمعاشوں کی بینے گئے جو مجرموں اوربرمعاشوں کی بہتی ہوتی ہے، گر اور معن علیا اسلام نے ان کے ساتھ بھی تی احسالات بحشن معاشرت کا وہ معامل کیا جس سے برسب گرویہ ہوگئے ،جس سے معلوم ہوا کہ مصرلی سے کے لئے لازم ہی کہ مجرموں خطاکا روں سے خفقت و ہمدری کا معاملہ کرکے ان کولینے سے مانوس ومراوط کوئی کسی قدم پرمنا فرت کا انہا رہ ہونے دیں ،

دوس والمستقل، آیت کے جلے اِنگانٹویک مِن المشکیسی سے یہ معلوم ہواکہ تعبیرِخواب ایسے ہی لوگوں سے دریافت کرناچاہتے جن سے نیک، صالح ا در ہرر دمونے پر اعتمار ہو،

تیسی احسٹ کے داوں کا طرزعل میں ہوا کہ میں کی دعوت دینے والوں اوراصلابِ خات کی خدت کرنے داوں کا طرزعل میں ہونا ہا ہے کہ پہلے لینے تھون اخلاق اور علی حلی کمالات کے ذریع خات اللہ استحاد قائم کریں منواہ اس میں آن کو کچھ اپنے کمالات کا اظہار بھی کرنیا پڑے جیسا یو سعن علیالسلام نے اس موقع پرا پنا معجزہ بھی ذکر کیا اور اپنا خاندانِ نبوت کا ایک فروم ونا بھی ظام کریا

سورة يوسعت ۱۲:۲۷

یرا بلا یکال اگراصلاح خلق کی نیت سے ہوا پنی واتی بڑائی ٹا بت کرنے کے لئے ما ہوتو یہ وہ تزکیہ لفس بي جي مانعت قرآن كريم بن آئي ہے، خَلَا تُزَكُّوْآاً نَفْسَتُكُوْ، بين اپن ياكفسيكا

09

چوتها مستدلد ؛ تبليغ وارشاركاليك اسم اصول يه شلايا كيا ب كرداعي اورصلح كافرض بحكهردقت برمال ميں لينے وظيف دعوت وتسليخ كوسب كا مول سے مقدم ركھے، کوئی اس سے باس سمی کام سے لئے کئے دہ اپنے اصلی کام کونڈ بھڑ سلے ، جیسے حضرت یوسٹ علیہ الک کے پاس یہ قیدی تجیر خواب در ما فت کرنے کے لئے آئے تو ہوست علیا نسلام نے تعیر خواکے جوا ہے پہلے دعوت وتبلیغ کے ذریعہ ان کورسٹ دو ہوایت کا تحف عطا فرمایا، یہ مذہبے کہ دعوت تبلیغ کی جلسکہی منریا سیلیج ہی بر ہوا کرتی ہے جھنے ملاقا توں ادر بنی ند اکروں کے ذراحیہ

يكااس سے زيادہ مؤخر موالي،

یالچواں مسئلہ بھی اس ارشاد واصلاحے متعلق ہے کہ حکمت کے ساتھ دہ بات كمى جائے جومخاطب كے لئٹ بين ہوسے، جيسا يوسف عليہ سلام نے ان كوپ د كھلايا كہ مجے جو کوئی کمال عصل مواوہ اِس کا بیجہ ہے کہ میں نے ملت کفر کو چیور کر ملت اسلام کو اختیا كيا، اور يوكفرو منزك كي خرابيان دلنشين انداز مين بيان فرائين،

مخط مستكر؛ اس سے يہ بابت مواكد جومعا ملر مخاطب كے لئے مكليف وہ اور ناگوار

براداس كااطهار مزورى بوتو مخاطب سے سامنے جہال مك مكن بوايسے انداز سے ذكر كيا جائے كراس و تكليف كم سي كم يهني ، جيس تعير خواب بن ايك شخص كى بلاكت متعين بتى كر يوسف عليها نے اس کومبہم رکھا، یہ متعین کرے نہیں کہاکہ تم سولی چرط صائے جاد کے دابن کیر، مظری)

ساقوال مسئلد ، يه به كريست عليان الم في جيل سي د الى سے ان سے قیدی سے کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرانجی ذکر کرنا، کہ دہ بے قصور جیل میں ہے، اس معلوم مواكر كسى صيبت سےخلاص بم لئے كسى فض كوكوسٹسٹ كا واسط بنا نا توكل كے خلانهيں

آ تھو اُں مستلہ؛ یہ کا الله حل شانہ کواینے برگزیدہ سیمیروں سے لئے ہرجائز كوشِ مش بھى بسند شہيں، كەكسى انسان كواپنى خسلاصى كاذرىيە بنائيس، ان سے اورحق تعالى سے

درمیان کونی واسطرند بونا بی انبیار کا اصلی مقام ہے، شایداس کتے یہ قیدی یوسف علیہ الم سے اس کہنے کو بھول گیااد وانکومزیریتی سال جیل میں رہنا برط ا، ایک حدیث میں بھی رسول کریم

صلى الله عليه ولم نے اس طرف اشاره فر مايلے،

وَقَالَ الْمَاكُ إِنَّ أَرْى سَبَعَ بَقَلْ بِسِمَانِ يَا كُلَّ فَيْ الْمُعَالِقَ يَا كُلُّكُنَّ سَبُعُ ا در کہا بادشاہ نے مِں خوابیس دیجھتا ہوں سات گائیں مون ان کو کھاتی ہیں سے گائیں کہ وَمَنْعَ سُنْبُلْتِ تَحْضِي وَأَحَرَىٰدِ لِيلِي ثَالِيَّا الْمَلَا ٱفْتُولِيْ فِي فِي ادرشات الیس بری اور دوسری سو کھی، اے در بار والو ؛ تجیر کہو تجے سے میرے رُوْيَاى إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْيَاتَعُ بُرُوْنَ ۞ قَالُوْ ٱلصَّغَاثُ ٱحْلَاثِمَ، خواب کی اگر بوسم خواب کی تعبیر دینے والے ، اولے یہ خیالی خواب میں ، وَمَانَحْنُ بِتَأْوِيِّلِ الْأَتْحُلَامِ بِعْلِمِيْنَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَحِبًا اور ہم کوایسے خوابوں کی تعیر معسلوم بنیں ، اور بولا وہ جو بچاتھاان دونوں مِنْهُمَا وَادَّكُرْ تَعِنْ أُمَّتِهِ آنَا أُنبِتَعْكُمْ بِبَآوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ @ یں سے اور یادآگیااس کورت کے بعد یں بتاؤں تم کو اس کی تجیر سو تم بھے کو بھیجو، يُوسُفُ آيمُا الصِّرِيْنُ آفِتنا فِي سَبْعِ بَقَلْ بِسِمَانِ يَا كُلُفُنَ ے سے احمدے ہم کواس خوابیں سات گائیں مولی ان کو کھائیں سَبُعُ عِجَائٌ وَسَبْعِ سُنَبُلْتِ خُضِي وَانْحَرَ لِيلِي الْعَكِيَّ سات دُبلی اور سات بالین بری اور دو سری سوکھی . آرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّمُمُ يَعُلَّمُونَ ﴿ قَالَ تَرْرَعُونَ ﴿ تیجادی میں لوگوں کے پاس شایدان کو معلوم ہو اس کہا تم کھیتی کرو کے سِنيْنَ دَابًا ﴿ فَمَا حَصَلُ عُنْمُ فَنَ مُوْكُ فِيْ سُنُكُلِهِ إِلَّا قِلْيُل برس جم کہ سوجو کا تو ان کو چھوڑ دو اس کی بال میں گر مِّتَمَا تَأْكُونَ ۞ ثُنَّمَ يَأْتِي مِنْ بَعُلِ ذُ لِكَ سَبْعُ شِدَادُيًّا جو تم کھاؤ ، مجر آئیں گے اس کے بعد سات برس سختی کے کھا جائیں گے جو مَاقَلَّهُمُّ لَهُنَّ إِلاَّ قِلْدُلاِمِّمُا تُحْصِنُونَ ۞ تُنَمَّ يَا فِي رکھاتم نے ان کے داسط مرتفوراسا جور دک رکھو کے جے کے واسط ، پھر آئے گا اس مِنْ بَعْنِ ذَلِكَ عَامُ أُفِيِّهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْمِهُ وَرَ سے ایک برس اس میں مینے برسے گالوگوں بر ادراس بی رس پخوری گے .

# وَقَالَ الْمَلِكُ الْمُتُونِيْ بِهُ فَلَمّا جَاءَ الرَّسُولُ قَالَ الْمَعِيا الْمُلِكُ الْمُتُونِي بِهُ فَلَمّا جَاءَ الْمَاسِي الرَّعِيا اللهِ الدَى كَما وَشِها الدَى كَما وَشِها مِن الرَبِهِ اللهِ الدَى كَما الدَّى كَما النَّسُوعُ النِّي قَطَعُن آيل كَانْ النِّسُوعُ النَّي قَطَعُن آيل كَانْ النِّسُوعُ النَّي قَطَعُن آيل كَانْ النِّسُوعُ النَّي النَّالَ النِّسُوعُ النَّي النَّهِ النَّالَ النِّسُوعُ النَّي النَّهُ النَّالَ النِّسُوعُ النَّالَ النِّسُوعُ النَّالَ النِّسُوعُ النَّالَ النِّسُوعُ النَّالَ النِّسُوعُ النَّهُ النَّ

خلاصتير

اوربادشاه مصرنے ربحی ایک خواب دیکھا ادرارکانی دولت کوجع کرکے ان سے کہاکہ میں دخواب میں کیا ) دیجھتا ہول کرسات گائیں فربہ ہیں جن کوسات لاغ گائیں کھاگئیں ، اور سات بالیں مبز ہیں اور ان کے علاوہ سات اور ہیں جو کہ خٹک ہیں دا درخٹک بالوں نے آی طرح ان سات سبز برلبیٹ کران کوخٹک کردیا ) اے دربار والواگر بم دخواب کی ) تعبیر سے ہوتومیر ہے اس خواب سے بارے میں جھ کوجواب دو وہ لوگ کینے لگے کہ زاد ل آو بیکوئی خواب ہی نہیں جس سے آپ فکر میں برطین الدینی برانشان خیا الات میں اور ار دو مرسے ) ہم لوگ رکامور سلطنت میں ماہریں ، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے ( دوجواب اس لئے دیئے کہ اوّل جوا سے بادشاہ کے قلیسے پریشانی اور دسواس وورکرناہے، اور ووسرے جواب سے اپنا عندر ظاہر کرناہے،خلاصہ یہ کہ اوّل توالیسی خواب قابل تعبیر نہیں دوسرے ہم اس فن سے وا تعن نہیں) اوراُن (مرکورہ) درقید بول میں سے جور ہا ہوگیا تھا (وہ مجلس میں عاصر تھا) اس نے مما اور مرّت کے بعداس کو روسف کی وصیت کا اخیال آیا میں اس کی تعبیر کی خرالات دیا ہول ا آپ لوگ مجھ كوزرا جانے كى اجازت ديجيج رينانج دربارے اجازت ہوئى اوروہ تيدخانہ میں وسعت سے یاس پنجا اور جا کر کہا) اے یوسعت لمے صدق مجتم آپ ہم لوگوں کو اس رخواب، كاجواب ديعى تبيير، ديج كسات كائين مونى بين ان كوسات رُبْي كائين كهاكيتي اورسات بالیں ہری ہیں اور اس کے علاوہ رسات ، نعشک بھی ہیں دکدان خشک کے لیٹنے سے وہ ہری بھی خٹک ہو گئیں آپ تعبیر بتبلائیے ، ٹاکہیں رجھوں نے مجھے کو بھیجاہے ، ان لو گوں تے پاس لوط کرجاؤں (اور سیان کروں تاکہ داس کی تعیرا دراس سے آپ کاحال) ان کو بھی معلوم ہوجائ رتجیرے موا فتی عملہ رامد کریں اور آپ کی خلاصی کی کو نی صورت نکلے ) آپ نے فرمایا کہ وال سات

فريكايون ادرسات سبز بالون سے مراد بيداوارا وربارش كے سال بن يس ائم سات سال متواتر وخوب، غلہ بونا بھر چوننسل کا قواس کو با بول ہی ہیں دہنے دینا رتاکہ تھن نہ لگ جادے ) ہاں تگر تھوڑا ساج متعامے کھانے میں آدے روہ بالوں میں سے کالا ہی جادے گا، پھراس رسات برس کے بعد سات برس ایسے مخت راور قط کے) آدمی محے جو کہ اس اشامیر) ذخرہ کو کھاجاوی مح جس کو منے نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا ، ہاں مگر محقور اسابور : بج کے واسطے ارکھ بھوڑ دکتے (وہ البته بي جاوسے گا، اوران خشک بالول اور کر بل گايوں سے اشارہ ان سات سال کی طرحت ہي ميھر اس دساط برس) کے بعد ایک برس ایسا آدے گاجس میں لوگوں کے لئے خوب بارش ہوگی اوراس میں راوج اس کے کہ انگورکٹر سے معلیں کے اشرہ مجی بخوٹریں کے داور سراہیں بیس کے غوض و فخص تجير سير دربار مين سينيا ، اور رجاكر بيان كيا ، باد شاه ني رجوسنا تو آپ سے علم فيضل كامعتقد مبواادر الحكم دياكه ان كوميرك إس لاؤ رجيائي بيبال سے قاصد حلل بيموجب ان كے إس قاصد مینجا دا در مبغام دیاتو) آب نے فر مایا کہ رجب تک میرااس تبمت سے بری ہونا اور بے تصور ہونا تابت نہ ہوجا نے گا میں نہ آؤں گا) تواپن سرکار کے پاس او شاجا بھراس سے دریا فت کر کم د کچریم کوخبرہی) نعورتوں کا کیاحال سے جنوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ومطلب یہ تھا کہ ان کو آلا کراس داقعہ کی جس میں مجھ کو قید کی گئی تفتیش دیجھیتن کی جاھے ، اورعور توں سے حال سے مرادان کا دا تھٹ یا نادا تھٹ ہونا ہے حال پوسٹ سے ادران عور توں کی تخصیص شایداس کے گی ہوکہ ان کے سامنے زلیجانے اقرار کیا تھا، دَ نَعَتُدُرَا دَ دُقَّتُهُ عَنُ نَفْسِهِ فَاسْتَعَصَّمَ میرارب ان عورتوں کے فرقہ کے فریب کوخوب جانتاہے دیعنی اللہ کو تومعلوم ہی ہے کہ زلیجار کا مجھیر مهمت لكاناكيد تقاء كرعندالناس بعي اس كي نبقح مرجانا مناسب بي جنائج با دشاه في أن ورون کوحا عز کیا) 🗧

# معارف دمسائل

آباتِ فرکورہ بیں یہ بیان ہے کہ بھری تعالیٰ نے یوسعت علیاستلام کی رہائی کے لئے بردہ غیب سے آبک صورت یہ بیبرا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیجھا جس سے ہردہ غیب سے آبک صورت یہ بیبرا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے ہردا اپنی ملکت کے تعبیر دینے والے اہلِ علم اور کا ہنوں کو جمع کرکے تعبیر خواب دریا فت کی وہ خواب کسی کی سمجھ بیں مذاکیا سے بی بہواب دیدیا کہ آضغا ہے آتھ کہ ہم و ممان محق بیا ہی ہوں میں الحک میں مناس کے ماس کی مسلم میں میں محق کہ یہ خواب کے ممان کے ایک میں میں مختلف تسم کے خی دخاشاک گھاس کی مونس جمع ہوں ، معنی یہ سمتھ کہ یہ خواب کے ممان کی ایک میں مناس کے میں دخاشاک گھاس کی مونس جمع ہوں ، معنی یہ سمتھ کہ یہ خواب کے ممان کی ایک مان کے میں مناس کے میں دخاشاک گھاس کی مونس جمع ہوں ، معنی یہ سمتھ کہ یہ خواب کے ممان کے ایک کا میں کی مان کے میں دخاشاک گھاس کی مونس جمع ہوں ، معنی یہ سمتھ کہ یہ خواب کے ممان کے ایک کے میں دخاشاک گھاس کی مونس جمع ہوں ، معنی یہ سمتھ کہ یہ خواب کے ممان کے میں دخاشاک گھاس کی مونس جمع ہوں ، معنی یہ سمتھ کہ یہ خواب کے ممان کے میں دخاشاک گھاس کی مونس جمع ہوں ، معنی یہ سمتھ کہ یہ خواب کے ممان کے میں خواب کے میں خواب کے میں دخاشاک گھاس کی مونس جمع ہوں ، معنی یہ سمتھ کہ یہ خواب کے میں خواب کے میں کے میں خواب کی میں کی میں خواب کی میں خواب کے میں کے م

5

جس میں خیالات دغیرہ شامل ہیں، اور سم ایے نوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، کوئی صبحے خواب ہوتا تو تعبیر بیان کردیتے،

اس داقعه کو دیکه کر مرت مدید کے بعد اس رہاست دہ قیدی کو یوسف علیات لام کی بات یادآئی اوراس نے آگے بڑود کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تجیر بتلاسکول گا، اس وقت اس نے یوسف علیالسلام کے کمالات اور تجیر خواب میں جہارت اور کچر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کرکے یہ چاہا کہ جھے جیل خانہ میں ان سے ملنے کی اجازت دی جاسے ، بادشاہ نے اس کا انتظام کیا وہ یوسف علیالسلام کے پاس حاضر ہوا، قرآن کر کیم نے اس تمام واقعہ کو صرف ایک انتظام کیا وہ یوسف علیالسلام کے پاس حاضر ہوا، قرآن کر کیم نے اس تمام واقعہ کو صرف ایک لفظ فاکہ میں تو بال کر بیان کیا ہی ، جس کے معنی ہیں تھے بیج و و ریوسف علیالسلام کا تذکرہ بھر مرکاری منظوری اور مجوجیل خانہ تک بہونجا یہ واقعات خود صنی طور برسمجھ میں آجاتے ہیں، اس بھر مرکاری منظوری اور مجوجیل خانہ تک بہونجا یہ واقعات خود صنی طور برسمجھ میں آجاتے ہیں، اس

بُوْسُفُ آیکا الحقیق آیکی اس شخص نے جیل خانہ ہو نجر حصرت یوسف علیا الام سے وا تعدکا انجار اس طرح شردع کیا کہ پہلے یوسف علیالسلام سے صدیق یعن قول دفعل پی سچا ہونے کا اقراد کیا ، پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلائے ، خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ دبچھا ہے کہ سات بیل فر بہ تندر ست ہی جن کو دو مربے سات بیل کھا دہ ہیں اور یہ کھانے والے بیل لاغ و کمز در ہیں ، نیزیہ دبچھا کہ سات خوشے گندم کے سر سبز ہرے مجوب ہیں اور سات خشک ہیں ،

اس شخص نے خواب بیان کرنے سے بعد کہا ، تعیق آر جوم اِ تی النّاسِ تعت لگھ مُّ یَعْ نَسْمُوْنَ ، یعن آبِ تعبیر بسلادیں گے تو ممکن بحکیں ان لوگوں کے پاس جاؤں اوران کو تعبیر بشلا دُل اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کے نصل و کمال سے واقعت ہوجائیں ،

تفسیر مظری میں ہو کہ واقعات کی جوصور میں عالم مثال میں ہوتی ہیں دہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہیں، اس علم میں ان صور توں کے خاص معنی ہوتے ہیں، فن تعبیر خواب کا سال خواب میں نظر آتی ہیں، اس علم میں ان صورت مشالی سے اس علم میں کیا مراد ہوتی ہے، اللہ تقالے مورت مشالی سے اس علم میں کیا مراد ہوتی ہے، اللہ تقالے نے حصرت یوسعت علیہ السلام کو یہ فن محتل عطا فر مایا کھا، آپ نے خواب منکر سمجھ ایا کہ سات بیل فرب اور سامت خوشے ہرے محرے سے مراد سامت سال ہیں، جن میں ہیدا وارحسب دستور خوب ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین کے ہمواد کرنے اور غلہ اگھانے میں خاص دخل ہے، اسی طرح سامت بیل لاخ کمز وراور سامت خشک خوشوں سے مرادیہ ہو کہ پہلے سامت سال کے بعد سامت سے مرادیہ کو کھیا۔

سات سال میں جوذ خیرہ غلہ وغیرہ کا جمع ہوگا وہ سب ان قط کے سالوں میں خرچ ہوجائے گا ہوت بیج سے لیے کھے غلّہ بچے گا،

بی کے لئے لئے بھے غلہ بینے کا ، بادشاہ کے نواب میں تو بنظا ہرا تناہی معلوم ہوا تھا کہ سات سال اجھی بہیا وار کے ہونگے ، بھرسات سال قصل کے ، گرصزت یوسف علیا سیام نے اس پر ایک احنا فدیہ بھی بہیا ن فرما یا ، کہ قصل کے سال سے بود کھرایک سال خوب بارش اور پیدا وار کا ہوگا، اس کاعلم یوسف علیہ اللّا ، کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قصل کے سال کل سات ہی ہیں تو عادۃ النڈ کے مطابق آتھوال سال ، بارش اور بہیرا وار کا ہوگا، اور صفرت قتادہ نے فرما یا کہ اللہ تعالی نے بذرائیہ وہی یوسف علیا لسلام کو اس پر مطلع کر دیا ہا کہ تعبیر خواب سے بھی کچھ نہا وہ خبران کو بہو پنچے ، جس سے یوسف علیا لسلام کا فضل و کما فی ظامر ہو کہ ان کی دہا تی کا سب ۔ بنے ، اور اس پر فرید ہیں ہوا کہ حضرت یوسف کے فوضل و کما فی ظامر ہو کو اب ہی پر اکتفار نہیں فرایا بلکہ اس کے ساتھ آیک کے عام اور ہوا کہ تعدیر وار ہوا س کو گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھنا، اور ہم اس کے گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھنا، اور ہما ہے غلہ کو کیڑا ناہونے کے بعد کیڑا ان لگ جائے ، یہ بچر مہ کی بات ہو کہ جب شک غلم خوشد کے اندر دہتا ہے غلہ کو کیڑا نہیں لگتا ،

کُنگر مَیا فِی سَنبَعُ شِن اکُریا کُنُن مَافَق مُمُمُ لَعْن ، بعنی بہلے سات سال کے بعد بھوسات سال سے بعد بھوسات سال سخت خشک سالی اور قبط کے آئیں گئے جو بھیلے جمع کئے ہوت وخیرہ کو کھا جائے گئے اس سے خواب میں چونکہ رہ دیکھا تھا کہ ضعیف کمز ور سبلوں نے فرید اور قوی سبلوں کو کھا لیا ، اس لئے تعبیر خواب میں اس کے مناسب میں فرما یا کہ قبط کے سال سجھلے سالوں کے جمح کر دہ ذخیرہ کو کھا جا تیں گئے ، اگر جے سال تو کوئی کھانے والی جیز نہیں ، مراد مہی ہے کہ انسان اور جانور قبط کے سال سے سے کہ انسان اور جانور قبط کے سال سے سے کہ انسان اور جانور قبط

كےسالوں ميں پھيلے ذخيرہ كو كھاليس كے،

قصہ کے سبیات سے ظاہرہے کہ میشخص تعبیر خواب یوسف علیہ اتسلام سے معلوم کرکے کوٹا اور بادشاہ کوخبردی وہ اس سے مطهن اور حضرت یوسف علیہ استسلام کے فصنیل و کمال کا معتقد ہوگیا، مگر فرآن کرہم نے ان سب چیزوں کے ذکر کرنے کی صزورت نہیں مجھی ،کیونکہ میتودد مفہوم ہوسے تی ہیں ، اس کے بعد کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا :

ت قال المتلك الموقي بيه ، يعن بادشاه في حكم دياكه برسف عليه سلام كوجيلي المسالام كوجيلي المسالام كوجيلي المسالام كوجيلي المسالة المولي والمسالة المسلم كالمسلم كالمسل

موقع بغلام اس كاعما كريسعت علية السلام جبل خانكي طويل مدت سعاجر آدم ي

ادرخلاصی چاہتے سے بجب بادشاہ کاپیغام بلانے کے لئے پہنچا تو فورًا تیار ہو کرما کہ جل دیے، گرانڈ تعالیٰ لینے دسولوں کوجومقام بلند عطا فراتے ہیں اس کودوسرے لوگ ہے کہ بہی بہیں سکتے، اس قاصد کوجواب یہ دیاً:

قَالَ الرَّحِمَ إِلَى رَقِبِكَ فَسَكَلَهُ مَا إِلَى النِّسْوَةِ الَّذِي تَعَلَّمُ الْبِهِ الْحَلَى الْمِسْوَةِ الَّذِي تَعَلَّمُ الْبِهِ الْحَلَى الْمَسْوَةِ الْمِسْوَةِ الْمَسْوَةِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

ادرایک بات به بھی ہوکہ اصل مقصور اپنی برارت کا بنوت تھا، رہ ان عور توں سے بھی ہوسکتا تھا، اوراس بیں عور توں کی بھی کوئی زیادہ رسوائی نہ تھی، اگر دہ ہج بات کا اقرار میں بخلاف عزیز کی بوی کے کہ اس کو تحقیقات کا ہمی کوئیتیں توصرف مشورہ ہی کی مجرم مجھر تھی ، ادراس کے ساتھ ہی یوسف علیا سلام نے فرمایا برف بنایا جاتا، تواس کی رسوائی زیادہ تھی ، ادراس کے ساتھ ہی یوسف علیا سلام نے فرمایا برت ترقی بیکی بیری برا پروردگار توان کے جھوٹ ادر کر دفریب کوجانتا ہی ہو بیر بہا ہتا ہوں کہ بادشاہ بھی حقیقت واقعہ سے داقعت ہوجائیں، جس میں ایک لطیف انداز سے این برارت کا اظہار بھی ہے،

اس موقع برصیح بخاری ادرجامع تر مذی میں بردایت حصرت ابوہری ایک مرت میں اس موقع برحی بخاری ادرجامع تر مذی میں بردایت حصرت ابوہر بری ایک مرت اجتنا میں رساجتنا وسعت علیہ سلم دہے ہیں ادر مجر مجھے رہائی کے لئے بلایا جا تا تو فور ا قبول کرانیا،

ادرامام طری کی دوایت پی برانفاظ پین که پوست کاصر دیمی اورمکارم حهدان قابل تعجب بین، جب ای سے جیل بی بادمت ه کے خواب کی تعبیر دریافت کی گئی اگر میں ان کی جگہ موتا تو تعبیر جبان کے جرب قاصد جگہ موتا تو تعبیر جبان کی جرب قاصد رہائی کا بیغام لایا اگر بین ان کی جگہ موتا تو نورا جیل سے سکا او مجو تعبیر جبال و ک گا، بجرجب قاصد رہائی کا بیغام لایا اگر بین ان کی جگہ موتا تو نورا جیل سے در دا زرے کی طرف جبل و بیا و ترجبی رہائی کا بیغام لایا اگر بین ان کی جگہ موتا تو نورا جیل سے در دا زرے کی طرف جبل و بیا و ترجبی اس میں بیات قابل غور ہو کہ منشا رصوبیت کا پوسف علیا سیام کے مبر تھل اور مرکارم اخلات کی تعریف و بدح کرنا ہے ، گراس کے بالمقابل جس صورت صال کو . . .

رسول کریم سلی السرعلیه و سلم نے اپنی طرف منسوب کریے فرمایا کریس ہونما نو دیر جگرا، اگراس کا مطلب یہ بوکہ آب میں الشرعلیہ و ملم حضرت یوسف علیات ان کے اس طرز عمل کوا فضل فرا رہو ہیں اور اپنی شان میں فراتے ہیں کہیں ہوتا تو اس فضل پڑھل نکر باتا، بلکاس کے مقابلہ ین فضول کواختیار کرلیتیا ہو ابطام نیضل الا نہیاء صلے الشیطیہ و کم کے شایان شان نہیں ، تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہو کہ دسول کریم صلی الشرعلیہ و کم بالشبم میں انہیا ہی فضل ہیں ، گرکسی جزوی عمل میں کسی دوسرے سینیر کی افضلیت اس کے منافی نہیں ،

اس کے علادہ جیسا تفسیر قرطبی میں فرمایا گیا ہو ہم بھی ہوسکتاہے کہ وسف علیا لسلام سے طریق کارٹی ان کے صبر دیمی اور مرکارم اخلاق کاعظیم انشان شوت ہی، اور وہ اپنی حسب گر قابل تعرلیت ہے ، لیکن رسول کر بے صلی انشدعلیہ وسلم نے جبطریت کارکوا ہیں طرف بنسوب فرمایا تعلیم احت اور خیرخواہی کوام کے لئے دہی مناسب اور انفسل ہی ، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتباد نہیں ہوتا، ایسے موقع پر شرطیں لگانایا دیر کرناع کی گول کے لئے مناسب نہیں ہوتا، است نہیں ہوتا، اور کھر بے جبل کی مصیب برستور قائم رہے ، اوسف احتال ہے کہ بادشاہ کی دائے بدل جائے اور کھر بے جبل کی مصیب برستور قائم رہے ، اوسف احتال ہے کہ بادشاہ کی دائے بدل جائے اور کھر بے جبل کی مصیب برستور قائم رہے ، اوسف علیا لیے اللہ اس کے داخل کے داخل میں عام بھلائی کی جبہود کی اہم بیت ویا دہ موان سے بھلے ہی ہوسکت کی جبہود کی اہم بیت زیادہ تھی ، اس لئے فرما یا کہ مجھے یہ موقع ملیا تو ویرد کرتا، واحد اللہ علی بھلے بیموقع ملیا تو ویرد کرتا، واحد اللہ علی بھلے بیموقع ملیا تو ویرد کرتا، واحد اللہ علی بھلائی کے دیا تو ویرد کرتا، واحد اللہ علی بھلے بھی اللہ کی جو اللہ دیں کا دیا تو ویرد کرتا، واحد اللہ واحد اللہ اللہ علی کے دیا تو ویرد کرتا، واحد اللہ واحد اللہ کا کا داخل کا دیا ہو کہ کرتا، واحد اللہ واحد اللہ کی دیا ہو کہ کرتا ، واحد اللہ علی اللہ کی خوص کے احد کرتا ہیں کرتا ، واحد کی کرتا ہو کرتا ہو کہ کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو

# فلاصرتفسير

كماكم تمهاداكيا وا تعرب حب متم نے يوسعت (عليالسلام) سے اپنے مطلب كى خاب ش كى ریسی ایک نے خواہش کی اور بھتیرنے اس کی مردکی ، کرا عاشتِ فعل بھی مثل فعل سے ، کو اس قت من كركما يحقق بوا، شايد با دشاه نے اس طور براس لے پوچھا ہوكہ محرم س لے كم بادشاه كواتن بة معلیم ب کممی عورت نے آگ سے اینا مطلب پوراکرنے کی بات کی تھی، شایداس کا نام بھی معلوم ہو، اس حالت میں انکار رہا سے گا، لیں اس طرح شایدخو دا قرار کرلے ، عور تول نے جواب دیا کرحایش بلشدیم کوان می فرا بھی تو بڑائ کی بات نہیں معلوم ہوئی روہ بالکل بک صاف ہیں، شاید عور توں نے زلیخا کا دہ اقرار اس لئے ظاہر مذکیا ہو کہ مقصور پوسف علیانسلام كى پاک دامنى كا نبوت تھا اور ده عصبل موگيا، يازليخاكے روبرد مونے سے حيا، ما نع مودى ك اس کانام لیں ،عزیز کی بی بی دج کہ حاصر بھی ، کہنے گی کہ اب توحق بات دست ، ظاہر ہوسی گتی داب اخفاربیکار ہوسے مہی ہے ) بس نے ان سے اپنے مطلب کی خ آئیشس کی تھی دندکراکھو کے جیسای**ں نے الزام لگاُد یا تھا، ماجزار من الخ**) اور بیشک دہی سیجے ہیں زاورغا قباایسے امرکااقرار مرلینامجوری کی حالت میں دلیخا کوبیش آیا ، غرص تمام صورت مقدمه اوراظها دات اور بوست علیالسلام کی برارت کا بھوت ان کے پاس کہلاکر بھیجا اس وقت، یوسعت علیہ لسلام نے فرمایا كريرتهام اجتمام رجويس نے كيا ، محض اس وجرسے تفا تاكه عزيز كورزائر ) ليكين كے سات معلوم بوجادے کمیں نے اس کی عدم موجود گی میں اس کی آبرومیں دست اندازی نہیں کی ارب رہی معلوم موجلت إكم المنزحيانت كرف والول كے فريب كوچلے ہميں ديتارجبنا بخي زليخا في عزیزی خدمت میں خیانت کی تھی کہ دوسرے پرنگاہ کی،خدانے اس کی تلعی کھول دی، لیس مىرى ۋىن يېقى) د

# معارف ومسائل ؟

حضرت بوسعت علیہ استادم کوجب شاہی قاصد رہائی کا پیغام دے کر المانے کے لئے آیا اور انھوں نے قاصد کو بیجواب دیا کہ پہلے ان عور توں سے میرے معامل کی تحقیق کر وجفوں نے باتھ کاٹ نئے تھے، اس میں بہت سی تحکیش صغر تھیں اللہ تعالیٰ اپنے انبیار کو جیسے دین کا مل عطا فرماتے ہیں ایسے ہی عقل کامل اور معاملات وحالات کی پوری بصیرت بھی عطافر ماتے ہیں ، یو مشر مجھے کوئی علیا سسلام نے شاہی بیغام سے یہ انداز کر لیا کہ اب جیل سے رہائی سے بعد بادشاہ مصر مجھے کوئی علیا سسلام نے شاہی بیغام سے یہ انداز کر لیا کہ اب جیل سے رہائی سے بعد بادشاہ مصر مجھے کوئی

اعوداز دیں گئے، اس دقت دہشہ مندی کا تقاضا یہ تھا کہ جس بیب کی ہمت ان ہر تکائی گئی تھی در جس کی دجہ سے جیل میں ڈوالا گیا تھا اس کی حقیقت با دشاہ اور سب لوگوں پر لچری طرح دائے ہوا دیا ان کی برارت میں کسی کوسٹ برند ہے، ور مذاس کا انجام یہ ہوگا کہ شاہی اعواز سے لوگوں کی نبائی تو بند ہوجائیں گی، گران کے دلول میں بین خیالات کھٹکے دہیں گئے کہ یہ دہی شخص ہے جس نے لینے آتا کی بیوی ہر دست درازی کی تھی، اور ایسے حالات کا پریا ہوجانا بھی شاھی درباروں میں کچھ بعید نہیں کہ کسی وقت بادشاہ بھی لوگوں کے ایسے خیالات سے متا تر ہوجائے، اس لے رہا تی بعید نہیں کہ کسی وقت بادشاہ بھی لوگوں کے ایسے خیالات سے متا تر ہوجائے، اس لے رہا تی کہ سے بہلے اس معاملہ کی صفائی اور تھی کو مزوری بھا، اور مذکور العسد رو آیتوں میں کے دمری سے بہلے اس معاملہ کی صفائی اور تھیت کی دو تھیتیں مبان اور من کورا تھیں تا خیر کرنے کی دو تھیتیں مبان فرمائی ہیں،

اوّل بیکہ ذیاف لِیَعَدُ مَدَّ اِنْ کَدُمْ اَنْحُتْ ہُا لَغَیْتِ ، بین بہ تا خِری نے اس لتے کی کے ویز معرکونقین ہوجلت کہ میں نے اس کی غیروجودگی میں اس سے حق میں کوئ خیانت نہیں گئ عوریت مورکی بھتین دہانی کی زیادہ فکراس لئے ہوئی کہ میں بہت بڑی صوریت ہوگی کم عوریث

عزیز مصرتی تھیں دہاتی کی زیارہ مکراس سے ہوئی کہ ہے جہتے ہری مصورے ہوئی معزیز کے
سے دل میں میری طرحت سے شبہات رہیں، اور پھر شاہی اعزاز کی دجہسے وہ کیھے نہ کہہسے ہیں،
توان کو میرااعز ازبھی سخت ناگوار ہوگا، اور اس بیرسکوت ان سے لئے اور زیا دہ تکلیف نہ ہوگا
وہ چوککہ ایک زمانہ تک آقا کی حیثیت میں رہ چکا تھا، اس لئے پوسف علیال لام کی شرافت نفس نے اس کی اذبیت کو گوارا نہ کیا، اور رہ بھی ظاہر تھا کہ جب عزیز مصر کو ہرارت کا لیقین ہو جگا تو دوسرے اوگوں کی زباہیں خور بند موجائیں گی،

دوسرى كالمخت بدارشاد فرمالى قرائ الله لا يَكُون كي كُون الْخَالِيَة الله تَعَالَى كَدُن الْخَالِيَة الله كَان الله الله الله الله تعالى خيانت كرف والول ك فريب موجلت ، كما الله تعالى خيانت كرف والول ك فريب موجلت به معلى نهيس ديتا ،،

اس کے درمطلب ہوسکتے ہیں ایک یہ کہ تحقیقات کے ذریعہ خیا اس کرنے والول کے خیاشت کا ہم موکر سب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تحقیقات کے دالوں کا انجام آخر کا درسوائی ہوتا ہے، تاکہ آسندہ معب لوگ ایسے کا موں سے بیجنے کا اہتام کریں و دمرے یہ عنی بھی ہوگئی ہیں کہ آگراسی ہنستاہ کی حالت ہیں یوسعت علیہ استسلام کوشاہی اعزاد میل جاتا تودیجھنے والوں کو مزے مالی ہوسٹ تفاکہ ایسی خیا اس سے الله کور خیال ہوسٹ تفاکہ ایسی خیا اس کے اعتقاد میں فرق آتا، اورخیا اس کی مرائی دلول سے تکل حاتی بہر حال مذکورہ ہا لا تھ کہ تو ل کے اعتقاد میں فرق آتا، اورخیا اس کے ہوائی دلول سے تکل حاتی بہر حال مذکورہ ہا لا تھ کہ تو ل کے اعتقاد میں فرق آتا، اورخیا اس کے ہوائی دلول سے تکل حاتی بہر حال مذکورہ ہا لا تھ کہ تو ل کے بیش لیظر یو تھے میا انداز تو تھی تفات کا مطالع کیا ا

مذکودالعدد مہلی آیت میں اس تحقیقات کا خلاصہ مذکور ہو، قال مَاخْتَطْبُکُن اَدْدَادَدُی کُورِدُوں کوجھوں نے اپنے ہا تھ کا طب لئے تھے جار کورٹوں کوجھوں نے اپنے ہا تھ کا طب لئے تھے جار کرے سوال کیا، کہ کیا واقعہ ہوجب تم نے یوست سے لینے مطلب کی خوامش کی " ہا دشاہ کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ اس کو اپنی جگہ یہ بیتین ہوگیا تھا کہ قصور یوست علیا لسلام کا بین اس کے بعد عورتوں کی جارہ اس کے بعد عورتوں کی اس کے بعد عورتوں کی اس کے بعد عورتوں کی بعد عورتوں کی اس کے بعد عورتوں کی بعد عورتوں کی اس کے بعد عورتوں کی بعد عورتوں ہے ۔۔

قُلْنَ حَاشَ يِلْهِ مَا عَلِمُنَاعَلَيْ مِنْ سُوْعِ مَا قَالَتِ الْمُرَاكُونَ الْعَوْمِ وَالْتِ الْمُرَاكُونَ الْعَوْمِ الْعَرْدِ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ

حضرت یوسف علیات الام نے تحقیقات میں عزیز مصر کی بیری کا نام نہ لیا تھا گر الشرجل سٹانہ جب کسی کوعزت عطا فرماتے ہیں توخود بخود لاگوں کی زبانیں ان مے صدق و صفائی سے لئے کھی جاتی ہیں، اس موقع برعزیز کی بیری نے ہمت کرے اظہارِ تی کا اعلاٰ خود کر دیا، یہاں تک جو حالات و واقعات یو سفت علیہ السلام سے آپ نے اپنے ہیں، ان میں ہمت سے فوائد اور مسائل اور انسانی نہ ندگی سے لئے اہم ہدایتیں بالی جاتی ہیں،

ان میں سے آتھے مسائل پہلے بیان ہو چھے ہیں، ندکورا لصدر آیات سے متعلق مزید

مسآل اور برایات به بین: ر

نوان مسئل به به که الله تعالی این مخصوص اور مقبول بند و سکے مقال بردا کرنے مقال بردا کرنے مقال میں ان کو کسی مختلوں کا ممنون ہمنون ہمن کرنا پسند شہیں فرماتے ، مبی وجہوئی کہ یوسعت علیا لسلام نے جورہا ہونے والے تیدی کما تھا کہ باوشاہ سے میرا ذکر کرنا اس کو تو بھلا دیا گیا، اور مجر برد که غیست ایک تدبیر ایسی کا کئی جس بین یوسعت علیا لسلام کسی کے ممنون بھی نہوں ،اور لوئی عوصت وشان کے ساتھ جیل کی رہائی کا مقصد بھی بورا ہوجائے ،

اس کا برسامان کیا کہ بادشاہ مصر کوایک پریشان کن خواب دکھلایا ہم کی تجیرہے اس کے درباری اہلِ علم دفن عاجز ہوئے ، اسطرح صرور تمند ہوکرایوسف علید استلام کی طرف رجوع کرنا پڑاد ابن کمیٹر) د شواں مسئلہ ؛ اس بن جنال ق صنری تعلیم ہو، کدر ہونے والے قیدی نے یوسف علیہ سال ما ما کیا کہ بادشاہ سے ذکر کر دیتا اور ان کومزید سات سال قید کی مصیبت بیں گزار نے بڑے ہے، اب سات سال کے بعد جب وہ اپنا مطلب تعبیر خواب کانے کرچا ضربوا تو عام انسانی عادت کا تقاصا بھا کہ اس کو طامت کرتے اس برخفا ہوتے کہ بچھ سے اتنا کام مذہوں کا انسانی عادت کا تھا ما نے بینے بینے براؤا خلاق کا انہا رفر ما یا اکراسس کو طامت تو کیا اس قصد کا ذکر تک بھی نہیں کیا رابن کیٹر وقر طبی )

گیارهوان مستله ؛ اس می به ہے کہ جس طرح انبیار علیهما سلام اور علما یا تت کا یہ فریصنہ بوکہ وہ لوگوں کی آخرت درست کرنے کی فکرکریں ان کوایئے کا موں سے بچائیں' جوآخرت میں عذاب بنیں کے ،اسط رح ان کومسلمانوں کے معاشی حالات بربھی نظر رکھنا چاہی، كه ده پریشان مزمون ،جیے یوسف علیالسلام نے اس موقع پرصرف تجییرخواب بتا رہنے ئەيكانى نهين تبجھا، بلكە چىكيا نەا درخىرخوا بانەمئىورە ئېچى ريا، كەنپىدا دارىمے تىام گىبول كوخۇنو کے اندریسے دیں ،اور بقد رضر درت صاف کرکے علہ کالیں ، ماکر آخر سالوں مک خواب ہو جا بارهوان مسئل، يه كه عالم مقتداركواس كى بهي فكررمني جاسية كداس كيطن سے لوگوں میں بدیگانی سیدانہ ہو، اگر جیروہ برنگمانی سرامرغلط ہی کیوں مذہر اس سے بھی بیجیے ی تدبیر کرناچاہتے، کیونکہ بر گمانی خواہ کسی جہالت پاکم نہی ہی کے سبت ہو ہرحال ان کی دعوت وارشاد کے کام می خلل انداز ہوتی ہے، لوگوں میں اس کی بات کا در انہیں ہتا، (قرطبی) رسول کریم صلی الشعلیه دسلم کا ارشاد ہے کہ ہمست کے مواقع سے بھی بچو، بعن ایسے مالا ادرموا قع سے بھی لینے آپ کو بچاؤجن میں کسی کوآپ پر شمت لگانے کا موقع ہا تھ آسے، بہ حکم آ عم مسلمانوں کے لئے ہے، خواص اور علما کواس میں دوہری حہت یاط لازم ہے ،خورسول کریم صلی الشرعلیہ و کم جوتمام عیوب ا درگنا بول سے معصوم ہیں، آپ نے مجھی اس کا استام فرمایا ایک فرتب ازداج مطرات میں سے ایک بی بی آئے کے ساتھ مدینہ کی ایک تھی سے گذرری تھیں كوني صحابي سامنے آتھے، توآئي نے دورہي سے بتلاد باكرمير ہے ساتھ فلاں بي بي ہي، يہ اس لئے کیا کہ کہیں دیکھنے دانے کو کسی اجنبی فورت کا مشبہ نہ ہوجائے ، اس موقع پرحصات یوسعت علیہ لستہ لام نے جیل سے رہائی ا درست ہی دعوت کا پیغیام ملنے کے یا وج و رہائی سے ملے اس کی کومیشن فرمانی کہ لوگوں کے شہبات دور ہوجائیں،

تیوھواں مسئلہ؛ اس میں ہر کرجن تھ کے حقق کی کے ذیر ہوں اوراس چینیت سے وہ واجب الاحرام ہوا اگر ناگر پر صالات بس اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنی بھی بڑے

تواس بين مجى معتدور بجرحقوق واحترام كى رعايت كرنا منرا فت كالقضى ب جيب يوسف علياسلا نے اپن براست کے لئے معامل کی تحقیقات کے واسط عزیزیا اس کی بیوی کا نام لینے کے بجائے ان عورتول كاذكر كما جفول في الم كاط لة تقع، (قرطي) كيونك تفسداس بهي عال بوسكا تها، چرچ هواں مستلد؛ مكارم اخلاق كي تعليم ب، كرجن لوگوں كے الحول سأت سال اباره سال جیل خانه کی محلیف برداشت کرنی پڑی تھی ار ہان کے وقت اُن سے کوئی انتقام لینا توکیا اس کوبھی برداشت دکیاکہ ان کوکوئی ادنی کیلیف ان سے بہونیجے مجلیے آیت لِیعْلُم أَنَّ لَمْ آخُنْهُ إِلْغَيْبِ سِي اسكالهمَّام كياكمياب، اورس باک نمیں کہنا اپنے جی کو، بیٹک جی تو سکھلاتا ہی نے بیٹک میرارب بخشے والاسے مہر بان اور کیا بادشاہ المَّنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِينَ الْمُلَمَّاكُمْ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُعْلَى الْمُلْكِ الْمُؤْمَ لَلْ مُنْ س من العس كريكون اس كوايو كاكمين بحرجب بات جيت كى اس سے كها وا قعى تونے آج سے ہما دے ياس لَيْنُ ﴿ قَالَ اجْعَلِينَ عَلَىٰ حَزَائِنِ الْكُرْضِ الْذِ عِمْدِ إِلَى مُعَتِرِ بُوكُم : يُوسِعِتْ نِے بِمَا جَيْ كُومُعْشِرِد كُرُ مِلْكَ كِي خِزَانُول يَرَ بِي بَطْهُبِان ظُعِلِيمُ ﴿ وَكُنْ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْآرْضَ يَتَدَّا الْمُ ہوں خوب جاننے والاء اور ہوں قدرت دی ہم نے پوسف کو اس زمین میں حبکہ برا اتحا الحيث يَشَاعُ و تَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ سين جال عابت البخاري بين مهم رحمت الني جسكو جابس بدله بعلائی والول کا ، اور ٹواب آخرت کا بہتر ہی ان کو جو آیمان لاتے कें उन्हें विक्र ادر دے برہیز گاری س

300

اورس این نفس کو دہمی الزات) بری داور پاک نہیں بتلاتا رکیونکہ ) نفس تو دمراتک کا بڑی ہی بات بتلاتا ہے بجزاس دنفس اے جس مرمیرارب رحم کرے واوراس بڑانی کا ما دہ منہ د کھے جیساانبیا رعلیہ السلام کے نفوس ہونے ہیں، مطبتہ بن میں یوسف علیال الم کافس بھی داخل ہے، خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ میری ترجت وعصمت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں، بلكر رحمت وعنايت الميكا الرب،اس لئے ميرانفس برائي كاحسكم نهيں كرنا، ورمز جيسے ادرول کے نفوس ہیں دلیا ہی میرا ہوتا) با شہمرارب بڑی مخفرت والابڑی رحمت والاہر، یعن اوپر ج نفس کی دُوقسین معلوم ہوئیں امّارہ اور مظمند، سوامارہ آگر توب کرلے تواس کی مخفرت فران جاتى ما درورتبة توبيس وه لو المركبلاتا ب، اورج مطمنته بكال اسكالازم دات نہیں، بلکہ عنایت ورحمت کا اثرے، بس اتمارہ کے تو آمہ ہونے برصفت غفور کا ظہور ہوتا ہجا

ا و مطلقة عن صفت وحم كا ،

يرتهام ترمصنمون موايوسعت كى تقرير كا، باتى يدا مركديه صودمت ا شاست نزام ست كى بعد رہائی کے بھی تو ممکن تھی کھررہائی براس کو معتدم کیوں رکھا، اس کی دجہ یہ ہوسکتی ہو کہ جنا یقین اس ترتیب س موسحتا ہے اس سے خلاف میں شیس ہوسکتا، کیو کل دلائل کی ولالت تومنترک ہی دیکن اس صورت بحورزہ میں یہ امرزا مدہے کہ بادشاہ اورعز بربیجے سکتے ہیں کہ جب بدون تبرير كے يدرہا ہونا بنديں جا ستے، حالانكه ايسى حالت ميں رہائ قيدى كانتها تمنا ہوتی ہے، تومعلوم ہوتاہے کان کو اپنی تراہت وبرا رے کاکامل یفین ہواس سے اس کے تا بت ہوجانے کا پورااطینان ہی، اورنطا ہرہے کہ ایسا کا مل بقین بڑی ہی کو ہوسکنا ہے نہ کہ ملوث کو يسارى باتيں بادشاه نے شنيس اور زيرس كراس ، بادشاه نے كہاكم ان كوميرے ياس لاؤميں ان کوخاص اینے رکام کے ) لئے دکھول گا ز اور بوئنے سے ان کولیلول گاکہ اس کے مایخت نہ دہائے چنانچہ لوگ ان کوباد شاہ کے پاس لاتے) ہیں جب باد شاہ نے ان سے باتیں کیں رادر باتو سے زیادہ فضل د کمال آپ کاظا ہم ہوا) تو با دشاہ نے دان سے کہا کہ تم ہا ہے نز دیک آج دے ہڑے معززا درمعتر ہو دبعداس کے اس واب کی تغیر کا ذکر آیا اور با دشاہ نے کہا کہ اسے بڑے قطالا استام برا بصارى كام ب، برانتظام كس مرسير كياجان، يوسف (علياسلام) لے فرمایا کہ ملکی خز انول پر بچھ کو مامور کر دورمیں دان کی بحفاظمت دبھی کو مکوں گا اور دا موضیح ا تظام ادراس کے صاب کتاب کے طریقے سے بھی بوب وا تعن بول رچنا بخ بچے اسے

## معادف ومسائل

ابنى باكبازى ميان كرناد رست اس سے سبل آيت ميں حضرت يوسف عليالسلام كاير تول مذكور رتقا نهين ومكرفاص حالات يس، كجوالزام مجهير عائد كميا تها اس كي صفائي اور معالله كي مكل تحقيق سے سیلے میں قیدسے رہان کو اس سے بسندنہیں کرماکہ عزیزاور ادشاہ مصر کو ہورا لعتین ہوجائے کہ میں نے کونی خیانت ہنیس کی تھی، بلکہ الزام سرا سرجھوٹا تھا، اس میں چونکہ اپنی برات اور پاکبازی کا ذکر ایک ناگزیر صرورت سے بور ہائتھا جو بنطا ہراینے نفس کے ترکیرا و ریائی کا اما ہے، اور میدالشرتعالی کے نزدیک بسدنہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے آلموزاتی المنی میں بِوَكُونَ ٱنْفُهُمُ مُ بِلِ اللهُ يُوكِيِّهُ مَنْ يَسَاءَ " يعنى كياآية بسين كِما أن وَكُون كوج الني آب كو ياكن و كية بين بلا الله تعالى بى كاحق بوكرده جس كرجابين باك مسراروي ي ا درسورهٔ سخم من بعی اسم منون كِ الكِ آيت ہے: فَلَا تُتَرَكُّواۤ أَنْفُسَكُمْ هُوۤ ٱعْلَمْ بِهِنِ الْقَلِي مُلْجِن ثم اپنے نفس كى ياكى كے موعى مذہنو، الشر تعالىٰ مى خوب جانتے ہيں كہ كون دا تعى يرميز گار د تقى ہے ! اس سے آیت مذکورہ میں حضرت یوست علیا اسلام نے اپنی برارت کے اظمار کے سائقهی اس حنیقت کا بھی اظهار کر دیا کہ میرایہ کہنا کھے اپنے تقویٰ اور پاکبازی کا جتلانا نہیں، بلکحقیقت یہ کہ ہرانسان کانفس جس کا خمیر حارعنصرآ گایانی، مٹی اور ہولسے بناہے وہ تواپنی فطرت سے ہر شخص کو بڑے ہی کا موں کی طرف ما ال کر اد ہما ہے ، بجہ سز اس کے جس پرمیرارب اپن رحمت فرماکراس کے نفس کو بڑے تقاضول سے یاک

کردے جیسے انبیارعلیم اسلام کے نفوس ہوتے ہیں اور الیے ہی نفوس کو قرآن ہی نفس مطمئنہ کا انقب مطمئنہ کا نقب ویا اسلام کے نفوس ہوتے ہیں اور الیے ہی نفوس کو قرآن ہی نفس مطمئنہ کا نقب ویا گیا ہے ، حاصل یہ کہ الیے ابتلا بعظیم سے وقت میراگناہ سے بچے جانا یہ کوئی مسیرا ذاتی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور دستنگیری کا نیج تھا، اگر وہ میرے نفسی وزیل نواہشات کونہ نکال دیتے تو ہیں بھی ایسا ہی ہوجاتا جیسے عام انسان ہوتے ہیں اکہ خواہشا نفسانی سے مخاوب ہوجاتے ہیں ، کہ خواہشا نفسانی سے مخاوب ہوجاتے ہیں ،

بعض ردایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ حجا اس لئے فر مایا کوایک قدم کا خیال قربہر حال ان کے دل میں بھی ہیدا ہوئی گیا تھا، گروہ غیرخہت یا ری وسوسے کی حد تک تھا، گرشان نبوت کے سلمنے دہ بھی ایک لغزیش ادر بڑائی ہی بھی، اس لئے اس کا اظہار فر مایا کہ میں اپنے نفس کو بھی بالکل ہی بری ادر یاک نہیں سمجھتا،

انفی انسانی تین طابی اس آبت بی بیرسند خورطلب کراس بین برنفی انسانی کوا تا رو النفی انسانی کوا تا رو النفی ایستی برنفی انسانی کوا تا رو النفی ایستی برنفی انسانی کوا تا رو النفی ایستی برنفی استی که دسول النفی النفی النفی بین برنفی النفی النه النفی النفی

بهرهال آبت مذکوره اوران روایات مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی برک می کامول کا تقاضا کرتا ہے ، بیکن سورة قبا تدبی اسی نفس انسانی کولو آمد کا لقلب دے کر اس کویدا عزاز بخشا ہو کہ درب العزب نے اس کی قسم کھائی ہے لا آئیس میں ہیؤیم الیقیات اس کویدا عزاز بخشا ہو کہ درب العزب نے اس کی قسم کھائی ہے لا آئیس میں اللّق المت ، اورسورة والقب میں اسی نفس انسانی کو نفس مطمئت کا قلب ہے کر جنت کی بشارت دی ہے، آبارت اللّا اللّه میں اللّه می الل

توضيح اس كى يەسب كە برنفس انسانى اپنى ذات يى تو أَيَّارُةٌ بِالسَّوْمِ يعنى بُرِيكا مولگا

تفاصا کرنے والا ہے، یکی جب انسان خدار آخرت کے خوف سے اس کے تقاضے کو بواندگر کا تواس کا نغس تو امرین جا گاہے، یہی بڑے کا موں پر الامت کرنے والا اور ان سے قور کر نبوالا جینے عام صلحاراً مت کے نفوس بین اور جب کوئی انسان نفس کے خلات مجاہدہ کرتے کرنے الیے نفس کواس حالت بیں بہد نجارے کر کے امریک کا موں کا تقاضا ہی اس میں مذرہ ہے، قود نفس مطمئة بوجا آہے، صلحارا مت کو بیرحال مجاہدہ وریاضت سے حاصل موسختاہے، اور کھر بھی اس حالت کا بھین نہ مہنا اور انہیا، علیہ اسلام کو نو د بخود حطار خدا و ندی سے اس حالت کا بھین نفس مہنا نو بھی نہ ہوتا اور انہیا، علیہ اس کا می خود بخود حطار خدا و ندی سے ایسا ہی نفس ملکنہ نیز کسی سابقہ مجاہدہ کے نصیب بوتا ہے، اور وہ بھینہ اس حالت پر دہتا ہی اس طرح نفس کی سین خالت پر دہتا ہی اس طرح نفس کی میرا دب بڑا معفوت کرنے والا اور وجمت اس خطار برنا و میا ایسا کی خوت بڑی ہی، وہ معان فرادی گئی میرا دب براہ معفوت کرنے والا اور وجمت ہو کر تو بر کر سے ، اور نفس لو آمد ہی اس خوا برنا ہی کہ میں ہو وہ بھی اسٹو کی وحمت ہو کر تو بر کر سے ، اور نفس لو آمد ہی اس جات ہو وہ بھی اسٹو کی وحمت ہو وہ بھی اسٹو کی وہ معان فرادی گئی ہو ہے ، اور نفط رحم ہیں یہ اشارہ با یا جا تا ہے ، کر بی کا نقی میں میں یہ اندازہ با یا جا تا ہے ، کر بی کو نفس میں تقامی ہو وہ بھی اسٹو کی وحمت ہو کہ نفس کا تقیم ہو وہ بھی اسٹو کی وحمت ہو کہ نفس کو تفس میں یہ اندازہ بیا جاتا ہے ، کر بی کو نفس میں یہ اندازہ بی جاتا ہو کہ کو نفس میں تقامی ہو وہ بھی اسٹو کی وحمت ہوں یہ کا تھیجے ہیں ،

قال المتيلات المحروق اله يعن بادشاه معرف بسب وسعت عليه السلام ك فرمل المرد لين الدروس سبور ولي فرمل المرد الم المرد وسرى سب ورقول مع مطابق عور تول المعن عليا له المرد وسمى مطابق والعدى تعقيق فرما في الاسعام كومر بياس الأيام المحمل المرابية والمعن المرابية والمعنى المعنى المراب من المراب من المراب المراب معنى المعنى المعنى

 بادشاه آگرچر بہت ی زبانیں جانتا تھا، گرع آبی اور عمر آبی زبانوں سے واقف نہ تھا، یوسف علیم اللّا نے بتلایا کیسلام تو عربی زبان میں کیا گیاہے اور دعار عبر ابی زبان میں ،

اس روایت بین برجی برکہ بادشاہ نے یوسعت علیہ سسلام سے مختلعت زبانوں میں بہیں کی، یوسعت علیہ لسلام نے اس کو اسی زبان میں جواب دیا، اور عربی اور عبرانی کی دوزبانیں مزید سنائیں ،جن سے بادشاہ واقعت نہ تھا، اس واقعہ نے بادشاہ کے دل میں یوسعت علیہ لسلام کی غیر معمولی وقعت قائم کردی،

شاہِ معرف کہاکہ بھے تجیر سے زیا وہ اس پر حیرت ہوکہ یہ تفصیلات آپ کو کیسے معلوم ہوئیں، اس کے بعد شاہِ معسر نے مشورہ طلب کیا کہ اب جھے کیا کرنا چاہتے، آو دست علیہ ستلام نے مشورہ دیا کہ پہلے مائٹ سال جن پس خوب بارشیں ہونے والی ہیں ان ہیں آپ معلیہ نیا دہ سے زیادہ سے زیادہ کا انتظام کریں، اور سب لوگوں کو ہوایت کریں کہ ابنی زینوں میں نے اور جہنا غلہ ماسل ہواس میں سے پانچواں حصتہ اپنی زینوں میں نے دہیں، اور جہنا غلہ ماسل ہواس میں سے پانچواں حصتہ اپنی زمین و خرہ کرنے دہیں،

اس طرح ابلِ مصرے باس قصلے سات سال سے لئے بھی ذخیرہ جمع ہوجائے گا ادرآپ ان کی طوف سے بے فکر موں گئے ، حکومت کوجس قدرغلہ سرکاری محاس سے باسرکاری زمینوں سے حاصل ہواس کو ہاہر کے لاگوں کے لئے جمع رکھیں، کیونکہ یہ تحیط دور دراز تک بھیلےگا با ہر کے لاگ اُس دقت آپ کے محتاج ہوں گئے اس دقت آپ غلہ دے کرخلق خدا کی امداد کریں ادر معول قیمت بھی رکھیں گئے تو سرکاری خز انہیں اثنا مال جمع ہوجا سے گا، جو اس جہلے کریں ادر معول قیمت بھی رکھیں گئے تو سرکاری خز انہیں اثنا مال جمع ہوجا سے گا، جو اس جہلے کھی نہیں ہوا، شاہ مصراس مشورہ سے بچر مسرور ومطنس ہوا، مگر کہنے لگا، کہ اس عظیم منصوبہ کا انتظام کیسے ہوا و دکون کرے ، اس پر یوسف علیار سسانا م نے خرمایا :

اِنجَعَلَیْ عَلیٰ حَزَایَنِ اَلْاَمْ حِن اِلْیَ تَحِفِینظُ عَلیْمٌ ، یعیٰ ملک کے خزانے رجنیں فرین کی بیدادار بھی شامل ہی آپ میرے سپر دکر دیں میں ان کی حفاظت بھی پوری کرسکتا ہوں ، اورخوچ کر منے کے مواقع اور مقداد خرچ کے اندازہ سے بھی پورا دا تھٹ ہوں وقر طبی دخطری اور مقداد خرچ کے اندازہ سے بھی پورا دا تھٹ ہوں وقر طبی دخطری اور مقداد خرچ کر دیا ، جو ان دولفظوں میں حضرت پوسعت علیہ لسلام نے ان تمام اوصاف کو جح کر دیا ، جو ایک دزیر خزانہ میں ہونے جا ہمیں ، کیونکہ سپلی ضرورت تو ایس خزانہ میں ہونے جا ہمیں ، کیونکہ سپلی ضرورت تو ایس خزانہ سے لئے اس کی ہے کہ

وہ مرکاری اموال کوضائع منہ ہونے دے ، بلک بوری حفاظت سے جع کرے ، پیرغیر سی لگوں اور فلط تبسیم کے مصارف میں خرج منہ ہونے دے اور و دمری عزد رت اس کی ہے کہ جہا حج قدر خرج کرنا صروری ہے ، اس میں نہ کو تاہی کرے اور نہ مقدار صرورت سے زائد خرج کرئے ، لفظ خرج کرنا صروری ہے ، اس میں نہ کو تاہی کرے اور نہ مقدار صرورت سے زائد خرج کرئے ، لفظ محصولاً بہلی صرورت کی بوری صنا مت کو اور افظ "علیم" و دسری صرورت کی ،

شاہ مصراً گرج بوسف علی السلام کے کمالات کا عمر ویدہ اور ان کی دیانت اور عقالال کا ایکسال کا بورا محققہ موجیکا تھا، مگر ہالفعل وزارتِ خزانہ کا منصب ان کومبرد نہیں کیا، بلکہ ایکسال تک ایک محسز رقبمان کی طرح رکھا،

سال بجرادرا ہونے کے بعد منصرت وزارتِ خزانہ بلکہ بدرے امور ملکت ان کے سپر مرد تے اشار معلکت ان کے سپر مرد تے اشار مقصد یہ تھاکہ جب نک گھر می رکھ کران کے اخلاق وعادات کا بورا بخر بہ نم موجات اتنا بڑا منصب میرد کرنا مناسب نہیں ، جبسا کہ سعدی شیرازی نے فرایا ہے ہے۔
اتنا بڑا منصب میرد کرنا مناسب نہیں ، جبسا کہ سعدی شیرازی نے فرایا ہے ہے۔

جویوسف کے درصلاح وتمبیز کو بیک سال باید که گردد عسزیز مین من سریان کار میری این میری کرشید قرآن کا انتقال میگیا تدشاه

بعض مفسر سنے لکھا ہے کہ اسی زمانہ میں رہنی کے شوہر قطفیر کا انتقال ہوگیا توشاہِ مصرفے حضرت یوسف علیا سلام سے ال کی شادی کردی، اس وفت یوسف علیا سلام

نے ان سے فرمایا کہ کمایر صورت اس سے بہتر نہیں ہے جوتم جائتی تھیں، زلیجانے اعتراب قصور کے ساتھ اپنا عذر بیان کیا،

انٹرتعالی جل سٹ نئے بڑی موست دشان کے ساتھ ان کی مراد ہوری فرمائی، اور عیش دنشاط کے ساتھ زندگی گذری، تاریخی روایات سے مطابی درّو لڑ کے بھی بیرا ہوئے، جن کانام افترائیم اور منتشانھا،

نبعن ردایات میں ہوکہ اللہ تعالی نے شادی کے بعد یوسف علیہ اسلام کے دل
میں دنیجا کی مجست اس سے زیاد ، بیرا کر دی جتنی زلیجا کو یوسف علیہ اسلام سے تھی، یہاں
میک کہ ایک مرتبہ صفرت یوسف علیہ استلام نے ان سے شرکا بیت کی کہ اس کی کیا وجہ ہو کہ
متم مجھ سے اب اتنی مجست نہیں رکھتیں حتنی بہلے تھی، زتیجا نے عوض کیا کہ آپ کے دسیا سے
مجھ اللہ تعالی کی مجست حامل ہوگئی، اس کے سامنے سب تعلقات اور خیالات مضمحل ہوگتے ، یہ
واقعہ لبعض دو مری تفصیلات کے ساتھ تفسیر قرطبی اور منظری میں بیان ہواہ ،

تھتہ یوسف علیارت الم کے بنی میں جو عام انسا نول کی صلاح و فلاح کے لئے بہت الما ایس اللہ کے لئے بہت الما اللہ میں اللہ کا ذکر کچھ بہلے ہو جکا ہے، مذکورا لصدر آیات میں مزدمسال اور بدایات حسب فیل بس،

بھلامسٹلہ ؛ حضرت یوسف علیہ اسلام کے قول دَمَا اُجَرِّئَ نَفَسِی مِن سِک ا در متقی پر مهساز گاد بزو ول سے ملے میر ہواست ہو کہ جب ان کو کہی گذاہ سے بیجنے کی توفیق ہو <del>تھا</del> توأس يرنازنة كرس، اوراس كے بالمقابل كنا بركار ول كو حقيرت مجيس، بكدارشا ويوسفى كے مطابق اس بات كواين ول من جائين كريه بها وأكوني ذاتى كمال نهين، بلكها منز تعالى كافتل ہوکہ اس نے نفسِ امّا رَہ کوہم برغالب نہیں آنے دیا، وربہ ہرا نسان کانفس ا**س ک**وطبع طور بربرے بی کا وں کی طرف کھینے اے ،

عومت كاكونى عمده فودطلب كرنا حروس احسكله ؛ الجحقين علايح التراش الزريس جائز نہیں مگر حید مترا لط مے ساتھ یم صلوم ہواکہ کہی سرکاری عمدہ اور متصب کوطلب کرنافا اجاذت ہے صورتول میں جاتزہے ، جیسے یوسف علیا لسلام نے خراتن

ارص كا انتظام اوردمة دارى طلب فرماتى،

مراس بريقضيل بوكرجب كسى فاصعبده كيدمتعلق يرمعلوم بوكه كوني دومراآدمي اس کا چھا انتظام نہیں کرسے گا ادر اپنے بارہ میں یہ انداز ہرکہ عبدہ کے کام کو اچھا انحب م دے سے گا، اور کس گذاہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، ایس حالت میں عبدہ کا خو د طلاحیات بهى جائز ہے، بشرطيك بختبِ جاه ومال اس كامبىب ئەبىء، بكەخلق الله كى فيرح خىرمت اورانعما كے ساتھان كے حق ق بہنجانا مقصود ہوجيے حصرت يوسعت عليات لام كے سامنے صرف يہى مقصد عقاء اورجها ل بيصورت من بوتو حربيث مين رسول كريم صلى الشرعليه وسلم في عكوت کاکوئی عمدہ خودطلب کرنے سے منح فرما یاہے، اورجی نے خود کسی مجدہ کی ورخواست کی اس کوعده نهیں دما،

صيح مسلم كى ايك حديث بن بحركه رسول الشرعليه وسلم في حصرت عبدا ارحن بن سخرقك فریا یا کہ مجھی کونی امارت طلب بذکرو، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عمدة امارت حاسل مجی كركيا توالشد تعالى كى ائيرنهي بوگى جس كے ذريعيم لغز شوں اورخطا وَل سے بح سكو، اوراگم بغرد دخواست اورطلب محتمهين كوئي عهده مل كميا توالشرتعالي كي طرف سے مائيد واعانت ہوگ ہیں کی دج سے تم اس عدے ہے یونے حقوق اواکر سکو گے،

اسى طرح فيح مسلم كى كيك دو منرى حديث بين بي كما كيك شخص في رسول كرم صلى المته عليه وسلم سے محمی عبدہ كى درخواست كى توآب نے فرما يا إِنَّا لَنْ نَسْتَعُيلَ عَلَى عَمَلِمنَا مَنْ أَمَ ادَة ، يَعَيْهِم إيناع مده كبي ليت تخص كونبين دياكرتي وخوداس كاطالب بوا حضرت پوسف علیات ام کاطلب مرحض و معن علیات ام کامعا طراس سے مختلف ہی کیزکر عدہ خاص پیمت پرمسبنی تھا، ادر ملک پرابک طوفائی تھا آنے والاہ، اس وقت نود خوص لوگ عام خلق الدر پرجم ند کھائے ادر لاکھوں انسان بھوک سے مرجا ہیں گئے، کوئی دو مراآ دمی ایسا موج و مذتھا جو غویوں مے حقوق میں انصاف کرسکتے ، اس لئے خوداس مجدہ کی درخواست کی ، اگر چراس سے ساتھ کچھ اپنے کما الا کا اظہار بھی بھڑورت کرنا پڑا، تاکہ بادشاہ مطمئن ہو کر عبدہ ان کوسیر دکر دیے،

اگرآن بھی کوئی شخص بیھے وسی کرنے کہ کوئی جمدہ حکومت کا ایسا ہی جس کے فراکفی کو کوئی دومبراآ دمی چے طور برا نجام دینے والا موجود نہیں اور نو واس کومیا نداز ہر کہ میں چیجے انجی این سکتا ہوں، تواس کے لئے جائز ہر ملکہ واجب ہر کداس عہدہ کی خود دوخواست کرنے، مگر اپنے ما و مال کے لئے نہیں بلکہ خدمتِ خلن کے لئے ،جس کا تعلق قبلی نیست اور ارادہ سے ہے، جوالد تھ برخوب روش ہے و فرطی )

حضرات خلفات راشدین کاخلافت کی ذمته داری انتهالیدنااسی دجرسے تھاکہ وہ جاتر استے کہ کوئی دوسرااس وقت اس زمتہ داری کوضیح انجام مندرے سے گا، صحابہ کرام حصرت علی در است کی دوسرااس وقت اس زمتہ داری کوضیح انجام مندرے سے گا، صحابہ کرام حصرت علی ادر است کے در است کی در است

معادیہ وحصرت حسین اور عبدالد ابن ربر وغیرسم سے جو اختلافات بیش آے وہ سب آگ برمبنی تھے، کران میں سے برایک یہ خیال کرتا تھا کراس و قت فرائفن خلافت کوس اپنے مقاب سے زیادہ محمت وقورت سے ساتھ پورا کرسے وں گا،جاہ دمال کی طلب کسی کا مقصد مہلی نہتھا،

متبول کرنا جائزہے، کی ملازمت قبول فرمائی، حالانکہ وہ کا فریھا، جس سے معلوم ہوا کہ کا فریا فارسق حصکران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائزہے،

کین امام جصاص نے آیت کریمہ فنگٹ آ کوٹن فکی بیٹر کِنْمَجْوَرمِیْنَ کے بخت میں کھا ہو کہ اورظاہرے انکی کومت کھا ہوں کا فرد ان کی اعانت کرناجا مزنہیں، اورظاہرے انکی کومت کا عہدہ مشبول کرنا ان سے عمل میں منٹر یک ہونا اورا عانت کرناہے ، اورایسی اعانت کوقرآن کریم

کی بہت می آیتوں میں حرام قرار دیا گیاہے، حصرت یوسعت علیہ استلام نے جواس طاز مست کو منصرت قبول فرمایا بلکہ درخوات کر سے مصل کیا،اس کی خاص وجرا کا تفسیر مجاہد شنے توبہ قرار دی ہے کہ باد شاہ مصراس دقت مسلمان ہو بچھا تھا، گرچو نکہ قرآن و سفت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لئے عسام مفترین نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت یوسعت علیہ السلام با دشاہ مصر کے معاملہ

سے پہ معلوم کرچیے تھے کہ وہ ان کے کام میں وخل نہ دیے گا، اورکسی خلاف بشرع قانون جاری كرنے يران كوجبور د كرے گا، بلكران كو بمنحل خبستيارات دے گا جس كے ذريعہ وہ اپنى صوابرم اورقانون حق برعل كرسكيس كے ، ايسے محل حسسيار كے ساتھ كركسى خلاف برخ قانون بر مجبورة بوكوي كافرياظ لم كى الازمت خبسياد كرنے تو أكر حياس كا فرظا لم كے ساتھ تعاول كرفى قباحت بيريمي موجودى مكرحي مالات بي اس كوا قدار سے مطانا قدرت بي زمو اوراس كاجمده تبول كرنے كى صورت مين خلق الله كے حقوق ضائع بونے يا ظلم وجوركا الم قى يوتوجورى لتے تعاون كى گنجائش صنرت يوسف عليه اسلام كے على سے مابت بوجاتى ہے ،جس میں خود کسی خلا می شرع امر کا ارتکاب مذکر فایڑے ،کسونک در حقیقت براس کے مناه میں اعانت بہیں ہوگی، گرسبب بجید کے طور براس سے بھی اس کی اعانت کا فائدہ حال موجات، اعانت كے اليے اسباب بعيده كے بائيے ميں بحالات مذكوره مشرعي كني سے، جس کی تفیصیل صرات نفتاء نے بیان فرمانی ہے،سلف صالحین صحابہ زما بعین می سے حضزات كالبيع بى حالات مين ظالم وجا بريحكم انول كاعجده قبول كرلينا ثابت ودقر للمخطري عسلامه اوردى في سياست مترعيد سيمتعلق اينى كماب بي نفل كيلس كراجع حضراً نے یوسف علیالسلام کے اس عل کی بناریر کا فرادرظالم محرانوں کاعمدہ قبول کرنا اس شرط کے ساتھ جائز رکھاہے کو داس کو کوئی کام خلات بٹرع نکرا بڑے، اور بعض حضرات نے اس شرط کے ساتھ بھی اس کواس لئے جائز نہیں رکھا کہ اس میں بھی اہل ظلم وجور کی تقومیت ادر آائر رہوتی ہے استصرات بوسعت علیا لسلام کے فعل کی مختلف تو جیات بیان کرتے ہیں، جن کا مصل یہ ہو کہ ریعل صرت یوسعت علیالت الام کی ذات یا آن کی مشرایت کے سامخ مخصوص مخفا، اب دوسروں کے لئے جائز نہیں ،گرجہورعلما رفقاء نے پیلے ہی قول کوخهتسیار فرا کرجائز قرار دیاہے، د مسرطبی، تفسير بح محيطيس سے كہ جهال يدمعلوم بوكر علما صلحار اگريد عبده تبول مذكرس كے

تفسیر بحرمیطیس ہے کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ علمار صلحار اگریے جدہ تبول مذکر ہی گے تو دوگوں کے حقوق ضائع ہوجائیں گے ، انصاف نہ ہوسکے گا، وہاں ایسا عبدہ قبول کرلینا جائز بلکہ تواب ہی بشر ملیکہ اس عبدہ میں خوداس کوخلات مشرع امور کے ارتکاب پرمجبوری میش مذاکتے ،

جُحُونَ المسكل المحزت بوسف علياسلام كوقل إن يحفيظ عليار الله المحرد ومن الركونية المسكلة المركز ومن الركونية المسكلة المركز ومن الركونية المركز ومن المركز ومن المركز ومن المركز ومن المركز ومن المركز ومن المركز والمركز وال

اس کاذکر کرنا کروغ دراد رفیخ و تعلی کی دج سے مذہوا

وَكُنْ لِلِكَ مَكُنَّ الْمُوسَّفَ فِي الْاَ مُونِ يَسَّبَقَ أَمُّ مَهَا حَبَثُ بَشَاء مُونِ بِهِ فَعِيبُ وَمَعَ الْحَدَا لَمُعَنِّ مِنْ يَعْ مَلَا اللهِ مَعْ وَمِعَ عَلَى اللهُ مُونِ يَعْ اللهُ عَلَى اللهُ مُعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمِعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمَعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعِلِّ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ وَمُعْ اللهُ ومُعْ اللهُ المُوعُ اللهُ ومُعْ اللهُ ومُعْ اللهُ ومُعْ اللّهُ ومُعْ اللهُ ومُ

تعنصیل اس کی یہ کر کہ اوشاہ مصرفے ایک سال بخربہ کرنے کے بعد درباری آیک جن منایا ہجی میں شام عمال دولت اور محسز زین حکومت کوجع کیا، اور یوسف علیال اور محسز زین حکومت کوجع کیا، اور یوسف علیال اور محسر بناج رکھ کراس مجلس میں لایا گیا، اور صرف خزاندی ذمہ داری نہیں بلکہ بور محاکمت

معلاً ان سے سپر دکر کے خود گوشه نشین ہوگیا د فرطبی د منظری وغیرہ )

حضرت یوسف علیہ لسسلام نے احورِسلطنت کواپساسنبھالاکہ کسی کوکوئی شکا پیت باقی مذہبی،سادا ملک آپ کا گرویدہ ہوگیا، اور پورے ملک میں امن اور چوش حالی عام ہوگئی، خورصزت یوسف علیہ اسسلام کو بھی حکومت کی اس تمام ذمتہ داری میں کوئی دشواری یا پیخ ویملیف میٹ نہیں آتی،

امام تفسیرمجابد فی فرمایا کریوست علیات لام سے بیش نظر پیکہ اس سالیے جاہ وجلال سے حرف اللہ تعالیٰ کے احکام کارواج اوراس کے دمین کی اقامت تھی، اس سے وہ کسی وقت مجمی اس سے غافل نہیں ہوتے ، کہ شاہِ مصرکواسسلام وایمان کی دعوت دمیں بہال تک کہ مسلسل دعوت وکومشِش کا یہ تیجہ ظاہر ہوا کہ با دشاہِ مصریجی مسلمان ہوگیا،

وَلَاَجُوالَاٰ خِرَة مِحْيُرُ لِلنَّيْنِ بِينَ الْمَنُوْ الْوَكَالْمُ اَيَّتَفُوْنَ،" بين ا درآخرت كا اجرد ثواب اس دنيا كى نعمت سے بدرجها بڑھا ہواہے، ان لوگوں کے لئے جو مؤمن ہوئے، اور جعنوں نے تقوی اور رہیں بیزگاری اختیار کی "

مطلب یہ ہی کہ دنیا کی دولت دسلطنت اور مثالی کو من تو عطا ہوئی ہی تھی اس کے ساتھ یہ ہی تھی اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ ساتھ آخرت کے درجاتِ عالیہ بھی ان کے لئے تیار ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ درجات دنیا و آخرت یوسف علیہ اسلام کی خصوصیت ہمیں، بلک صلات عام ہے ہرائی خص کے سے جوابیان اور تقوی اور ہر ہمزگا ری جہتا درلے ،

حضرت بوسف علیالت الم نے اپنے زمانہ کومت میں عوام کی راحت رسانی کے دہ کا کے حض کی نظر ملنا مشکل ہے، جب تبیر خواب سے مطابق سات سال خوش حالی کے

گذرگؤادر قط شردع بواتو يوسف عليه اتلام نے بيسط بحركها نا چھور ديا، لوگول نے كما كر ملك معركے سانے خزانے آپ كے قبصنہ میں اور آپ بھو كے رہتے ہیں، تو فرما ياكميں یراس لئے کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کی بھوک کا احساس میرے دل سے غائب نہ ہو، اور شاہی با درحیول کو بھی حکم دیدیا کردن میں صرف ایک فرنتبہ دومیر کو کھا ناپیحاکرے ، تاکہ شاہی محل كرسب افراد بحى عوام كى بعوك بين كي حصر لے سكيس، رَجَاءَ إِنْحَوَةً يُوسُفَ فَنَ خَلُو اعَلَىٰ فَعَرَ فَهُمْ وَهُمْ لَهُ اورآ نے کھائی یوسفندکے مچھر داخل ہوئے اس کے پاس تواس نے پیجان لیا ان کو اور وہ مُنكُوُون ﴿ وَلَمَّا جُهَّزُهُمُ مِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِي بَاخِلْكُمْ ہنیں پہیانے، اورجب نبار کردیا ان کوان کا اسباب، کہا ہے آئٹومیرے یاس ایک بھائ جو مِنْ آبِيكُمْ الْاتْرَوْنَ آنَى أَوْفِي الْكُولُ وَآنَا تَعَالْمُ سارای باپ کی طرف سے ، تم نہیں دیکھتے ہو کہیں بورادیتا ہوں ناب اورخوب طرح ا تارما ہو لَمُنَزِلِيْنَ ﴿ فَانَ لَّمْ تَا ثُوْ نَ بِهِ فَلَا كُنُلَ لَكُمْ عِنْدِي جما نول کو ، مجرا گراسکو مذلاے میرے یاس تو تحفالے نے بحرتی تہیں میرے نزدیک وَلَا تَقَيِّرَ بُونِ ﴿ قَالُوْاسَنُرَاوِدُعَنْكُ آبَاهُ وَلِثَالَفَعِلُورَ. ٣ ا درمیرے پاس نہ آیتو، اولے ہم خواہش کریں تھے اس سے بانیے ا درہم کویہ کام کرناہے، وَقَالَ لِفِتُبُنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمُ فِي رِحَالِهِمُ تَعَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ در کہدریا اپنے ضدمت گاروں کو دکھ دو ان کی پویجی ان کے اسباب یں مشاید غُرِفُوْ مَمَا إِذَا انْقَلَبُوْ آ إِلَى آهِلْهِمْ تَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ س کوپیچانیں جب بھر کر بہونجیں اپنے گھر شاید وہ بھر آجائیں،

حنلاحة تفسير

دغون اور معن علیه اسلام نے با اختیار ہو کرغلہ کا شت کرانا اور جع کرانا متردع کیا ادر سات برس کے بعد قعط متروع ہوا ، یہاں تک کہ دور دور سے بہ خرس کر کہ مصر میں سلطنت کی طرف سے غلہ فردخت ہوتا ہے جو ق بی تو آلے گا کا متروع ہوئے اور (کنعان میں معلی معلی ہوا) اور معنی اور کر کنعان معربی کی قعط ہوا) اور معنی المعنی مصر میں کا معلی معربی کا معربی کی معربی کا معربی کا

آمے پیر بوسف دعلیہ لسلام ، کے پاس بہونچے موبوسف (علیہ لسلام ) نے رقو، اُن کوپیجان لیا ادرا خوں نے بوسف رعلیالسلام ، کومنیں میجانا رکونکہ ان میں تفرکم ہوا تھا، نیز وسف على السلام كوان كے آنے كا خيال اور قوى احتمال بھى تھا، پھر نو دار دسے يو چھے بھى ليتے ہيں كم آب كون بين، كما ل سے آئے بين، اورسشناسالوگوں كو تقويد سے اكثر بيجان بھی ليتے ہي بخلات پوسف علیہ سلام کے کم ان ان ریج تکہ مفارقت کے دقت بہت کم عرضے) تغیر بھی زیادہ ہو گیا تھا اوران کو لیوسعت علیہ اسلام کے ہونے کا احتمال بھی مذکفا، کیو حکام سے كونى يوجه بهى نبيس سعداً، كرآب كون ين إيوسعت عليال الكامعول تفاكر رفض كم باتف غلالف درعاجت فروحت كرتے تھے، چنانچہ ان كو بھی جب ٹی آ دمی ایک ایک اور طے غلّر فنیت رے كرملنے لگا توا نھوں نے كہا كہ مارا ايك علّاتى كھالى اور يسى ، اس كو باب نے اس وج كران كالك بيٹا كم ہو كميا تھا اپنى تسلى كے لئے ركھ لياہے،اس كے حصر كانجى ايك اونىڭ غدرياده ديديا جائع يوسع عليالسلام نے فراياكم يرقانون كے خلاف ہے، اگراس كا رعلیانسلام) نے ان کا سامان دغارکا) تیارکر دیا تو رجلتے وقت، فرمادیا کہ داگر یہ غلّہ خرج كركے اب سے آنے كا ادا دہ كر دتو ) آپنے علّاتى بھالى كو بھى دسا كتى لانا ( تاكہ اس كا حصته بھی دیاجا سے) تم دیکھتے ہیں ہو کہ میں اوراناب کر دیتا ہوں اور میں سے زیادہ مہان نوازی كرتابول دبس أكر تمحادا وه بهاني آسه گااس كونجي يوراحهة د ول گا، اوراس كي خوب خاطرداشت كرول كاجيسائم نے لينے ساتھ ديجها، غرص آنے يں تو نفع ہى نفع ہے) ادراگریم ( دوباره آیے اور) اس کومیرے پاس نالتے تو ریس مجھول گاکریم مجے کو دھوکہ وے كرغله أزياده ليناچا منتے تھے تواس كى مزاييں) مذميرے پاستمهارے نام كا غلم وكا، اور سنمتم میر سے یا س آنا دلیس اس سے مذلانے میں بدنفتصان ہوگا کر بھارے حصر کا غاہمی سوندت ہوجادے گا) وہ بولے رویجے ہم راین صرامکان تک تو اس کے باب سے اس کومانگیں سے اور ہم اس کا کو ریعنی کوٹٹ اور درخواست) صرور کریں گے اسکے اب کے اختیار میں ہے) اور رجب دہاں سے بالکل جلنے لگے تو) پوسف رعلیہ اسلام نے ابے نوکروں سے کمدیا کہ ان کی جمع ہو بخی رحس سے عوص انھوں نے غلہ مول لیا ہے) ان (بی) کے اسباب میں رجعیاکر) رکھ دو تاکہ جب اپنے گھرجائیں تواس کو رجب دہ اسباب یں سے تکلے ) بہتی ہیں، شاید ریداحسان وکرم دیج کر) پھر دوبارہ آئیں رہونکہ یوسعت علیالسلام کوان کا دوبارہ آنا اور ال کے بھائی کا لانا منظور تھااس کے کسی طرح سے آگی تربیر کی اوّل دعرہ کیاکہ اگراس کو لاؤگئے تو اس کا بھی صد ملے گا، دوسرے وعید سنادی کہ اگر ندلادیگے واپن حصہ ملے گا، دوسرے وعید سنادی کہ اگر ندلادیگئے واپن حصہ بھی د پاؤگئے، تیسرے وام جو کہ نفتہ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی واپس کردی، ووخیال سے ایک بید کہ اس سے احسان وکرم بربستدلال کرکے بھراً تیس گئے، و دیسے اس لیے کہ شایدان سے پالا اور جب بیر دام جوں گئے ابنی کوئیکر بھرا سے بھونہ آ سے بیں، اور جب بیر دام جوں گئے ابنی کوئیکر بھرا سے بھونہ آ سے بیں، اور جب بیر دام جوں گئے ابنی کوئیکر بھرا سے بھونہ آ سے بیں، اور جب بیر دام جوں گئے ابنی کوئیکر بھرا سے بھونہ آ سے بیں، اور جب بیر دام جوں گئے ابنی کوئیکر بھرا سے بھونہ آ

# معارف ومسائل

بجیلی آیتوں میں حصرت بوسعت علیا مسلام کو ملک مسرکاکا مل اختذار الشرتعالیٰ کے فعنل سے حاصل ہو جانے کا بیان تھا، مذکورا تصدر آیات میں برا دران پوسعت کا غلّہ لینے کے لئے مصر آنا بیان ہوا ہے ، اور یہ بھی حتم نہ آگیا کہ دس بھائی مصرّت ستھے، پوسعت علیا مسلام سے حقیقی چھوٹے بھائی سائے مذبحے ،

درمیانی تصری تفیصیل تسر آن نے اس سے نہیں دی کہ بچھلے وا تعات سے وہ خودمج

سمجوس آجانی ہے،

ابن کیٹر بھنے انکہ تفسیر میں سے سدی اور محدا بن اسحیٰ وغیرہ کے حوالہ سے جو تفصیل میا کہ ہو وہ اگر تاریخی ادرا سرائیلی روایات سے بھی لی گئی ہو تو اس لئے کیجھے قابلی قبول ہے کہ نسق مشراً نی میں خوداس کی طرف اسٹ اسے موجود ہیں ،

ان حضرات نے فرما یا کہ پوسف علیہ استلام کو ملک مصری درارت حامیل ہونے کے بعد ابتدائی سائٹ سال تعیز خواب کے مطابان پورے ملک کیسلنے بڑی خوش حالی اور وفاہ سے کے آئے ، بیدا دارخوب ہوئی، اور زیا وہ صوریا وہ حامیل کرنے اور جمع کرنے کی کومیٹسٹ کی اس کے بعد اسی خواب کا دو سرا جزر ساھنے آیا کہ تحط شدید پڑا ہو سائٹ سال تک جاری کہا اس و قت پوسف علیہ سسلام جو تکہ بہلے ہے باخر سے کہ می تحط سائٹ سال تک مسلسل دہ گا اس فرخ تحط کے ابتدائی سال بی ملک کے موجودہ ذخیرہ کو بڑھی جہت کر لیا، اور اس کے وی حفاظت سے دکھا،

معرکے باسٹندوں سے باس بقدران کی صرورت کے پہلے سے جمع کرادیگیا، اب قط عام ہواا دراطراف واکناف سے لوگ سمے کرمصرآنے لگے تو یوسف علیہ استعمام ہواا دراطراف واکناف سے لوگ سمے کے کیا، کہ ایک شخص کو ایک ادنیا علیہ استعمام کا ایک خاص اندازسے غلّہ فروخت کرنا متروع کیا، کہ ایک شخص کو ایک ادنیا کے بوجھ سے زیادہ مذویتے تھے بھی جس کی مقدار قرطبی نے ایک وسکن بعنی سا می صاع کھی ہم جم ہمانے درن کے اعتبار سے دوسکو دس سیرایعنی باریخ من سے کچھ زیادہ ہموتی ہے ،

معادن القرآن جلدينج

اوراس کام کا آت استام کیا کہ غلہ کی فردخت نو داین بگرانی پس کراتے تھے، بہ قصط صرف ملکے بھرہی پس ند تھا کہ دورد در کے علاقوں تک بھیلا بواتھا، ارض کنعان جونلسطین کا ایک بھی اس کا شہر منام خلیل کا ایک بھی اس کا شہر منام خلیل کا ایک بردونی شہر کی صورت میں موجود ہے ، بیبی حضرت ابرا ہے مواس کا شہر منام خلیل ایک پر رونی شہر کی صورت میں موجود ہے ، بیبی حضرت ابرا ہے مواس کے دواوات معروف ہیں ، بیخطہ بھی اس قعط کی ذریعے نا، اور لعقوب و یوسف علیم استحام کی در شہرت عام ہوگئی تھی کہ علیال اللم سے خاندان میں بے جینی بیوا ہوئی ، ساتھ ہی ساتھ مصرکی یہ شہرت عام ہوگئی تھی کہ علیال اللم سے خاندان میں بے جینی بیوا ہوئی ، ساتھ ہی ساتھ مصرکی یہ شہرت عام ہوگئی تھی کہ وہاں غلہ قیمناً بل جاتا ہی ، حضرت بعقوب علیال اللم تک بھی پنجر میرو نبی کہ مصرکا بادشاہ کوئی صافحہ وہاں غلہ جم دل آدمی ہے دہ سبخ لی خدا کو غلہ دیتا ہی تو اپنے صاحبرا دوں سے کہا کہ تم بھی جائی ، مصرسے غلہ ہے کہ آتی ،

ادرچونکریم معلوم ہوچکا تھاکہ ایک آدمی کو ایک ادنٹ کے بارسے زیادہ غلّہ نہیں دیاجاتا، اس لئے سب ہی صاحزادوں کو بھیجنے کی بخویز ہوئی، گرستے جھوٹے بھائی بنیآئیں جو فیرست علیا مسلام کے حقیقی بھائی تقے، ادر پوسف علیا سلام کی گمٹ گی سے مصرت بعقوب علیا مسلام کی مجمت و شفقت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہوگئی تھی، ان کو مصرت بعقوب علیا مسلام کی مجمت و شفقت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہوگئی تھی، ان کو اینے یاس اپنی تسلی اور خرگری کے لئے روک لیا،

وس بھائی کنعال سے مفرکر کے مصر بہونچے ، اوسف علیا سلام شاہی لباس میں شاہد تخت و تاج کے مالک ہونے کے حیثیت میں سامنے آئے ، اور بھا بیوں نے ان کو بجین کی سامت سالہ عمر میں قا فلہ دالوں کے ہاتھ بیجا تھا جس کواس و فت حصر ت عبدالنّد ابن عب کی روایت کے مطابق بیکنی سال ہو چیجے نتھے و قرطبی ، مظری )

ظاہرہ کہ اتنے توصہ میں انسان کا حلیہ بھی کے کا کھے ہوجا آہے ، اوران کا یہ وہم و
خیال بھی نہ ہوسکنا تھا کہ جس بچہ کو غلام بناکر بیجا گیا تھا، دہ کسی ملک کا وزیر یا بادشاہ ہو جا ہو
اس لیے بھا یکو ل نے پوسعت علیہ سلام کو نہ بہجانا، مگر پوسعت علیہ اسلام نے بہجانا۔
آیست ندکورہ میں فقت قطع کہ و ھی آئے کہ مینکہ کو فی ت کے بہی معنی ہیں، عوبی زبان میں انکا ایست ندکورہ میں فقت قطعتم و ھی آئے ہیں، اس لئے ممنیکر مون کے معنی نا وا قعت اور ایخت ان کے معنی نا وا قعت اور ایخت ان

بوسعت علیہ اسلام کے بہجان لینے کے متعلق ابن کیٹرنے ہوالہ مُدی بہمی بیان کی اللہ میں بیان کی اللہ میں بیان کے لئے کی اللہ میں بھائی در بار میں بہو بیخے تو یوسعت علیات اللم نے مزید اطمینان کے لئے اللہ سے لیے سوالات کے ، جیسے مشلبہ او گوں سے کئے جلتے ہیں ، تاکہ دہ پوری حقیقت اللے اللہ سے لیے سوالات کے ، جیسے مشلبہ او گوں سے کئے جلتے ہیں ، تاکہ دہ پوری حقیقت اللہ

کر کے بیان کردی، اوّل تو ان سے پو چھاکہ آپ ہوگ مصر کے دہنے والے نہیں آپ کی زبان بھی جائی ہے۔ ہور آپ بہاں کیسے بہو پنے ، انھوں نے عوض کیا کہ ہما ہے ملک بی تحط عظم ہے ، اور ہم نے آپ کی تعرافین من ،اس لئے غلہ حاصل کرنے کے لئے آسے ہیں ، یوسعت علیہ سلام لے بھر پوچھاکہ سیں ، یوسعت علیہ سلام لے بھر پوچھاکہ سیں یہ بین ، یوسعت علیہ سلام لئے بھر پوچھاکہ سیں یہ بین ، یوسعت اجھا سوس مہیں ہو ، قوال من میں اور سم کے جاسوس مہیں ہو ، قوال من کے جاسوس مہیں ہو ، والنہ سے رسول بینوب ہو سکتا ہم قوال ہے جی جہاں ہوں کے جیٹے ہیں جو کنعان ہیں دہتے ہیں ،

یوسون علیہ سلام کا ان سوالات سے مقصد ہی بہتھا کہ یہ ذراکھن کر ہوئے واقعات
بیان کر دیں، تب یوسون علیہ سلام نے دریا فت کیا کہ تھا ہے والد کے اور مجی کوئی اولاد
تھا اے سواہے، تو انھوں نے بنلایا کہ ہم بارہ بھائی تھے ، بن میں سے ایک جیوٹا بھائی جنگل
میں گم ہوگیا، اور ہما ہے والد کوسب سے زیادہ اس سے ثبت تھی، اس کے بعد سے اس کے
جیوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ ذیا دہ مجت کرنے لگے، اور اسی لئے اس وقت بھی اس کوسفر
میں ہما ہے ساتھ نہیں بھیجا، تاکہ دہ اس کی تسلی کا سبب بنے،

یوسف علیات کام نے بیسب باتیں مشتکر تھم دیا کہ ان کوشاہی مہمان کی جیشیت سے تھیرائیں ، ادر قاعدہ کے موافق غلہ دیرس ،

نقیم غلیں یوسف علیالتلام نے ضابطہ کار میں بنایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک شخص کو ایک اونٹ کے ہارہے زیادہ مدویتے ، گر حب حساب کے موافق دہ ختم ہوجا سے تو محمد دوبارہ دیدیتے تھے،

ادر مجرایک دهمی بهی دیری فَان تُشَوْتَا فَرُنِی بِهِ فَلَا تَکُورُ عِثْ بِهِ فَلَا تَکُورُ عِثْ بِی فَان تُشَوْتًا فَرُنِی بِهِ فَلَا تَکُیلَ مَکُورُ عِثْ بِی فَالَ تَشَوْمَ مَا فَقَ مَدُلات وَ بِحِر بِی بَعْ بِی ہے کسی کو میں غلم نہ دوں گا، رکبونکہ میں مجھوں گاکہ بھرنے بھے سے جھوٹ بولاہے ) اس طرح تم میر بے اس ذاتا،

ددسراانتظام خفیریرکیا کجو نفتریازیوروغیره ان بھائیوں نے عل کی تیمت کے طورہ

معارن القران جلرتيم 14 سورة لوسعت ۱۲: ۲۲ اداکیا تھااس کے متعلِق کا دنروں کو مکم دیریا، کہ اس کوچھیاکر ابنی ہے سامان ہیں اس طحسے رح باندهدد وكما نكواس قت بيته زيك كاكرجت كريني كالمان كوليل دراينانقد فروكا الكوالين ويعرد وبا ولي كيل آسكيس، ابن ميرنے يوسف عليه لسلام كے اس على بيئ ك احتمال سيان كے بيس، ايك يدك يوسف علیات لام کوین خیال آیا که شایدان کے باس اس نقد دز پور دغیره مے سوا اور کچھ موجو دہی منہو تو محرد و بارہ غلہ لینے کے بے نہیں آنجیں گے، دومرے بہ بھی احتال ہے کہ اپنے والداور بھانیوں سے کھانے کی تیمت لیناگوارا نہ ہو، اس لئے شاہی خزانہ یں اپنے پاس سے جمع کردیا ان کی رقم ان کو داپس کر دی ، اورایک احتمال ریمی برکه ده جانتے تھے کہ جب ان کاسا مالیا ان کے پاس واپس مینج عبائے گا اور دالد ما جد کو علم ہو گا تو وہ المنڈ کے رسول ہیں،اس دائیں سامان کومصری شنرانه کی اما نت سمجھ کر صرور والس مجھیں گئے ، اس لئے بھا نیول کا دوباہ آنا اورلفتني موحائ گا، برحال يوسف عليات لام في يرسب انتظامات اس لتے كتے كم آستره مي بحاج کے آنے کاسلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی سے ملاقات بھی ہوجائے ، ا یوسف علیه استلام کے اس واقعہ سے اس کا جواز معلوم ہوا مسائل و فوا مكه المحصوم علي استصادى حالات البيخراب سوجانين كم مسائل و فوا مكه المحمد علك بين انتصادى حالات البيخراب سوجانين كم اگر حکومت نظم فائم نزکرے تو مبہت سے لوگ اپنی عز دریات زندگی سے بحروم ہو جایں توحكومت البي خبيز ول كواين نظم دركنز ول مي المستحتى ہے، اورغلّه كى مناسب قبمت مقرر كرسيحتى ہى، حضرات فعمار المنت نے اس كى تصريح فرمائى ہے، وسعت عليات الم كالهي إوسعت عليارسلام كياس واقعدين أيك بات انهما أي حرسًا نكيز حالات سے والر کواطلاع ہوکہ ایک طرف تو ان کے والدما جد سیخمر خدا بعقوب علیہ اسلام د دینا بام را آبی تھا، ان کی مفارقت سے اتنے متأثر کدر دیتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف پوسف علیہ لسلام جونو دہجی نبی ورسول ہیں، باپ سے قطری اور طبعی مجست کے علاوہ ان کے حفوق سے بھی پوری طرح یا خبر ہیں البکن چاہیں سال کے طویل زمانه میں ایک مرتبہ بھی بھی بی خیال ندایا کہ میرے والد میری جدا تی سے بے جین میں ا بنی خیرمین کی خبر کسی ذراییم سے ان مک بہو پخوا دین خبر سیو بخوا دینا توا س حالت میں بھی کھے بعیربد نظاجب دہ غلامی کی ورت میں مصر سونے گئے تھے، پھر عز بر مصر کے گھرس تو برطرح كي آزادي ادرا سائن كے سامان بھي تھے، اس دفت كسي ذريعير سے ظر تك خطياجر پہو بخواد بنا کیے مشکل نہ تھا، اسی طرح جیل کی زندگی میں دنیا جانتی ہے کہ سب جرس ادھر

ىسودكا يوسعت ١٢: ٢٣ معارف القرآن جليخم AA کی اُ دھر میریخی ہی رسی ہی، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عن ت کے ساتھ جیل سے رہا فر مایا اور ملك مصركا اقتدار المح مين آياأس وقت توفو وعلى كروالدكى فدمت مين حاصر بوناس بهلاكام مونا علية تقاءا ورسيسي وجهسة مسلحت كي خلات بهوما توكم ازكم قاصر مجيج كر والدكومطنن كردنا تؤمعمولي مات تقيء كيحن سغمرخدا يوسف علياب لام سي كمين منقول نهين كداس كااداده مجى كيابو ادرخود کیا ارادہ کرتے جب بھالی غلّہ لینے سے لئے آئے توان کو بھی اصل واقعہ کے اظہار کے بغر رخصت کر دیا، يه تام حالات كسى ادنى انسان سے بھی متصور شہیں ہوسكت الشركے بركزيره رسول سے بیصورت کیے برداشت ہوئی، اس حرت الكيز خاموستى كاسيشه سى جواب لين آياكراتفاكه غالبا الترتعالي في اين محمت بالغدك انحت إوسعت عليال الام كوليف اظهارس دوك دما يوكا، تفسير قرطبي ميس اس كى تصريح ل كني كه النرتعال في بزريعه وج محضرت يوسعف عليه السلام كوروك جماعها كرايف كحرايث متعلن كوني خبرنه بحبيب الشرتعاليٰ كي يحكنوں تؤہی جانتے ہیں ، انسان ان كا كيا احاطر كرسختاہے، مجھى كوئى چیز کس کے سچھیں بھی آجاتی ہے، یہاں بظاہراس کی اصل محمت اس استحان کی محیل تھی جوليقوب عليال الم كالياجار إحقاءا دربيي وجه تقي كهاس واقعه كي ابتدار به ميرجب يعقوب عليات لام كويدانداز موحيكا تقاكديوسعت كو بحيرية في فيهي كلا بالكه بعدا أيول كى كونى مترارت بى تواس كاطبعي اقتضاريه مفاكداسى وقت جُكدير ميوسينية ، تحقيق كرتے ، گرا مشرتعالی نے ان کا دھیان اس طرب مذجانے دیا ، اور تھر مدتوں کے بعد انھوں نے بھائیوں سے بیجی فرمایا کہ جاؤیوسف اوراس کے بھائی کوتلاش کرو ، جب الندتی کے مون کام کرناچا ہے ہیں تواس کے سب اسباب اسی طرح جمع فر مادیتے ہیں، فَلَتَارَجَعُوْ آلِكُ آبُهِمِ مَا لُواْ يَا بَانَامُنِحَ مِنَّا الْكَيْلُ جرجب پہنے اپنے بار کے باس اولے اے باب درک ی گئ ہم سے بھولی ا فَكُرُ مِيلُ مَعَنَا آيَمَانَا تَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحُفِيْكُونَ ﴿ قَالَ كُلُّ

سوجیج ہمارے ساتھ ہمانے بھاتی کو کہ بھرتی ہے ہیں اورہم اس کے تکبال بین اس کیا

معارت القرآن طلرتم سوره اوسعت ۱۱:۲۲ المُنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ أَمِنْتُكُمْ عَلَى آخِيْدِ مِنْ قَبْلُ قَاللَا عَنْكُمُ عَلَى آخِيْدِ اعتباد کردن تمادا اس بر مگر دری جیسا اعتبار کیا تھا اس کے بھاتی براس سے پہلے سوالڈ ب خفِظاً وَوَهُوَ آرْتَحُمُ الرُّحِمِينَ @وَلَتَّافَتَعُوُّ امْتَاعَهُمُ بونگلبان اور دہی ہو سب ہر بانوں سے ہربان ، اور جب کھولی اپنی چیز بست اعَمَّهُ وُدِّتُ إِلَيْهِ وَ قَالُوْ الْأَمَا نَامَا نَبْغِيْ ط پالی اپنی ہو بخی کہ پھیردی گئی آن کی طرف ، اولے اے باپ ہم کو اور کیا جاہے، هن إضاعَتُنَارُدُتُ النِّنَاء وَنَمِيْرُ مَهُلَنَا وَنُعُفُظُ آخَانَا برایخی ساری پھیردی ہے ہم کو ، اب جائیں قررسدلائیں ہم اپنے گرکواور خرداری کریکے اس وَنَوْدُوا وُكُيْلُ بَعِيْرُ ذِلِكَ كَيْلُ يَبِينُونَ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُ بهانی کی اورزیاده لیوس بحرتی ایک اونت کی ده بحرتی آسان، ی ، کها برگزنه بھیجوں گا اس کو مَعَكُمُ حَتَّى ثُوعٌ ثُون مَوْ ثِقًا مِن اللهِ لَتَأْمَنَ بِهَ إِلاَّ أَنُ تعمان سائق بهان تك كدود مجدى عبرخواكا البنته بهناد دعاس كومير اس مكريك تُعَالِ بِكُمُّ أَنْكُمَّا اتَوْجُ مَوْ ثِقَهُ مُوَ ثِقَهُ مُوَالَ اللهُ عَلَيْمَا نَقُولُ وَكِمْ مرے جار سب، محرجب یاس کوسب نے عمد اولا اللہ ہماری باتوں بر مگلبان ہے، حثالصة غوض جب لوط كرايخ باب و معقوب عليا سلام اكے ياس پہنچ كہنے لكے اے ابا وساری بڑی خاطر ہونی اور غلہ بھی ملا گربنیا مین کا حصد نہیں ملا، بلکہ بدون بنیا مین کے ساتھ ہے جائے ہوئے آئندہ بھی) ہمانے گئے (مطلقاً) عَلَّه کی بندس کردی گئی سو واسصور یں ضروری بوکر) آپ ہمارہے بھائی (بنیاین) کوہمانے ساتھ بھیج دیجے تاکہ د دوبارہ عسلہ لانے سے جوام مانع ہی وہ مرتفع ہوجاد ہے اور ) ہم دمیم) غلّہ لاسحیں اور داگران کے بھیجا سے آپ کو کوئی اندایشہی مانع ہے تو اس سے متعلق بیوطن ہوکہ) ہم ان کی پوری حفاظست رکھیں سے ایعقوب (علیالسلام) نے فرما یاکہ بس درہنے دو) میں اس سے بارے میں محمی تمہا وبساہی اعتباد کرنا ہوں جیسا اس سے پہلے اس کے بعائی دیوسٹ سے بارے میں تھاداع ہسبار رحیا اول دیعیٰ ول تومیراگواہی دیتا نہیں گرمتہ کہتے ہوکہ برون اس کے گئے ہوئے آئندہ

غذ نه کے گا، اور عادة و ندگی کا مدارغلہ ہی بر کو اور جان بچانا فرص ہے ، سو و خیرا گرلے ہی جا دیگے تو النَّد كي سيرد ديي سب سے براھ كرنگيان ہى دميرى نگيانى سے كيا ہوتاہے) اور دہ سب مر با نوں سے زیادہ مہر بان ہے دمیری مجست ادر شفقت سے کیا ہوتاہی اور واس گفتگو کے بعد )جب انخوں نے اپنااساب کھولاقہ (اس میں) ان کی جمع پویخی ربھی انکی کہ ان ہی کودایں كردى كتى، كيف كلے كراے ابا ( ليجة ) اور سم كوكيا جاہے يہ ہمارى جمع يونني بھى تو ہم ہى كو وادى گئی دایساکریم بادشاه بی ا دراس سے زیادہ کس عنایت کا انتظار کریں، بیرعنایت کس ہواس **کا** مقتصیٰ بھی ہی ہوکہ ایسے کریم بارشاہ کے پاس بھرجائیں، اور وہ موقوت ہو بھائی کے ساتھ لیجاتے برااس لتے ا جازت ہی دید بیجے ان کوسا تھ لے جائیں گے ، اورا بنے گھروا ول كيواسطے داور رسدلائیں کے اور اپنے بحال کی نوب حفاظت رکھیں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ علم اور زیادہ لأمين هجي، ركيونكرجس قدراس وقت لا يريس بي تو تحقورا سأغلب رجلدي خم بوجائے گا، پھرادرمزورت ہوگی، ادراس کا ملنا مو تون ہوان کے لے جانے پر) بی<del>قوب</del> دعلیاں ملام، نے فرمایا کہ زخیراس حالت میں بھیجے سے ابحار نہیں ،لیکن )جب تک تم نوگ حفاظت کی تسم نکھاؤاس وقت تک بجوری ہی، چنا پخرسب نے اس پر قسم کھالی ، سوجب وہ قسم کھاکہ اینے باپ کوقول دے مجعے تو انفول نے فرمایا کہ ہم لوگ جو بات جیت کر دہے ہی بیر سب انڈ تے جوالے ہے ، ریعن دہی ہانے قول وا قرار کا گواہ ہے، کسش رہاہے اور دہی اس قول کو ورا مرسحتاہے، بس اس مہنے سے دوغوض ہوئیں اول ان کوایئے قول کے خیال رکھنے کی ترغیب اورتنبيه كمرالمتر كوحا عزونا ظراهجنے سے بیات ہوتی ہئ اور دومسرے اس تدبیر كا منہتی تقدیم و قرار دینا کہ توکل کا عصل ہے، ادراس کے بعد بنیا بین کو ہمراہ جانے کی اجازت دیدی پوکٹ د د باره مصر کے سفر کو مع بنیا بین سب ننیار ہوگئے ) پ

# معارف مسائل

آیات ذرکورہ میں واقعہ کا بقیہ حصد اس طرح مذرکور ہو کہ جب برا دران یوسف علیہ کم مصرے غلہ نے کر گروہ کا مدرسے کرتے ہوئے یہ بھی تبلیا مصرے معاملہ کا تذکرہ والد ما جدسے کرتے ہوئے یہ بھی تبلیا کہ عزیز مصرف آسندہ کے لئے ہمیں غلہ دینے سے سنے بہت کہ اپنے جبوٹے بھی کہ عزیز مصرف آسندہ بھی کا ورمذ نہیں ، اس لئے آب آسندہ بنیا میں کو بھی ہا رہے ساتھ بھیج دیں اگر ہمیں آسندہ بھی غلہ مل سے ، اور بھی اس بھائی کی تو بوری حفاظت کرنے والے ہیں ، ان کو ساتھ بھیے دیں ساتھ بھی کے اور بھی مالیے ، اور بھی اس بھائی کی تو بوری حفاظت کرنے والے ہیں ، ان کو ساتھ بھی کہ ساتھ بھی کہ ساتھ بھی کا در دہوگی ،

والمدماجدني فرما ياكدكيا ال كے بارے ميں تم يرا يسا ہى اطينان كروں جيسا اس سے سپسلے ان کے بعانی پوسعن کے بارہ میں کیا تھا، مطلبطا ہر بحکداب تھاری بات کا اعتبارکیاہے ، ایک میتب تم پراطینان کرکے مصیبت انتخاجکا ہوں تم نے یہی الفاظ حفاظت کرنے کے اس دقت بھی ہے تھے۔ یہ توان کی بات کا جواب تھا، مگر محفرخاندان کی صرورت کے بیش فظر پیغیرانہ تو کل اوراس حقیقت کواصل قرار دیاکہ کوئی نفع نفتصال کسی بندہ کے ہاتھ ہیں ہمیں جب مک اسٹرتعالیٰ ہی كى مشبت واداده مذہو، اورجب ان كااراده بوجائے تو تيراس كوكو في ال نہيں سكتا، اس لئے مخلوق پر مجروم مجعی غلط ہے، اوران کی شکایات برمعاملی کا مدار رکھنا بھی نامنا سب ہے، اس لتے فرما یا فالنے تحید محتافظ آ یعن تمحاری حفاظت کانتیج تو سلے دیکہ جگا ہوں ، اب توين الشرتعالي مي كى حفاظت بر عروسكرتا مول وَهُو أَرْحَمُ الدَّحِيثِينَ، اوروه سبَّ

نرياده دحمت كرنے والابى اسى سے اميد ہوك وہ ميري ضيفى اور موجودہ غم واند دہ يرنظ فر ماكر ہے ہے دومرے صدے مذولے گا،

خلاصه بهركه يعقوب عليه لسلام في ظامري حالات اورا بني اولا د كے عمد دسيان پر بحردسه مذكيا، مكرالله تعالى كے بحروسه برخچيت بيخ كوبھي ساتھ بھيج كے لئے تيار موسكة، وَلِمَّا فَتَعُو المِتَاعَهُمْ وَجَلُ وَإِيضَاعَتِكُمْ مُرَدَّتُ اِلْيَهِمْ قَالُواْ لِإَبَا نَامَا أبغى لهذه بصناعتنا ريخت التينا وتينير آهلنا وتتعفظ آخانا وتنزحا وكيل

بَعِيْرِ ذِلِكَ كَيْنُ تَسِيْرٌ،

بعني اب كك توبرا دران يوسعت عليه لسلام كي بدابتدا لي گفت گوحالات سفر بيان كرنے كے دوران ميں ہورہى تھى، انجعى سا مان كھولان تھا، اس كے بعد جب سامان كھولا اور د سکھاکہ ان کی وہ پونخی جوغلہ کی تیمت میں اواکر کے آسے ستھے وہ بھی سامان کے اندرموجود بوتواس دقت الخول ني يمحسوس كياكه يه كام مسواً بنيس موا بلكه فصدًا مهاري يو يخيم من الي كردى كى ب،اى كَ دُرُّتُ إِلَيْتُ أَكِما، يعنى يريخ بين وابس كردى كى ب،ادر عيس والدمحرم سيوض كما مما مُنتنى يعن ميس اوركيا جاسية كه غله بهي آگيا اوراس كي قيمت بهي داليس مل كن اب توسيس مزدر دوباره لي بهائ كوساته الحراطينان سے جانا جاہتے، كيونكه اسمعامله سےمعلوم بواكم وريزم مرسم بربيت مربان بو،اس لے كوتى اندليت ہنیں۔ ہم اپنے خاندان کے لئے غلرلائیں ادر بھائی کوبھی حفاظت سے رکھیں اور بھائی کے حصتہ کا غلہ مزید مل جلتے ، کیونکہ ہم جو کھے لائے ہیں یہ تو ہا رہے اخرا جات کے مقابلہ میں ہت تحوراب بجندر وزمينهم بوجائ كاء

مورهٔ يوسف ۱۲: ۲۲ معارف القرآك جلدتنم 94 برا درانِ يوسعنُ في جويه حله مّا تبتغي كها أس كا أيك مفهوم قو دسى ب جوابحى بسّلا يا كمياكم بين اس سے زيادہ كيا جاہے. اوراس جلميں حرف ما كونفى كے معى بي ليا جات تو مفوم مجى موسحتاب كراولا وبعقوب عليال لمام في ليف والدس عرص كياكراب توبها لي ياس علَّه لانے کے لئے قیمت موجودہے ہم آپ سے کے نہیں مانگنے ، آپ مرت بھائی کوہا کہا تھے ہیں والدمخرم في يرسب بالين سنكر حواب ديا، كَنْ أَرْسِلْدُ مَعَكُمْ تَعَتَّى تُوَ فَوْن مَوْ فِقاً يَّنَ اللهِ لَتَا أُنتُنِي مِهِ "يعن سِ بنياس كريمُعار عالمَه اس وقت كن بجيونكا جب تك يمتم الدُّتُعاليُ كي تسب اوريع مروسيان مجھ مذوير وكديم اس كومزو دايخ سامحة وايس لادَكم يُ مُرْج مُكر حقيقت مِن نظرول سے يہ بات كسى دقت عائب بنيس اوتى كرانسان بيارہ ظاہری قوت وقدرت کتی ہی ر کھتا ہو پھر بھی ہر بن مجورا ورقدرت بی جل شان کے سامنے عاجز بوده کسی تخص کو مطافلت کے ساتھ والیس لانے کاعمد وبیان ہی کیا کرسکتا ہے، کیونکہ وہ آس متحل قدرت نہیں دکھتا، اس لتے اس عہد وہیان کے ساتھ آیک ہشتارہی لگادیا: [ 🖔 ان يتحاط بيك والعن بجزاس صورت كے كرتم مسبكى كھيرے بي آجاز ، امام تغسير مجابة نے اس کا مطلب یربیان کیا کہتم سب ہلاک ہوجا و ، اور قتا دُھ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہوکہ تم بالكل عاجر اورمغلوب روحادك

فَكُمَّا الَّوْجُ مَوْ يُقَعِمُ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا لَقَوْلُ وَكِيْلُ، يعي جب جزاره نے مطلوبہ طرلقہ بریجہ دوسیان کرلیا ، یعنی ساننے تسمیں کھائیں اور والدکواطبینان ولانے کیلے

برى شرمت سے ملعن كتے، توليقوب عليالسلام نے فرايك بنيابين كى خاطت مے لتح صلعن

دینے اورصلف انتھانے کا جوکام ہم کردہی ہیں اس سب معاملہ کا بھودسدا نشرنعانی ہی ہرہی اس کی توفیق سے کوئی کسی کی حفاظت کرسکتاہے، اوراینے جدر کو اوراکرسکتاہے، ورمذ

انسان بے بس ہے، اس کے ذاتی قصنہ قدرت میں کھے نہیں،

بذكوره آیات میں انسان کے لئے بہتسی بدایات اور احكام هدایات ومسائل بینان کویا در کھے:

ا دلا دسے گناہ خطا ہوجائے | مہلی مرابیت ؛ برا دران پوسعت علیہ اسلام سے جو خطا اس سے تو تطع تعلیٰ کے بجائے انکی بہلے سرز و ہوئی وہ بہت سے بیرو اور شریر گنا ہوں پر سمل تھی ا اصلاح كى تكركرنا چاہئے مثلاً اول اجموث بول كروالدكواس برآ ماده كرناكه وه يوسف

على السلام كوال كے سائعة تفريح كے لئے بھيجدين و وتمرے والدسے عدار كے اسس كى جُلاف ورزی، ٹینٹرے چھوٹے معصوم بحانی سے بے رحمی اور شدّ سکا بڑاؤ، چھے صنعیعت والدك انتهائي دل آزارى كى بردائرنا. پا تخوي ايك بكاناه انسان كوقتل كرنے كامنصوب بنانا حقي ايك آزاد انسان كوجر أا درظاماً فر وخت كردينا،

یداید انتان ادرشد یوجرائم تھے کجب تعقرب علیال لام پریدواضح ہوگیاکہ انمو

نے جھوٹ بولا ہے اور دیرہ دوانستہ پوسٹ علیائے امام کوضائع کیا ہے تواس کامنتصلی بنا کا میں کار موان صاحب دروں سرقطہ تعلقہ کر گئی بال کا بھار میں گا جہیں۔ وبعق علمائی ال

يرتفاكه ده ان صاحبز ادول سے قطع تعلق كركيتى، يا ان كونكال ديتے، گرصزت يعقوب عليه اسلام نے ايسانهيں كيا، بلكه وه برستور والدكي خدمت ميں رہى بہال بك كرا تفيس كومصر سے علم لانے

سے لئے بھیجا، اور اس پرمزیریہ کر دوبارہ بھوان کو جھوٹے بھاتی سے متعلق والدسے وض معرون کرنے کاموقع ملاا در بالا خران کی بات مان کر جھوٹے صاحبز اوہ کو بھی اُن کے حوالہ کر دیا،

اس سےمعلوم ہوا کہ اولادسے وئی گناہ وخطاسر زد بوجاتے توباب کوجاہے کترب

کرے ان کی اصلاح کی فکر کرہے ، اورجب تک اصلاح کی امید ہو تعلق تعلق نذکر ہے ، جیسا کہ حضرت بعقوب علیہ لسلام نے ایسا ہی کیا، اور بالآخر وہ سب اپنی خطا و س پر نادم اور

كنابوس التب بوت، إن اكراصلاح سے مايوسى بوجات اوران كے ساتھ تعلق قائم

ر کھنے میں د دسروں کے دین کا صرر محسوس ہو تو بھر قطع تعلق کر لینا انسب ہو، در سری ہدا ہیت ؛ اُس حین معاملہ اور حین علق کی ہے جو بیمال حضرت لیفقو علیہ الام

سے ناہر ہوا، کرصا جزاد وں سے لتے شد پرجرائم سے با دجودان کامعا لم ایسار ہاکہ دوبارہ چوتے

بھائی کوسا تھے ہے جانے کی در نواست کرنے کی جرآت کرسے،

میسسری برابیت یہ بھی ہو کہ ایسی صورت بیں بغرض اصلاح خطاکار کو جتلادینا جی مناسب ہو کہ بھتا ہے درگذر کرتے مناسب ہو کہ بھتا ہے درگذر کرتے ہیں ، تاکہ دہ آئندہ شرمندہ ہو کراس سے کلی طور پرتا تب موجات ، جیسا کہ بعقوب علیا سے الاستے اقد اجتلابا ، کہ کیا بنیا بین کے معاطر میں بھی ہمتہ برا بساہی اطینان کر دول جیسا یوست کے معاطر

میں کیا تھا، مگر جتلانے کے بعد غالب احوال سے ان کا ٹائب ہونا معلوم کرکے اللہ برتو کل کمیا،ادر چھویٹے صاحرا دے کوان کے حوالہ کر دیا،

چوکتی ہرا بیت یہ ہوکہ ہی انسان کے دعدہ اورحفاظت پرحقیقی طورسے بھروسہ کرنا غبطی ہی اصل بھروسہ صرف الشرتعالیٰ پر مونا چاہتے، دہی تیتی کارسازا وڑب للے سباب ہیں،اسباب کو ہمیا کرنا بھوان میں تاثیر دینا سب انہی کی قدرت میں ہے،اس سے یعنوب علیال لام نے فرایا فالڈ کے تحکیر تحافیظاً،

كعب احباركا قول بوكداس مرتبع كم عفرت ليقوب عليا لسلام في عروف اولارك

کے پرجود سنہیں کیا، بلکہ معاملہ کوانٹر تعالیٰ سے مبردکیا، اس لئے است تعالیٰ فے فر مابا کوئیم ہوری ہوں وہ بیٹوں کو ایکے پاس واپس جبجوں گا،

ہا بخوا کی سند اس میں ہر کہ اگر دو مرسے خصی کا مال یا کوئی جزا پنے سامان میں تعلقے اور قرائن قریباس پر شاہر ہوں کہ اس نے بالقصر ہیں دینے ہی کے لئے ہمائے سامان میں تعلق دیا ہے، تواس کوا بخرنے رکھنا اور اس ہی تھرون کرنا ہ اتر ہی جیسے یہ پوئنجی جو برا دران یوسفٹ کے سامان سے برا مرموئی ، اور قرائن قریباس پر شاہر سے کہ کہی بھول یا نسیان سے ایسانہ میں ہوا میں میں اس کے حصرت اجتوب لیانسلام نے اس وضع کی مدا سے نہیں وہ اس میں جہاں ہے تعقیق اور دریافت کے بیٹراس کا استعمال کرنا جائز نہیں ،

والیسی کی ہوا سے نہیں فرمائی ، لیکن جہاں ہے شنداہ موجود ہوکہ شایر بھولے سے ہما رہے پاس آئی دریاں مالک تعقیق اور دریافت کے بیٹراس کا استعمال کرنا جائز نہیں ،

پھٹا ہم سے لیہ اس میں یہ کوکہی خص کوایسی قسم دینا نہیں جا ہے جن کا پوراگرنا الیکو اس کے جھٹا ہم سے لیہ اس میں یہ ہو کہی خص کوایسی قسم دینا نہیں جا ہے جن کا پوراگرنا الیکو اس کے جھٹا ہم سے اس حالت کومستنی کردیا کہ یہ بالکل عاجر وجود ہوجود ہوجائیں یا خود بھی میں برط جائیں یا خود بھی اس سے اس حالت کومستنی کردیا کہ یہ بالکل عاجر وجود ہوجود ہوجائیں یا خود بھی صد برائک کا حدیث میں برط جائیں ،

اسی لئے رسول کریم عملی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام م این اطاعت کا مجد ایا توخود اس میں ستطاعت کی قید لگادی ایعنی جہاں تک ہماری قدرت واستطاعت میں داخل جہم آپ کی پری اطاعت کریں گے ،

ساتوال مسسدگه اس میں یہ کر برادران یوسف سے عہد و بیان لین کہ وہ بنیامین کو کہیں لائیں گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفالہ کنفس جائز ہے ، بعنی کمبی مقدمہیں ماخوذ انسان کومقدمہ کی تاریخ پرحاصر کرنے کی صنمانت کرلیڈا درست ہے ،

اس مسئلیں ایک رحمۃ النہ علیہ کا اختلات ہے، وہ حرف مالی ضما نست کو جا کڑ رکھتے ہیں، نفسِ انسانی کی ضمانت کو جا کڑنہیں رکھتے ،

و قال البینی آر تن محکو این باب قاحی قاد خوای این دردازدن در کهالے بیو از دراخل بونا ایک دردازے سے ادر داخل بونائن دردازدن آبو اب مُتفرّق قریم قریم قریم آغری عن کور مِن الله مِن شتی الله مِن شن بیاستا می کواندی کی بات سے ، 2 3- - 7.0 35- = - 35- 611 0 2/0 31 11

| ш                                     | الرق المعامر الأرسي عليه الوطات وعلي فلينتوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | معم كرى كاينيس سوائك المدكر اسى بر بھ كو بحر وسري اور اسى بر بحروس جا ہے . بحروس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | الْمُتَوِكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا ذَ خَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرُهُمْ آبُوهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                     | کرنے والوں کو ، اورجب داجمتل ہوتے جہاں سے کہا تھا ان کے باپ نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı                                     | المارات و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ı                                     | مَا كَانَ يُغَنِي عَنْهُ مُرْمِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ الرَّحَاجَةً فِولْفَسْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | مجھ مہیں بچا سکیا تھا ان کو المنہ کی کسی بات سے مگر ایک خواہش تھی لیفیت سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | يَعْقُونَ فَضَا وَ إِنَّهُ لَنُ وَعِلْمِ لِيمَا عَلَمْنُهُ وَلِكِنَّ آكْثُورَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | جی یں مو پوری کرچکا ، اور دہ تو خردارتماجو کھے ہم نے سکھاباس کو لیکن بہت وگوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | النَّاسِ لَا يَعْكَمُونَ ﴿ وَلَمَّا لَا تَعْكُمُونَ ﴿ وَلَمَّا لَا يَعْكُمُونَ ﴿ وَلَمَّا لَا يَعْكُمُونَ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -                                     | المارار يعتمون ف ويماح عنوا على يوسف اوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | تحبیر نہیں ، ادرجب داخل ہوئے یوسف کے پاس اپنے پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                     | النيه أَخَامُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبُنَّهِ مِن بِمَاكًا ثُولًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | رکھا اپنے بھائی کو اکہا تحقیق کی ہوں بھائی تیرا سوعنگیں مت ہوان کاموں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | ایغمگون 🖭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -1                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | 11/1/10/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | جوانفوں نے کئے ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | جوانفون نے ہے ہیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | حالصيفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | حف الصري الما يكر ال |
|                                       | رجب مصرمیں پہنچ تو ہمب کے رب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بکک علی در دازہ ایک ہی در دازہ ایک ہی مت جانا بکک علی در دازہ سے مت جانا بک علی در دازہ سے مت جانا بکک علی در دازہ سے مت جانا بکل علی در دازہ سے  |
|                                       | ر اور د چلتے وقت ) یعقوب ر علیال الم بنے دان سے ، فرما یا کہ اے میرے بیٹو ؟  رجب مصری پہنچ تو اسب کے سب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بکک علی در دازہ اسے مت جانا بکک علی در دازہ سے مت جانا بکک علی باتی اسے جانا ادر د بیر معض ایک تد بیر ظاہری ہے بیجن کی باتی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | ر ان سے ، فرما یا کہ اے میرے بیٹو ؟  اور دھلتے دقت ) یعقوب ر علیہ اسلام ) نے دان سے ، فرما یا کہ اے میرے بیٹو ؟  رجب مصر میں پہنچ تو اسب کے رعب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بکک علی در دازہ اسے مت جانا بکک علی در دازہ سے مت جانا بکک علی در دازہ سے مت جانا اور دینے ہوئے کی باتی اسے جانا اور دینے ہوئے کی باتی اضح کے میں میں میں سے بات کا دیار اس تد ہر خدا کے حکم کو تم پرسے میں خال نہیں سے تا ، حکم تو بس المثر ہی کا دجانا ہے د با دجو داس تد ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.5                                   | اور دھلے وقت ) یعقوب رعلیال الم اللہ دان سے ، فرما یا کہ اے میرے بیٹو ؟ رجب مصری پہنچ تو اسب کے سب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بلک علی در دازہ اسے مت جانا بلک علی در دازہ سے مت جانا بلک علی در دازہ سے مت جانا بلک علی اباقی اسے جانا اور ( بر محض ایک تد بیر ظاہری ہے بجن مگر دہات مثل نظر بد دغیرہ سے بیخ کی اباقی اضدا کے حکم کو متم پر سے یں ٹال نہیں سے تا ، حکم تو بس المثر ہی کا دجانا ہے د با دجو داس تد بیر ظاہری کے دل سے ) اسی پر بھو دسہ رکھتا ہوں اور اسی پر بھو دسہ رکھنے والوں کو بھر دسے اطام بی کے دل سے ) اسی پر بھو دسہ رکھتا ہوں اور اسی پر بھو دسہ رکھنے والوں کو بھر دسے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C C C C C C C C C C C C C C C C C C C | اور دھلے وقت ) معقوب رعلیہ اسلام ) نے دان سے ، فرما یا کہ اے میرے بیٹو ؟ رجب مصری پہنچ تو ، مسب کے سب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بکله علی و علیدہ ورواز ول سے جانا اور دیدہ مصری پہنچ تو ، مسب کے سب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بکله علی و علیدہ عدہ و رواز ول سے جانا اور دیدہ مصن ایک تدبیر طاہری ہے بھن مکر وہات مثل نظر بد دعیرہ سے بی باتی ، ختم تو بس المذہبی کا دجل ایک و اور و داس تدبیر خدا کے حکم کوئم پرسے میں طال مہنیں سکتا، ختم تو بس المذہبی کا دجل ایک و بھر و سے طاہری کے دل سے ، اسی پر بھر و سے رکھتا ہوں اور اسی پر بھر و سہ دکھنے و الوں کو بھر و سے رکھنا تدبیر بر نظر مست کرنا ، غرض سب رخص مت ہوکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The Coult of the                      | اور دیلے وقت یعقوب دعلیا سلام ہے دان سے ، فرما یا کہ اے میرے بیٹو ؟ رجب مصر میں پہنچ تو ، مسب کے مسب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بککہ علی وہ درداز لا سے جانا اور دیدوں سے بیخ کی باتی ، سے جانا اور دیدوں ایک تدبیر طاہری ہے بعض مکر دہات مشل نظر بدوغ و سے بیخ کی باتی ، خوا کے حکم کوئم پرسے میں ٹال بہیں سکتا، حکم توبس المذہبی کا دجل اس تدبیر ظاہری کے دل سے ، اس پر بجو دسہ رکھتا ہوں اور اس پر بجو وسہ رکھتا والوں کو بھر دسہ رکھتا ہوں اور اس پر بجو وسہ رکھتے والوں کو بھر دسہ رکھتا ہوں اور اس پر بجو وسہ رکھتا ہوں اور اس پر بخو وسہ رکھتا ہوں اور اس پر بخو وسہ رکھتا ہوں اور اس پر بحو وسہ رکھتا اور بحد و مصر میو پخ کر ) جس طرح ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و جب رامھر میو پخ کر ) جس طرح ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و خوا میں بر بحد و اور کی اندر بین کے اور جب رامھر میو پخ کر ) جس طرح ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور شہر کے) اندر و ان کے باپ نے کہا بھا (ای عور سے) اس کے باپ نے کہا بھا داکھ کو کہا کھا در و کا دیا کہا کھا دار و کو کہا کھا در و کھور کس کے دور سے کہا کھا در و کھور کھور کھور کے کہا کھا در و کھور کے دور کے کہا کھا در و کھور کے دور کے کہا کھا در و کھور کھور کے دور کے کہا کھا در و کھور کھور کے دور کے کہا کھا در و کھور کھور کھور کے دور کھور کھور کے دور کے دور کے کہا کھا در و کھور کے دور کے دور کھور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کھور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کھور کے دور کے دور کھور کھور کے دور کھور کھور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کے دور کھور کھور کھور کھور کھور کھور کھور کے دور کھور کھور کھور کھور کے دور کھور کھور کھور کے دور کھور کھور کھور کھور کھور کھور کھور کھ    |
| The Could have                        | اور دھلے وقت ) معقوب رعلیہ اسلام ) نے دان سے ، فرما یا کہ اے میرے بیٹو ؟ رجب مصری پہنچ تو ، مسب کے سب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بکله علی و علیدہ ورواز ول سے جانا اور دیدہ مصری پہنچ تو ، مسب کے سب ایک ہی در دازہ سے مت جانا بکله علی و علیدہ عدہ و رواز ول سے جانا اور دیدہ مصن ایک تدبیر طاہری ہے بھن مکر وہات مثل نظر بد دعیرہ سے بی باتی ، ختم تو بس المذہبی کا دجل ایک و اور و داس تدبیر خدا کے حکم کوئم پرسے میں طال مہنیں سکتا، ختم تو بس المذہبی کا دجل ایک و بھر و سے طاہری کے دل سے ، اسی پر بھر و سے رکھتا ہوں اور اسی پر بھر و سہ دکھنے و الوں کو بھر و سے رکھنا تدبیر بر نظر مست کرنا ، غرض سب رخص مت ہوکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

جس كوالخول في ظامركر ديا اوروه بلات برت علم تقع بااس وجدكهم في الكوعلم ديا تحاوه علم کے خلات تدبیر کو اعتقادًا موز حقیقی کب سمجھ سکتے تھے ،صرف ان کے اس قول کی دجہ دی مملاً ایک تدبیر کا ارتکاب تفاج کرمشروع و محود ہے ) لیکن اکثر لوگ اس کاعلی نہیں رکھتے و مکارتم ل سے تدبیر کومؤ ژخفیفتی اعتقاد کر ملیتے ہیں) اورجب بیر لوگ زلینی برا دران پوسف ) پوسف رعلیہ الم ے پاس مینجے واور بنیاین کوپیش کرسے کما کہم آپ سے حکم سے موافق ان کولاتے ہیں) انھوں نے اپنے بھائی کواپنے پاس بلالیا وا در تہنائی میں ان سے کہاکہ میں ترابھائی (بوسعت) ہوں، سویہ لوگ جوکیے ( پرسلوکی) کرتے دہے ہیں اس کا بنج مست کرنا (کیونکہ اب توا نشرنے ہم کوطاد ا اب سب عم محتلاد بناچاہتے ، یوسعت علیہ لسسلام سے ساتھ برسلوکی توظاہراورمشہورہے، رہا بنیا بین سے سا نخف سویا توان کومجی کچھ تکلیف وی ہو، ورنہ یوسف علیہ لسسلام کی جادگ كياان كے حق من كي كم كليت تھى ، بجرد دنوں بھائيوں نے مشورہ كياك كونى اليى صورت ہو کہ بنیاتین یوسف علیانسلام کے پاس رہیں کیونکہ لیے دینوی قوا در بھا بتول کا بوجرع کرسوگند کے اصرار مو گانا حن جھکھا موگا، اور بھراگر وجہ بھی طاہر ہوگئ توراز کھلا، اورا گرمخفی رہی تولیقو علیالسلام کانچ بڑھےگا، کہ بلامبعب کیوں رکھے گئے، یاکیوں دہی، یوسعت علیالسلام نے فرمایا کہ تد ہر توسے گر درا تھاری برنامی ہے، بنیامین نے کہا کھے پر داہ نہیں ،غرض ان میں ب امر قرار یا گیا ، اورا و حرسب کوغله و مے کران کی خصنت کا سامان درست کیا گیا ) بد

### مخارف ومسّائل

آیات ذکورہ میں برا درائ یوست علیہ سسلام کے چوٹے بھائی کوساتھ لے کر دوسری مرتبہ سفرمصرکا ذکر ہی، اس وقت حضرت بعقوب علیہ السلام نے ان کوشہر مصرف داخل ہونے کے ساتھ ایک خاص وصیت یہ فرمائی کہ اب سم گیارہ بھائی وہاں جا رہی ہو تو شہر کے ایک ہی وروازہ سے سب داخل نہ ہونا، بلکہ شہر منیاہ کے یاس بہوی کومتفرق ہوجا اور شہر کے فتلف درواز دل سے داخل ہونا،

الطربركا الرحق ہے اس سے معلوم ہواكہ انسان كى نظر لكس جانا اوراس سے كسى دوسكرانسان يا جا فور دعيرہ كو تكليف بوجانا يا نعضان بہنے جانائ ہے مصن جا بلاند وہم دخيال نہيں، اسى

الع حضرت بيعقوب عليال اللام كواس كاف كرموني،

رسول کرمیم ملی انٹرعلیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے، ایک حدیث میں ہی کو نظر بدایک انسان کو فتر میں اور او منطق کو جنائر یا میں داخل کر دستی ہے، اسی لئے دسول کیم مسلی انٹرعلیہ وسلم نے جن چیزوں سے بیناہ مانگی، اور اُممت کو بیناہ مانگلے کی تلقین فرمائی ہی، ان میں من کل عین الامقے بھی ذکورہے، یعنی میں بیناہ مانگہ ہوں نظر بدسے ( قرطبی)

صحابہ کرام میں ابوسہ ل بن محنیف کا واقعہ معروف ہے ،کدا محنول نے ایک موقع ہے خسل کرنے کے لئے گراہے اُ تادید توان کے سفید دیگ تندرست بدن پر عامر بن رہیے کی افظر مرجم کی ،اوران کی زبان سے نکلا کہ میں نے تو آج کس ا تناحیین بدن کسی کا نہیں دیکھا ، یہ کہنا تھا کہ فورًا سہل بن محنیف کو سخت بخار چرا محکیا ، رسول انڈ صلی انڈ علیہ وسلم کو جب اسکی اطلاع مولی تو آپ نے یعسلاج بخور کیا کہ عامر بن رہیم کو حکم دیا کہ وہ وصور میں اور وضو کا باتی کیا گیا ، تو باتی برتن میں جمح کریں ،یہ پانی سہل بن تحلیف کے بدن پر ڈوالا جائے ، ایسا ہی کیا گیا ، تو فور آبخاد اتر کیا، اور وہ بالکل تندرست مو کرجس میم پررسول کریم صلی انڈر علیہ وسلم کے ساتھ فور آبخاد اتر کیا، اور وہ بالکل تندرست مو کرجس میم پررسول کریم صلی انڈر علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پردوانہ ہوگئے ، اس واقعہ میں آپ نے عامر من رہیم کو یہ تبنیہ بھی فرما تی ا

علام يقتل احلكم انساء المرتابي متن في الماكول وكبورة لل الله بوكت الثالعين حقّ ، كرتابي متن في الماكول وكياكرجب

ان كابدن تميس خوب نظر آيا توبركت كى دعا مركية ، نظر كا الرجوجانا حق ب،

اس مدیث سے یہ بھی معلوم ہواکہ جب کسی خص کوکسی دوسرے کی جان و مال میں کو ایجی بات تجب انگیز نظر آسے تواس کو چاہتے کداس سے واسطے یہ دعار کرے کہ

سويرة يوسعت ۱۲: و۲ معادون القرآك جلديخم 91 التُّرِنْعَالَيٰ السِينِ بِرَكِت عطافر ماري . 'جفن ردابات مِن ہے كرمَاشًا رَاللَّهُ لاَتَّوَةٌ اللَّه بالله . كيراس سے نظر مدكا افرجا ارساب. آوربه جي عسادم بواكد كسى كى نظر بركسى كولگ ج تونظ لگانے والے کے باتھ باؤل اور حیرہ کا غسالداس سے بدن پر ڈالنا نظر بد کے انزکوزاکل قرطبی نے فرمایاکہ تمام علماءِ المسنت! ہل سنست والججاعت کا اس برا ثفا **ق برکہ نظری**م لگے جانا اوراس سے نفصان میوسنے جاناسی ہے، معزت يعقوب عليه السلام نے ايک طرف تو نظر مبريا حسد کے اندلیشہ سے اولا دکو بروايت فرمان كرسب س كرايك دروازه سے شهر مي داخل منهول ، دوسرى طرت ايك حمر کا اجار بھی صروری معطاجس سے غفلت کی بنار پرالیے معاملات میں بہت سے عوام جابلام خیالات دا د ہام سے شکار ہوجاتے ہیں ، وہ بیرکہ نظر مرکی تاثیر کسی انسان کے جا مال ميں ايك قسم كاسم منهم بن اوروه ايسابى ہے جيسے مقوروا ياغذا انسان كو بيادكردي ب، گری مردی کی شدت سے امراض بیدا جوجلتے ہیں ، اسی طرح نظر کر یا مسمر مزم کے تصرفات بھی اسی سماب عادیدس سے بن که نظر یا خیال کی توت سے اس کے آنارظام رُوجاتے ہیں،ان میں خود کوتی تاثیر حقیقی سہیں ہوتی، لیکرسب مسباب عالم حق جل شانہ کی قدرت کاملہ اورمشیت دارا دہ کے تابع ہیں . تقدیرخلاا و ندی کے مقابلہ میں نہ کوئی مفید ترمیر مفیر ہوسکتی ہے ، مدمضر تدبیر کی مصرت افرانداز ہوسکتی ہے اس کے ارشاد فرمایا ، وَمَا أُغَنَّ كُنَّ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعً إِنِ الْحَكُمُ إِلَّا يِلْهِ عَلَيْ تُوتَكُلُتُ وَعَلَيْنِ فَلْيَتَوَكِّلُ الْمُتُوكِيُكُونَ ولين نظرِ برسے بیخ كى جوندم برس نے بتلائى ہى میں جانتا ہوں کہ وہ المنہ تعالیٰ کی مفیدت وارادہ کو بہیں مال سحتی، حکم توصرف الشرمي كا چلتاہے،البتہ انسان کوطاہری تدبیرکرنے کا بھم ہے،اس نے یہ دسیت کی گئی ،گرمرا بھرد اس تدمیر مینہیں بلکہ اللہ ہی پراعتاد ہوا در ہر شخص کو ہیں لازم ہے کہ اسی پراعتاد اور بھرو کرے، ظاہری اور مادی تدبیروں پر بھروسر نہ کرے، حصرت بعقوب عليان لام نے جس حقيقت كا اجلى ارفر مايا، اتفاقا برا بھى كيجه ايسا ہی کہ اس سفر میں بھی بنیا مین کو حفاظت کے ساتھ واپس لانے کی ساری تدبیر ہو ملک کر لینے سے باوجو دسب چیزیں ناکام ہوگیں، ادر بنیا مین کو مصر میں روک لیا گیا، ہس سے تیج يس حصرت بعقوب عليه السلام كوايب دوسراست يرصدمه سبنيا، ان كي تدبيركا ناكام موناج الكلي آيت بي منصوص بواس كامقصد بي ب كداصل مقصد كالعاظات مرب

ہوگئ، اگرج نظر بدیا سدد غیرہ سے بینے کی تدبیر کا میاب ہوئی، کیؤ کداس سفری ایسا داقت بیش انہیں آیا، گر تبقد پرا آہی جو ھاد شہیں آنے دالا تھا اس طرف لیعقوب علیہ السلام کی نظر ندگئ اور نداس کے لئے کوئی تدبیر کرسے، گراس طاہری ناکامی کے باوج دان کے توکل کی برکست یہ دومراصد مد بہلے صدمہ کا بھی عسلاج تا بت ہوا، اور بڑی عافیت دع مت کے ساتھ ہوف بدور بینا میں دونوں سے ملاقات ایجام کارنصیب ہوئی،

اسی مضمون کا بیان اس کے بعد کی آبت میں اس طرح آیا کہ صاحبزادوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی ، شہر کے متفرق دروازوں سے مصربیں داخل ہوئے ، تو با ہے کا ارمان پولا ہوگیا ، ان کی بیر تدبیرالنڈ کے کسی حکم کوٹال نہ سکتی متی ، گر بیفو ہے کیا اسلام کی بیرواشیفقت ومجمت کا تقاصا تھا جو انھوں نے بورا کر دیا ،

قَدْ تَا وَ حَكُوْ اعْلَى يُوسَعَ الْوَى البّهِ اَخَاهُ قَالَ الْنَ آنَا اَحْوَلَ اللّهِ فَلَا تَبْتَيْسُ مِعْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

في حقيقى بهانى برداز فاش كرديا، اور بتلادياكمس بى متحاراحيقى بهانى يوسف بول، اب مخ كونى ونكرية كرد اورجوكيدان بهايتول في اب كسكيل اس سے برايشان فد مود احكام ومسائل اول يكنظ بركائك جاناحق ب، اس سے بينے كى تدبركرنا اسىطرح مشروع اورمحود برجس طرح مصر غذاؤل اورمصرا فعال سے بھنے كى تدبير كرنا،

روسمرے برکروگوں کے صدمے بھے کے لئے اپنی محضوص نعتوں اوراوصاف کا

اوگوں سے چیانا درست ہے،

تيسرے يكم مفرا ثارے بچے كے لئے ظاہرى اور مادى تدبيرى كرنا توكل اور شان انبيار سے خلاف بنين،

پڑو ستھے یہ کرجب ایک شفس کوکسی دوسرے شخص کے بارہ میں کسی تکلیف کے بہتے جانے کا آندیشہ ہو تو مہتریہ ہوکہ اس کو آگاہ کردے ، اور اندیشہ سے بیجنے کی مکن ترمیر تبلاقے

چیے یعقوبطیات الم نے کیا،

بالنجوس بركب سنخص كود وسطح شخص كاكونى كمال بانعمت نعجت الكيزمعلوم مو اورنطره ہوکہ اس کونظر برلگ جاسے گی تواس پر واجب ہی کہ اس کو دیجے کرتارک انٹریا کا شاکھ كهدارة اكد دوسرے كوكوئى تكليف مذبهويخ،

چھٹے یہ کہ نظر برے بچے کے لتے ہرمکن ندبیر کرناجا تزہے،ال میں سے ایک یہی بوكد كسى ذعارا ورتعويز وغيره سے علاج كياجات جيساك رسول كرم صلى الترعليہ ولم نے حصرت جعفر بن ابی طالب سے وولو کول کو کرورو پچھ کراس کی اجازت دی کہ تعوید وغیر

مے وربعہ ان کاعلاج کیا جائے،

سأتوس يدكر وانتمند سلان كاكام يرب كمركام بن اصل بعروسةوالله برر کھے، مگرظا ہری اور مادی سباب کو بھی نظر انداز مذکر ہے ،جس قدر جائز اسباب اپنے مقصد معصول تے لئے اس سے اختیاری ہوں ان کوبردنے کا دلانے یں کوتاہی مذکرے ،جیسے حفز بعقوب عليه استلام نے كيا، اور رسول كريم صلى الشرعليہ وسلم نے بھى اس كى تعليم فرائى ج وانات رويم نے فرما ياسه بر تو كل زا نوسے است ترب بند "

يبي شغيران توكل اورسنت رسول سيه

المحقوسي يهكها الكسوال يبياموتا بحكه يوسف عليا سلام في لي حجوت بھائی کو تو بلانے کے لئے جھی کومشِسٹ اور ٹاکیدگی، اور پھرجب وہ آگئے توان پراپناراز بھی ظام کردیا، گروالدمحرم کے خبلانے کی فکر فرمائی اور نہ اُن کوا بنی فیرست سے مطلع کرنے کا سوئی اقدام کیا، اس کی وج دہی ہے ج پہلے بیان کی گئی ہے کہ اس پورے چاہیں سال کے وصد میں بہت سے مواقع تھے کہ والدما جد کو لینے حال اور خیرست کی اطلاع دیدیتے ، لیکن یہ جو کھے ہوا وہ مجکم تعنا روقد رباشارات وحی ہوا، ایمی تک المٹر تعالیٰ کی طوقت اس کی اجازت نہیں ، ہوگی، کہ والدمخترم کو حالات سے با خرکیا جاتے ، کیونکد ایمی ان کا ایک اورامتیان بنیای کی مفارفت کے ذریعے بھی مونے والا تھا، اس کی تھمیل ہی کے لئے یہ سب صور تیں بدیا گئیں کی مفارفت کے ذریعے بھی مونے والا تھا، اس کی تھمیل ہی کے لئے یہ سب صور تیں بدیا گئیں

فَلَمَّاجَهُوَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةُ فِي رَجُلِ آخِيْهِ بعرجب تیار کر دیا ان کے واسطے اسباب ان کا رکھ دیا پینے کا پیالہ اسباب یں اپنے بھالی کے نَمْ لَذُن مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا الْعِلْيُرِ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ ۞ قَالُوْ إِنَّ محريكادا يكارف والے في اے قافلدوالو تم تو البتہ جور مو، آقُكُو أَعَلِيهُمْ مَّاذَا تَفُقِلُ وَنَ ۞ قَالُو انَفْقَلُ صَوَاعَ أَلَكُ كُ كركے ان كى طرف محمارى كيا چيز كم موكنى ب ، بولے مم نہيں پاتے بارشاه كا بيان وَلِمَنْ جَاءَيهِ حِمْلُ بَعِيْرِو آنَايِهِ زَعِيمٌ ﴿ قَالُوْاتَاللَّهِ ادر وكونى اس كولات اس كوط ايك بوجه اونت كا اورين بول اس كاصامن ، بول قيم الشرك تَقَلُ عَلَمْ تُدَمَّا حِكْنَا لِنُفْسِلَ فِي الْآرَضِ وَمَا كُنَّا المرقِبِيَ الْ مم کرمعلوم ہوہم مترادت کرنے کو بنیس آسے ملک میں اور نہ ہم کھی ہور تھے قَالُوْافَمَاجِزَا وَكُوْانَ كُنْهُمْ كُنْ بِينَ ۞ كَالُوْاجِزَا وَكُ وے پرکیا سزاہے اس کی اگر مم نکلے جھوٹے ، کہنے لگے اس کی سزایہ ہ ن وجدى فى رخيله فكو جَرّاء كالله كالله عجزى سابیں سے ہاتھ آت دہی اس کے برلے میں جاسے، ہم میں سزادیتے ہیں الظّلمان @ فَكَنّا بَا وْعِيْتِهِمْ قَبْلُ وَعَا عَ أَخِيْهِ ثُمَّةً ظالموں کو ، بھرمٹروع کی لوسف کے آنکی خرجیاں دیکھنی اپنے بھالی کی خرجی سے پہلے آخرکودہ استَخْرَجَهَامِنَ وَعَآءَ أَخِيْهِ وَكُنْ لِلْكَوَكُنُ نَا لِيُؤْسُفَ برش کالا اپنے بھائی کی خرجی سے ، یوں داؤ بتایا ہم نے یو سف کو،

خصالاصة تفيي

پھرجب یوسف دعلیہ سلام سے ان کاسامان دغلہ اور دوائکی کا ) تیاد کردیا تو دخودیا کسی معتبرکی معرفت) بان پینے کا برتن زکر دہی بیار غلہ دینے کا بھی تھا) اپنے بھالی کے اسب مين دكد ديا بحراجب يه لاد بها تدكر جلة تو يوسف علية لسلام كي يحم سي يحي سي) أيك بكارني والے نے بکاداکہ اسے فا فلہ والوئم صرور تور بودہ ان د تلاش کرنے والوں ) کی طرف متوج ہوکم کھنے لگے کہ تہداری کیا چیز کم ہوگئے ہے رجس کی چوری کا ہم پرسشبہ ہوا ) انھوں نے کہا کہ بھو إ دشابي بيا نرمبي ملتا (وه غاسب عي) اورجو شخص اس كو دلاكر) حاصر كري اس كوايك بارشر غله وبطورا نعام ك خزار س المعكاد اورباب مطلب بوكم اكرخود يوريجي مال وكم توعفو کے بعد انعام پاسے گا) اور میں اس اسے واولنے کا ذمتہ دار ہوں رغالباً برندا اور مدوعاً انعام بجم وسعت عليالسلام بوگا) به وگ كمف كك كريخدائم كونوب معلوم ب كرسم مکسیں فساد پھیلانے رجس میں چوری بھی داخل ہے ) نہیں آئے اور ہم لوگ **چوری کرنے** والے نہیں رایعنی ہمارا پرشیوہ نہیں ہے) ان ( وُحوند فے وائے) لوگوں نے کما ایجا اگرم جوٹے نکلے زا درمم میں سے کسی پرمرقہ ثابت ہوگیا) تواس دچورہ کی **کیاسزا ہ** انھوں نے رموانی نٹریعت لیقوب علیہ اسلام کے بجاب دیا کہ اس کی سزایہ ہے کہ وہ جشخص سے اسباب میں کے میں وہی اپنی مزارے ربعنی حوری کی عوص میں خور اس کی دا كوصاحب مال ابناغلام بنالے اسم لوگ ظالموں دیعن حوروں ، كواليسى سزا دیا كرنے ہي، ربعن باری شرایت یو بین سندا ورعل ہے ،غوض بدا مور باہم محیرتے سے بعداس اتروایا گیا) کھر و تلاشی کے دقت ہوسف رعلیہ اسلام سف و خوریا کسی معتد کی معرفت این بھائی سے داسبانے) تھیلے سے قبل تلاشی کی ابتداراق ل دومسرے بھائیول کے داساب کے انقیلوں سے کی پھر (اخیرس) اس زبرتن )کواینے بھانی سے را ساب کے ا تھیلے سے برآ مرکیا، ہم نے یوسف دعلیالسلام) کی خاطرے اس طرح و بنیا مین کے د کھنے کی تد ہر فرمانی (وجہ اس تد ہر کی بہرنی کہ) یوست اپنے بھالی کو اس بادشاہ دمصرا

کے فانون کی روسے ہمیں ہے سے سے تھے رکیونکہ اس کے قانون میں پیچا او بیب دجریا مدتھا دروی الطبرانی عن معروالاول فی روح المعانی گرب ہے کہ اللہ تعالی ہی کومنظور تھا داس لئے اور مس علیالسلام کے دل میں یہ تدبیرائی، اوران لوگوں کے مُنہ سے یہ فتویٰ سکا ، اوراس مجموعہ سے تدبیرراست آگئی اور جو نکہ میرحقیقہ علام بنانا برتھا عکم بنیا مین کی خوش سے صورت غلامی کی افتیار کی تھی، اس لئے استرقانی محرکام شبرانا برتھا عکم بنیا مین کی خوش سے صورت غلامی استان مرتھا میں ایا، اور گروست علیالسلام بڑے عالم دی المی سنی ایا، اور گروست علیالسلام بڑے عالم دی المی سنی سنی میں محرک جانے بی راعلم میں افاق اللہ میں مادی تدبیر سکھلنے کے متناج سنے ، بلکہ اسم جسک جاتھ میں اور تذہب سنی درجوں تک بڑھا دی اور تا میں مالی کا ماتوں سے بڑھ کرایک بڑا علم والا ہے ، دلینی اندائی جسب میں اور تذہب سنی اور بنیا میں روک لئے گئے قودہ سب بڑے سنی مندہ ہوت یہ بنی اور بنیا میں روک لئے گئے قودہ سب بڑے سنی مندہ ہوت یہ بنی اس استے کوئیا اور بنیا میں روک لئے گئے قودہ سب بڑے سنی مندہ ہوت یہ بنی اس است کوئیا اور بنیا میں روک لئے گئے قودہ سب بڑے سنی مندہ ہوت یہ بنی اس استے کوئیا اور بنیا میں روک لئے گئے قودہ سب بڑے سنی مندہ ہوت یہ بنی میں برتی برق مرتی برق مورت برق میں اور بنیا میں روک لئے گئے قودہ سب بڑے سنی مندہ ہوت یہ برتی برق مرتی برق مرتی برق مرتی برق مرتی برق مرتی برق مرتی برق میں برتی برق میں برتی برق مرتی برق میں برق میں برق میں برق میں بیا میں اور میں برق میں برق

## معارف ومسأئل

آیات مذکورہ میں اس کا بیان ہے کرحفرت یورمون علیہ اسلام نے اپنے حقیقی بھائ المبیام نوا پنے پاس دوک دلینے کے لئے میرحیلہ اور تدبید اختیار کی کہ جب سب بھا یُموں کو قاعد کے موافق غلہ دیا گیا ، اس برتن کو بنیا بین کے موافق غلہ دیا گیا ، اس برتن کو بنیا بین کے موافق غلہ دیا گیا ، اس برتن کو بنیا بین کے لئے افغالم سے جو غلہ اونٹ پر لاوا گیا اس میں ایک برتن جھپا دیا گیا ، اس برتن کو قرآن کر بم نے ایک جگہ بفظ بھائیہ اور دو مری جگہ صوراع آلمنیک کے افغالم سے تعیہ کا برتن اور ویوری جھی اسی طرح سے برتن کو کہتے ہیں، اس کو ملک کی طرحت نسوب کرنے سے اتنی بات اور محلوم ہوئی کہ برتن کوئی خاص تیمت اور چینیا سے طرحت نسوب کرنے سے اتنی بات اور محلوم ہوئی کہ برتن کوئی خاص تیمت اور چینیا دیا گیا تھا، بعض روایات میں ہی کہ زبر حبر کا بنا ہوا تھا، بعض نے سونے کا بعض نے چاندی کا بتالایا ہے ، بہرحال بر برتن ہو بنیا میں جھیا دیا گیا تھا خاصہ قیمتی برتن ہوئے کا بتا لایا ہے ، بہرحال برتن ہو بنیا مین کے مسامان میں جھیا دیا گیا تھا خاصہ قیمتی برتن ہوئے سے علاوہ ملک بمصرسے کوئی اختصاص بھی رکھتا تھا ، خواہ یہ کہ دہ خوداس کواستعال کرتے سے علاوہ ملک بامرخوداس برتن کو غلہ ناسے کا پیان بنا دیا تھا،

تُعَدِّا ذَنَ مُوَّذِّنُ أَيَّتُهَا الْمِيْوَ إِنَّكُورَ لَسَّادِ فَوَكَ ، نَيْن كِي ديرك بعرايك منارًى كرنے والے نے پکاراكدارے قافلہ والوئم توربوء

یہاں دفظ الم کے معلوم ہو آ ہے کہ یہ منادی فور آ ہی نہیں کی گئی، بلکہ کچے مہلت دگی ا یہاں تک کہ فا فلہ روانہ ہو گیا، اس کے بعدیہ منادی کی گئی تاکہ کسی کو جلسازی کا شہد ہو تا ہرمال اس منادی کرنے والے نے برادران پوسٹ کے قافلہ کو یور قراد دیا،

الحافی افتہ آفتہ آفتہ کو اعلیہ نے مرادران پوسٹ کے قافلہ کو یہ نین برادران پوسٹ منادی کرنے والوں کی طرف متوج ہو کہ نے گئے گئے ہم ہمیں چور بنارہ ہے ہوا یہ تو کہو کہ تصاری کیا چرنا ہم ہوگئی ہے "

قاگؤا نفی آفتی آفتی آفتی ان آئیلی کے لیمن بھی جو بہ چی گئی ہوگیا ہے اور جو شخص اس کو کہیں سے برا مد کرنے والوں نے کہا با دشاہ کا مشواع یعن برش کم ہوگیا ہے اور جو شخص اس کو کہیں سے برا مد کرے گا اس کوایک اونٹ بھوغلہ انعام میں ملے گا ، اور عی اس کا ذمہ دار ہوں "

رے گا اس کوایک اونٹ بھوغلہ انعام میں ملے گا ، اور عی اس کا ذمہ دار ہوں "

ردکے کا یہ چیلہ بھی کیوں کیا ہج کہ ان کو معلوم تھا کہ والد ماجد برخو وال کی مفارقت کا صوح میں ان کی رواض کہ دو مراصد مہ وینا کیسے گوارا کیا ،

دو مراسوال اس سے ذیا وہ اہم یہ ہو کہ ہے گناہ بھاتیوں پرچوری کا الزام لگا نا اور اس کے لئے یہ جعلسازی کو ان کے سامان میں خفیہ طور سے کوئی چیز دکھ دی ، اور بھر علانے سامان کی رسواتی ظاہر ہو، یہ سب کام ناجائز ہیں ، النڈ کے نبی پوسف علیا لسلام نے ان کو ان کی رسواتی ظاہر ہو، یہ سب کام ناجائز ہیں ، النڈ کے نبی پوسف علیا لسلام نے ان کو کیسے گوارا کیا ،

بیمن مفسرین قرطی دیخرہ نے بیان کیاہے کہ جب بنیا بین نے یوسف علیاسلام کو بہجان لیا اور وہ مطبقی ہوگئے ، تو بھائی سے یہ درخواست کی کہا ہے آجے ان بھائیوں کے ساتھ داہیں نہ بھیجے ، مجھے اپنے پاس رکھتے ، یوسف علیہ لستالام نے اول مہی عذر کیا ، کہ ساتھ داہیں نہ بھیجے ، مجھے اپنے پاس رکھتے ، یوسف علیہ لستالام نے اول میں عذر کیا ، کہ اگریم بیبال اُرک کے تو والد کو صدم مرشد بید ہوگا ، دو سرے تہیں لینے پاس رو کھنے کی اس مواکوئی صورت نہیں کہ بیس تم پرچوری کا الزام لگاؤں ، اور اس الزام میں گرفتار کر کے لیسے پس رکھ لول ، بنیا بین ان بھا یتول کی معامترت سے بھے ایسے دل تنگ ہے کہ ان سب باتول سے لئے سے سے ایس دکھ لول ، بنیا بین ان بھا یتول کی معامترت سے بھے ایسے دل تنگ ہے کہ ان سب باتول سے لئے سے سے لئے اللہ میں گرفتار کر کے اس سے بھے ایس دکھ لول ، بنیا بین ان بھا یتول کی معامترت سے بھے ایسے دل تنگ ہے کہ ان سب باتول

کین نیر واقعہ سے مجھی ہوتو والرکی دل آزاری اورسب بھاتیوں کی رسوائی اوران کوچور کہنا صرف بنیا بین کے راضی ہوجانے سے توجائز نہیں ہوسکتا، اور بعض حفزات کی یہ توجیہ کہ منادی کا ان کوچور کہنا یوسف علیہ اسسلام کے علم واجازت سے مذہوگا، ایک دیل دعویٰ اور صورت واقعہ نے لحاظ سے بے جوٹر بات ہے، اسی طرح یہ تا ویل کہ ان بھی ان یوسف علیہ اسسلام کو والد سے جرایا اور فروخت کیا تھا اس لئے ان کوچور کہا گیا، یہ بھی انک تا دیل ہی اس لئے ان سب سوالوں کا تحییح جواب دہی ہے جو تر کم بی اور مظری ویخرہ نے دیا ہے، کہاس واقعہ بی جو کھی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے وہ مذبنیا بین کی خواہش کا نتیج تھا، انے دیا ہے، کہاس واقعہ بی جو کھی کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے وہ مذبنیا بین کی خواہش کا نتیج تھا،

دیوسعن علیدانسلام کی این بخویز کا ، بکر برسب کام باوراتی اس کی حکمت با دخه کے مطاہر سے ، جن میں حقر بعقوب علیدانسلام کے ابتلار واحتحال کی تکیسل مور ہی تھی ، اس جواب کی طرف خود قرآن کی اس آیت میں اشارہ موجود ہو ککٹایلافی کِٹ نَالِیوُ شعت بھی ہم نے اسی طرح تد بیر کی یوسف کے لئے اپنے بھائی کورد کئے گی،

اس آ بت بی دا صح طور براس حیله و تدبیر کوحی تعالی نے اپنی طوف بنسوب کیا ہے، کہ برسبگا جب کہ با مرخوا و ندی ہوت تو ان کو ناجا کر کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے ، ان کی مثال ایسی ہی ہو گھیے حرت موئی اور خصر علیماالسلام کے واقع بیں کشی توڑنا، لڑکے کو قتل کرنا وغیرہ ، جو بطاہر گنا ہ تھے ، اسی کر موسی علیہ السلام فیان پر نگیر کیا ، گرخص علیہ السلام برسب کام باذن خوا و ندی خاص مصالے کے تحت کر دہے تھے ، اس لئے ان کا کوئی گناہ نہ تھا ، قالوہ ا قالانے تقی عیاف تم تھا جھٹنا یفیٹی تی الائر میں تر ماکٹنا شار قابی ، بعن جب شاہی منادی نے برا دران یوسف پرچوری کا الزام لگا یا تو آ تھوں نے کہا کر ارکان دولت بھی خو دہارے حالات سے واقعت ہیں کہ ہم کوئی فساد کر نے بہاں نہیں آتے اور مذہم جو دہیں ،،

قَالُوُّا فَمَا جَزَّا عِمَ آئِهُ مَ آئِهُ مُنَّمَ مَكُوْبِيْنَ، لَيْن شَاسَى طاز مِن نے کہا کہ اگر بھارا جوٹ ٹا بت ہوجاتے توبتلادُ کرچورک کیا مزاہے ؛ قَالُوُ اَ جَزَائُتُ مَنْ قُرْجِلَ فِی دَعْلِهِ فَهُیّ جَزَائُتُهُ گذانِک مَجْزِی الظّلیکِی ،" بینی برا دران پوسٹ نے کہا کہ جسٹنٹس کے سامان میں مال مسروقہ برآ مرہو وہ شخص خورہی اس کی جزاہی، ہم چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں ؛

مطلب یہ ہے کر شربعت بعقوب علیا اسلام میں چورکی سزایہ ہے کہ جس شخص کا مال جرایا ہے دہ شخص کا مال جرایا ہے دہ شخص اس چورکو اپنا غلام بناکر رکھے ، سرکاری ملازمین نے اس طرح خود برادران یوسف سے چورکی سزائر بیت بعقوبی سے مطابق معلوم کر سے ان کواس کا یا بندکر دیا کہ بنیا بین کے سامان میں مال مسروقہ برا کہ ہو تو وہ اپنے ہی فیصلہ کے مطابق بنیا بین کو پوسف علیا سلام کے سامان میں مال مسروقہ برا کہ ہو تو وہ اپنے ہی فیصلہ کے مطابق بنیا بین کو پوسف علیا سلام کے میں دکرنے برمجور ہوجائیں ،

تُمَّ اسْتَخْوَجَهَا مِنْ يَعَايَّهُ آخِيْهِ ،" يعن آخرى بنيا بن كاسامان كمولاً كيا آواس بي مواع الملك كوبرآ مدكريا، اس وقت توسب بعاينون كي گرديس مترم سے بحك كيس، اور بنيا بين كوسخت مستسست كينے لگے كم تونے بها واقمند كا لاكر ديا ،

احكا ومسائل اول ، آيت وينت جاء به حشب بعيد عاب بواكمي من

کا کے کرنے برکوئی اجرت یا انعام مقرد کرکے اعلان عام کر دیٹا کہ جوشنی یہ کا م کرمے گا اس کواس قدر انعام یا اجرت کے گی ، جیسے شہراری جوموں کے گرفتا رکرنے پر یا گمٹرہ چیزوں کی واپسی پراس طرح سے انعامی اعلانات کا عام طور میردواج ہے ، اگرچہ اس صورتِ معاملہ پر فعقی اجارہ کی تعراف صادق نہیں آتی گراس آمیت کی ڈریسے اس کا مجھی جوان ٹیاست موگداد قاطوں

نہبس آتی، گراس آبت کی دوسے اس کا بھی جواز نابت ہوگیار قرطبی، دوسرے آخاجہ زعیمی سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کہی دوسر مے شخص کی طرف سے

حق مالی کا ضامن بن سکتا ہے ، اور اس صورت کا بھم جمہود فعتی سے احت کے نز دیک بہ ہے کہ صاحب حق کو اختیا دم وقا ہے کہ وصول صاحب حق کو اختیا دم وقا ہے کہ وہ اپنامال اصل مریون سے یا ضامن سے جس سے بھی چاہو وصول کے گیا ہی مسکتا ہے ، ہاں اگر ضامن سے وصول کیا گیا ہی قدر مال اس ملے میا گیا ہی مسکتا ہے ، ہاں اگر ضامن سے وصول کیا گیا ہی قدر مال اس ملے میا گیا ہی

وہ اصل مدیون سے وصول کرے زقرطبی خلافا کمالک،

تیسرے گن التے کِن اَلِیوُ مُست سے معلوم ہواکہ کہی مثری صبلحت کی بنا ہر معاطر کی صورت میں کوئی البی تبدیلی اضلاح میں صورت میں کوئی البی تبدیلی اضلاح میں حیار مشرعی کہ اس سے مشرعی احکام کا ابطال لازم حیلہ مشرعی کہ اس سے مشرعی احکام کا ابطال لازم

د آتا ہو، در مذایعے چیلے باتفاق فقار حوام میں جیسے ذکوہ سے بچنے کے لئے کو فی حیار کرنا یارمفان سے پہلے کول غیرصز و ری سفرصرف اس لئے اختیار کرنا کہ دوزہ مذر کھنے کی گٹجائش محل آ شے پہ باتفان حرام ہے ، لیے ہی چیلے کرنے پر بعق اقوام پر عذاب اہمی آیا ہے ، اور رسول کریم سالہ على دلم نے ایسے حیلوں سے منع فرایا ہے ، اور با تفاق امت حرام ہیں، ان برعل کرنے سے كي كام جائز بنيس بوجانا بلكه دو براگناه لازم آناي، ايك اصل ناجائز كام كاد وسرے يه ناجاً حلادایک چینیت سے استرادرا می کے رسول کے ساتھ جا لبازی کا مراد دن ہے، اس طرح کے جلوں سے ناجائز ہونے کوامام بخاری نے کتاب الحیل می تابت کیاہے. عَاكِمُ النَّيْسُونُ فَقَلْ سَحَ قَالَ الْحُلْلَهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ قَبُلُ مِنْ الْمُعَالُولُهُ وُلُهُ مین تلے اگراس نے چرایا توجوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے تب آبہتہ سے کہایوسف في نَفْسِهِ وَلَمُ سُبِيهِ هَا لَهُ مُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ فَيْ يِنْ جَيْنِ اور ان كون جمايا ، كما جي يس كريم بدتر بو درجين ، اور الله آغَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُوْ آيَا يُحَا الْعَيْزِيْزُ إِنَّ إِلَّا يُمَا الْعَيْزِيْزُ إِنَّ إ نوب مانتا ہی جوئم بیان کرتے ہو ، کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک باب ہی بہت بوڑھا عَبِيْراً فَخُذُ أَحَلَ نَامَكَانَكُ ﴿ إِنَّا نَوْلِكَ مِنَ الْمُحْيِنِيْنَ ۞ رس عركا، موركه لے ايك كوبم ميں سے اس كى جگہ، ہم ديکھتے ہيں تو ہے احدال كرتے والا، قَالَ مَعَاذَ اللهِ آنَ نَانُخُنَ إِلاَّ مَنْ وَجَلْ نَامَنَاعَنَا عِنْ لَهُ لا بولا الند بناہ دے کہ ہم کسی کو بحراس گرجس کے اس بائی ہم نے اپنی جیز اتَّآإِذَا تَظْلِمُونَ ﴿ فَلَمَّا اسْتَايُمُّو الْمِنْكُ خَلَصُوْ الْحِتَّ الله توجم صرور برا تصاحب موسع، مجرجب نااميد بوس اس سے ايكے موسطے متوره كرنے كو قَالَ كَبِائِرُهُمُ أَلَمُ تَعْلَمُوْ آنَ آبَاكُمُ قَلُ آخَلَ عَلَيْكُمُ مِّوْتِقًا بولا ان کا بڑا کیا تم کومعلوم بنیں کہ تحارے باپ نے کیا ہے کم سے عب مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبُلُ مَا فَرُّ لِحُنَيُّةُ فِي يُوسُفَّ ، فَكَنَّ آحُرَ حَ الشركا اور يبلے جو تصور كرچے ہو يوست كے حق بس سوس توبرگزند مركوں كا

الكَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَّ إِنَّى آَوْيَ عَكُمُ اللَّهُ لِيْءٌ وَهُوَجَا

اس ملک جب تک کر می و می الماب یا تضیر کاف الندمیری طرف اورده بور

1(=00

الْعَكِمُنُ الْهِجِعُو اللَّهُ آبِيكُمْ فَقُو لُوْ آيَا بَانَا إِنَّا ابْنَاكَ چکانے والا ، مجر جار اپنے باپ کے پاس اور کہواہے باپ تیرے بیٹے نے تو سَرَى ﴿ وَمَا شَهِ لُ نَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْدِ جِفِظِيْنَ @ چوری کی ، ا در ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو جریخی اور ہم کوغیب کی بات کا دھیاں نہ تھا وَسُمَّا الْقَرْيَةَ الَّذِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيْرَالَّذِي أَقْلُنَا فِيهَا وَالْعِيْرَالَّذِي آقْلُنَا فِيهَا و ادر پوچھ لے اس بنی سے جس میں ہم سے اور اس فافل سے جس میں ہم آتے ہیں ، وَإِنَّالَطِيلِ قُوْنَ ﴿

ادر بم بشك يح كمة بن

كين لك كرصاحب الراس فيجورى كي و وتعجب نبين كيونك اس كا ايك معاني دی وہ ) بھی داسی طرح ) اس کے پہلے جوری کرجیا ہے رجس کا تصد درمنٹوریس اس طرح لکھا برکہ یوسعت علیہ السلام کی ان کی بھیونی ہر ورش کرتی بخیس، جب ہوشیار موسے تو بیعقو بطیر اسلام نے لیناچاہا، وہ ان کوچاہتی بہت تھیں ، انھوں نے ان کور کھنا چاہا، اس لتے اسموں نے ان کی کمر یں ایک بیکا کیڑوں کے اندوبا ندھ کرمشہور کردیا کہ بچکا کم ہوگیا، اورسب کی تلاشی لی توان کی كرس كا ادراس سرويت ك قانون ك موافق ان كو مجويى كے قبضه ي رمنا يرا، يهال تك كم ان کی مجوبی نے وفات بائی، مجربعقوب علیہ مسلام کے باس آگئے، ام، اور مکن سی مصورت استرقاق کی بھی یوسف کی رصا مندی سے جوتی ہو،اس لئے میہاں بھی آزاد کاغلام بنانالازم نہیں آیا ادر برحندكه قرائن واخلاق يرمغيس ذراتا مل كرلے سے آپ كى برأت اس فعل سے يقينا معلوم متى گربلياين برج بهاتيون كوغصه تها اس ميں بهبات بھى كبه دى ، تيس يوسف وعليا لسالم) نے اس بات کو رجوآ کے آتی ہے ) لینے ول بور پوشیدہ رکھااوراس کوان کے سامنے رزبان ہے ) ظاہر نہیں کیا یعنی (ول میں) یوں کہا کہ اس رجوری کے) درجہ میں تو اور بھی زیادہ بڑی براین م دونوں بھائیوں سے تو حقیقت مرقد صادر نہیں ہوا، اور متے نے تو اتنا بڑاکام كياكدكوتى ال غائب كرتاب متن آدى غائب كرديا، كم محدى باب سے بجيرا ديا، اورطا براي كادى كىچدى ال كى چدى سے زياد و مخت جرم ہے ) اور جو كھے تم د ہم دونوں معاتبول

مے شعل اپیان کردہے ہودکہم چور ہیں اس دکی حققت اکا الشہی کونوب علم ہو دکہ ہم چورہیں ہیں ،جب بھائیوں نے دیکھاکہ الخوں نے بنیا بن کو اخوذ کرلیا اوراس پر قابعن ہوگئے، ق برا وخوشار، کہنے نکے اسے عزیزاس ابنیابین کالیک بہت بوڑھاباب ہے (اوراس کو بہت جابتا ہے، اس کے غم میں خواجانے کیا عال ہو، اور ہم سے اس فقر دعجت منہیں اسوآپ دالیہ مجے کر اس کی جگرہم میں سے ایک کورکھ لیجے ، ( اور اینا مملوک بنا بیجے ) ہم آپ کو نیک فراج دیجیتیں (امید سرک اس دوخواست کومنظور فرمالیں سکے) یوسف د طیبالسلام) فی کہا ایسی ربے انصافی کی بات سے خدا بچاہے کرجس کے پاس ہم نے اپن چیز ا کی ہواس تے سوا دومری تخص کو پر کرد کھلیں داگر ہم ایسا کریں تو ہ اس مالت میں توہم بڑے بے انصاف بھے جائیں گئے رسى آزاد آدمى كوغلام بنالينا اورغلامول كامعامل كرنااس كى رصامندى سے بھى حرام ہے ) عرجب ان کویوسعت وعلیالسلام سے تو دان کے صاف جواب کے سبب، باکال المیدندرسی وكد بنياين كوديں سكے، قو داس جگرسے، على و موكر باہم مشورہ كرنے كلے وكدكياكرنا جاہتے، چھ زیارہ کی بیرائے ہونی کم مجبوری ہے سب کودا پس جیٹا جاہتے، گر، ان سب میں جوبڑا تھا اس نے کہا کہ دیم جوسب سے سب واپس چلنے کی صلاح کررہی ہوتی کیائم کو معلوم نہیں کہ جہارے إية سخداكي تسم كهاكريكا قول في يحين دكم اس كولين بمراه لاما الكن الركيوما وتوجون ي سويم مسك سب وكورى ہیں کہ دیر کی گنبائٹ نازمبتی، اس لئے حتی الا مکان کھے تدبیر کرنا چاہتے ) اور اس سے پہلے یوسف کے بالے میں کس وقید كواي كريج بوركدان كيسائة جركي برتياة بوااس باليك حقرق بالكل ضائع بوئوسوده بُرانى بشرمند كى كياكم برجوا يك في شرطها يكوائين ابويني ان ين الما بنيس، "ما و تعتيك ميرے باب مجھ كو (حاصرى كى) اجازت مندوس، يا الشرقيد اسمنكل كوشلهما في اور وبي خوب سلهمائ والاسب ربين كى تدبرس بنياين محوث جاري غرض میں یا اس کو سے کرجا ڈن گایا بلایا ہوا جا دّن گا، سومچہ کو توبیها ن مجبور واور) تم وابس آن باب سے یاس جاد اور (جاکران سے ، کوکراے ابا آپ کے صاحرا دے د بنیا مین الے چوری کی داس سے گرفتار موسے ، اورہم تو وہی بیان کرتے ہیں جوہمکو دمشاہدہ سے ، معلوم ہواہی اورم (قول د قرار دینے کے وقت اغیب کی باتوں کے توجا فظ تھے ہیں رکر بیچوری کرے گا، وردنهم كبى قول مذديت ) اور ( اگر بهائدے كہنے كا يقين بنوتو ) اس لبتى ديعى مصر) والول سے دکسی ا بنے معتمد کی مونت) ہچھے لیج جہاں ہم (اس دقت) موج دیمتے ، دجب چوری برآ ہ مونی ہے) اوراس قافلہ والوں سے پر بھے لیے جن میں ہم شامل ہوکر ریباں ) آھے ہیں ا دمعلوم ہوتا ہوا درجی کنعان کے یا آس پاس کے لوگ علی لینے گئے ہوں گے ،اورنتین جانتے ہم بالكل سج كمتين رجنانيسي برك كودبال جوداا ورخود كرسارا اجرابيان كياء

#### مئارف ومسائل

ان سے مہلی آیات میں ذکور تھا کہ مصریس یوسعت علیہ السسلام سے حقیقی بھائی خیابین مے سامان میں ایک شاہی برش جھیا کرا ور پھوان سے سامان سے تدبیر سے ساتھ برآ عد کر کے اُن پر

جورى كاحبسرم عائدكر دياكميا تقاء

مذكورہ أيات بي سے بهل آيت بي يہ ہے كرجب برادران يوسف كے سامنے بنيا بين كے سامان ہے مال ممردة برآ مربوگیا اورسرم سے أن كى آ تھيں تھك كئيں توجيني الكركہے لكے: إِن تَيْسُونَى فَقَلْ سَرَقَ آخُ لَّهُ مِنْ قَبِلُ ٱلِين ٱلراس في جورى كرلى توكي زياده تعجب منہیں اس کا ایک بھائی مقانس نے بھی اس طرح اس سے میلے جوری کی تھی ! مطلیب ير عقاكريه بهار احقيق بحالى بنيس، علاتى ب، اسكالكحقيقى بحانى عقال في بعى جدرى كي مكى وسعف علية كسلام كے بھائيوں نے اس وقت خود يوسعت علية كسلام يريمي يوري كاالن ا ككاديا اجب مين أيك واقعه كي طرف اشاره ب جوحصرت يوسف عليال لام يحبين مين بين آيا تقا، جس بي تھيك اسى طرح جينے يہاں بنيا بين برجودى كا الزام لكانے كى سازن كيكئى ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام بران کی بے خبری میں امیں ہی سازش کی گئی تھی، اور یہ سبت بھا یوں کو پوری طرح معلوم تھا کر یوسف علیہ السلام اس الزام سے باکل بری بیں، مگراس وقت بنیامین پرغصته کی دجہ سے اُس وا تعد کو بھی چوری کا قرار دے کراس کا المزام ان کے بھائی یوسعن مج پر

ده دانعه كياتها اس مين روايات مختلف بين ، ابن كَثِيرِ في بحوالة محد بن اسحان مجاهدًا ا؟) تفسیرے نقل کیا ہے کہ بوسعت علیہ السلام کی ولادت کے مقولا ہے ہی عرصہ بعد بنیامین ہیدا بوسے توب ولادت ہی دالدہ کی موت کا مبدب بن گئی ، اوسٹ اور بنیا مین و دنوں بھائی بخیریاں مے رہ گئے، توان کی تربیت وحضانت ان کی بھوبھی کی گورمیں ہوئی، انڈتعالی نے پوسھیلیالسلا کوبچین سے ہی کچھالیں شان عطار فر مائی بھی کہ جود کچھٹا ان سے بے حدمجست کرنے لگٹا تھا۔ پیونی كابحى ميى حال يخفاكه كسى دقت أن كونظرون سے غاتب كرنے برقادر رہ تھيں ، دوسرى طرف والدبزر كوار حضرت ليقوب عليه اسلام كالجي كمجدا يسابى حال تقا، مكر سببت جهوا مونے كى بنايم صرورت اس کی بھی کرکسی مورت کی نگرائی بیں رکھا جانے ،اس لئے بیجولی کے والے کر دیا تھا، اب جبكه وہ چیلنے بچرنے کے قابل بوگئے تو بعقوب علیہ السلام کا ادا وہ ہوا کہ یوسعت علیہ اسلام کو اپنے سکتا رکھیں، پھوٹی سے کہا توانفوں نے عذرکیا ، بھرزیادہ اصراد برمجبود ہوکر اوسعت علیہ اسلام کوان سے

والدی حوالے تو کر دیا مگرایک ترمیران کودائیں لینے کی یردی کہ بچون کے پاس ایک پڑکا تھا، جو صخرت ایخی علیہ اسلام کی طرف سے ان کو بہنچا تھا اوراس کی بڑی قدر وقیمت بجی جاتی تھی، یہ بھا بچھوٹی نے بوسف علیالسلام کے کیڑوں کے نیچے کر مربا نرح دیا،

ومعن علیا لسلام کے جانے کے بعد یہ ہمرت دی کر میرا پڑکا پوری ہوگیا، پھر الاشی آئینی قودہ پوسٹ کے باس نکلا، سربعیت بعقوب علیه السلام کے حکم کے مطابق اب بجوبی کو برحق ہوگیا کہ وصف علیا لسلام کو ابنا ملوک بنا کر رکھیں ، لیعقوب علیا لسلام نے جب یہ دیکھا کہ شرعی حکم کے اعتبار سے مجبوبی یوسٹ کی مالک بن گئی ، توان کے حوالے کر دیا ، اورجب کے بجوبی زندہ رہیں وسف علیا لسلام اہنی کی تربیت میں رہے ،

یہ دا قعہ تھاجس میں جوری کا الزام حصرت یوسف علیہ کسلام پر لگا، اور بھر مرحض پر حقب بر حقب برخص پر حقب میں بھولی حقب حال روش ہوگئی، کہ بوسف علیہ السلام جوری کے ادنی شبر سے بھی بری ہیں، بھولی کی جست نے ان سے بیسا ذین کا جال بھیلوایا تھا، بھائیوں کو بھی یہ حقیقت معلوم تھی، اس کی منا، برکسی طرح نرمیاند تھا کہ ان کی طرف جوری کو منسوب کرتے، گران کے حق بس بھائیوں کی منا، برکسی طرح نرمیاند تھا کہ ان کی طرف جوری کو منسوب کرتے، گران کے حق بس بھائیوں

گروزیارتی اور بے راہ روی ابتک ہوتی جلی آئی تھی ریجی اسی کا ایک آخری جُرزی ا، فَا مَسْتَرَهَا فِرُمُسُفُ فِیْ نَفْسِهِ وَ لَمْرُیْشِی هَا لَهُمْ آبین بوست علیال الم نے بھا ہو کی بہ بات سُن کر اپنے دل میں رکھی کہ بہلوگ اب تک بھی میرے در پے ہیں کہ چوری کا الزام لگارہے ہیں ، مگراس کا اظهار بھا میوں پر نہیں ہونے دیا کہ بوست علیا لسلام نے ان کی پہا بات سنی ہے اور اس سے کچھ اٹر لیا ہے ،

قَالَ آتُ مَ مُسَوَّ مُكَانًا وَ آسَتُ اعْلَمُ مِمَا تَصِفُونَ . ' وسعن علياللام نے داہے دل میں اکماکہ تم لوگ ہی بُرے درجہ اور بُرے حال میں ہوکہ بھائی برحوری کی ہمرت مان بوجھ کر لگاتے ہو، اور فرایاکہ اللہ تعالیٰ ہی ذیادہ جانے دالے ہیں، کرجو کھے تم بمہ رہو وہ جسمے ہے با غلط ، مبلا جملہ تو دل میں کہا گیا ہے ، یہ دومرا جملہ کی سے کہ بھا بتوں کے دوسرا جملہ کا بیا ہو، جواب میں اعلاقا کہ مددیا ہو،

قَالُوْ آیا یَکُوا الْعَوْ بِرُ اِنَ لَکُهَ آبًا شَیْعُوا کَبِیْرًا فَحُنْ آحَلَ نَامَکَانَهُ اِنَّا مَنْ الله فَالله الله مِن الْمُعَلَّدِ فِي الله مِن مَن مَن الله مِن الله مَن الل

کررہے ہیں کہ ہم بیجسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں ، یا بیر کہ آپ نے اس سے سیاری ساتھ احسان کا سلوک فرمایاہے ،

ا ہو اجس نے باس مال مسرود مرا مر ہودہ ہی اس ی برار ہے، فَلَمِّا اسْمَدَ مِثْمَدُوا مِنْ مُدَ خَلَصَتُو اللَّهِيَّا ، لعِيٰ جب برادران بوسف بنيا بين كرم

سے ما پوس ہوگئے تو ہاہم مشورہ کے لئے کسی علی و جگر میں جمع ہوگئے ، تیرین تاریخ عرصہ میں ماری سے بیٹ سراز کر کا متعملات ہو

قَالَ كَيْنَوْهُ وَهُوْ النوان كے بڑے بھائی نے کماکہ تہیں بدمعلوم نہیں کہ مقامے باہے سم سے بنیا میں کے واپس لانے کا پختہ عمدنیا تھا، اور برکہ تم اس سے پہلے بھی پوسَفَتْ کے معالم میں ایک کوتا ہی اور فلطی کر یجیج بوراس لتے ہیں قواب مصرکی زمین کواس وقت تک مدھجوڑ ذیکا

جب تک میرے والدخودی مجھے میہاں سے والیں آنے کا حکم سر دیں ، یا اللہ تعالیٰ کی طرف بزراجے وحی مجھے میہاں سے نیکلنے کا حکم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکم کرنے ولسلے ہیں،

ری جے بہ ان سے سے ان میں ان ہواہے بھن نے فرما یا کہ بہتو دا ہیں، اور اگر جے عمریں یہ بڑے بھائی جن کا کلام میان ہواہے بھن نے فرما یا کہ بہتو دا ہیں، اور اگر جے عمریں سے بڑے بندی گرعلم وفضل میں بڑے تھے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ روتبیل ہیں جو عمریں سے بڑے بن ، اور بوست علیا اسلام کے قبل نہ کرنے کا مشورہ انھوں نے ہی دیا تھا، اور

بعض نے کہاکہ میر بڑے بھائی شمقون ہیں جوجاہ دور تبہے اعتبار سے سب بھاتیوں ہیں بڑی سمجھ جاتے تھے ،

آرجِعُو آیا کی آبِیکم ، یعی براے بھائی نے کہاکہ میں تو بیہیں دہوںگا،آب ب نوگ اپنے والد کے پاس والیں جا تیں اور ان کو بتلائیں کرآپ کے صاجزادہ نے چوری کی، اور ہم جو کھے کہ دہے ہیں وہ اپنے حہتم و برحا لات ہیں کہ مال مسروقہ ان کے سامان ہیں سے ہمار ہے سامنے برآ مربوا،

قدما کوئٹا الکفیٹے فیفطیٹن ، لین ہم نے ہوآپ سے عمد کیا مقاکہ ہم بنیا ہیں کو عزود والبس لائیں گے ، یہ عہد فطا ہری حالات کے اعتبار سے تھا ، غیب کا حال توہم نہ جانتے تھے کہ یہ چوری کرکے گرفتا وا دہم مجبور موجائیں گے ، او داس جلے کے یہ حن بھی ہوسکتے ہیں کہ ہم نے اپنی جھاتی بنیا میں کی لوری حفاظیت کی کہ کوئی ایسا کام ان سے نہ ہوجا تے جس کے باعث وہ تکلیف یں پڑی ،گرہاری پر کوسٹ ش طاہری احوال ہی کی صرتک ہوسختی تھی، ہماری نظروں سے غائب لاعلی میں ان سے پر کام ہوجائے گاہم کو اس کا کوئی علم نہ تھا، حوک مراولان یوسف اس سے پہلے ایک فرس اسٹ وال کے دیر چھے تھے اور معانیق تھے۔

چوکا برا دان پوسف اس سے بہلے ایک فریب اپنے والد کو دے چیے شعے اور بہ جانتے تھے اور بہ جانتے تھے اور بہ جانتے تھے اس سے بہلے ایک فریب اپنے والد کا برگز اطبعان نہ ہوگا، اور وہ ہماری بات برلفین نہ کرنگلے

اس لئے مزید تاکید کے لئے کما کہ آپ کو ہمارا گفتن بذائے تو آپ اس شہر کے دوگوں سے تعقیق کرلیں جس میں ہم ستھے، لین شہر مصر اور آپ اس قا فارے ہمی تحقیق کرسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصرے

كنان آيا ب، ادريم اس بات بين إلكل يخ بين،

تفسیر مظری میں اس جگر اس سوال کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حصرت یوسف علیہ استلام نے ا والد سے ساتھ اس قدر ہے رحمی کا معاملہ کیسے گوارا کرالیا، کہ خود اینے حالات سے بھی اطلاع نہیں

والدے مع کھا میں مدرجے رہی میں دیتے وار ارسی اند بود بیے مالات سے بھی اطلاع این دی بھر حجود نے بھائی کو بھی روک لیا اجبکہ بار بار سے بھائی مصراً تے رہے ، مذان کو اساراز بتایا

ندوالد عمے باس اطلاع بھی ان سب با تول کا حواب تفسیر مظری نے بہی دیاہے ، إِنَّهُ عَمِلَّ ذٰ لِلْفَ بِاَ مِرِاللَّهِ تَعَالَىٰ لِيَوْرُنْ لِيَ بِكَلَّرْ ﴿ يَعْفَقُ شِبِ ٱللَّهِ عِنْ وَرَفَ عَلَيْهُ السلام نے بہسا ہے

ذ لِلْكَ بِالْمِوالْدَيْهِ مَعَالَى لِيكِوْلِ فِي مِلاَ وَ لِعَمَّوْبِ ، لَعِنْ وَرَفَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مِسَامِيةِ كام النّدتعاليٰ مح حكم سے كتے جن كامنشا رحضرت بعقوب عليه السلام كے امتحال اور ابتلار كي تحميل في

ومسأمل حمامله اورمعابره كرتاج تو ده ظامرى حالات بى پرمحول موتا ہے، ايسى

چینزوں برمادی بنیں ہوتا جوکس کے علم میں بنیں ابرادران یوسف نے والدسے جو بھائی کی حفاظت کا دعرہ کیا تھا وہ اپنے اختیاری امور کے متعلق تھا اور معاطر کہ ان برجوری کا الزام

آگیاادراس میں براے گئے اس معابرہ برکھ از نہیں ہانا ،

دوسرامستلہ تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ سکالاگیا ہے کہ اس جملہ سے ثابت ہوا کہ شہادت کا مراد علم بیہ ہے۔ اس کے مطابق شہادت دی جانحتی کم اس کے مطابق شہادت جس طرح اس کو بیٹر ہود دیجھ کر دی جانحتی ہے اسی طرح کسی معتبر افقہ سے سنگر بھی دی جانکتی ہے، مشرط یہ بوکہ اصل معاملہ کو جھیا ہے بہیں، بیان کر دے، کہ یہ وہ

خودنہیں دیکھا، فلاں تقد آدی سے سناہے، اسی اصول کی بنار پر فقدار مالکیتہ نے ابنیا کی شہاد ہے و جی جائز قرار دیاہے،

ہم از مراز دیاہے ، مستقبلہ؛ آیاتِ مذکورہ سے پہنجی ٹا بت ہواکہ اگر کوئی شخص می ادر رکہتی پر ہم مگر

موقع ایساہے کہ دیکھنے والوں کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہوسکتاہے، قواس کو چاہئے کہ اس ہشتباہ کو دورکر دے، تاکہ دیکھنے والے برگمانی سے گناہ میں مبتلانہ ہوں، جیسے اس داقعہ بنیا میں میں

معادف التزآن جلديجم 110

مِن رُوح الله إلا القوم الكفي ون ١ ہوتے اللہ کے بعضے گر وہی وگ ج کا فر ہی

خااص

بعقوب رعلیا لسالام ایر معت علیه السلام کے معامل میں ان سب سے غیر علمین موجع کا تسابق پر فیاں کر کے فرانے لگے دکر شیابین جوری میں اخوذ نہیں ہوں بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنالی ہے سو دخیرمثل سابق اصبر سی کروں گا جس میں تسکایت کا نام نہ ہوگا : کھے کو الندس اميد بركدان سب كور نيني يوسعن ادر بنيامن اورج برا بحالى اب مصرمي ودكيا يوال عمزن كو المجه تك سنجاد حكادكونكه) ده (حقيقت حال سے) فوب دانقت بحراس نے اس كوب كى خرى كمكال كمال اوركس كس حال بس بى اورده ) برى تحمت دالاے وجب الانا عاسے كاتو ہزار دن اساب وتدا بر درست کرنے گا ، اور (بہجاب نے کر اوجہ اس کے کہ ان سے نیج بہنچا تھا) ان سے دوممری طرف راح کرلیا اور د بوج اس کے کاس نے عمسے وہ پڑا ناحم اور تازہ بوگیا، ومعن کویا دکرمے ) کہنے لگے ہوست افس : ادرغم سے (روتے ردتے ) ان کی آ بھیل سفید ترقیق رکیونکه زیاده دولے سے سیاس آنکھوں کی کم موجاتی ہے اور آنکھیں ہے رونی یا بالكل بے نور ہوجاتی میں ، اور وہ رغم سے جی ہی جی میں ؛ گھسا کرتے سخے رکبو کہ شدت عم سے ماتھ جب شدّتِ منبط ہوگا جیسا کہ صابرین کی شان ہے تو کنلم کی کیفیت بریا ہوگی ابلیٹے کہنے تھے بخدا (معلوم ہوتاہے) تم ہمیشہ ہمیشہ یوسف کی بادگاری میں لگے رہو گے، بہا ں تک کہ تعمل محمل حباں برلب موجا وکے ، ایک بالکل رہی حادیکے رتواتے غمے فائرہ کیا ، یعقوب رعلیانسلام) نے فرمایاکہ اسم کومیرے رونے سے کیا بحث میں تواینے رہنے وغم کی صرف اللہ ے شکامت کرتا ہوں رہم سے تو کھ مہیں کہنا ، دوانسری باتوں کو جتنا میں .... جانتا ہوں تمہیں جائتة واتون سعرادا تولطف وكرم درحمت التم بحاور بامرا والمم بهان ستب ملن كابو بلا واسطم یا بواسطة خواب یوسف کے جس کی تعبیراب تک داقع نہیں ہوئی تھی، اور داقع ہونا اس کا ضرور ہی اے میرے بیٹو داخلاغم توصرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں مسبب الاسباب وہی ہی سیکن طاہری ہی تم مجى كروكرايك باركير سفرس ، جاء اوربوست اوران سے محاتی كی تلاش كرو ريعني اس فكر و تدميركي حتجو كروجس سے يوسف كانشان ملے اور بنيا من كور إنى مور) اورا سەتعالى كى رحمت سے اامير مت ہو جینک التہ کی رحمت سے دہی لوگ ناامید موتے ہیں جو کا فریس یا

## معارف ومسائل؛

یہاں یہ بھی کمن ہوکہ حضرت لعقوب علیا سسلام سے ذہن میں بات بنانے سے مراد دہ بات بنانا ہوج مصر میں بنائی گئی کہ ایک خاص غرض کے ماسخت جعلی چوری دکھلاکہ بنیامین سوگرفتاد کمیا گیا ہجس کا انجام آئندہ بہتر من صورت میں کھٹل جانے والا تھا، اس آئیت کے لگھے جلے سے اس طرف اشارہ بھی ہوسختا ہے جس میں فرما یا تھستی اللہ آئ تیا فیت نی جی ہے ہم تجمیلی تھا۔ یعن قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کوچھ سے ملادے گا،

تعلاصدیہ کہ حضرت بعقوب علیالسلام نے اس مرتبہ جوصا جزادوں کی بات کو تسلیم مہیں کیا، اس کا عصل یہ تھا کہ درحقیقت نہ کوئی چرری ہوئی ہے اور د بنیا بین گرفتار ہوئے ہیں، بات بھواور ہی، یہ ابنی جگھے تھا، گرصا جزادوں نے اپنی دانست کے مطابق جو کچھ کہا تھا وہ بھی غلط نہ تھا،

وَتُوَلَّعْنَهُمُ وَنَالَ يَا سَفَى عَلَيْوُسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِن الْحُرُنِ

فَقُو كَظِيمٌ وَ لَهِي حصرت لعقوب اليال الم اس دومر عصد م ك بعرصا جزادول سے اس معالم من كفت كو كوچود كراين رب كے سامنے فريا دستروع كى ، اور فريا ياكہ مجھے سخت ريخ وغم ہى وسعت مزادراس ریخ دعم میں روتے روتے ان کی آنھیں سفید ہوگئیں، کی بناتی جاتی رہی است صعیف بوگئ، مقاتل امام تفسیرنے فرایا کہ برکیفیت بعقوب علیا اسلام کی مجھ سال رہی کہ بنائي تقريبًا جاتى رسى تقى، فَهِو كَيْظِيمُ لِعِن بِحِروه خاموسَ بوكَّحَ، كسى سے ابناد كورد كيتے سے كظرد اكظم بالب جس معن بند بوجاني اور بحرجاني كي بن وادير ب كرغم واندوه ان كا دل بحركميا، اورزبان مند بوكتي، كركسي سے اپنا ريخ وغم بيان مذكرتے تھے، اس لتے تقلم مے معنی غصم کو بی جانے کے آتے ہیں کہ غصتر دل میں بحرے ہوئے ہونے باوجودنان بالمائه سے کوئی چیز خصة سے مقتصلی کے مطابق سرز دن ہو، صدیث میں ہے وَصَن اَیکُفلیم الْفَيْظَ يَأْجُرُةُ الله الله الله الله عن بوتض الساعمة كولي جات اوراس ك تقاض يرياد جود قدرت ك على مذكر مع المندتعالي اس كوبرا اجروس مح " ایک حدمیت میں ہے کر حشر کے دن السرتعالی ایسے لوگوں کو جمع عام کے سامنے لاکرجنت كى نعمتون من خمت مار دى كريج جابي ليلس، الم ابن جرير في اس جكر ايك حديث نقل كى ب كرمصيبت كے وقت إنَّا يِسُّهِ وَإِنَّا الَيْهِ وَالْجِعُونَ ، يِرْسِنِ كَيْ لَقِين اس الرت كي نصوصيات مِن سَطَّا وربيكلم انسان كوريخ بِغُم كى كىلىدى سے نجات دينے ميں بڑا مؤ ترہے، خصوصيت احمت محدّار كى اس سے معلوم ہوتى كہ اس شديدغم وصرمه كے وقت حصرت لعقوب عليه السلام في اس كلر كے بجات يَا سَفيٰ عَلَيْ يُوْمِنُكُ فُرِما يَبْبَقَى نِے شُعْبَ الأيمان مِس بھي بير حديث ابن عباسٌ كي روايت نقل كيمُ ا صرت يعقوب عليه لسلام كاشغف مجست اس مقام برحضرت يعقوب عليه لسلام كي وسف عليه الما وسعت علیه استلام کے ساتھ کیوں تھا کے ساتھ غیرمعولی مجت اور ان کے گم ہونے ہرا تنااثر که اس مفارقت کی سادی مدت میں جو بعض روا پات کی بنار پر چاہیں سال اور بعض کی بنا پر انشى سال بتلاقى جاتى بىيى مسلسل د دىتے رہنا، يہاں تك كه بينا في جاتى رہى بظاہران كى پنجارنہ شاہ کے شایاں نہیں، کہ اولادسے اتنی مجست کریں ،جب کہ قرآن کر بھے نے اولاد کوفتنہ قرار دیا ہی ارشارى: إِنَّمَا آمُوَا لُكُورُ وَ أَوْلَا لَا كُمُرُ فِينْ مَنَّهُ ، يَعِيْ تَمَالِ الله اوراولاد فلتذاور

آزمائش ہیں واورا ببیار علیم السلام کی شان فرآن کریم نے یہ بتلائی ہے کہ إِنّا ٱلْخَلَصَّنْ هِ سُمَّر مِعَالِصَدِيدَ كُوكِي اللَّهُ الدِ، لَيْنَ بِم ن انبيار عليهم اللهم كوايك خاص صفت سع سات محفوص

كرديا ہے ، وہ صفعت ہر وادِ آخرت كى يار م مالك بن رينا لائے اس مے معن يہ بيان فراتے ہے كم

ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی تجت کال دی اور صرف آخرت کی مجت سے ان کے قلوب کو معمور کر دیا ، ان کا کملح نظر کہی چیز کے لینے یا جھوڑنے میں صرف آخرت ہوتی ہے ، اس مجموعہ سے یہ اٹر کال قوی ہو کرساہنے آتا ہے کہ حضرت بعقوب علیہ استسلام کا اولاد کی مجت میں ابسا شغول ہونا کس طرح صبح ہوا ،

بی اجسا سون ہونا سروں ہے ہوں استعلیہ نے تفسیر مظہری میں اس اشکال کو ذکر کرکے حصرت قاضی تناراللہ بانی ہی جمہ السعایی خوت قاضی تناراللہ بانی ہی ایک خاص تھیتن نفل فرمائی ہے ، جس کا خلاصہ یہ کہ بلاشیہ دنیاا در مناع دنیا کی مجبت ندموم ہے ، قرآن وحد میٹ کی نصوص ہے شاراس پرشا ہد ہیں ، مگر دنیا میں جو جیزی آخرت ہی مجبت میں داخل ہے ، تو اس می مجب یہ بی مجب ہیں ، علیا اسلام سے کمالات صرف شن صورت ہی مہیں بلکہ سینم برانہ عضت اور شون سرت مجمی ہیں ، علیا اسلام سے کمالات صرف شن صورت ہی مہیں اللہ سینم برانہ عضت اور شون سرت مجمی ہیں ، اس مجموعہ کی دجہ سے ان کی مجبت کسی دنیا دی سامان کی مجبت مذمتی ، ملکہ در حقیقت آخرت ، می کم مجبت سے انہیں ، کی مجبت سے انہیں ،

يهان به بات بهي قابل نظره كريه مجست أكريج درحقيقت دنيا كي مجت من مقى مكر بيمال اس میں ایک حیثیت دنیوی بھی تھی ،اسی وجہ سے ہے مجت حصرت لیعقوب علیال سلام سے ابتلاء اورامتحان كاذريعه بني اور حيات سال كي مفارقت كالاقابل مردا شت صدمه برواست كزما یڑا، اوراس دا قعہ کے اجزارا وَل سے آخر تک اس پرشابد ہیں کہ الٹرتعالیٰ ہی کی طرب کچھالیں صورتیں بنتی جلی گئیں کہ میصد مهطویل سے طویل مواجلا گیا ورمہ وا قصہ کے نشروع بیں اتنى مندر مي عب والعاب سے يرمكن مدم واكد وہ بيٹول كى بات س كر كر من بيٹ وست، بلكم موقع پر بہوئخ كرتفتيش د تلاش . . . . . كريتے تواسى د قت پيتر حيل جا ما ، مگرا لنند ہى كى طرف سے الیی صورتمیں بن گئیں کہ اُس وقت یہ وسیان داآیا، بھر توسفت علیہ است المام کو بذراجه دحی اس سے روک دیا گیا کہ دہ اپنے حال کی لینے والد کوخبر تھیجیں، بہاں تک کامھ کی حکومت وا قدّا رہلنے کے بعد بھی ایخوں نے کوئی ایسا اقدام نہیں فرمایا، اوراس سے بھی زیارہ صبرآزمادہ واقعات تھے جو بارباران کے بھائیوں کے مصرحانے کے متعلق بیش کئے دہے، اس دقت بھی نہ بھائیوں ہرا ظار فرما یا یہ والد کوخبر سجیجنے کی کومیٹسٹن فریائی، بلکہ دومر**ک** بھائی کو بھی اپنے پاس ایک تربیرے ذرایعہ ردک کر دالد کے صدمہ کو دُ دہراکر دیا ، یہ سب چیزی اوسف علیا اسلام حلیے برگزیدہ سغمرسے اس وقت تک مکن نہیں جب تک اُن کو بزرنعددی اس سے مذروک یا گیا ہو، اس کئے قرطبی دغرہ مفسرت نے یوسعت علیہ لٹلام کے اس سائے علی کرومی هدادندی کی تلقین قرار دیاہے، ادر تن لاف کی گالیونشف سے قرآیی ارشاد می بھی اس طرف اشارہ موجود ہے، والند بحانہ و تعالیٰ اعلم،

قَالُوْ أَتَالِيْهِ تَفْتَ مُّ يَنُ كُورُ أَوْسُفَ، بِين ساجزاد، والدك اس شديرغم واندوه ادراس برصر جميا كي دي كركين فلي كر بخداآب تو بوسعت م كو سميته يا دې كرتے رہيں سے يہال تك

كه آب بيارير جائين ادر بلاك بون د الول مين داخل بوجائين ، (آخر برصدمداور علم كي كوتي انتها ہوتی ہے، مردرایام سے انسان اس کو بھول جا آ ہے ، گرآپ اتناطویل عرصہ گذرنے کے بعد بھی

اسى دوزادلىي بى اورأب كاعم أسى طرح تازه ب،

حفزت تعقوب عليه كتسلام في صاحبزا دول كي بات سنكر فرما با إنَّمَّا ٱشْكُوْ بَيِّيٌّ وَحُزْنِيُّ

الى الله ، يعنى مين تواسى فريا واور رنج دغم كااظهارتم سے ياكسى دوسر سے سے نبيس ريا، بلكه الله

جل شانه کی ذات سے کرتا ہوں اس لئے مجھے میرے حال پر چھوڈ دو اور ساتھ ہی پر بھی ظاہر فرما يا كرميرايه بادكرنا خالى مد جائك كا، بين اين الشرتعالي كى طرف سے دہ چرز جانتا ہو رجس كى

م كوخېرمبي، يعنى السرتعالى نے مجھ سے و عده فرا يا موا ہے كه وہ بجر مجھ ان سے الأيس كے ، لْبَيْنِيَّ اذْهَبِقُ اخْتَحَسَّتُوْ الْمِنْ يَوْسُعَتَ وَ ٱلْجِيْدِ، لَيُعِيٰ الْمِيرِ بِيْوْجاد. يوسف ادر

اس کے بھائی کو تلاش کرو، اورالٹ کی رحمت سے مایوس نہ جو، کیونکراس کی رحمت سے جب ز

کا فروں کے کوئی مایوس شہیں ہوتا،

مهنية بعقوب عليالسلام نے اتنے عرصہ کے بعد صاحبزاد دں کو پرحکم دیا کہ جا دیو اوراک مے بھائی مح تلاش کر د، اوران کے ملنے سے مایوس مدہو، اس سے پہنے مجمعی اس طرح کا حكم مزديا تقاريهب چيزى نفت ديراتبي كے تابع تقين اس سے پيلے ملنا مقدر منها ، اس کئ ایساكونى كام بھى نہيں كيا گيا، اوراب القات كا وقت آجيكا تھا،اس الله تعالى نے اس ك مناسب تدبير دل مي دّالي،

**اور د و نوں کی تلاش کا رُخ مصر ہی کی طرحت قرار دیا ، جو بنیا مین بے حق میں تومعلوم** اورمتعین تھا۔ گر دسعت علیہ لستلام کومعرس تلاش کرنے کی ظاہرال کے اعتبار سے کوئی وجہ ریتی، میکن المند تعالی جب سی کام کا آداده فرماتے میق اس سے من سب اسباب جمع فرماد تی ہیں ا اس لتے اس مرتبہ تلاش رتفتیش کے لئے مجموصا جزادوں کومصر جانے کی ہدایت فرمائی، بعض حضرات نے فرمایا کہ بعض عب لمدا اسلام کو مہلی مرتبری برمصر سے اس معاملہ سے کہ انکی پویخی بھی ان کے سالمان میں واپس کر دی اس طرفت خیال موگیا تھاکہ یہ عزیز کوئی بہت ہی شرایف كريم يوشاير لوسعت بي بول.

احكام ومسائل الم قرطبي في فرما إكه دا قعة بيقوب عليه استلام سي ثابت مواكم برمل يرواجب وكجب اس كوكوني مصيبت ادرت كليف اپني جان يا اولاد یا ال کے اسے میں بیٹ آئے تواس کاعلاج صبر بیل اوراللہ تعالیٰ کی قضار پر راصنی مونے سے كرے، اورلعقوب ليالسلام اور دوسرے البيارى اقداركري، حفرمة حس بصري في فرما ياكرا مند تعالى كے نز ديك انسان جس قدر كھونے بيتا ہم ان سبيس دو كهونت زياده مجوب بن أيك مصيبت برصبراورد وسرے عصر كوبي جانا، الاحديث بين بروايت حضرت الوهرسرة نبى كريم صلى المدعليم والمي ارشار ب، مَنَ بَتَ لَمِ رَحِيْهِ وَ لِعِيْ مِوْتَحْصُ ابِي مصيبت سب مَى ساحے بيان كريا بجرے اس نے

صبرنييس كعاء

اورحصرت ابن عباس نے فرما باکہ اللہ تعالی نے حضرت لعقوب علیہ السلام کواس مبر پر شهید دل کا تواب عطا فرمایا، اوراس امت بین بھی جو تخص مصیبت برصبر کریے گا اس کو ابساہی اجریلے گا،

امام قرطبی فی حصرت بعقوب علیه السلام سے اس سندیدابتلا ، واستحال کی ایک وجم يه بيان كى معجولبص روايات بين آئى مع كرايك روز حصرت لعقوب عليال الم ناز متجريره ا بہے تھے ، اور دیسف علیہ لسلام ان کے سامنے سورہے تھے ، اچانک یوسف علیہ اسلام سے کھے خرت<sup>ہ</sup> اٹے کی آواز بھی، تو ان کی تو ہتر اوسف علیانسال می طرف جلی گئی، بھر دوسر<mark>ی ور</mark> تیسری مرتب ایسا ہی مواتواللہ تعالی نے اپنے فرشتوں سے فرمایا دیکھویہ میراد ورست اور مقبول بندہ مجھ سے خطاب ادر بوص معروص کرنے کے درمیان میر ہے عیر کی طرف توج کرتا ہو، تقسم ہے میری عربت وجلال کہ میں ان کی یہ دونوں آنکھیں نکال بوں گاجن سے میرے غیر کی طرف توجّہ کی ہے، اورجس کی طرف توج کی ہے اس کو الدسے مرتب و را زے لئے جدا کرد ول گا، اسی لتے بخاری کی حدیث میں بروایت عائشہرہ وار دہے کہ انھوں نے آسخصرت صلی النّرعلیہ وسلم سے دریا فت کیاکہ خازیں کسی دومری طرفت دیجھناکیساہے ؟ توآیے نے فرمایا کماس کے ذرایے شیعطان بندہ کی نماز کو آجک لیتاہے، والعیاذ بالنرسجاندوتعالی،

فكتاد خَلُوًا عَلَيْنِ قَالُوْ إِيَا يُكَا الْعَيْنِ يُزْمَسَّنَا وَا هَلَنَا الظُّرُّ پوجب داخل ہوئے اس کے ہاں اسے اے عزیز پڑی ہم پر اور ہانے گر پرسختی اور

عُمَابِيضَاعِةٍ مُّزْجُةٍ فَأَرْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتِّصَدَّ قُ عَلَيْنَا داِتَ تے ہیں ہم پونجی ناقص سوبوری نے ہم کو بھرتی اور خرات کر ہم پر ، اللہ الله يَجْزِي الْمُتَصَرِّ وَيُنَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْ تُومَّا فَعَلْمَ إِبُولِهُ دلددینا برخرات کرنے داوں کو ، کھم کو جرب کا کیا کیا ہم نے یو سعن سے وَآخِهُ إِذْ أَنْتُرْجُهِ لُوْنَ ۞ قَالُوْ اعْزَانُكَ لَانْتَ يُوْسُعُنُّ قَالَ ادراس کے بھائی سے جب م کو بچے نہ تھی، ولے یہ ہے تو ہی ہے ۔ وسعت ، آنَا يُوسُفُ وَهِنَّ أَرَى دَقَلُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ یں یوسف ہوں اور یہ بحمیرا بھائی الٹرلے احدان کیا ہم پر البنہ جوکوئی ڈرتا ہے۔ اور تَصْبِرُ فَانَ اللهَ لَا يُظِيْعُ أَجُرَالُمُ عِسِنِيْنَ ۞ قَالُوُا مَا للهِ مرکرتا ہی تو الشرضائع بنیس کرتا حق نسیکی دا لوں کا ، والے قسم اللہ کی لَقِلُ الْخُولِكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِئِينَ @ قَالَ لَا تَنْزِيْبَ البديد كريا بخ كو الدّن بم سے اور بم سے بِرُكَ والے ، كما يك الزام بنين عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ مِيَغِفِي اللهُ لَكُمْ زِوَهُوَ أَنْ حَمُ الْرُحِمِينَ ٠ مم يد آن ، مخف الله مم كو أور وه جه سب مربانوں سے زادہ جربان ، خااصكف يه وحضرت يعقوب عليد سلام مع حكم مع موافق كرا مفول نے قربا يا محا يحت تو اين يو معة وأجنب المصركوجيك كيونك بنيامين كومصراى مي جيوزاتها ارخيال مواموكا كرجس كانشا ن معلوم م ا پہلے اس سے لانے کی تدبیر کرناچا ہے ، کہ بادشاہ سے ما نگیں، بھر دوسعد علیہ اسلام کے نشان کو وطوندس مح، وعن معربيد ي كر )جب يوسون مح ياس رجس كوع يرجي رب يحدب تعي ينتج رادر غد کی بھی حاجت تھی، بس برخیال ہواکہ غلر کے بہلنے سے عزیز کے پاس حلیں ،اوراس کی خرید کے صنین می خوشامد کی باتیں کریں ،جب اس کی طبیعت میں نری دیجیس ، اور مزاج خوش یائیں تو بناین ك درخواست كري، اس لية اوّل غله لين كے متعلق محفقگو شروع كى ادر) كہنے لگے اے عزيز: ہم كو

ادر بالے گردالوں کو رقطاک وجرسے) بڑی تکلیف بہنج رہی ہے اور رجو نکرہم کوناداری نے

تھے رکھاہے اس نے خریدغلہ کے واسطے کھرے دام بھی میسرنہیں ہوئے) ہم کچھ یہ بھی چیز لانے ہیں ا سوآیہ داس کے بچے ہونے سے قطع نظر کرکے ) پر داغلہ دید سجے دادراس سجے ہونے سے غلر کی معتمار ين كى مذكيجة) اور ابها رائي سيحقاق نهين ايم كوخرات وسجه كرى ديديجية بيشك النذتعالي خبرات دمني والول كورخواه حقيقة خرات دي خواه مهولت ورعايت كري كدوه بهي مثل خرات كے ہے ، جزا التحفر) دیتا ہر داگر موس ہے تو آخرت میں بھی درمذ دنیا ہی میں) یوسف (علیال ام) نے رجو اُن کے یہ مُسكنت آميز الفاظ سنے تو رہان گيا اور بے خهتسيارجا ہاكداب أن سے كھ كھ جاؤں ، اور عجب نہيں كه ورقلب سےمعلوم ہوگیا ہو کہ اب کی بار اُن کو تحبّس بھی مقصور ہوا دریہ بھی منکشف ہوگیا ہو کاب ز اندمفارقت کاختم بوجیکا، بس تمسیدتدارت کے طور میر) فرمایا (کبر) وہ بھی تم کویا رہے جو کی تم وسعت اوراس کے بھائی کے ساتھ (برٹاؤ ) کیا تھاجب کر بھاری جہالت کازمانہ تھا واور مرے بھلے کی سوچ نہ بھی رستکرمیلے تو جگرا کرعور بر مصر کو یوست کے قصد سے کیا واسطہ اوحواس مشروع زمانه كے خواب سے عالب احتمال تھا ہى كرشايد يوسف كى بڑے دتب كو بنجيس كرسم سب كوان سے سا منے گر دن جھکا کا پڑے اس لیتے اس کلام سے شبہ ہواا درغور کیا تو کیجہ کیجہ بہجانا ا درمز مدتیحیت کیلئے كنے لكے كيا ہے مج تم ہى يوسعن ہوا تھوں نے فرمايا ( إن) ميں يوسعت ہوں اور بير د بنيا مين اميرا رحقیقی، بھاتی کے دیداس لئے بڑھادیا کہ اپنے یوسف ہونے کی اور تاکید ہوجا ہے یا انکے بخیس ک کامیابی کی بشارت ہی کہ جن کوئم ڈھونڈنے نکلے ہوہم دونوں ایک ملکہ جمع میں ہم مرا لندتھ نے احدان کیا ڈکہم دونوں کواڈل توفیق صبروتفوی کی عطا فرمانی بچواٹس کی برکت سے ہماری مکلیف کوراحت سے اورا فتران کو اجتماع سے اور قلتِ مال وجاہ کوکٹرستِ مال وجاہ سے مبدل فرمادیا) واتعی جوشخص گناموں سے بجتا ہے اور دمصائب بر)صبرکرتا ہے توالٹرتعالی ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجرصائع تبیں کیا کرتا وہ رشام گذشتہ تھوں کو یا دکرہے نادم ہوئ اورمعذرت کے طوریر) کہنے لگے کہ بخدا کھے شک سیس، تم کوالٹرتعالی نیم پر فضیلت عطا فرمانی، (ادريم اسى لائق تقے) اور (ہم نے جو کھے کیا) بیشک ہم راس میں) خطا دار سقے ريلنگ معا پ کردد) یوسف (علیالسلام) نے فرمایا کہ مہیں سم پر آج د میری طرف سے اکوئی الزام نہیں ( بے ظرر ہومیرادل صاف بوگیا) اسٹرتعالی مخدارا قصورمعات کرے اور وہ سب میر باتوں سے زیا دہ جربان ہے (تاسب کا قصور معان کر ہی دیتا ہے ، اسی دعارہے یہ بھی مفہوم ہو گیا کہ یں نے مجی معادت کر دیا ) 🗧

# معارف ومسائل؛

آبات ذکورہ میں اوسف علیہ السلام اوران کے بھاتیوں کا باقی قصہ مذکورہ، کہ ان کے الدصفرت بعقوب علیہ السلام نے ان کو پی حکم دیا کہ جاتہ وسف اوراس کے بھاتی کو تلاش کر وقواضوں نے تبسری مرتبہ مصرکا سفر کیا، کیونکہ بنیا بین کا نووہاں ہونا معلوم تھا، بیلی کوسٹسٹن اس کی .... فلاصی کے لئے کرنا تھی، اور اوسف علیہ اسلام کا دجو داگرجہ مصر میں معلوم من تھا گرجب کسی کام کا وقت آجا آبا ہے تو انسان کی تدبیر سی غیر شعوری طور پر بھی درست ہوتی جی جاتی ہیں، جیساکہ ایک صدیب میں ہواس کے اساب خود بخود بخود بحور بین میں تواس کے اساب تھا، اور غل کی ضودرت اس کے تعلیم کو دیتے ہیں اس کے تعلیم کو دیتے ہیں۔ اس کے تعلیم کی مقال کی عیر شعوری طور پر مصر بی کا سفر مناسب تھا، اور غل کی ضودرت اس کے تعلیم کی اور ان کے بھی تھی، اور بیا بات بھی تھی کہ غلاطلب کرنے سے بہانے سے عزیم مصرے ملاقات ہوگی اوران کیا بھی تھی، اور بیاب بین کی خلاصی کے متعلی عوض معروض کر سکیں گے،

فَلَمَّا لَا خَلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

یہ بھی چیزیں کیا تھیں ؛ قرآن دحدیث میں انگاکا تصریح نہیں، مفترین کے اقوال مختلف بین بعض نے کہا کہ کھوٹے دواہم تھے جو بازار میں مزجل سکتے تھے، بعص نے کماکہ کچھ گھر پلر سامان تھا، یہ نفظ مزجلے کا ترجم ہواس کے اصل معنی ایسی چیز کے ہیں جوخود نرچلے بلکہ اس کو زبردتی جلایا جائے یوسف علیا لسلام نے جب بھایتوں کے یہ مسکنٹ آمیز الفاظ سے اورشک تہ حالت دیمی

توطبعی طور برا ب حقیقت حال ظامر کر دینے برججود موز ہر سخے اور واقعات کی رفتار کا اندازیہ ہے کہ یوسعت علیہ السلام برجو انجلیارِهال کی با بندی منجانب الٹر تھی اب اس کے خاتمہ کا وقت بھی آجکا تھا، اور تغییر قرطی ومنجلری میں بر وایت ابن عباس نقل کیا ہم کہ اس موقع پر ایفقوب علیہ السلام نے عزیم بھر سمے نام ایک خط لکھ کردیا تھا جس کا معنمون ہے تھا :۔ وسعت علیہ استلام نے جب یہ خطبر معاتو کا نب گئے، اور بے اختیا رو دنے گئے، اور اپنے راز کو ظاہر کردیا، اور تعارف کی تمہید کے طور بر بھا بیوں سے یہ سوال کیا کہ تم کو کچھ یہ بھی یا دیج کرتم نے یوسعت اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتا و کیا تھا جبکہ تھاری جہالت کا زمانہ تھا

كم بھلے بُرے كى سوچ ادرا سجام بينى كى فكرسے غافل ستھے،

برا دران یوسف نے جب یہ سوال سُنا تو چکراگئے کہ عزیز مصر کو بر سف کے قصہ سے سے ا سیا واسطہ ، پھوا د هرمهی دہیان گیا کہ پوسٹ نے جو بجپن میں خواب د سکھا بھا اس کی تعیر یہی تھی بھران کو کوئی بلند مرتبہ حاسل ہو گا کہ ہم سب کواس سے سامنے جھکنا پڑے گا، کہیں سے عزیز مصرخود یوسف ہی نہ ہوں ، بھر حب اور غور و تا تمل کیا تو کچھ علا مات سے بہچان لیا، اور

مزير يحقبن كے لية اكن سے كها:

آیتنگ آگینت گوسک ، کیاسی پی تم ہی پر سف ہو ؟ تو پوسف علیالسلام نے فرایا کہ ہاں میں ہی ایسف ہوں ، اور یہ بنیا تین میراحقیقی بھائی ہے ، بھائی کا ذکر . . . . اس لئے بڑھا دیا کہ ان کواچی طرح لیقین آجا ہے ، نیز اس لئے بھی کہ ان پر اس و فت اپنی مقصد کی متعل کامیابی واضح ہوجائے کہ جن دو کی تلاش میں تم سکلے تھے وہ د دنوں بیک جا متعلن مل گئے ، پھر فرایا :

تَلُمَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اِنَّ اللَّهُ يَجُونِى الْمُتَصَرِّ ذِنِنَ ، سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ خرات کرنے والوں کو جزائے خرد یتے ہیں، گراس می تفصیل یہ ہے کہ صدقہ و خرات کی ایک جزار تو عام ہے ، جوبر مومن کا فرکو دنیا میں ملتی ہے، ود ہے ، و بلاء اور دفح مصائب، اورا یک جزار آخرت کے ساتھ مخصوص ہے بعنی جنت ، وہ صرف اہل ایمان کا حصر ہے ، یہاں چو کہ مخاطب عزیز مصر ہے ، اور برا در اِن یوسٹف کو ابھی تک یہ حلوم بنیس کھا کہ یہ مؤمن ہویا بنیس، اس سے ایسا عام جملہ خسیار کیا جس میں دنیا و آخرت و و فول کی جزاد شامل ہے ، دبیان العست آن )

اس کے ملاوہ بظامرہ نے قاس جگہ اس کا تھا کہ جھڑ دیں ہے، کی بیک جو کہ ان کا قومی جو کہ ان کا قومی جو کہ ان کا قومی جو نہا ہے کے مسیفہ ہے یہ کہ اجا تا کہ ہم کو الشر تعالی جزائے خیر دیں گے، کی بی چو کہ ان کا قومی جو نامعلوم منہ تھا اس لئے عام حوال جم سیار کہا و خصوصی طور پران کو جزا ملئے کا ذکر تنہیں کیا دقر جی ہونا معواج منہ اس کو گذشتہ مصابر کا قدام ہو اور النہ تعالی اس سے بجات عطا فر اکو اپنی نعمت سے نوازیں تواب اس کو گذشتہ مصابر کا ذکر کر آ جا ہے جو آب صل ہوا ہو، اگر کر نے کے بجائے اللہ تعالی کے اس النعام واحسان ہی کا ذکر کر آ جا ہے جو آب صل ہوا ہو، مصیبت سے نجات اور انعام آئی کے حصول کے بعد بھی بچھی تکلیف و مصیبت کور دتے رہنا اس کر کر قرآن عور بیز میں گئو ہے کہا گیا ہے ، واق اور انعام آئی کے حصول کے بعد بھی بچھی تکلیف و مصیبت کور دتے رہنا اس شخص کو جو احسان اس کو گؤرہ میں گئو ہے مرد تکلیفول و رجمیب تو تکو ایو در گھی۔ اس لئے یوسف علیم السام کو بھا بیمول کے عمل سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا اس کے میں سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا اس کے یوسف علیم السام کو بھا بیمول کے عمل سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا اس کے میں سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا اس کے میں سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا اس کے میں سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا اس کے یوسف علیم السام کو بھا بیمول کے عمل سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا اس کے ایوس کے اس النہ کو رہنا میں میں مقابر کی مصابر کو میں کہ میں سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا ہو اس کے اس النہ کو رہنا ہو کہ مصابر کو تھا ہوں کے عمل سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا ہو کہ میں میں کر جن مصابر کو تھا ہوں کے عمل سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے رہنا ہو کہ کہ میں کہ کو تھا ہوں کے عمل سے عصر در ان تک جن مصابر کے میں سے دو میں در ان تک جن مصابر کو تھا ہوں کے عمل سے عصر در ان تک جن مصیبتوں سے دو ان تک جن مصابر کی میں میں کر جو احسان ہو تک کی کھور کے دو ان تک جن کے دو ان تک کے دو ان

بڑا تھاان کاس وقت کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ الٹر حل شانہ کے انعامات ہی کا ذکر فرمایا، مبرد تقوی ہڑھیبت السطے تمن تیتی و کیت پڑسے معلوم ہوا کہ تقوی بینی گذاہوں سے بجنا کاعِسلاج ہے ، اور تکلیفوں پر عبروشیات قدم ، یہ دوصفتیں ایسی ہیں جوانساں کو ہراللہ

دمعيبت سينكال دسيّ بن، قرآن كريم نے بهت سے مواقع بن ابنی دوصفتوں برانسان كى فلاح دكاميا بى كامداد كھابى ادشاد ہى، - قران تَصْنبِرُ قرارَ تَشَعَيُ الْاَ يَضُعُرُ كُورَ مُعْمُ

شَيْدًاً" بعن الرَيْم نے صبرو تقوی خست بار کرليا تو دشمنوں کی مخالفان تربر سِ تهيس کوئی گزندا نعصان دبينياسيس کی ،

Č

وَرَفَعَ اَبُورِيهِ عَلَى الْعَنْ مِن وَخَوْرُ الْمُ سُجَّلُ الْمُ وَقَالَ يَابَتِ هَٰنَ الْمَرَاءِ بِهِ الْمَرَاءِ بِهِ الْمَرَاءِ بِهِ الْمَرَاءِ بِهِ بِهِ الْمَرَاءِ بِهِ بِهِ الْمَرَاءِ بِهِ بِهِ الْمَرَاءِ بِهِ بَالْمَرِي وَمِن فَبْلُ وَقَلَ جَعَلَى الرَبِّي حَقَالًا وَقَلْ اَحْسَنَ بِلَى اللهِ عِبْرِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلْ

فالم تنفسر

ابئ (میربے باپ کوجاکر بشارت دوا در بشا رت سے ساتھ) میرایدگراتہ (بھی)

الینے جا د ادر اس کو میربے باب سے چرب برڈال دو داس سے) ان کی آت تھیں روسشن بیرجائیں گی دادر ہیں سب کو میرکے باس سے آو (در بہاں تشریف نے آئیں گے ، ادراپنے دباتی بھر داوں کو دبھی سب کو میرکے باس سے آو (در سب ملیں اور وش موں کو کہ عالمت موجودہ میں میراجا نامشکل ہی، اس سے گھر دالے ہی بھے آئیں ) اور جب را یہ معنا المیال میں بات جیت ہو جی، اور آپ کے فرانے سے موافق گرتہ سے کرچلنے کہ تیاری کی اور ) قافل (شہر مسرسے) چلا دجس میں بہ وگ بھی شنے ) تو لکھ باپ سے نے ذیاس دالوں سے بہنا شروع کیا کہ اگر متم بھے کو بڑھا ہے میں بہنی باتیں کرنے والانہ بہنے بات مون دالوں سے بہنا شروع کیا کہ اگر متم بھے کو بڑھا ہے بیں بہنی باتیں کرنے والانہ بہنی براائی اس کے بہن بہنی باتیں کرنے والانہ بہنی براائی اس کے بہنا بہنی رکہ یوسف کی نوشوں مورسے کی نوشوں میں سے داروا کہ بیاں آب ہنی تو رہ ہی اس کے اس می اس کے اس می مون ہورہے الی بر دوسف کی موش جری لانے دالا دمی گرتہ کے بہاں ) آب ہنی تو رہ ہی اس کے دو کر خوان سے مشہ برلاکر ڈال دیا ہی داکھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں نوشوں ہوتی کی اس کے دو کر خوان سے مشہ برلاکر ڈال دیا ہی داکھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں نوشوں ہوتی کی اس کے دو کر خوان کی اس کے دو کر خوان کے مشہ برلاکر ڈال دیا ہی در اگری کھا اور دماغ میں نوشوں ہوتی کی اس کے دو کر خوان کے مشہ برلاکر ڈال دیا ہی در اگری کھا اور دماغ میں نوشوں ہوتی کی اس کے دو کر خوان کے مشہ برلاکر ڈال دیا ہیں در تو میں کو کھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں نوشوں ہوتی کی کھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں نوشوں ہوتی کی کو کھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں نوشوں ہوتی کی کھوں کو کھو

ان كى آ يىسى كى كىكى كىكى دادرا كفول نے ساراماجراآب سے بيان كيا اَب نے ربيٹول سے ، فرمايا موں، میں فے مترسے کہانہ تھا کرانڈ کی باتوں کوجٹٹا میں جانتا ہوں سے نہیں جانتے وا دراس لے میں نے تم کو بوسف م کے تجتس کے لئے بھیجا تھا، دیجو آخرا لٹر تعالیٰ میری اسمیدراست الیا ان کایہ قول اس سے اور کے دکوع میں آچکا ہے ، اُس دقت ، سب بیٹوں نے کہا کہ اے ہمانے آب ہمارے لئے دخداسے) ہمانے گنا ہول کی دُعارِمغفرت کیجے رہم نے جو کھے آپ کو دِسعت عليه السلام كم معامل سي تكليف دى الم بيتك خطا وارتص (مطلب يركه أي بعي معان كردىجے، كيونكہ عادة كمى كے لئے ستعفار دسى كرياہے جوخو دبھى مواخذ ،كريان سي جاستا ، .. يعقوب لعليالسلام، نے فرما يا عنقر ميب تحالے لئے ليے دب سے دُعاتے مغفرت كروں گا یے شک وہ غفور رحمی ہے زادراس سے ان کامعات کر دینا بھی معلوم ہوگیا اورعنفر سے كالمطلب يبه ہے كم نتجة كا وقت آنے د وج كه قبوليت كى ساعت ہے كذا في الدّرالمنثور مرفوعاً غوض سب معركو تمياد م وكرحيل ديت اور وسعت عليه السلام خرس كرستقبال كحياج مقريام تشريف لات ادرابرس الاقات كاسامان كياكيا، مجرجب سب كےسب يوسف وعليالهم) مے پاس سینے توانفوں نے دست مل ملاکر) آپنے والدین کواپنے پاس د تعظیماً ) جگر دی ، اور ربات چیت سے فارغ ہوکر) کما سب مصر من چلتے دا در انشاراللہ تعالی ر دہاں) امن جیسے رية دمفارقت كاغم اورقيط كاالم سب كا فور موكة ، غض سب مصرمي پہنچ ) اور (د إ ل سنج كرتعظيمًا) اپنے والدي كو تخت رشاہي ، برآ دنجا بخفايا ، اور راس وقت سب سے قلوب ومعن علیہ لسلام کی ایسی عظریت غالب ہوئی کہ ، سب کے سب ان کے سامنے ہجدہ ہیں گر گئے ادر (برحالت دسم کے کرا کے کہ اے آبا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زماندی دیجا تھا ا د کرشس وقمرا درگلیارہ ستارے مجھ کو بجدہ کرتے ہیں) میرے رب نے اس دخواب ) کوسچا کر دیا، ربعن اس كى سجانى كاظهوركر ديا ) أور (اس مرف كے سوا ميرے رب فے بجه يرا ورا نعامات بھى فرماتے،چنامچر) میرے ساتھ (ایک) اُس دقت احسان فرایاجس دقت مجھ کو قیدسے کالا دادراس مرتمة سلطنت ككربه خايا، اور ر دوسرايدانعام فر ما ياكه) بعداس كرك شيطان في ميك ادرمبرے بعائبوں کے درمیان میں فسار ڈواد یا تھارجی کا مقتصاری تھا کہ عربوم مجتمع د متفق مد ہوتے، گرانٹرتعالیٰ کی عنایت ہوکہ وہ ہم سب کو رجن میں میرے بھائی بھی ہیں، ا برے زمیاں ) نے آیا دادرسب کوملادیا ) بلاشبرمیرارب وجا ساہے اس کی تدبیر لطبعت كرديباب، بلاشبه وه براعلم اور يحكت والاب، دلينے علم ديحكت سے سب اموركي تدب درست كرديتا ك

### معارف ومسائل؛

حصرت وسعت علیرالسلام کے قصد سے متحلق سابقہ آبات میں یہ معلوم ہوجگاہے کہ جب
باذ بن خدا دندی اس کا دقت آگیا کہ یوسعت علیا لسلام اپنا راذ بھا یئوں برظا ہر کر دیں تو انھوں نے حقیقت
ظاہر کر دی بھا یئوں نے معافی مانگی انھوں نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا، بلکہ گذشتہ واقعات
پر کوئی ملامت کرنا بھی بیسندنہ کیا، ان کے لئے المند تعالیٰ سے دُعاری ، اوراب والدسے ملاقات
کی فکر موئی ، حالات کے لجا ظرے مناسب یہ بھھا کہ والدصاحب ہی مع خاندان کے بہاں تنزیق
لائیں، گرمعلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بینائی اس مفارقت میں جاتی رہی، اس لئے سب سے بہلے
اس کی فکر موئی اور مہا بیوں سے کہا :

اِذْ هَابُو البَقِينَ هِي الْمَا فَالْقُو الْمَا فَالْقُو الْمَا فَالْقُو الْمَا فَالْقُو الْمَا فَالْمَا فَالْقُو الْمَا فَالْمَا فَالْمَا وَتُوانِ كَا بِينَانَ عُود كُراتِ كُلَّى ، بِهِ ظاہر ہے كہ كسى كے کو اُدر ميرے والد كے جربے برڈوال دو توان كى بنيانى عود كرتے كا جو به الله يہ ايك جوز، كرتے كا چرو برڈوال دينا بينانى كے عود كرنے كا كونى مادى سبب نہيں ہوسمتا، بلكه يه ايك جوز، تقاحضرت يوسف عليا سلام كاكمان كو باذن ضاوندى معلوم ہوگيا كہ جب آنكا كر قد والد كے چرب مقاصفرت يوسف عليا سلام كاكمان كو باذن ضاوندى معلوم ہوگيا كہ جب آنكا كر قد والد كے چرب برڈوالا جائے گا توالد ترتعالى ان كى بينانى بحال فرماديں گے،

ادرضاک اورمجابد وغیرہ انکہ تفسیر نے فرایا کہ ایس کرتے کی خصوصیت تھی، کیو تکہ ہے عام کیروں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ لسلام کے لئے جنت سے اُس و قت لایا گیا تھا جب ان کو برہ نہ کہ کہ کے بزو د نے آگ بیں ڈالا تھا، بھر بیخت کا لباس ہمین ہمونہ تھے ابراہیم علیہ لا کے بایس محفوظ دہا، اوران کی دفات سے بعد حضرت اسی علیہ لا معد حضرت ایعنی میں بعد حضرت یعقوب علیہ استلام کو ملا، آپ نے اس کو ایک بڑی تبرک شے کی چشیت سے ایک بلکی بعد حضرت یعقوب علیہ استلام کو ملا، آپ نے اس کو ایک بڑی تبرک شے کا می دفات سے محفوظ میں بندکرے یوسف علیہ استلام کے بین بطور تعویذ کے ڈال دیا تھا، تاکہ نظر بدسے محفوظ میں بندکرے یوسف علیہ اسلام کو بہنا دیا، اور دوان کے باس برابر محفوظ جلاآیا، اس قوت میں بیری بین دال دیتے گئے تو جرشیل امین تشریف لاتجا در گطے میں بڑی ہوئی نلکی کھول کر اس سے میں برابر محفوظ جلاآیا، اس قوت بھی جرشیل امین بین نے یوسف علیہ استلام کو بہنا دیا، اور دیا کہ بی جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ بھی جرشیل امین بین نے یوسف علیہ اسلام کو بہنا دوا ہو ایا کہ اس کو ایس بھی بھی خوا ہو الدیے باس کی خاصیت یہ بھی جرشیل امین بین نے یوسف علیہ اسلام کو بہنا ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو الدیکے باس کی خاصیت یہ بھی جرشیل امین بین کے دو وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو الدیکے باس کو بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو الدیکے باس کی خاصیت یہ بھی جرشیل امین کے دو وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو الدیکے باس کی خاصیت کے دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو این کے دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو الدیکے باس کی خاصیت کو وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو الدیکے باس کی خاصیت کے دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو دور وہ بین ہو جاتا ہے، دور وہ بین ہو جاتا ہے، اور فرایا کہ اس کو دور وہ بین ہو جاتا ہے دور وہ بین ہو جاتا ہو کو دور وہ بین ہو جاتا ہے دور وہ بین ہو جاتا ہے دور وہ بین ہو کو دور وہ بین ہو جاتا ہوں کو دور وہ بین ہو جاتا ہوں کو دور وہ ب

ا در حضرت مجدّد العن ابي رحمة الدّعليه ك تحقيق يدب كه حصرت وسعت عليات الم كا

معارف القرآن جلد تجم

حسن دجال اوران کا دجود خود جنت ہی کی ایک جیز تھی، اس لئے ان کے جب مے مقبل مولیوا بے مرکز تے میں بیافاصیت ہوسکتی ہے د مظری،

قراً نوسی نی المحکر آجہ عینی ، " یعنی تم سب بھالی ایسے سب اہل دعیال کومیرے یا مصریح آ وَ یہ اصل مقصد تو والد محرم کو بلانے کا تھا، گر بیاں بالتصریح والد کے بجائے خاند الانے کا ذکر کیا شایداس سے کہ والد کو بیاں لانے کے لئے کہنا اوب کے خلاف بھی اور یہ بھیں محمد اور یہ بھی کہ جب والد کی بینا نی عود کر آئے گی، اور بیاں آنے سے کوئی غذر مانع نہیں رہ گا قو وہ خودہی حرور تشریف لائیں گے، قرطی نے ایک و دایت نقل کی ہے کہ براوران یوسمت میں سے بہو دانے میں کہ کہ کہ تر ہو ان کو کہ بھی ہے کہ کہ اور بھی میں ہی ہے گیا تھا جس کہ کہ کہ تر ہو میں ان کے کہ تے بہو دانے میں ان کے کہا تھا جس کہا کہ یہ کرتے میں ان کے کہا تھا جس کے کہا تھا جس کے کہا تھا جس کے کہا تھا جس کے کہا کہ یہ کرتے ہیں ہی ہے گیا تھا جس کے داند کو صدمات سنتے ، اب اس کی مکا فات بھی میرے ہی ہا تھ سے جونا چاہے ،

ق تما فضلت المعلات العن جب قافل شرس ابر علامی تما تو نیعقوب علیا سلام نے استے باس والوں سے کہا کہ اگریم مجھے ہیں تو دن کہ کو تو میں تمعیس بتلاؤں کہ مجھے یوست کی نوس جبو آرہی ہے ، شہر مقرسے کنعمان تک ابن عباس کی روایت کے مطابق آسمے دن کی مشاکل آسمیا، اور آرہی ہے ، شہر مقرسے کنعمان تک ابن عباس کی روایت کے مطابق آسمے دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمی دن کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمیا کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمیا، اور ایست کی مشاکل آسمیا، اور ایست کے مطابق آسمیا، اور ایست کی مشاکل آسمیا، ایست کی کار ایست کی کار ایست کی کار ایست کی کار ایست کی کا

اور میں جب میں سے مہم بہتر میں میں مسلم میں وال میں اس معلوم ہوتا ہے کہ کوئی روز تک بیڑ سے رہی تو اس وقت بیرخوشیو محسوس نہیں ہوئی، یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ مینم رکے اختیار میں نہیں ہوتا، ملکہ درحقیقت معجز، سینم رکا اپتانعل وعلی بھی نہیں ہوتا، یہ

برہ بیبر است فعل اللہ ہو اس جب اللہ تعالیٰ ادارہ فراتے بیں تو معجزہ ظامر کردیتے ہیں اورجب اذب خداد ندی نہیں ہو تا تو قریب سے قریب بھی بعید ہوجاتا ہے،

قَالَةُ آ تَا مَنْهِ إِنَّكَ تَفِي صَلِيلَةَ الْمُقَي يَهِو اللهِ يعنى ما صَرَيْ بِهِ لس في ليعقو بعليه لسلام ك إن سن كركها كه بخدا آب توابي اس يُراف غلط حيال مين مبتلامي أيكه يوسف زنده بين اوروه بعرملين سيح،

قَلَمْ اَنْ سَجَاءَ الْبَينِينُوم، نَيْن جَبِّ بِشَارِ وَ حِنْ وَالاَكْنَعَان بِهِو بِجَاءٌ اُورِ قَمِيصٍ وِسعَ كِي يعقوب عليه السلام كے چېرے پر ڈال ويا، توفوراً ان كى بينائى عودكراكى ، بشارت دينے والاد پې صر يومعت عليه السلام كا مجعائى يهودا تحقا، جُواُن كاكرة مصرسے لايا تحقا،

 144 معارف القآن حلدسخم

وَالدُّ الْمَا آيَا مَا اسْتَعُفِلْ لَنَا ذُنُوبَهَا إِنَّا كُنَّا خُطِئْتِي، اب جَرِحتية بعال واضى بوكر ساحنے گئی توبرا دران ہوسٹ نے والدیے این خطاؤل کی معانی اس شان سے ہنگی کہ والدے ورثواست کی کہ مجارے ہے الله تعالى مے مغرت كى دعا كري اور ينام ، كا يوتنى الله تعالى سان كى خطامتا كرتكى دعاكريكا وہ و يى اكل خطام ماكر ديكا قَالَ سَوْتَ آمسُتَغُومُ لَكُورُ رَبِي يعني يعقوب عليه السلام في زما ياكمين عقرب تمبال له الله تعالى عالى كى دعاركرون كا .

مورة يوسعة ۱۱: ۱۰۰

يبال صرت معقوب عليالسلام فے فوالى دُعاء كرنے كے بجائے وعدہ كياكہ عقريب وعاء كروں كا، اس لی وجرعام مفتری نے بیکی ہے کہ مقعود اس سے برتھاکہ استمام کے ساتھ آخرشب کے وقت میں دعار کری کیونکراس وقت کی دعارضوصیت سے قبول کی جاتی ہے ، جبیاکہ یکی بخاری وسلم کی مدیث میں ہے کاللہ تعالی مردات کے آخری تہان حقیق زمین سے قریب تراسمان برخرول اجلال فرماتے ہی اور براعلان كرتے ہيں ككون ہے جو مجھ ہے د عامانگے ، تومي اس كو تبول كراوں ، كون ہے ہو مجھ ہے معفرت طلب كرہے اور می اس کی منفرت کردول ۔

فَلَنَّا الْمَخْلُوا عَلَيْنِي ، بعن روايات بي بوكريومف طلات لام في اس مرتب لين مجا يُول كما

دوسوادنوں پرلکا ہوا بہت ساسا مان کیڑوں اور دوسری ضرور یات کا بھیجا تھا ، تاکہ پورا خاندان مرآنے ہے ہے عود تیاری کرسے اس کے مطابق میعقوب علیالت لام اوران کی اولا وا ورتمام متعلقین معرکے لئے

تيارم وكمنطط اتوايك دوايت مين ان كى تعداد مبهر اور دومرى مين ترانو كافي نفوس مرد دعورت برستمايهي .

دومرى طريت جب مصري ويخيخ كا وقت قريب آياتو حفرت يوسعن عليات لام اور ملك مصرك لوكل مقبال

بے لئے شہرے باہر شرلین لاے 'ا ورجادم ادبرادیریا ہی ان کے ساتھ سلامی دینے کے لئے بچکے ، حب پرحزات م

میں اومت طلیاسلام کے مکان میں دال ہوئے توانھوں نے لینے والدین کو لینے ماس تھیرا یا میهال ذکر والدین کا ہے ، حالانکہ اوست علیات لام کی والدہ کا انتقال مجین ہی میں ہو دیکا تھا مگران مجیجد

يعقوب علالسلام في مردوم كي بن ليّا سن كل كرليا تقا ، جويومف علالسلام كي خاله موفي كي حيثيت سيعيّل والدو كے تعین ، اور والد كے كاح ميں ہونے كى حيثيت سے بھى والدہ ى كہلانے كى ستحق تعيس مله

وَقَالَ اذْ نُحْلُواْ مِصْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمِينِينَ، يومعن علياتِهم في مباندان

لے ماقوجیاس دوا میت کے مطابق بحض یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیاسلام کی والدہ بنیآ بین کی ولادت کے وقت پاکٹی تعمیل کا إرميال مفرت مصنعت دهمة الشرطيد كى يعبارت مغى ١٤ و ١٥ ٥ ه كى عبادت سے متضا دُعلوم بوتى بحين بي حضرت يومف طالسلا كى قالده والتيك كوفراد دياكيا بيدكين دراصل اس معاسط مي كوئى متندروا بيت توبيبين ، امرائيلى روايا ببي اودان مي معى تعادی بی خدصاحب دورح المعانی نے مکھا ہے کہ بیودی حضرات حضرب یوسف علالِسلام کی والدہ کے نبیا آپین کی ولاتے وقت المتقال کے قائل بیں ہیں اگراس روایت کولیا جائے توکوئی انتال باتی نہیں دہتا ، اس مودیت میں ورفع الوبیہ پی صفرت يوسعن هليلسلام كى حقيقى والده مؤديوننگى ـ ابن جرايركودا بن كثيره فراسى كوداج قرادريا برينيا نجوا بن كثيره اس يريجت كرسة بعث نياتيس قال ابنج بير ولم يقيم دليل فلى ميت امه داى ام يوست عليه السلام ، وظاهر القرل ن يدل فليسيات المحيقي مثل

میں، لیعقوب علیہ ست الام نے فرمایا کرمیں اس کو شہیں پر جھتا کہ وہ باوشاہ ہیں یا فقر، پر جھنا بہر کہ ایمان اورعل کے اعتبار سے کیا حال ہے، تب انھوں نے ان کے تقوی وطہا رہ کے حالات بہتلا ہے، یہ ہوان کی دوخان ہے مالا کے، یہ ہوا جہیا علیہ کے سلام کی مجست اور تعلق کہ اولاد کی جسسمانی راحت سے زیادہ ان کی دوخان حالات کی ذکر کرتے ہیں، برمسلمان کو اس کا اتباع کرنا چاہتے،

۳- حضرت فی روایت بو کربه بشارت دین والاقسیم یوسف لے کربه به با آو بعقوب علیا سلام جاہتے تھے کواس کو کچھ انعام دیں گرحالات ساز گار نہ تھے، اس لئے عزر کیا کہ سات روز سے ہمایے گریں روئ بنیس بچی، اس نئے میں کچھ ادی انعام تو بنیس دے سکتا، گریم دعا، دیتا بوں کہ اللہ تعالیٰ تم برسکوات موت کوآسان کر دیں، قرطی شنے فر مایا کہ یہ دعماء ان سے لئے سے بہزانعام تھا،

۱۰۱۰ سودافعه سے بیمجی معلوم مواکہ خوشخری دینے والے کوانعام دینا سنستِ انہیارہ، صحابۃ کرام میں حصرت کعب بن مالکٹ کا واقعہ مشھور ہی کئی دہ تبوک میں شرکت نہ کرنے بر جب اُن برعاب موا اور بعدیں تو بہ فہول کی گئی ، توجوشخص تبول تو بہ کی بشارت لایا تھا اپنا جوڑا کیڑوں کا اٹار کراس کو بہنا دیا،

نیزاس سے میں بھی ثابت ہوا کینوشی کے موقع پراظہادِ مسرّت سے لیے و دستوں دغیرہ کو کھانے کی دعوت دینا بھی سنت ہے ،حضرت فاروق اعظم ٹنے جب سورہ بقرہ پڑھ کرختم کی تو خوشی میں ایک ادنٹ ذبح کرکے لوگوں کو کھلایا ،

۵ یحفرت بعقوب علیالسلام کے صاحبر ادوں نے حقیقتِ داتعہ ظاہر ہوجانے کے بعدا پنے والداور مجانی سے معانی مانگی، اس سے معلوم ہواکہ جب شخص سے ہاتھ یا زبان سے می شخص کو ایدا بہنچی، یا اس کا کوئی حق اس کے ذمہ رہا اس پرلازم ہوکہ فور آاس حق کو اداکر ہے۔ یا اس سے معاف کو اے،

میں بروایت ابوہری منقول ہے کہ رسول الدّصلی اللّه علیہ وسلم نے فرایاجی خص کے ذمر کسی دوسرے کا کوئی قی مالی واجب ہو، یا اس کو کوئی ایزار ہا تھ یا زبان سے بہونجانی ہواس کوچاہئے کہ آج اس کواوا کر وہے ، یا معافی مانگ کراس سے سکدوئی مال کرنے ، قبل اس کے کہ قیا مت کا ڈن آجائے جہاں کس کے پاس کوئی مال حق اواکر نے مصل کرنے ، قبل اس کے کہ قیا مت کا ڈن آجائے مطابع می کورید تیے جائیں گے ، یہ فالی رہ جائے گا ، اوراگر اس کے اعمال میں قود و مرے کے جوگناہ بن اس کے سربر طوال دیکر جائیں گے ، اوراگر اس کے اعمال میں قود و مرے کے جوگناہ بن اس کے سربر طوال دیکر جائیں گئی والعباذ بالتہ تعالی ،

110 سورة يوسعت ۱۱: ۱۰۰ ومعن على السام كالساس كے بعد حصرت يوسعت عليه السلام نے والدين كے سامنے كچھا بنى سرگذشت مقام صبردسشكر، ابيان كرنا متروع كى ، يهال أيك منعظ كمهركوغور كيجة ، كرآج الرنمكي اتنع مصاً . كاسانمناكرنا پڑے ، جننے يوسف عليالسلام برگذرے اور والدين سے اتنی طوبل مفارقت اور مايوى مے بعد ملنے کا آلفاق ہوتو وہ والدین کے سامنے اپنی سرگذشت کیا بیان کرہے گا، کشا روٹے گا اور ژلائے گا،اور کیتنے ون دات مصانب کی دا مستان سٹانے میں حترف کرے گا، گرمیراں طرفین میں امتر مے دسول اور پینم برہیں، ان کاطرز عمل ملاحظہ فرماتے، یعقوب علیہ اللام سے بچھڑے ہوئے محبوب فرزندم زادول مصائب کے دَورسے گذرنے کے بعدجب والدسے ملتے ہیں قوکیا فراتے ہیں وَقُلُ آحْسَ إِنَّ إِذْ آخَوَجَينَ مِنَ السِّيجِينَ وَجَآءَ بِكُمْرِمِنَ الْمَبْلُ وِمِنْ بَعْيِ آنْ تَذَعُ الشَّيْطِكُ بَنْمِينَ وَبَالِنَ إِنْحُونِيَّ "مِين اللَّه تعالى في مجرراحسان فرما يا جبك مجع تبرخا ہے بکال دیا، اور آب کو با ہرہے یہاں ہے آیا، بعداس کے کم شیطان نے میرے اور میرے بھاتو محددميان فسادر داويا تحابه

حصرت يوسف عليه لسلام كي مصائب ترتيب وارتين بابون مي تقسيم بوتي بين ، اوّل بھائیوں کاظلم و بور، دو مرے والدین سے طویل جُدائی، نیسے تیدخانے کی تکالیف، خدا تعالے

مے اس برگز بدہ بخمر نے لینے بیان میں پہلے تو دا تعات کی ترتیب کو بدل کر قیدخانے سے بات مٹروع کی ا دراس میں قید خانے میں داخل ہونے اور دباں کی تکالیعت کا نام نہیں لیا، بلک قید

سے بھلنے کاذکرا مند تعالیٰ کے سکر کے ساتھ بیان کیا، قیدخانہ سے نجات اوراس پرٹ کر اتبی کے نهن میں سر مجمی ستلا دیا کہ میں کسی وقت قید خانہ میں بھی رہا ہوں ،

بهاں بربات مجمی قابل نظرہے کہ یوسعت علیات لام نے جبل خانے سے سکنے کا ذکر کیا،

بھائیوں نے جس منوی بی ڈالا تھااس کا اس حیثیت سے بھی ذکر نہیں کیاکہ اسٹر تعالیٰ نے مجے اس كنوس سے نكالا، وجربيہ كم بھائيوں كى خطابہلے معات كريجے تھے، اور فرما پچے تھے لَا تَذْنِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ، اس لِحَ مناسب نه بجماك اب اس كنوس كاكسى طرح سابحي ذكر

آسے ، ٹاکہ بھائی شرمندہ مدموں (قرطبی)

اس کے بعد والدین کی طویل اورصبر آزمامفارقت اوراس سے ماٹرات کاذکر کرنا تھا تو ان مب باتوں کوچھوڑ کراس کے آخری ایج م اور دالدین سے الاقات کا ذکر اللہ نعالیٰ کے شکر کے ساتھ کیا، کہآپ کوبڈ و بعن دیہات سے شہر مقریب بہونجادیا، اس میں اس نعمت کی طرف تجى اشاره بحكه لعيقوب علية السلام كاوطن ديبات ميس مقا، جبان معيشت كي آسانيان كم موتي بن الشرتعالي في شهرس شابى اعوازات ك اندربينيا ديا،

اب بہلی بات رہ گئی ، بھائیوں کاظلم دجور، سواس کو بھی شیطان کے حوالہ کر کے اس طیح بھیات کردیا کہ میرے بھائی تولیے نہ تھے جو ہے کام کرتے ، شیطان نے ان کو دھوکہ میں ڈال کر میہ نساد کرادیا ،

یہ بی شان نبوت کہ مصاب اور شکالیف برصرت صبر ہی نہیں بلکہ ہر جگر شکر کا پہلونکال لیے بیں، اسی لیے ان کا کو فی حال ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ تعالی کے مشکر گذار نہ بول ، بخلات عام انسانوں کے کہ ان کا پہمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ہزاد ول نعمتیں برستی دہن توجی کسی کا ذکر منہ عام انسانوں کے کہ ان کا پہمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ہزاد ول نعمتیں برستی دہن توجی کسی کا ذکر منہ کریں اور کسی وقت کوئی مصیب پر طبحات تو اس کو عمر کھرگانے رہیں، قرآن میں اس کی شکا ت کی گئی ہے واقع اللہ تھا گئی ہوئی کہ تعالی سے بعد فر ما یا آئی تو بی تعلی کہ تو ہوئی گئی ہوئی کہ تعالی کے بعد فر ما یا آئی تو بی تو بین معظوں میں محت خار کہ نے بعد فر ما یا آئی تو بی تو بین میں اور کا در دگار جوجا ہتا ہے اس کی تد ہیں کہ تو بیات کہ در تا ہے ، بلا شہر د، بڑا علم دالا حکمت والا ہے ، کو لیا ہوئی کہ در تا ہے ، بلا شہر د، بڑا علم دالا حکمت والا ہے ،

144

رَبِّ قَنَ التَّيْمَ مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْ لَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ الْكَحَادِينَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْ لَيْ مِنْ عَلَى الْمُلَكِ وَعَلَى مِن عَلَى الْمُلُكِ وَعَلَى الْمُلَكِ وَعَلَى الْمُلَكِ وَعَلَى الْمُلَكِ وَعَلَى الْمُلَكِ وَعَلَى اللَّهُ الْمُلُوتِ وَالْمُلُوتِ وَالْكَرَمُ مِنْ الْمُلُكِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُلُوتِ وَالْمُلَكِ الْمُلُكِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُلَكِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُلَكِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُلُكِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُلِكِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُلَكِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُلْكِ وَلَيْ اللَّهُ الْمُلْكِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِينَ اللَّهُ الْمُلْكِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِينَ اللَّهُ اللَّلِي الْمُلْكِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي اللْلَالِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلِكِ اللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُلِي

فلاصتفيير

راس کے بعدسب بہنی خوشی رہتے دہے یہاں کک کہ بعقوب علیہ اسلام کی عرضم ہیں ایم بہنی اور بعد وفات ان کی وصیت کے مطابق ملک شام میں لے جاکر اپنے برزرگوں کے پاس وفن کتے گئے ، مجھر یوست علیہ اسلام کو بھی آخرت کا شتیاق ہوا، اور دعا، کی کہ اے میرے برقرد گا آپ نے مجھ کو دہم ارک کی تعمیر میں نظام ری بھی باطن بھی نظام ری بھی کو مثلاً اسلطنت کا بڑا آ

صحتہ دیا، اور دبا ملن یہ کہ مثلاً ایم کی تو بردیا تعلیم فرایا دہو کہ علم عظیم ہے خصوصاً ا

جب کروہ لینٹی ہو جو موقوت ہے دحی پر لیں اس کا وجود مستلزم ہوگا عطار نبوت کو، اے خالق آسان اور زمین کے آپ میرے کا رساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دلیں جس طرح دنیا میں میرے سات کے مہادیتے کہ سلطنت دی، علم دیا ،اسی طرح آخرت کے کام بھی بنادیجے کہ) مجھ کو فرما نبر داری کی حالت میں دنیاسے انتھالیجے ،اور خاص نیک بند ول میں شامل کر دیجے کہ یعنی میرے بزرگوں میں جو انبیائے عظام ہوتے ہیں ان میں مجھ کو بھی بہنچا دیجے) ۔

### معارف ومسائل

سابعة آیات میں تو والد بزرگوارسے خطاب تھا، اس کے بعد جبکہ والدین اور بھائیوں کی ملاقات سے ایک اسم مقصد حصل ہوکر پسکون ملا تو براہ راست بق تعالیٰ کی حد و ثنارا ور دعا ہیں، مشغول ہوگئے، فرمایا

رَبِ قَلُ النَّهُ مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْ تَنْ مِنْ تَأْدِيلِ الْآحَادِيْثِ فَالِمْدَ المَّنْوْتِ وَالْآمُ صِنْ أَنْتَ وَلِي فِي اللَّهُ ثُنَا وَالْاخِرَةُ يُوَّفِّني مُسْلِمًا وَّ أَلْحِفْني بالصّلِحِلْنَ فَي مِين اله مير عبر در دگارآب نے ہى مجد كوسلطنت كابرًا حِصته ديا، اور مجه وخوابوں کی تعبیر دینا تعلیم قرمایا، اے اسمان دزمین کے خالق آب ہی دنیا داخرت میں میر کارساز بن، بھے کو بوری فرما برداری کی حالمت میں دنیا سے اتھا لیجے، اور مجھ کو کا مل نیک بند دل میں شّامل رکھتے ہاکامل نیک بندے انبیارعلیم اسلام ہی ہوسکتے ہیں، بوہرگناہ سے معصوم ہی مظری اس دعار می تحسن خاتم کی دعار خاص طور برقابل نظر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں كارنگ يه بوتا ہے كە كننے ہى درجات عاليه دنيا دآخرت كے أن كونصيب بور، اوركتے ہى جاہ ومنصب ان کے قدمول میں ہول وہ کسی وقت اُن پرمغرور منہیں ہوتے، بلکہ ہروقت اس كا كمشكالكارمتاب كركبي بيرحالات سلب ياكم خرجوجاتين ،اس كى دعا يمن ما تكت ربت بين كم النَّدْتْعَالَيْ كَى دى بهو بي ثطا ہرى اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اصافہ ہو ّالہے يهان بمسحضرت يوسف عليال لام كاعجيب وغرب قصته اوراس كي صنمن بن آئي موق برایات کاسلسلج فرآن میں مذکور ہو اورا جو گیا، اس کے بعد کا قصتہ قرآن کریم یاکسی مرسیت مرفدع مين منقول نهيس اكثر علمارتفيرني تاريخي يا امرائيلي دوايات كے حوالہ سے نقل كيا ؟ تفسيرابن كيثرين حفزسة حن كاروايت سے نقل كياہے كه لوسف عليه استالام كوجس وقت بھائيوں نے كنوس بيں والائھا توان كى عمرسات سال كى تقى، بھرانتي ال والدسے غامت دہے، اور والدين كى ملاقات كے بعد تئيس سال زندہ دہے، اور ايكسونيل

سال كى مرحى د فات بائى.

اور شحد بن اسحق نے فرمایا کہ ابل کتاب کی دوایات میں ہو کہ بوسف علیہ السلام اور بعقوب علیہ السلام کی مقارقت کا ذمانہ چائیں سال تھا ، مجھر نیجتوب علیہ السلام مصر میں تشریف لانے کے بعد اوسف علیہ السلام کے ساتھ سترہ سال زندہ دہیں ، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی .

تفسیر قرطی میں ابل تا پیخ کے حوالہ سے مذکورہے کہ مصر میں چوجین سال رہنے کے بعد العقوب علیات لام کو یہ وصیت فرمانی تعقوب علیات لام کو یہ وصیت فرمانی تقی کہ میری لاش کو میرے وطن بیچ کر تمیر والداسختی علیات لام کے پاس وفن کیا جائے۔

سعیدبن جبر شنے فرمایا کر حضرت بعقوب علیہ استلام کوسال کی لکڑی کے تابوت میں محکم الوت میں محکم الوت میں دکھ کر بیت المقدس کی طرف منتبقل کیا گیا، اسی وجہسے عام یہو دمیں یہ رسم حیل گئی کہ اپنے فردوں کو دورد دورسے بیت المقدس میں مے جاکر دفن کرتے ہیں احسارت بعقوب علیہ السلام کی عمروف سے دقت ایک موسینت اللیس سال بھی،

حضرت عبدالند بن مستور کے فرمایا کہ لیعفوب علیم السلام مع اپنی اولا دیمے جب مصری ا داخل بوت توان کی تعداد ترا نو کے مزد دعورت برشتمل تھی، اورجب بیرا ولا دلیعقوب لیسنی ا بنی اسمرائیل موسی علیات لام کے ساتھ مصر سے نکلے توان کی تعداد چھلاکھ منٹر ہزار گھی، ( قرطبی کے انتقال کے بعد شاہ مصرفے حصرت یون یہ پہلے ذکر موجکا ہے کہ سابان عزیر مصر کے انتقال کے بعد شاہ مصرفے حصرت یون علیہ استلام کی شادی زینجا کے ساتھ کرادی تھی.

تورات اورابل کتاب کی اینخ بیں ہے کہ ان سے پوسف علیہ سسلام کے دولرطے افرائیم اور منشا ادرایک لرٹے کی رحمت بنت پوسف بیدا ہوئے ، رحمت کا مکاح حضرت ایوعلیہ الم کے ساتھ ہوا، اورافرائیم کی اولا دسیں بوشع بن نون بیدا ہوئے جو حضرت موسلی علیہ سسلام کے رفیق تھے دمخلری )

حصرت یوسفت علیه استلام کا انتقال ایک شوبیس سال کی عمر میں ہوا ، اور دریا تیل ہے کما یسے پر دفن کنے گئے ،

ابن آمخی نے حضرت و وہ ابن زبیرے کی دوایت سے بیان کیا ہے کہ جب موئی ایہ اللہ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ نے کو مسر سے نکل جائیں، تو بذر لیے درجی النہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسفت علیات اس کو النہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسفت علیات المام کی لائن کو مصر میں نہ چھوٹ ہیں، اس کو اپنے ساتھ نے کر ملک شام چلے جائیں، اور ان کے آیا دواجدا دکے پاس دفن کریں، اس حکم کے مطابق حضرت محکم سے مطابق حضرت موسی علیا سلام نے تفتیش کر کے ان کی تجردریا فت کی ہجوا یک سنگ مرم کے تابوت میں موسی علیا سلام نے تفتیش کر کے ان کی تجردریا فت کی ہجوا یک سنگ مرم کے تابوت میں

تھی. اس کواپنے سانخھارض کنعان فلسطین میں ہے گئے ، اور حصرت ایمنی او دیقو علیمااسلام سے برابر دفن کر دیا ر مظری )

حصرت يومف عليه السلام كے بعد قوم عماليق كے فراعنه مسر رمسلط ہوگئے أور بنواسرا ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف علیہ السّلام پر قائم دہے، گاران کوغیرمسکی سمجھنے طر حطرح کی ایزائیں دی جانے لگیں ، یہاں تک کہ حصرت موسیٰ علیہ سلام کے وربعہ انڈ تھے۔ نے ان کواس عذاہے تکالا د تفسیر مظری

عدایات اور احکام داجب برجیب کرید سو علیال الام کے داقع سے تابت ہوا، آیات مذکوره میں ایک مسلم تو مید معلوم مبوا که والدین کی تعظیم زنگرم

وومرامسًله يمعلوم بواكه يوسعت عليالسلام ك سريعت مين سجدة تعظيمي حائز تها، اسي لؤدالين ا در بھا تیوں نے سجدہ کیا، گریٹر بعیت محدّ سیلی سجدہ کوخاص عبا دے کی علامت قرار دیکرغراللہ مے لئے حرام قرار دیاگیا، قرآن مجید میں فرمایا آلا تشعیمی والدائقتیں والا لِلْقَعَمِ، اور مدیث مرب كرحضرت معاذرة جب ملك شام كنة ادر دبال ديجها كدنصاري اين بزرگول كو بجدة كرتے بن تودايس آكرسول كريم صلى الشعليه وسلم كے سامنے سحبدہ كرنے لگے، آج نے منع فرمایا اور فرمایا که اگریس کسی کوسجده کرناجا ترجیحتا توعورت کوکت که اینے شومرکسجده كياكرك، اسى طرح حضرت سلمان فارسيٌّ نے آي كر سجده كرنا جا با تو آي نے فرما يا لَا تُعَجُّنُ لِيْ يَاسَلُمَانُ وَاسْتُحُدُ لِلْحَقِ الَّذِي كَلَايَسُونَتُ يَعِي الْمُسلمانِ. مِعْ سجده مَر وَبَلَدُى و اس ذات كوكروج حى وقيوم بيرحس كوكبهي فنانهين" دا بن كيثر،

اس سے معلوم بوا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے تعظیمی سجدہ جائز ہیں تواور کسی بزرگ با بیرے لئے کیسے جانز ہوسکتاہے،

هٰنَ اتَادِيْنُ رُ وَيَاى عصملوم واكنواب ك تعير بعض ادتات زما ذورازك بعد ظا بر بوتی ہے، جیے اس دا تعربی جالیں یا استی سال کے بعد ظور بوا را بن جربر وابن کثر، قَدُّاً تَحْسَنَ بِي سِي البِهِ الرَجِوتِ فَي مِن مِن مِا مصيبت سِ مبتلا بويمراس سے بخات ہوجائے تومنعتِ بینچ<sub>یر</sub>ی ہے ہے کہ نجات پرشکرا داکرہے ، ا درمرص و مصیبے کے ذکر مو کھول جاسے،

إِنَّ رَبِّي لَطِيفَكُ لِمَا يَشَكُ أَوْسِ معلوم بواكه السُّلِعالى جن كام كااراده فراني بن اس کی ایسی لطیعت او دیخفی تربیرس اور سامان کر دیتے بس کد کسی کواس کا دھسے و گمان بھی نهين بوسختا

ذلك مِنْ أَنْكَا إِمَا لَغَيْبُ نُوحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَنَ يَغْمِمُ یہ جرب ہیں غیب کی ہم بھیجے ہیں ترے ہاں اور تو بنیں مقا ان کے پاس إِذَاجْمَعُوْا امْرَهُمْ وَهُمْ تَبْكُرُوْنَ ﴿ وَمَا ٱكْثَرُ النَّاسِ جب وہ مخترلے کے اپناکام اور فریب کرنے گئے ، ادر اکثر لوگ ہیں ہی وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَمَا لَسْتَكُمُ مُ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِط یش کرنے والے اگرچ تو کتنا ہی جاہے ، اور تو ما نگتا ہمیں ان سے اس پر کھے بولد ، ان هُوَ لِالْآذِكُو لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَكَايِتُ مِنَ ايَدِي فَالتَّمَا سِوَ بہتواور کچھ بنیں گرنصیحت ساد سے عالم کو، اور بہتری نشانیاں بی آسان اور الزَّرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْمِ صُوْنَ ﴿ وَمِنا زمین میں جن پر گذر مبوتا رہتا ہی ان کا اور وہ ان پر دھیان ہیں کرتے ، ادر جہیں نُوَّمِنُ ٱكْثَرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمُّ مُّمَّتُهُ رَكُوْنَ ﴿ ٱفَامِنُوا ٱنْ ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگرساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں ، کیا نڈر ہو گئے اس لِّتِيَمُ غَاشِيَةٌ مِنْ عَنَ ابِ اللَّهِ آرْ تَأْنِيَهُ مُالِسًا عَتُهَ بَعْتَةً كرآ وصائع ال كو أبك آفت الشرك عذاب كى يا آ يبغ قيامت وَّهُمُّ لِلاَيَشْعُرُ وَنَ ۞ قُلْ هَٰنِ ﴿ سَبِيلِي ٓ آَدُ عُوا إِلَى اللَّهِ عَلَا ادران کو جرمن ہو ، کمہ دے یہ میری راہ ہے بلاتا ہوں اللہ کی طرف ، سمجھ



اکہ توحید میر دلالت کرنے والی: آسانوں میں رحبیا کواکب دغیرہ) اورزمین میں رجیسے عناصروعنصریی جن بران کاگذر ہوتار ہتا ہے دیسی ان کامشاہرہ کرتے رہتے ہیں) اور دہ ان کی طرف دؤرا، توجہ منیں کرتے دین آت استدال منیں کرتے ) دراکمز لوگر جو خدا کو انتی بیں قواس طرح کہ شرک بھی کرتے جاتے ہیں دہیں وہ ن قوحید خد کا انامنل مانن کے بوس یہ لوگ اندکیت بھی کو کرتے میں اور توت کیت بھی بھی کو کرتے میں سوکیا داند ورسول مے منکر موکر بھو بھی آت معطن بور يعي بن كالبرخد كي مذاب كي وي التي قت آير ووانكو عطب ويك ياأن براج تك قيامت آجات. اور ان كو ر سلے سے ، خربھی نہ ہود مطلب بری کم مقتصاً ، کفر کا عقوبت سے خواہ دنیا میں : ازل بوجائے یا قیامت کے دن واقع ہورہے ان کوڈرٹا اور کفر کو چیوٹ دینا چاہتے ) آئے فرما دیجے کہ میں خدا کی طرت اس طور پر بلا نا مہوں کہ میں ر توحید کی اوراپنے واعی من النڈ مونے کی ، دلیل پر قائم ہوں میں مجی اورمرے ساتھ دائے بھی ( نعنی میر لے اس بھی دال ہے توحید درسالت کی اورمیر ہے ساتھ دالے بھی ہے دلیل کے ساتھ مجھیرایان لائے ہیں ، بس بے دلیل بات کی طرف کسی کو نہیں بلا آیا، دلسیل سنوادر سبحصو، بس حال طربق بر بهوا كه خدا داحد ب اورين داعي بون) او رالله (شرك بيك ہے اور میں راس طرابت کو قبول کرتا ہوں اور ہشرکسی میں سے نہیں ہوں اور ربیجو بوت پرسشبہ كرتي بس كرنبي فرست ته بونا چاہے محص مہمل بات ہے كيونكم اہم نے آب سے بہلے مختلف بتى دالول مين سے جينے ارسول) بھيج سب آدمى ہى مقع جن سے ياس مم دحى بھيج مقع اكوئى مجى فرسنته مذبخا جنھوں نے ان کونہ مانا . اور ایسے ہی قبل شبہات کرتے رہے ، ان کوسسرائیں دی گئیں اس طرح ان کو بھی سزا ہو گی خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں ، ادر سے لوگ جو بے فکر ہیں ا توكيايه لوك ملكين ركبين، جلے بحرے نبين كر دائن أ يحول سے او كھ ليتے كدان لوكوں كاكيسا دبرا) انجام ہواجوان سے پہلے رکا فرا ہو گذرے ہیں اور زیادر کھوکرجس دنیا کی محبت میں مرموش ہوکر تم نے کفرا ختیار کیا ہے یہ دنیا فانی اور سے ہے ،البتہ عالم آخرت اُن لوگوں کے لئے ہنایت بہبودی کی جزہے،جو (مشرک دغیرہ ہے) احتماط رکھتے ہیں زادر توحید واطاعت اختیار کرتے ہیں تو كميامتم اتناجي نهين سجيته ركه فان اور بے حقيقت جيزا جھي بح يا باتي اوريا زاري ..

### معارف ومسائل

ان آیات می حضرت پوسف علیا سلام کا قصہ بورابیان فرمانے کے بعد پہلے نی کریم مسلی اسٹرعلیرولم کوخطاب ہے:

﴿ لِلْكَ مِنْ اَلْكُمَا مِ الْعُنِيْبِ لُوْحِيْدِ اللّهِ الْكِنَا يَهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ ال

10

جبکہ دہ اوست علیہ اسلام کوکنوی میں ڈالنا کے کر جیکے تھے اور اس کے لئے تدہیری کر دہ ہتے،
اس اظہار کا مقصدیہ ہو کہ اوسف علیہ اسلام کے اس قصہ کو پوری تفصیل کے ساتھ جے ہی جار دن سال بیان کرویٹا آپ کی نبوت اور دحی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ یہ قصد آپ کے زبانہ سے ہزار دن سال پہلے کا ہے ، نہ آپ وہاں موجود تھے، کہ دیجھ کر بیان فرادیا ہوا در نہ آپ نے کہیں کسی سے تعلیم عامل کی .

مرکتب تا بریخ دیکھ کریا کہی سے سنگر میان فرادیا ہو اس نئے بجار دحی اہمی ہونے کے اور کوئی درست اس کے علم کا نہیں ،

قرآن کریم نے اس جگہ صرف آئی بات پراکتفا فرمایاہ کدآب وہاں موجود نہ تھے ہی اور مرسی شخصا کر پرا اس کے ضروری نہیں سمجھا کر پرا اس کے ضروری نہیں سمجھا کر پرا اس کے ضروری نہیں سمجھا کر پرا اور بہر بھی سب کو معلوم تھا کہ آپ کی بوری عمر مکم معظمہ میں گذری ہے ، ملک شام کا ایک سفر تو اور بہر بھی سب کو معلوم تھا کہ آپ کی بوری عمر مکم معظمہ میں گذری ہے ، ملک شام کا ایک سفر تو ایس بین جھا ابوطالب کے ساتھ کہا تھا جس میں دانتے ہی ہے وابس تشریف ہے آئے ، وو سرا سفر تجا آپ کا میں کا میں کہا جیندایام میں کام کرکے وابس تشریف ہے آئے ، اس سفر میں بھی کہی عالم سے طاق کے لئے کہا ، جیندایام میں کام کرکے وابس تشریف ہے آئے ، اس سفر میں بھی کہی عالم سے طاق کیا کہی علی اوارے سے نعلق کاکوئی شام نہ نہیں تھا ، اس لئے اس جگہ اس سے ذکر کرنے کی ضرور کیا گئی ، اور قرآن کر کم میں دوسری جگہا س کا بھی ذکر فرما دیا ہے ماکشت تھی کہ میں دوسری جگہا س کا بھی نزول قرآن سے پہلے ان وا قعات کوئی آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم ؟

الم بغوی نے فرمایا کہ میردا در قریش نے مل کر آز مائش کے لئے رسول المدصلی المد علیہ وہم سے یہ سوال کمیا تھا کہ اگر آئ اپنے دعوائے نبوٹ میں ہے ہیں تو یوست علیہ اسلام کا دائم کا دائم کا دائم کے بھر بھر کی اپنے بتلانے کہ کہا اور دہ بھر بھی اپنے کہ کہا اور دہ بھر بھی اپنے کھر دائمی درسے تورسول المدصلی اللہ علیہ دم کو صدمہ بچر بھیا۔ اس پراگی آبت بی فرمایا گیا گیا کہا کہ دوائمی المدیم میں مواضح ہونے کے با دجود بہت سے لوگ ایمان لانے دائے اس کا آپ کہ نبوٹ ورسالت کے دلائل واضح ہونے کے با دجود بہت سے لوگ ایمان لانے دائے اس کا آپ کا ممال ہونے ہونے کے اس کا معالب بہ سے کہ آپ کا کہا م تبلیخ اوراصلاح کی کو مشین ہے اس کا کا میاب بنانا نہ آپ سے خصت میار میں بی منہ آپ کے ذمتہ ہے ، نہ آپ کواس کا کوئی ہے ہونا چاہتے کا میاب بنانا نہ آپ سے خصت میار میں بی منہ آپ کے ذمتہ ہے ، نہ آپ کواس کا کوئی ہے ہونا چاہتے اس کے بعد فرمایا ،

دَمَا تَسْتَلُهُ مُوْعَلَيْهِ مِنْ آجَرِ إِنْ هُوَ اللّهٰ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الله عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اورنصیحت ہوتمام جہان والوں کے لئے ، اس میں اس طرف بھی اشارہ با یاجا آئاہے کہ جب اس کوشن سے آپ کا مقصد کوئی ونیوی منفعت نہیں ، بلکہ نوابِ آخرت اور قوم کی خیرخواہی ہو تو وہ مقصد آپکا عامل ہوچکا پھر آپ کیوں عملین ہوتے ہیں ،

ددسروں کوشریک تھیراتے ہیں،جوسراسرظلم اورجبل ہے،

ابن کیٹر شنے فرمایاکہ اس آیت کے مقہوم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جوابیان کے باوجو مختلف قسم کے بشرک میں مبتلایس تمسندا حدیث ہو کہ رسول المندصلی الشد علیہ وسلم نے فرمایاکہ مجھے تم برجس چیز کا خطرہ ہے ان میں سرہ فی فیادہ خطر ناک مشرک مغرب ، صحابہ سے دریافت کرنے بر فرمایا کہ ریار مشرک جو بہت کے دریافت کرنے بر فرمایا کہ دیار مشرک جو المشرک قسم کھانے کو مشرک فرمایا کم بر فرمایا کہ دیار مشرک ہوئی ہاتھا ہے دام کی منت اور نیاز ماندا بھی باتھا ہی فقیا راس میں داخل ہے ،

اس کے بعدان کی غفلت دجہالت پرالطمار افسوس و تبجیّب ہی کہ بدلوگ اپنے انکار وکر گئی کے باوجود اس بات سے کینے ان کار مرکزی کے باوجود اس بات سے کینے لیے فکر ہوگئے کہ اُن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حادث عذاب کا آپڑے، یا دفعہ اُن پر قیامت آجاہے اور وہ اس کے لئے تیار نہ ہول،

تُلُ هٰنِهِ سَبِنْيَكَ آدُ عُوَّالِكَ اللهِ عَلَى بَصِيْرَةِ آنَّا وَمَنِ البَّعَنِى وَسُبَعْ اللهِ وَمَا آنَامِنَ الْمُسُثِّرِ كِيْنَ، "يعِنَ آبُ ان لوگوں سے مُسَه دیں کر دمتم افریانہ مانو، میراتویمی طرابتہ ادرمسلک ہو کم لوگوں کو بھیرت اور لائین کے ساتھ السری طرف دعوت دیتار ہوں ، میں مجی ادر دہ فرگ مجی جو میراا تباع کرنے دانے ہیں،

اور پر بھی معنی ہوسکتے ہیں کہ متین اقبیعی عام ہو ہرائس شخص کے لئے ہو تیا مت تک مح ت رسول محوامت تک بہنچانے کی خدمت میں مشخول ہو، کہلی اورا بن زیدنے فرمایا کہ اس آمیت سے بریجی معلوم ہوا کہ چشخص رسول الٹوصلی الدی علیہ کر سلم کے اقباع کا دعویٰ کرے اس برلازم ہو کہ آپ کی دعوت کولوگوں میں بھیسلاتے ، اور قرآن کی تعلیم کوعام کرے رم ظہری )

مجديرا بان لانافرض ہے،

اس برج مشرکین مکریشبر بیش کیا کرتے سے کہ استد تعالیٰ کارسول اور قاصد توانسا نہیں بلکہ فرسشند ہونا جاہے ، اس کاجواب آگلی آیت بین اس طرح فرمایا ؛

وَمَّا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ اِلَّا رِجَالَا نَوْرِیْ اِلْیَا مِیْ اَلْمُیْ اِلْمُیْ اِلْمُیْ اِلْمُی اِین ان کایہ خیال ہے بنیادا در افوہ کہ اللہ کارسول اور سنجیر فرشتہ ہونا جاہے انسان ہیں ہوسی البتہ یا بلکہ معاملہ برعکس ہی کہ انسانوں کے لئے اللہ کارسول ہمیشہ انسان ہی ہوتا چلا آیا ہے ، البتہ یا انسانوں سے اس کویہ مشیاز حصل ہوتا ہے کہ اس کی طرف براہ راست می تعالیٰ کی دی ادر پا مناسب سجینے ہیں اس کام کے لئے انتخاب فر الیتے ہیں اور بدانتخاب ایسی خاص صفات کمال کی بنا ر پر ہوتا ہے جوعام انسانوں میں نہیں ہوتیں ،

آھے ان وگوں کو تنبیہ ہے جو دلٹد کی طرف داعی اور رسول کی ہدایات کی خلاف ورزمی سرے عذاب اہمی کو دعوت دیتے ہیں، فرمایا ؛

احكأ وبرايات

اخبارغیت اورعلم غیت اخبار الفقاوت انتبار الفقیت نویوی الیک سیسبی غیب کی اخبار غیت اورعلم غیت اخبار خیس الفقاوت انتبار الفقیت می ایس المحفون انتبار المنی الفاظ کے ساتھ سورہ آل تقریبًا المنی الفاظ کے ساتھ سورہ آل تقریبًا المنی الفاظ کے ساتھ سورہ آل تقریبًا المنی الفاظ کے ساتھ سورہ آلی تھی اور سورہ تو دکی آبیت منبر ۱۸ می میں نوح علیم الکا الفاق می آنتبار الفق می آنت

ان آیتوں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کرحق تعالیٰ اپنے انبیا رعلیہ اسلام کوہرت کی غیب کی خبروں پر بزدیعہ دی مطلع کر دیتے ہیں ،خصوصًا ہما ہے رسول سیدالر سل صلی اللہ علیہ ولم کوان غیب کی خبرول کا خاص محصہ عطا فرمایا ہے جوشام انبیا ، سا بھین سے ذیا وہ ہے ، یہی رحبہ ہوکہ النہ علیہ وسلم نے اگمت کو قیامت تک ہونے والے بہت سے واقعات کا محکم النہ علیہ وسلم نے اگمت کو قیامت تک ہونے والے بہت سے واقعات کا تفصیل یا اجمال سے بیتہ دیا ہے ، کتب حدیث میں کتاب الفتن کی شام حدیثیں اس سے بھری ہوتی ہیں ،

عوام الناس چونکه علم غیب صرف اسی کو جانتے ہیں کہ کوئی شخص غیب کی خبر ول سے
کسی طرح وا نفت ہوجائے ، اور یہ وصف رسول کر نیم سلی اللہ علیہ دسلم میں بدرج اسم موجودہی،
اس لئے خیال کرتے ہیں کہ رسول کر نیم صلی اللہ علیہ کو سلم عالم الغیب سیتھے ، نگر قرآن کر میم نے تنا
انفلان میں افزاد یا ہو آئی تی کہ متی فی استمال سی تر الگا کہ شون کا نفی ہو اہے کہ
انفلان میں افزاد یا ہو آئی تھی میں ہوتا ہے کہ انگر کوئی انفیات اللہ اللہ مجس سے معلوم ہوتا ہے کہ

اختلان خلق ازنام ا دفستاد ﴿ جُول مَعِنْ دفت آدام ا وفت اد قَمَّنَا آدُسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ اِلَّهِ يَجَالُّهُ لُّوْرِي آلِيُهِمِ وَمِنْ آهُلِ الْفَيْلَى ، اس آيت مِن الله تعالیٰ کے رسولوں کے متعلق لفظ رِجَالاً کے معلوم ہواکہ رسول ہمیشہ مرد ہی ہوتے ہیں ، عورت نبی یا رسول نہیں ہوسکتی ،

ام ابن كبر في جمه وعلم كابهي قول نقل كيا ہے كما الله تعالى في كسي كورت كونى يارسول المبين بنايا، بعض علماء في جند عورتوں كے متعلق نبى ہو في كا اقرار كياہے ، مثلاً حصرت ابرائيم عليہ لسلام كى دالدہ اور حضرت مريم أمّ عين عليہ لسلام كى دالدہ اور حضرت مريم أمّ عين عليہ لسلام كيونكہ ان بينوں خواتين كے بالاے ميں قرآن كريم ميں ايسے الفاظ موجو د بين جن سے سجما جا تا ہم كہ بجم عدام المرائم كيا ، اور بشارت سنائى ياخود ان كو وجى المي سے كوئى بالي علام كيا ، اور بشارت سنائى ياخود ان كو وجى المي سے كوئى بالي علام بوئى ، مرجم بورعلم ركن زريك ان آييوں سے ان تينوں خواتين كى بزرگ اور الله تعالى كے نزديك بوئى ، مرجم بورعلم ركن نرويك ان آييوں سے ان تينوں خواتين كى بزرگ اور الله تعالى كے نزديك ان آييوں سے ان تينوں خواتين كى بزرگ اور الله تعالى كے نبوت سے لئے كانى نبيس ،

اوراس آیت میں لفظ آخلِ المقرئی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ لینے رسول عموا شہروں اور تصبول کے دہنے والوں سے محیو تصبول کے دہنے والوں سے محیح ہیں، دیبات اورجنگل کے باشندوں میں سے رسول بنہیں ہوتے ، کیونکہ عمو آ دیبات اورجنگل کے باشند سے سخت مزاج اورعقل دفہم میں کامل نہیں ہوتے وابی شرِ

# حَیْ اِذَ السَّائِیْسَ النَّ سُلُ وَظَنُّوااً هُمْ قَلْ کُنِ بُواجَاءَهُ مُ مُ وَلَا السَّائِیلِ النَّ النَ

### خُلاصَ تفيير

داگریت کو کفاریر تاخیرعذاب سے شبہ عدم وقوع کا ہوتا ہوتو محصادی غلطی ہے، اس کے کہ بھیا احتوں کے کفاریو بات سے بالوس ہوگئے دکہ ہے فالٹہ کی طون سے کفاریو عذاب ہونے کی دجہ سے بینیم راس بات سے بالوس ہوگئے دکہ ہم نے اللہ کی طون سے کفاریو عذاب آئے کے وعدہ کاجو وقت اپنے قیاس اورا نداز سے مقرد کرلیا تھاکی وقت میں کفاریو عذاب آکر ہارا غلب اور حقایٰست واضح ہوجائے گی اوران دبنیمروں کو گمان غالب ہوگیا کہ (وعدہ المہ کے جلد آنے کی وہش مقرد کر دیا تھاکی وقت میں کھارنے کی ہوئی ہوئی کہ وہش مقرد کرنے میں آباد سے قیم نے علی کی در بلا تنصیص محض قراس یا نصرت المہ کے جلد آنے کی وہش سے قریب کا وقت معین کرلیا مالا لکہ وعدہ مطلق ہے ایسی مایوسی کی حالت میں ان کو ہا دی مود کہ بینی وہش سے قریب کا وقت معین کرلیا مالا لکہ وعدہ مطلق ہے ایسی مایوسی کی حالت میں ان کو ہا دی مود مود واقع ہوتا ہے گئے دیر ہی می ہے گئے ، کیونک ہمار وہو ہو گوگوں سے نہیں ہمت میں ہمارہ عذاب ہم مود میں ہمارہ وقت میں ہمارہ وہوں ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہم ہم کا موام ہمارہ ہمارہ کہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ کہ ہمارہ ہم

مر رمزدری بلت کی تعقیل کرنے والاب اورایمان والوں کے لئے ذریعہ بدایت ورحمت ب دس ایس مقاب میں جرت معنامین عرت مے بول کے ان سے توعرت مصل کرنا لازم بی ہے ) ہ

# معارت دمسائل

بھلی آیتوں میں انبیار علیہ السلام کے بھیجے اور دعوت میں دینے کا ذکرا درا نبیا ، کے متعلق کے انبہات کا جواب دیا گیا تھا، آیات فرکورہ میں سے بہلی آیت میں اس پر تنبیہ ہو کہ یہ لوگ انبیا کی مخالفت کے انجام بدبر نظر شہیں کرتے ، اگر یہ ذرا بھی غور کریں اور اپنے گردی شروں اور مقامات کی گئے ۔ برنظر والیں تو اسمنیں معلوم ہوجائے گا کہ انبیا رعلیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام برنظر والیں تو اسمنی معلوم ہوجائے گا کہ انبیا رعلیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کا انجام برنظر والیں تو اسمنی مقدر مخت ہواہے ، قوم تو طعلیہ السلام کی لبتی اُ دے دی گئی ، قوم عاد دی تو دکولی اس دنیا ہوں سے نہاں سے زیادہ سخت ہے ،

دومری آمیت میں ہوابیت کی گئی کہ دنیا کی تکلیف دراحت نو برحال چندر دزہ ہے، آئل کارآخرت کی مونی جاہئے، جہاں کا فیام دائمی ادرریج یاراحت بھی دائمی ہو اور فرمادیا کہ آخرت کی درستی تفوی برمو توت ہے، جس کے معنی تمام احکام شرعیہ کی یا بندی کرنا ہیں،

اس آیت بی پیلے رسولوں اوران کی امنوں کے صالات سے موجودہ اوگوں کو متنبہ کو ناتھا اس لئے اگلی آیت میں ان کے ایک شبہ کودور کیا گیا، وہ یہ کہ اکثر لوگ رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کے عذا ب آئی سے ڈرانے کا ذکر عرصہ سے سن رہے شے اور کو تی عذا ب آتا نظر نہیں آتا تھا، اس اللہ عندا بالکہ ہمیں بڑھ دہی تھیں کہ کوئی عذا ب آتا ہوتا تو ابتک آج کا ہوتا، اس لئے فرما یا کہ اللہ جائی النہ جائی المنا ہوتا، اس لئے فرما یا کہ اللہ جائی النہ جائی میں موجاتی ہے بہ اور یہ جہات بین رحمت اور تھمت بالغہ سے بساا وقات مجرم قوموں کو مہلت دیتے دہتے ہیں، اور یہ جہات بعض اوقات بڑی طویل بھی ہوجاتی ہے، اور بعض اوقات بڑی طویل بھی ہوجاتی ہے، جس کی وجہسے سرکشوں کی جرآت بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات بڑی طویل بھی ہوجاتی ہے، جس کی وجہسے سرکشوں کی جرآت بڑھ جاتی ہے، اور سف اوقات بڑی موجاتی ہے، اور سف اوقات بڑی موجاتی ہے، اور سفاد فر ایان

بغيرون كوايك گورد برلينان بين آتى ہے، ارشاد فرمايا: -حَتَّى إِذَا اَسْتَانِيْكُنَ الرُّمُسُلُ وَظَلَنُو ٓ اَ عَلَمُ قَلْ كُنِ بُوْ اَجَاءَ هُمْ نَصِرُ مَا

فَنْجِى مَنْ نَشَاءَ وَلَا يُرَوَّ بَاسْنَاعَنِ الْقَوْمُ الْمَهُ وَمِيْنَ لَمْ " يعن بَيهِ امولَ الوالِ فَنْجِى مَنْ نَشَاءَ وَلَا يُرَوِّ بَاسْنَاعَنِ الْقَوْمُ الْمَهُ وَمِيْنَ لَمْ " يعن بَيهِ امولَ الوالِ كَلَمُ مَرْتِ دواز تك ان پرعذاب لا آخے سے بنجیبر بخیال کے مایوس ہوگئے کہ اللہ تعالیٰ کے اجمالی و عدہ عذاب کاج وقت ہم نے اپنے انوازے اپنے ذہنو برمعترد کرد کھا مقااس وقت میں کفار برعذاب الآت گا اوری کا غلبہ ظاہر منہ ہوگا، اور اُن بین مین مورکر کے ایک موجد آئید کا اپنے اندازہ سے وقت مقرد کرنے میں ہماری ہم نے منظلی بین میں کھا، ہم نے مخصوص قرائن سے ایک موت کی سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی معین وقت بھولیا نہیں تھا، ہم نے مخصوص قرائن سے ایک موت

متعین کرنی تھی، اسی ما یوسی کی حالت میں ان کو ہماری مرد بہونچی، وہ یہ کہ وعدے کے مطابق کفارم عزاب آیا، بچواس عذاب سے ہم خے جس کو جا ہا اس کو بچا لیا گیا، مراد اس سے یہ ہے کہ انبیا علیاب لام کے ماننے والے مؤمنین کو بچالیا گیا، اور کفار بلاک ہوگئے، کیونکہ ہمارا عذاب مجرم لوگول سے مہی ہنتا، بلد عنرور آکر رہتاہے، اس لئے کفار مکہ کو جاہے کہ عذاب ہیں دیر ہونے سے وصوکہ میں رہیں اس آیت میں لفظ کُین بُوا مشہور قرآت کے مطابن بڑھا گیاہے، اور اس کی جوتفسیر مے اختیاری ہے دہ سے زیادہ اسلم اور بے غبارہے ، کد لفظ کین بخو آکا عال اپنے تخیدندا ورخیال كا غلط مونا ہے، جوايك قسم كى اجهنا دى غلطى ہے، ادر انبيار عليهم اسلام سے كوئى البي اجها دي غلطی ہوسکتی ہے، البتہ انبیار اور دوسرے جہتدین میں بیفرق ہے کہ انبیا علیلم ساتم جب کوئی جہاد غلطی وجاتی ہے توالٹر تعالیٰ ان کواس غلطی برقائم نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان کو باخر کر کے حقیقت كهول ديتي بين، دومري مجهدين كايرمقام نهين ارسول كرمي صلى الشرعلية ولم كا واقع صلح حديديا مجعنمون کے دے کافی شاہدہے،کیونکہ قرآن کرم میں مذکورہے کہ اس واقعہ کی بنیا درسول کرم صلی المند عليه ولم كاو فواب سے جواك نے ديجياكر آك مع صحابة سے بيت السركاطوا ف كرہے ہيں، أورا جيا، عليهم السلام كانواب بهى مجتم وحي بوتاب، اس لية اس واقعه كابونا ليقيني بوكيا، مكرخواب بي اس كا يونى خاص دقت اور مدّات نهيس سبلاني كتي تقور، آمخصرت على المدعليه والم في اين اندازه سے خیال فرایا کہ اسی سال ایسا ہوگا، اس لتے صحابۃ کرام میں اعلان کرکے ان کی خصی تعداد كوسا تھے كر عمرہ كے لئے كلمعظم كوروان ہو گئے، گر قرين كم تنے مزاحمت كى اوراس قت طوا د دعره کی نوبت مذآئی، بلکه اس کا متحل ظهور دورسال بورک میم بجری میں فتح مکتر کی صورت سے ہوا، اوراس واقعہ سے معلوم برگیا کہ جو خواب آپ نے ریجھا محا وہ حق دلقینی محقا ، مگراس کا وتت جوقراس يا اندازه سے رسول كريم صلى المترعليه وسلم في مقرر خرماليا تقا اس ميرغلطي موتي مگر اس نلطی کا زاله اسی د تت بوگیا،

اسی طرح آیتِ مذکورہ میں قُلُ کُنِ بُوّاً کا بھی بہی خہرم ہے کہ کفار پرعذاب آنے میں دیر ہوئی اور جو دقت اندازہ سے انبیار نے اپنے ذہن میں معتبر رکھیا مقال وقت عذاب نہ آیا تو ان کویہ مگان ہوا کہ ہم نے دقت متعین کرنے میں عنطی کی ہے ، یہ تفسیر صفرت عبدالٹر ابن عباس سے منعقول ہے اور علام طبی نے کہا کہ یہ روایت میں ہے ، کیونکہ میں جہناری میں ذکر کی گئی ہے (مظری) اور بعض قرار تول میں یہ نفظ فآل کی تشدید کے ساتھ ... تَحَقّ کُمُنَ کُورًا مِی آیا ہے ، جو

اوربیص درار تون میں یہ نفط وال فی تسدید کے ساتھ ... مین محین بھی جی ایا ہے، جی مصدرتکذیک جی ایا ہے، جی مصدرتکذیک سے دفت ہے اندازہ سے دقت عذا مصدرتکذیک سے دفت ہے مقال مقرد کردیا مقال دفت برعزاب مذا نے سے ان کو یہ خطرہ ہوگیا کہ اب جومسلمان ہی دہ بھی ہاری

تكذيب مذكر في لكين، كرجو كجيه مم في كها تضاوه إورانهين بهوا، السي حالت مين الله تعالى في ابنا دعره وراكر دكھا يا، منكروں برعذاب آبرط الدرمؤمنين كواس سے نجات على السطرح أن كا غلبظ مرمولكيا، منكرون برعذاب آبرط الدرمؤمنين كواس سے نجات على السطرت أن كا غلبظ مرمولكيا، لَقَالُ كَانَ فِي قَصَي عِلْمَ اللهُ وَلِي الْآلَ لَبَابِ أَهُ " يعنى ال حضرات مح تصوّل يوقل والوں محمد لئے بڑى عرت ہے ب

اس سے مراد شام انسبیا علیم اسلام کے قصیح قرآن میں ندکور میں وہ بھی ہوسکتے ہیں اور خاص حضرت یو مسعن علیہ اسلام کا قصد حواس سور ق میں بیان ہوا ہی وہ بھی ، کیونکہ اس واقعہ میں بیان ہوا ہی وہ بھی ، کیونکہ اس واقعہ میں بیات پوری طرح روشن ہو کرسا منے آگئی کرانٹر تعالیٰ کے فریا نبر دار بندوں کی کس کس طرح سے تأمید تصرت ہوتی ہیں، کرکنویں سے نکال کر ایک تخت سلطنت ہرا وربدنا می سے نکال کر نیک نامی کی انتہاں پر ہنچا دیے جاتے ہیں ، اور مکر و فریب کرنے والوں کا ایجام ذکت ورسواتی ہوتا ہے،

قَتَعْفِصِينَ كُلِي مَنْ كُلُ مَنْ كُلُ مَنْ كَا وَهُمَّ مَنَ لَيْ مَنْ الْمَانِ كُومِ ورت بِي الله الله وردت بي المعادات ، معاملات ، اخلاق ، معاملات ، حكومت ، سياست وغيره انسان زندگی کے ہرالفرادی يا عبادات ، معاملات ، اخلاق ، معاملات ، حكومت ، سياست وغيره انسان زندگی کے ہرالفرادی يا اجتماعی حال سے متعلق احكام و بدايات اس بيں موجو دہيں ، اور فر مايا كريہ قرآن ہوايت اور وحمت كر ايمان لانے والوں كى تضييص اس لئے كى گئى كراس كا نفخ ايمان لانے والوں كى تضييص اس لئے كى گئى كراس كا نفخ ايمان دالوں ہى كو بيو بيخ سكنا ہے ، كا فرول كے لئے بھى اگر جو قرآن وحمت اور برايت ہى ہے گر اين برعمل ادر نافر مان كے سبب بيرجمت و برايت ان كے لئے و بال بن گئى،

نین ابو منصور نے فرایکہ بوری سورہ یوسقت اوراس میں درج شکرہ قصہ یو سعت سے بہا سے رسول کریم جلی الشرعلیہ وہلم کو تسلّی دینا مقصور ہے کہ آپ کو جو کچھا پزائیں اپنی قوم کے ہاتھو<sup>ل</sup> بہوننچ رہی میں بھیلے انبیار کو بھی پنچ ہیں گرانجا) کا دائد تعالی کئی غیر کی عالب فرایا آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے ہ

سورة يوسف تام شر

# سورة التي على

شرورة النَّدك ناكس جو بيحدم ربان بنايت رحم والاب، تتراف تلك المك الكتب والذي أنزل إلكاف یہ آیٹیں بس کتاب کی اور جو کچے آڑا بھیر برے آسان بنیرستون کے دیکھتے ہوئم ان کو پھر قائم ہو ا سوس پر اور کام میں لگا دیا اید مم اپنے رب سے للے کا یقین کرد ، ادر دہی، وجس مِنْ صَوَجَعَلَ فِيمَارَوَاسِي وَأَغَلَّرَاد وَمِنْ كُلِ چیلاتی زمین اور رکھ اس میں پوچھ اور تدیاں اور



المنگل، (اس کے معنے قراللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (جوائٹ سن رہی ہیں) آئیس ہیں ایک بری کتاب دیعنی قرائن) کی ،اورجو کچھ آئی ہر آئی کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہی ہر باکل سے ہے اور داس کا مقتصنا یہ محقا کر سب ایمان الاتے) کیمی بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے، اس ہو ہو کہ اعظم مقاصد قرآن سے) الذرائیا وقادر) ہے کہ اس نے آسانوں کو بدون ستون کے اونجا کھوا کر دیا جنا پختران داسانوں کو دون ستون کے اونجا کھوا کر دیا جنا پختران داسانوں کو دون ستون کے اونجا کھوا کر دیا جنا پختران داسانوں کو داسی طرح) و روی کھور میں ایک دونے معلوں ہے کہ اس کے اس طح کی دائی ہے اور آفتا ہو وہ ہمتا اب کو کام میں تاکم داور جدا دون میں ہے) ہمرایک دائی میں اور قرنا ہو کہ اس کے اس کے دونے کچھور کی دونے میں میں دونے ہو تا ہے) ہمرایک دائی دونے معلوں اورجان میں دونے ہو تا ہے) ہمرایک دائی دونے معلوں کہ دونے میں دونے ہو تا ہے) ہمرایک دائی دونے دونے کے دونے کے دونے کہ دونے کے دونے کا دیمی خوادہ دونے کو دائی دونے کہ دونے کا دیمی خوادہ دونے کے دونے کا دیمی دونے کے دونے کہ دونے کا دیمی کی دونے کے دونے کا دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کے دونے کا دیمی تاکہ کہ دونے کہ دونے کا دونے کا دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کا دونے کہ دونے کہ دونے کا دونے کا دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کا دونے کے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کے کہ دونے کے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کا دونے کہ دونے کو دونے کا دونے کے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کے کہ دونے کیا گھور کے کہ دونے کو دونے کا دونے کے کہ دونے کہ دونے کے کہ دونے کے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کہ دونے کے کہ دونے کہ دونے کی دونے کہ دونے کے کہ دونے کہ دونے کے کہ دونے کے کہ دونے کے کہ دونے کہ دونے کے کہ دونے کی دونے کے کہ دونے کے کہ دونے کے کہ دونے کہ دونے کے کہ دونے کے کہ دونے کے کہ دونے کے کہ

ک جردی الا محالہ دو بھی اور اس میں ہر قدم کے بچائوں سے در دو قدم کے بیدا کئے دختلا کھٹے اور بینے بہاڑا اور ہنریں بیدا کیں اور اس میں ہر قدم کے بچائوں سے در دو قدم کے بیدا کئے دختلا کھٹے اور بیٹے یا بچوٹے اور ہنری ہے ۔ کوئی کسی دنگ کا اور کوئی کی اور آئل ہو جاتی ہے ، ان اسور ادر کوروی ہیں رجس کی تقریم دنگورہ ) میں سوچنے والوں کے دیسے میں گزری ہے ) اور آئل (موجود) ہیں (جس کی تقریم بارہ دوم کے دکوری جہارم کے متر درج میں گزری ہے ) اور آئل (موجود) ہیں (جس کی تقریم بارہ کوئی کرئی ہیں باس باس (اور پھر) مختلف تعلقہ ہیں رجن کا با وجود متصل ہونے کے مختلف الانز ہوں بھر بات ہی اور ایک اور کھروں ہیں دور تھے ہیں اور ایک ہیں اور کھروں ہیں دورتے ہیں ہیں اور کھروں ہیں دورتے ہیں اور ابار جود اس کے پھر بھی کہ ایک ہی تعد بالہ جاتے ہیں اور ابار جود اس کے پھر بھی کہ ایک ہی تعد بالدی ہی تو وقعیت دیتے ہیں ان امور سے اور (با وجود اس کے پھر بھی) ہم ایک کو دو سر بے پر بھلوں ہیں توقیت دیتے ہیں ان امور میں اور ابار جود اس کے پھر بھی ایک کی دو سر بے پر بھلوں ہیں توقیت دیتے ہیں ان اور وہود کی آئی وہودی ہیں ان اور وہودی ہیں دور وہودی ہیں دور وہودی ہیں دور وہودی ہیں دور وہودی ہیں ان اور وہودی ہیں دور دور وہودی ہیں دور وہودی ہیں دور وہودی ہیں

معارف ومسائل

جو قرآن کے علاوہ ودسے احکام دیتے ہیں وہ بھی منز لین اللہ ہی ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلادت کی جاتی جادراس کی تلاوت نہیں ہوتی ، ادراس فرق کی دجریہ ہے کہ قرآن کے معانی اورالفا دونوں اللہ جل شانۂ کی طرف سے ہوتے ہیں ، ادر قرآن کے علاوہ حدیث میں جواحکام آپ دیتے ہیں، ان کے بھی معانی اگر چے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں، گرالفاظ مزر ک میں اللہ نہیں ہوتے ، اسی لیے نیاز میں ان کی تلاوت نہیں کی جاسکتی،

معنی آیت کے یہ ہوگئے کہ یہ قرآن اور جو کھرا تھام آپ پر نازل کئے جاتے ہیں دہ سبحق ہیں جن ہیں کسی شک دستبر کی گنجا تی نہیں، لیکن اکم ڑوگٹ خورو فکرنڈ کرنے کی وجہ سے اس پراییا ن نہیں لاتے ،

دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ سے دجود اور اس کی توحید کے دلائل مذکور ہیں ، کہ اس کی مخلوقات اور مصنوعات کو ذراغورسے دیجھو تو پہنچین کرنا پڑے گاکہ ان کی بنانے والی کوئی ایسی مہتی ہے جو قاد زِمطلق ہے اور تمام مخلوقات وکا کنات اس سے قبصنہ میں ہیں ،

ارشاد فرالی : آلله الآن ی دَفَع المتملوت بِغَیْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا،" بین الدایساہے ب نے آسانوں سے انتے بڑے دسیع ادر بلند قبہ کو بغیر کسی ستون سے ادبچا کھ اکردیا ، جیسا کہ تم ان آسانوں کو اسی حالمت بیں دہیجہ دہے ہوں

شايان ب وه مرادب، والمُقدَّر على يَجْرِى لِأَحبَلِ مَنْ اللهُ تَعَالَىٰ في موج الد

چاند کومنخ اور تالع حکم کیا، مواہے، ان میں سے ہرایک، ایک معین رفتارسے چاتا ہے "

مورکے نے مرادیہ کہ دونوں کوجس جس کام برلگادیا ہے برابر گلے ہوتے ہیں، ہزاد و س سال گذرگتی ہیں میکن مذہبی اُن کی دفعاریس کی بیٹی ہوتی ہے، مذصحتے ہیں، خرکبی لینے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسے کام میں لگتے ہیں، اور معیتن بڑت کی طرف چلنے کے بیم حتی بھی ہوسکتے ہیں کہ بورک عالم دنیا کے لئے جو آخری بڑت قیامت متعیتن ہے، سب اسی کی طرف جیل رہے ہیں اس ممزل پر

بهويخ كران كابرسادا نظام حتم بوجائه كا،

ادرید می ہوسکتے ہیں کرحق ہے ان و تعالی نے ہرایک سیارے کے لئے آیک خاص رفناراورخاص مدارمقرد کر دیاہے وہ ہیشہ اپنے مدار براپنی مقررہ رفناد کے ساتھ چلتارہا ہے، چاندلپنے مدار کو ایک اہ میں پودا کر لیتاہے، اور آفناب سال بجر میں پودا کرتاہے، ان سیار دل کاعظیم اشان دجود بجرایک خاص مدار برخاص دفنا دیے ساتھ ہزاروں ال

سے پکسال انداز میں اسی طرح چلتے رہنا کوئہ کہی ان کی مشین کھیستی ہے مذفوشی ہے، مذاس کو گر اسٹنگ کی خرورت ہوتی ہے ، انسانی مصنوعات میں سٹنس کی اس انہمائی ترقی کے بعد بھی آل کی نظیر تو کمیا اس کا ہزار وال حصد ملنا بھی نامکن ہم ، یہ نظام قدرت آواز ملبد بچار رہا ہے کراس کو

بنانے اور صلانے والی کوئی الیی سی صرفر مرجوانسائی ادراک وشعور سے بالا ترہے،

مرحزی تدبیر مین منا تعالی کا یک بیر الکی تعن الشرتعالی می برکام کی تدبیر کرتا ہے ، کا ہے ،انسانی تدبیر برائے نام ہے ، انسان جواپنی تدبیروں پر ازاں ہے درا آ تکھ کھول کر

دیجے تومعلوم ہوگا کراس کی تدبیر کسی چیز کونہ نبدا کرسٹی ہے، مذبنا سٹی ہے، اس کی سادی تدبیر وں کا علی اس سے زیادہ ہمیں کہ خوا دند سبحان و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا عجسیرے سنعال جھولے ، تمام اخیابہ عالم کے مهتمال کا نظام بھی اس کی فدرت سے خابج ہے، کیونکہ

انسان کینے ہرکام میں دوسرے ہزاروں انسانوں جا نوروں اور دوسری مخلوقات کا محتاج ہج

جن کوائی تربرسے اینے کام میں ہمیں لگاسکتا، خدرت خداد ندی ہی نے ہر جیزی کوای دوہری جیزے اس طرح ہوڑی ہے، کہ ہر جیز کھنی جلی آتی ہے ، آپ کو مکان بنانے کی حزورت بہتیں

آتى تونفت ربنانے دالے آدكتيك شاسے كردنگ دروعن كرنے والول كك سينكروں

انسان این جان اوراینا مُن لئے ہوتے آپ کی خدمت کو تیار نظر آئے ہیں، سامان تعمیر ہو

بهت می د کافوں میں بھوا ہولہ سب آپ کوتیا رمل جا ایے، کیاآپ کی قدرت میں تھا

كراين ال يا تدبيرك زورس يدمارى چيزى جيا اورساك انسانول كواپئ خدمت كے لئے حاف كرينية، آپ توكياكوئى برى سے بڑى حكومت بھى قانون كے زورسے يدنظام قائم نہيں كرسى . بلاستبدية توبيراد دنظام عالم كا قيام صرف حى وقيم بى كاكام ہے، انسا اگر اس كا بن تا برقرارات قرجالت كے سواكياہ،

يَقْعِتْلُ الْايليت، لين وه اين آيات كوتفصيل كے ساتھ بيان كرتاہے، اس سے مراد آیات قرآنی بھی ہوسکتی ہیں جن کوحق تعالیٰ نے تفصیل کے سائخذا زل فر مایا، بھرنبی کر مع صلی اللہ

عليدوسلم كے وربعة مزيداً فكا بيان اورتغير فرماني،

ادرآ یات سے مراد آیات قدرت بین الشرحل سٹ نزکی قدرت کاملہ کی نشانیاں جوآسان زمین اورخود انسان کے دجو دمیں موجود ہیں ، وہ بھی ہوسکتی ہیں ، جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہرو

برجگہ انسان کی نظرکے سامنے ہیں،

كَعَلَّكُمْ مِلِقًا مَعْ رَبِّكُمْ تُوْفِينُ فِي مِعْ يِعِن يرسبكا مُنات اوران كاعجيب وغريبُظ أو تربرالشرتعالى في اس ك قائم فرات بين كريم اس مي غوركرد، تو محين آخرت اور قيامت كالقين موجات ،كيونكه اس نظام عجيب اوربيدا تنن علم ير نظر كرنے كے بعد براشكال تورة بي سكناكه آخرىت مين انسان كے دوباره بيداكينے كو الشر تعالى كى قدرت سے خارج تجہيں ، اور جب داخل تدرست اورمکن مونامعلوم ہوگیا، اورایک الیسی سنے اس کی خردی جس کی زبان پوری عرمی مجود پرنہیں علی، تواس کے واقع اورثابت ہونے بی کیاشک مسکاہ، وَهُوَا كَيْنَى مَنَّ الْأَنْهُ صَ وَجَعَلَ فِيهُ مَا رَوَاسِي وَ أَغُلُّ إِ الدرى ووزا

ہے جس نے زمین کو بھیلایا اور اس میں بو تھیل بہاڑا اور نہریں بنائیں ا

زمین کا بھیلانا اس سے کرہ اورگول ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ گول چیز جب بہت برای موتواس کا ہرایک حقد الگ الگ ایک بھیل ہوئی سطے ہی نظراً تاہے، اور قرآن کر بھا خطاب عام ؤگوں سے ابنی کی نظروں کے مطابق ہوتاہے ،ظاہردیکھنے والااس کوا کے مجیلی ہوئی سطے دیجیتاہے اس لئے اس کو مھیلانے سے تعیر کردیا گیا، بھواس کا توازن قائم رکھنے ع لئے نیز اور مبہت سے دوسے وائد کے لئے اس پرا دینے اویخے بھاری بیارا قائم فرما دیے، جوابك مرون زمين كاتوازن قائم ركھتے ہيں، دومرى طون سارى مخلوق كويا بن يويانے كالتظام كرتے بيں، يانى كاببت بڑا دخيرہ ان كي چيوں پر بح مجد (برت) كاتكل ميں د كھ ديا جاتا ہے،جس مے لئے مرکی وص ہے اور مٹنکی بنانے کی صرورت ہے ، مذا پاک ہدنے کا احمّال، مزمرط فے كا امكان، كيراس كو ايك زير زمين قدرتى باتب لائن كے ذراييرسارى ديك

میں پھیلایا جاتا ہے، اسی سے ہمائی تھلی ہوتی ندیاں اور شرین تکلی ہیں اور ہیں زیر زمین مستور رہ کر كنودل كي ذريعه اس يائب لائن كاسراع لكايا مادر بالخصل كياجا آبيه،

وَمِنْ كُلِ النَّهُ وَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ النَّنيُّنِ، لِين بحراس زين سعطرح طرح ك معل نکالے اور ترایک محل ددود قسم کے بیدا کئے، چھوٹے بڑے ، مگرخ ، مفید کھٹے منٹے، اور یہ بھی مکن ہے کہ زرجین سے مراو صرف و ورنہ ہول بلکہ متعدوا نواع واقسام مراوم ول جسکی تعداد كرے كم دوموتى ہے،اس لئے زوجين اثنين سے تجدر كرديا كيا، ادركھ بجيد نہيں كرزوجين سے مراونر وما دہ ہوں، چیے بہت سے درختوں کے متعلق تو بچر بہ سے ثابت ہو حیکلہے کہ ان میں نرو ادہ ہوتے ہیں، جیلیے کہور، بہیتہ وغیرہ دوسرے درختوں میں بھی اس کا امکان ہے، اگر جے ابھی کہ تحقيقات وبال يك سربهويني بون

يَعُتْنِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، يعن النّرتعالى بي دُهانب ديتاب وات كودن بر، مراديم کردن کی روشی کے بعد وات ہے آتاہے جیسے کسی روسن چیز کو کسی بر دہ میں ڈھانب ریا جاسے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ يُّفَوْمُ يَتَفَكُّرُونَ مُ السَّباس مَام كا مُنات كى تخليق اواس کی تدبیر دنظام میں خور وفکر کرنے والوں کے لئے النّہ تعالیٰ شان کی قدرت کا ملہ کی بہت

نشانيال موجودين،

وَنِي الْاَرْضِ تِطَعُ مُّتَبِجِورَاتُ وَجَنْتُ مِنْ اَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَتَخِيلُ صِنَوا وَّغَيُرُ صِنُوَانِ بِبِنَيْ مِمَا يَعِ وَاحِدِهِ وَّنْهَ فَضْلُ بَعُضَهَا عَلَا بَعْضِ فِي الْأَكْلِ ، فِي بھوزین میں بہت سے تنطعے آپس میں سلے ہوتے ہونے کے با دبود مزاج ا ورخاصیہ پیس مختلف ہیں، کوئی اچھی زمین ہے کوئی کھاری ، کوئی ترم کوئی سخت ، کوئی کھیتی کے قابل کوئی باغ کے قابل، اوران قطعات میں یا غات ہیں ، انگور کے . اور کھیتی ہے اور کھجور کے درخت بی جن میں بعض ایسے ہی کہ ایک تنے سے اور جا کر داد سنے بوجاتے ہی ، جیسے عام درخت اورلعص مي ايك سي تنه رستاب، جيسے كجور وغره

ادریرسانے بھل اگر جوایک ہی زمین سے بیدا موتے ہیں ، ایک ہی باتی سے میراب کے جلتے ہیں اور آفیاب دیا ہتاہ کی شعاعیں اور مختلف قسم کی ہواہیں بھی اُن سب کو یکساں بہویخی ہیں مگر محربھی ان کے رنگ اور ذائقے مختلفت اور حصوتے بڑے کا نایاں فرق

بوماي،

با دجودا تصال کے تجربہ طرح حرح کے اختلافات اس بات کی فری اور واضح دیا ہے کہ سب کارو بارکسی سکیم و مرتر کے فرمان کے تا بع جل رہاہے ، محف اوکے تطورات نہیں ،جیساکہ بعض جاہل سمجھتے ہیں، کونکہ مادے کے تطورات ہوتے توسب مواد کے مشترک ہوئے کے باوجودر اختلاف کیسے ہوتا، ایک ہی زمین سے ایک بھل ایک بوسم مین کلتا ہی دو مراد و سرے موسم میں، ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ برمختلف قسم سے جھوٹے بڑے اور مختلف والفہ کے بھیل میرا ہوتے ہیں،

اِنَّ فِي خُرِلِكَ لَكَ يَتِ لِقَوْم يَّعَقِلُونَ هُ أَسَ مِي بِلا شَبِهِ الشَّهِ عَلَى قدرت وَظَمِت اوراس كى وحدت بروالالت كرنے والى برت سى نشأ نياں برعقل والوں كے لئے ،، اسهن شاره ہے كرجولوگ ال چيزوں ميں غورنہيں كرتے وہ عقل والے نہيں گو دنيا ميں ان كوكيسا بى عقلمن رسجھا، اور كما جاتا ہو،

وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قُولُهُ مُو إِذَا كُنَّا تُرابًا وَإِنَّا لَعِي عَلْمِ ادراگر تو بیب بات جاہے توعب ان کا کمنا کہ کیاجب ہوگئے ہم می کیا نے سرے بنات جَدِيُنِ هُ أُولِئِكَ اللَّهُ يُنَ كَفَى وَإِجرَ هِبْمِحْ وَ أُولِيَا فَالْأَغْلَالُ جاہیں گئے ، دہی ہی جو منکر ہوگئے اپنے رب سے ادر دہی ہیں کہ طوق ہی في أعناقِهم و و ارتباق أصحب النّارِ هُمُونَهَا خِلْرُورَ اللی گردنوں یں اور دہیں دوزخ والے وہ اسی یس رہی گے برابر ، وَيَسْتَعُجِكُونَكَ بِالتَّيِّنَةِ قَبَلَ الْحَسَنَةِ وَقَلْ مَلَتُ مِنْ اور جلد ما نگے ہیں مجھسے بڑائی کو پہلے بھلائے سے ادر گذر چے ہیں ان سے فَنْ لَهُ مُالْمَثُلُثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُ وَمَغْفِى وَلِنَّاسِ عَلَا بہے بہت سے عذاب اور تیرا رب معان بھی کرتا ہی وگوں کو اوجود ان کے كُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَثُنِّهِ يُثَالِجِ قَابِ وَيَقُولُ الَّهِ مَنَّ لَكُمْ مُنْ لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُونَا لَهُ مُنْ ظلم کے اور ترے رب کا عذاب بھی سخت ہے ، ادر کہتے ہیں کا فر كَفَي وَ الوَلِدَ أَنْ إِنْ عَلَيْهِ الدَّةُ مِنْ رَبِّهُ إِنَّمَا آنْتُ مُ میوں سے اُٹری اس پر کوئی نشان اس کے رہے تیراکام تو ڈرسنادیناہے،

وَرِكُلٌ قَوْمُ هَا دِنَ اللهُ الله

## خلاص تغيير

اور داے خوصلی الله علیہ وہم ) اگراپ کو دان لوگوں کے انکارِ تعیامت سے تعجب مو تو رداتعی ان کایہ قول تعجب کے لائق ہے کرجب ہم دمرکر ) خاک ہوگئے کیا رخاک ہو کر) ہم پیصر د تیامت کو *) آذ مرف*ے سیرا ہوں گئے دتیجب سے لائق اس لئے کہ جو ذات ایسی امشیا . نزکورہ سمخطق یرا بندا: قادر ہے اس کو دوبارہ بیداکرنا کیا مشکل ہے ، اوراسی سے جواب ہوگیا استبعاد ہ كا درانكارِنبوت كاجهجس كاجبني ده استبعاد تقا ايك كے جواب سے دوسرے كا جواب موسيا، آگے ان کے لئے وعیدہے کہ) بروہ لوگ ہیں کرانھوں نے لیے رب کے ساتھ کفر کیا رکیو کم انکار بعث سے اُس کی قدرت کا انکار کیا، اور انکارِ قیامت سے انکارِ نبوّت لازم آ ماہے) اور ایسے وگوں کی گردنوں میں ردوزخ میں) طوق ڈالے جائیں گے اورایے لوگ دوزخی میں زاور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور بہ لوگ عافیت (کی میعاد خم ہونے) سے پہلے آم سے مصیب رکے نازل ہونے کا تقاصا کرتے ہیں دکہ اگرائٹ نبی ہی توجاتے عزاب منگادیجے جس سے معلوم موتاہے کریہ عذاب کے وقوع کو بہت بعید سمجتے ہیں) حالانکہ ان سے بیلے را در کفاریر) واتعات عقوبت گذر چے ہی رتوان برآجاناکیامستبعدہ اور دانڈتعالی کے عقوراور رحم ہونے کوسٌ کر برلوگ مخرورنه بوجادین که اب ہم کو عذاب مه برگا کیز کرده صرب عفور درحیم ہی نہیں ہی ا در مجر مب کے لئے غفور ورحم نہیں ہیں، بلکہ دونوں باتیں اپنے اینے موقع برظام رہوتی ہولینی) یہ بات بھی لقینی ہے کہ آپ کا رب اوگوں کی خطائیں باوجودان کی رایک خاص درج کی) بیجا حرکتوں کے معاف كرديتاب ادريه بات بهي ليتين ب كرآب كارب سخت سزاديتاب، زيعي اس بي وونول صفتیں ہیں اور سرایک سے خلور کی مشرطیں اورا ساب ہیں، بی انھوں نے بلاسبب اپنے کومتی رحمت ومخفرت کیسے مجھ لیا ، بلک کفری دج سے آن کے لئے توالٹر تعالی شدیدالعقاب ہی اوریہ كفار دا كارنبوت كي وض سے يول ديھى كتے يس كران يرخاص جيزه رجوم جاستے يس كون نہیں نازل کیآگیا زا در بیاعتراعن محض حما قت ہے کیونکہ آپ مالک معجز ات نہیں، ملکہ آپ

صرف (عذاب خداس کا فردن کو) ڈرانے والے (یین نبی) میں (اور نبی کے لئے مطلق متجزہ کی حزور ہو کہ خطام ہو جکاہے مذکسی خاص مجزہ کی) اور (کوئی آپ اور کھے نبی نہیں ہوئے بلکہ) ہرقوم کیلئے رائم ماضیہ میں) ہادی ہوتے جلے آئے ہیں وان میں بھی میں قاعدہ چلا آیاہے کردعوی نبوت کے لئے مطلق دلیل کا کی قراد دیا گیا، خاص دلیل کا الرام منہیں ہوا) المترتعالیٰ کو سب خبر رمتی ہے ہو کھے گئی عورت کو حل دہ تاہے ، اور ہو کھے رحم میں کی بیٹی موتی ہے ، اور ہر جیز التد کے نز دیک ایک خاص اندازے سے ،

### معارف ومسائل

آیات مذکورہ کی بہلی تمین آیتول میں کفار کے شبہات کا جواب ہے، جو نبوّت کے متعلی خمّ اوراس کے ساتھ منکرین سے لئے عذاب کی وعید ند کورہے.

ان کے شہات تیں ننے ،ایک یہ کریہ لوگ مرنے کے بعد د وبارہ زندہ مونے اور محتر کے حباب وكتاب كومحال خلاب عقل سمجة تقع اسى بنار برآ خرت كى خرد ہے واسے انبيار كى تكذيب ادران کی نبوّت کا انکارکرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے ان سے اس شبرکا بیان اس آیت میں فرمايات : - هَلْ نَدُ تُكُمْرُ عَلَارَجُلِ مُنْزِقَكُمْ إِذَا مُزِقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمُ لِفِئ خَلْق جَدِيْنِ السين البياركا فراق الراف ك لي كي ي كراؤ بم تبين ايك ايسارى بنائين جو تمقیں بیرشلا اے کہب تم رنے کے بعد ریزہ ریزہ ہوجاؤگے اور تھاری مٹی کے ذرات سالے جہان ہیں بھیل جائیں گئے ہم اس دقت بھرد وبارہ زنڈکے جاگے مرنے سے بعددوبارہ آیات مذکورہ میں سے میلی آیت میں ان کے اس سنبہ کا جواب ویا گیا:۔ زنده برن كابُوت، وَلَمَانَ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قُو الْهُمْ عَ إِذَا كُنَّا تُرابًّا عَإِنَّا لَعِيْ خَلْقِ جَيِّ يَكِيَّهُ ،اس مِن رسول كرمم صلى الشرعلية وسلم كوخطاب مركدا كرآي كواس يرتعجب سي يكفارآب كے لئے كھكے برتے معجز ات اورآب كى نبوت يراللدتعالى كى دائع نشانياں دىجيے كے باوجودآ بيكى نبوت كاانكار كرتے ہيں، اور مانتے ہي توايے بے جان يقووں كو انتے ہي جن بي ر جس ہے مذشعور انو داپنے نفع ونقصان پر بھی قادر نہیں د دسروں کو کیا نفع پہونچا سکتے ہیں مكن اسسے زيارہ تعجب كے قابل آن كى يہ بات ہے كہ دہ كہتے ہيں كركيا ايسا ہوسكيا ہے کرجب ہم مُرکر مٹی ہوجائیں گے توہیں دوبارہ بیدا کیاجائے گا، قرآن نے دج اس معجب کی بالتصريح سيان نهيس كى، كيونكه تجيلي آيات مي التدحيل شائه كى قدرت كامله كے عجيب عجيب مظاہر بیاں کرکے یہ نابت کر دیا گیاہے کہ وہ ایسا قا درمطلق ہے جوساری مخلوق کو عدم سے وجودیں لایا، ادر پھر ہر حیزے وجود میں کسی کسی کسی کسی کھیں کہ انسان ان کا ادراک واحاط بھی ہمیں گئی اللہ اور پھر ہر حیزے وجود میں کسی کسی کے اور پی ظاہرے کہ جو ذات بہلی مرتبہ بالکل عدم سے ایک چیز کو موجو دکرسکتی ہے اس کو دوبارہ موجود کردہ کسی کسی میں مشکل ہیں آتی ہوا دراسی کو کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کا دراسی کو دوبارہ بنا ناچاہے تو بہلی مرتبہ اس کو مشکل ہیں آتی ہوا دراسی کو دوبارہ بنا ناچاہے تو آسان ہوجا تا ہے ،

تو تعجب کی بات یہ بوکد یہ لوگ اس سے تو قائل میں کرمہلی مرتبہ تنام کا منات کو بے شمسار مكتوں كے سائقاسى نے بيدا فرمايا ہے كار دوبادہ بيداكرنے كوكيسے محال ادرخلان عقل محجة بن شایدان مستکرین کے نز دیک بڑااشکال یہ ہے کہ مرنے اور خاک ہوجانے سے بعدانسا كے اجزار اور ذرّات دنيا تجسر ميمنتشر موجاتے بن بوائيں ان كوكس سےكس لياتى بن اور دومرے اسباب و ذرائع سے بھی یہ ذرّات سادے جان میں تھیل جاتے ہیں، محرقیامت سے روزان تمام ذرات كوجح كسطرح كياجات كااور كيران كوجع كرك دوباره زنده كي كياجاتيكا، مگروہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو وجودان کو طاس ہے اس میں کیا سالے جہان کے ذرات جمع نہیں، دنیا کے مشرق ومغرب کی چیزیں یانی تبوا ادران سے لاتے ہوئے ورّات انسان کی غذایس شامل موکراس سے بدن کاجشنر دینتے ہیں، اس سکین کوبسا اوقات جرمی نہیں ہوتی کرایک لقر جو مُن تک لے جارہا ہے اس میں کتنے ذرّات افر لفتہ کے کتنے امر مکی کے اور کتے مشرقی مالک کے ہیں، توجس ذات نے اپنی تھمتِ بالغہ اور تدبیرا مور کے ذراجے اس فت<sup>ت</sup> ایک ایک انسان اورجانور کے وجود کوسایے جہان کے منتشر ذرّات جمع کرکے کو اگر دماہے، کل اس سے لئے یہ کیوں شکل مہوجائے گاکدان سب ذرات کوچے کرڈولئے ،جبکہ دنیا کی ست ری طاقتیں بہوا اور یانی اور دوسری تو تیں سب اس کے حکم سے تا بج اور سیخ بس، اس کے اشار و پرتجوا اپنے اندر کے ، اور پانی اپنے اندر کے اورفضا ، لینے اندر کے مسب ڈرّات کو چمع کروس اس میں تمیا اشکال ہے،

حقیقت برہے کہ اضول نے اسٹر تعالیٰ کی قدرت اور قدر کو میجیا ناہی نہیں، اس کی قدرت کو اپنی قدرت برقیاس کے درمیان کی سب قدرت کو اپنی قدرت برقیاس کرتے ہیں، حالا کہ آسمان و زمین اوران کے درمیان کی سب چیز سی ابنی چیٹی ست کا اوراک وشعور رکھتے ہیں، اور حکم حق کے تابع چلتے ہیں ست خاک و با دو آب دا تش فرندہ اند

بامن و تومرده باحق زنده اند

خلاصہ یہ ہوکہ کھنلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے با دجودجس طرح ان کا بوّت سے انکار قابلِ تعجب ہر اس سے زیادہ تیا مت یس دوبا رہ زندہ ہونے اور صفریے دن سے انکار تعجب

کی جزے،

اس کے بعدان معاند منکرین کی مزاکاذکرکیاگیا بوک صرف آب ہی کا انکار نہیں کرتے ، بکد در حقیقت اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ، اُن کی مزایہ ہوگی کہ ان کا گردنوں میں طوق ڈالے مائی گے ادر سیشر سیشر دوز خ میں رہی گے ،

بھر فرایا کہ بیشک آپ کارب اوگوں سے گنا ہوں اور نا فرمانیوں سے باو جود بڑی مغزت درجمت والا بھی ہے، اور جود بڑی مغزت ورجمت سے فائرہ نہ اسخمائیں، ابنی سرکٹی دنافرانی برجے رہیں ان کے لئے سخت عذاب دینے والا بھی ہی، اس لئے اللہ تعالیٰ سے غفور ورجم ہونے سے کسی غلط فہی ہیں نہ بڑیں، کہم پرعذاب آہی نہیں سکتا،

تیسرانیدان کفارکاید تھاکہ اگرچ رسول کریم صلی اسٹرعلیہ دلم کے بہت سے معجز ات ہم دیجہ چیچ میں ایکن جن خاص خاص تیسم کے معجز ات کاہم نے مطالبہ کیاہے وہ کیوں ظاہر ہیں کرتے ؟ اس کاجواب تیسری آیت میں یہ دیا گیاہے:۔

یَقُولُ الْآنِ بَنَ کَفَرُ وَ الْوَلْ اَنْوَلَ عَلَيْهِ الْمَدَّ مِنْ دَبِهِ الْمَعْ اَنْدَ مُنْ لِرُدُ وَ لِكُلِ قَوْدُ مُ الْآنِ مِنَ كُونَ بِهِ الْعَرَاضَ مُر فَى كَ لَهُ يَهِ مِنْ مَنْ لِكُلُ قَوْدُ مِ اَهَا لِمَ اللّهِ عَلَى لَهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

آپ کافروں کو خدا کے عذاب سے صرف ڈرانے دالے ہیں، مججزہ ظاہر کرنا آپ کا کام نہیں، وَيَكُلُّ فَوْمِ هَا إِدِ ، يَعِيْ مِرْدِم كَ لِيَ بِحِيلِ احتول مِن إدى الله عِلْ آت مِن ، آمِي كَي ا نویجے نبی نہیں،سب ہی انبیار کا وظیفہ یہ تھا کہ دہ توم کو ہدایت کرمیں ، انٹدیجے عذاب سے ور ہیں معجزات کا ظاہر کرناکہی کے اختیار میں نہیں دیا گیا، انٹر تعالیٰ جب اور حس طرح کا معجزہ ظاہر کمنا بسندفراتے بن ظاہر کردیتے ہیں.

كابرة م اودمر كلك إلى آيت مى جويداد شادى كربرة م كے لئے أيك بادى ہے، اس سے نابت نی آنا عز دری ہے ، اس اکہ کوئی قوم اور کوئی خطہ ملک الشر تعالیٰ کی طرف دعوت و بنے اور مرا<del>۔</del> کرنے دالوں سے خالی بنیں ہوسکتا ،خواہ رہ کوئی بنی ہویا اس کے قائم مقام نبی کی دعوت کو مجھیلا کھے والا بوجيها سورة بيس مي نبي كي طرف سے كسى قوم كى طرف يہلے و د يخصول كو دعوت و مرابت محلح جیجے کا ذکرہے ، جوخودنی نہیں تھے ، اور پھر تمبرے آدمی کوان کی یا تیدونصرت کے لئے بھیجات

اس لنے اس آیت سے بدلازم نہیں آتاکہ بند دسستان بی بھی کوئی بنی ورسول بیرا ہوا ہو البته ديوت رسول كے بيونخانے اور تيسالنے والے علما كاكثرت سے بہمال آنامجى تابت ہے، اود مجرسیاں بے شارایے ہاریوں کا بیدا ہونا مجمی مرشخص کومعلوم ہے،

یہاں تک تین آیتوں میں نبوت کا انکار کرنے والوں کے شہات کاجواب تھا، چوتھی آ۔

میں پھر دہی اصل مضمون توحید کا مذکورہے،جس کا ذکر اس سورۃ کی ابتدا۔ سے آرہاہے،ارشادیم

آسه يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ ٱنْفَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْآرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلَّ شَيْءً عِنْلَ أَوْ بِيمِفُلَ أَرِهُ لِعِي الشُّرْتِعَالَى كوسب خررستى بع جوكي كي كورت كوحل ربسًا ب وكابوا لوك حیین ہے یا بڑے کا، نیک ہے یا بر، ادر جو کیجا ان عور توں کے دحم میں کمی بیٹی ہو تی ہے، کہیں ایک

بچر پیدا ہوتا ہے کھی زیادہ اور کبھی جلدی بیدا ہوتا ہے کبھی دیر میں ،

اس آبیت میں حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کا بیان ہے ، کہ وہ عالم الغیب ہیں ، تهم کائنات د مخلوقات کے ذرّہ ذرّہ سے دا تعن اور ہر ذرّہ کے بدلتے ہوئے حالات سے باخریمی اس کے ساتھ ہی تخلین انسانی کے ہرد وراور ہر تغیراور مرصفت سے پوری طرح واقعت ہونے کا ذكرہے كم حل كالفيني اور ميچے علم صرف اسى كوموتا ہے كەلىراكا ہے يالساكى، يا دونوں يا كيو يونى بى عرف یا نی یا مواہے ، قراس ادر تخفینہ سے کوئی حکیم یاڈ اکٹر جو کیے اس معاملہ میں رائے دیتا ہے آ<sup>س</sup> ك حيثيت أيكسكان اوراندازه سے زيادہ نہيں ہوئی، بسا اوقات واقعہ اس سے خلاف محلتا ہے، ا بحسرے کا جدیداً لربھی اس حقیقت کو کھولنے سے قاصرہے، اس کا حقیقی اورلیسی علم صرف

المرط شائد مى كو بوسكتا ہے ، اس كابيان ايك و وسرى آيت بيں ہے وَيَعْلَمُ مَافِي الْآنُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا

افظ تعنیض عربی زبان میں کم جونے اورخشک ہونے کے معنی میں آناہے، آیت ندکورہ اس کے المقابل تَرُدُاد کے نفظ نے متعین کر دیاکہ اس جگہ معنی کم ہونے کے ہیں، مطلب اس کے المقابل تَرُدُاد کے نفظ نے متعین کر دیاکہ اس جگہ معنی کم ہونے کے ہیں، مطلب اس کے درج مادر میں جو کچھ کی یا بیٹی ہوتی ہے اس کا علم چے بھی صرف الدر بین کی بیٹی ہوکہ حل کی اور بیٹی سے مرا دیر بھی ہوسکتاہے کہ بیرا ہونے دائے ہی تعداد میں کی بیٹی مراد ہوکہ رس کی میٹی کر دیا دی کہ میں میں بیرا ہوکر ایک انسان کو ظاہری دجود دے گا، اس کا یقینی علم بھی بجز الدوس شامان کے کمی کو نہیں ہوسکتا،

امام تفسیرمجابد نے فرایا کرزمانہ حل میں جوخون عورت کو آجا تاہے وہ حل کی جناستہ صحت میں کی کا باعث ہوتا ہے۔ اور حقیقت بہر

لرجِنن اقسام کی سے بی آیت کے الفاظ سب پرحادی ہیں، اس لئے کوئی اختلات نہیں، مکل منت فی بیمن کا بیمن آراہ یعن استرتعالی کے نزدیک ہرجیز کا ایک نعاص انداز

اور بیماند معتبردہ، مذاس ہے کم ہوسکتی ہے نہ زیادہ، بیخے کے تمام حالات بھی اس میں داخل میں کہ اس کی مرجز الشرکے نز دیکم متعین ہو کہ گئنے دیات

سک دنیایس زنده رہے گا، کتنارزق اس کو حصل ہوگا، الشرجل شان کایہ بے مثال عبلم اس کی توجید کی داضح دلیل ہے،

علِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْكِينُ وَالْمُتَعَالِ ﴿ سَوَاءُ مِنْكُمْ مِّنْ

جانے والا پوشیرہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر ، برابر ہے بم یں جو آستُوا لُقَوْلَ وَمَنْ بِحَدَر بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِالْیُلْ سَایر بُ

اسرانفول و المحرب و المحرب و المحرب و المحرب المحرب

بِالنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبْكُ مِّنَ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلُفِهِ عَفْظُونَهُ

برتا ہودن کو، اس بے بہرے والے ہی مندہ کے آگے سے ادریجے سے اس کی عجبان کرتے ہی میں آمرانسے اِن اللہ اِن کرتے ہی

الشرك على ، الله نهي برلياكسي قوم كي حالت كوجب يك ده خبراس جوان كے جيول بن ب

وَإِذَا الرَّادَ اللَّهُ بِقُومً اللَّهِ وَالْكَلَّامَرَةُ لَهُ وَمَالُعُتُمُّ مِنْ دُونِهِ اورجب بعابتًا ، الشركى قوم ير آفت بحروه سيس بحرقى ، اوركونى سين أى كا اس كيسوا مِنْ قَالِ ۞ هُوَالَّذِي يُرِيِّكُمُ الْبَرْنَ خَوْفًا وَّطَمَّا رَّيُكُمُّ الْبَرْنَ خَوْفًا وَّطَمَّا رَّيُكُمُّ الْبَرْنَ خَوْفًا وَّطَمَّا رَّيُكُمُّ الْبَرْنَ خَوْفًا وَّطَمَّا رَّيُكُمُّ مدرگار، دری من کو دکھلاتا بیلی در کو اور امید کو اور اٹھاتاہے السَّعَاتِ الثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْنُ بِحَمَلِهِ وَالْمَلْعِكَةُ مِنْ بادل عادی ، اور برمتاب گرجے والا نوبیاں اس کی اور سب فرفتے اس کے جِيفَينَ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِيَّ فَيُصِّبُ مِمَامَنُ يُشَاعُ وَهُدَ ڈرسے اور جیجتا ہے کہ بجلیاں بحرڈ الناہے جس بر چاہے اور یہ لوگ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَشَانِ يُلُ الْبِيعَالِ ﴿ لَهُ وَغُوتُ الْعَنَّ جھ کرتے میں اللہ کی بات میں اور اس کی آن سخت ہے ، اس کا پکارنا ہے ہے ، وَالَّذِيْنَ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يُسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ بِثَنَّ إِلَّا اورجن لوگوں کوکیکارتے ہی اس کے سوا وہ بنیں کام آتے ان کے بھے بھی گرجیے کہ كياسط كفيه إلى الماع ليتبلغ فالأوماهو ببالغيه ومادعاء بچيلاديته دد نول با تقه بان كى طوت كه آپهنچ اس كه تشتك اور كېن پېنچ كا اس تك احتى يكادى الْكُفِي بِنَ اللَّافِي أَخَلِل ﴿ وَيِنْهِ يَنْجُلُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَ کافردں کی سب گراہی ہے ، اور النزی سجدہ کرتاہے جوکوئی ہی آسان میں اور الكَرْضِ عَلْوَقًا قَكْرُهَا قَطِلْلُهُمْ مِالْخُدُ قِدَ الْاصَالِ @ زمین میں خوشی سے اور زورسے اور ان کی برجھاتیاں صح اور سام دہ تمام بوشیدہ اورظام رجزوں کا جانے والاہے سبسے بڑا زاور) عالی شان ہے تم میں سے جو شخص کونی بات جیکے سے کہ اور جو بکار کر کے اور جو شخص رات میں کہیں جھی جانے

اورجودن سي علے بيوے يرسب (خداكے علم مين) برابرين دلعي سب كو يحسال جانتا ہے اور

جیسائم میں سے بر شخص کوجانتا ہے اسی طرح ہر ایک کی حفاظت بھی کرتا ہے جنا پخ تم میں سے ) ہر شخص رکی حفاظت) کے لئے کچھ فرشتے زمقرر) ہیں جن کی بدلی بوتی رہتی ہے کچھ اس سے آگے اور مجھاس کے بیچے کرد مجم خدار بہت بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں را دراس سے کوئی اول مذ سجه جائ كرجب فرشت بهارے محافظ بين يحرح حاموكر و،معصيت خواه كفر،كسي طسرح غراب ازل سي مرجو كاريم جمنا بالكل غلط بها، كيونكه) واتعى الندتعالي وابتدار توكسي كوعذاب دیتا ہمیں، چنانچراس کی عادت ہے کہ رہ ) کسی قوم کی دا جھی، حالت میں تغیر نہیں کر تا جب یک وہ ہوگ خود اپنی دصلاحیت کی احاکت کو نہیں برل دیتے رگر اس سے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ره ابنی صلاحیت مین خلل دالنے لگتے بی تو بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکن پر مصیب وعقوب بخیرک جاتی ہے) ادرجب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیب ڈالنا بخویز کرلیتا ہے تو پھراس کے منے کی کون صورت ہی ہیں (وہ واقع ہوجاتى ہے) اور دایے وقت یں ، کون ضراعے سوارجن کی حفاظت کان کوزعم ہے) ان کا مددگار شہیں رہا کو حتی کہ فرنتے بھی ان کی حفاظت نہیں کرتے ادراگر كرتے بھی توحفاظت أن کے كام مرا سكتى) وہ ايسا دعظيم الث ن) ہے كہ تم كو د بارش كے وقت) بكل رمجكتى ، يونى ، وكلامًا ہے جس سے داس كے كرنے كا ، در بھی ہوتاہے اور داس سے بارش كى ، امید بھی ہوتی ہے اور وہ بالوں کو دبھی) بلند کر آہے جو پانے بھرے ہوتے ہیں اور رعد (فرشتہ) اس کی تعربیت کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتاہے اور (دوسرے) فرشے بھی اس کے نون سے داس کی تحید د تبیعے کرتے ہیں) اور دہ (زین کی طرفت) بحلیاں مجھیجاہے بھوجس برجاہے گرادیتا ہے اوروہ لوگ اللہ کے بالے میں دلعی اس کی توحید میں با وجود اس کے ایسے عظم الشان بونے کے جھگڑتے ہیں حالا تکہ وہ بڑا شدیدالقوّت ہے (کر جس سے ڈرنا چانم مگر سالوگ ڈرتے ہیں اوراس کے ساتھ مشریک تھولتے ہیں اور وہ ایسامجیب لدعوات ہی كرسجا يكارنا اسى كے لئے خاص ہے ركبونكه اس كوقبول كرنے كى قدرت ہے ، اورخدا كے سوا جن كويه لوگ (اپينے حوالج و مصائب ميں) بكارتے ہيں دہ ر بوج عدم قدرت كے) ان كى درخوا واس سے زیادہ منظور نہیں کرسکتے جتنا یانی اس فحض کی درخواست کومنظور کرتاہے ، جو اینے دونوں ہا تھ یانی کی طرف بھیلائ تراہو واوراس کواضارہ سے اپنی طرف کبلاد ہاہر) تاکہ وہ ربانی اس کے ممنز تک را ڈکر) آجادے اور وہ دازخود) اس کے ممنز تک رکسی طرح ) آنوالائیں رمیحی طرح پانی ان کی دونواست تبول کرنے سے عاجزہے اسی طرح ان کے معبو دعاجزہی ، اس لے ) کا فروں کی دان سے ) درخواست کرنا محض بے الرب اورانسری دایسا قادم طلق ب كراسى) كے سامنے سب مرخم كئے ہوئے ہي جتنے آساؤں ميں ہيں اور بيتنے زمين ميں ہي

سورة رعد 11.01 144 معارف القرآن جلد يخيم

ر اجعنے) خوشی سے اور الجعنے ) مجوری سے رخوشی سے یہ کہ باختیار خود عبادت کرتے ہیں، اور مجبوری مے بیمعنی بیں کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو تصرف کرنا چاہتے ہیں وہ اس کی مخالفت نہیں کرسکتا) اوران دزمین دا لول) کے ساتے بھی دسرخم کے بیں اصبح ادرشام کے وقتوں میں دینی تا کوجتنامیں بڑھائیں جتناچاہیں .... گھٹائیں اورضح وشام کے دقت جو نکہ دراز ہونے اور گھٹنے کا زما ظور ہوتاہے اس لئے تحقیص کی گئی دون سایہ بھی ایم عنی مرطرح مطبعہے) بد

معارف دمسائل

آیات مرکودہ سے پہلے الدم بلث نه کی محضوص صفات کمال کاسلسلہ جل رہاہے، جودر حقیقت توحید کے والائل میں، اس آبیت میں قرمایا،

عَالِمُ الْغَيْبُ وَالنَّهُ الْكَلِيكُوا لَكُلِيكُوا لَسُعَالِ فِيتِ سے مراد وہ حزبر واللَّهُ حواس سے غاتب ہو، لینی سرآ تھوں سے اس کو دیکھاجائے رکا نوں سے منا جاسکے ، ناک سؤنكها جاسيح رز بان سے حكها جاسكے، مذ الحقول سے حيكو كرمعاوم كيا جاسكے،

شہآدے ،اس کے بالمقابل وہ بیزس میں جن کوانسانی تواس مذکورہ کے وربع معلم

کیاجاسے، معنی یہ ہیں کہ انڈ تعالیٰ ہی کی خاص صفتِ کمال یہ ہے کہ وہ ہرغیب کواسی طرح

جانتا ہے جس طرح ماصرو موجود کوجا نتاہے،

الكبير، كے معنى بڑاا در مُتَعَال كے معنى بالا د لبند، مرا دان د د نوں لفظوں سے يہ ہم وہ مخلوقات کی صفات سے بالا و مبندا دراکبرہے، کفار دمشرکیں الله تعالیٰ کے لئے اجمالی طور يربران اوركبريان كاتوا قراركرتے تھے، مراين قصور فنم سے الدتعالي كو بھى عالانسانوں يرقياس كرك الشرك لي اليي صفات ثابت كرتے تحواس كي شات بهت بعيديس، جيسے ميرو نصادی نے الٹرکے لئے بیٹا ٹابیت کیا، کسی نے الٹرکے لئے انسان کی طرح حبم اوراعضار ثابت سمتے، کی نے جہت اور سمت ثابت کیا، حالا بکہ وہ ان تمام حالات وصفات سے بالا وبلندا و دمنزہ ہے ، قرآن کریم نے ان کی بیان کر دہ صفات سے برارت کے لئے بار ارفرایا مُبْعَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ، يَعِن إكب اللهُ أن صفات سے جو براگ بيان كرتے ہيں "

يباع على عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّه ادع مِن يزاس سهل آيت آملتُ يَعُلَمُ مِنا تَحْدِل اللَّهُ أَنْ فَيْ مِن اللَّهِ مِنْ سَلْ وَالرَّالِ مَل كالرعلى كابنان تقاء اس دوس حِل الكبيار المُستَعَالِ مِن كمال قدرت وعظمت كاذكريب، كماس كى طاقت وقدرت انسان تصورات بالاترب،اس كے بعد كى آيت يس بى اسى كمال على اور كمال قدرت كوايك خاص انداز

سے میان فرمایاہے:

مَوَآءُ مِنْكُمْ مِّنْ آمَوَّا لُقَوْلُ وَمَنْ جَهَمَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُنْ مَحْفَ إِلاَّيْلِ

آستوا لَقُولَ ، امرارے بناہے جس کے معن خفیہ کلام ادرجر کے معنی علائے لام کے بیں جو کلام انسان کسی دومرے کوسنانے کے لئے کرتاہے اسے جرکھتے ہیں، اور جو نو دلیے آپ کو

منا نے کے لئے کرتاہے اس کو متر کما جاتاہے، متحق کے معنی چھنے والا، سارب کے

معنی آزادی ادربے نکری سے رہستہ برجیلنے والا،

معن آیت کے بریس کہ النہ حل شان کے علم محیط کی وجہ سے اس کے نز دیک خفیہ كلام كرف والاا وربلندآ وازسے كلام كرف والا دونوں برابر ہيں، وہ دونوں كے كلام كو میساں طور پرسنتا ا درجانتا ہے ، اسی طرح جوشخص رات کی اند ہمری میں جھیا ہواہے ، ا در جودن کے اُجامے میں تھکے داستے برحل رہاہے، یہ دونوں اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے برا برہیں، کر دونوں کے اندر ونی او رظاہری سب حالات اس کو یکسال معلوم ہیں، اور

دونوں براس کی قدرت یکساں حادی ہے، کوئی اس سے دستِ قدرت سے باہر نہیں ،اسی کامز مدمیان آگلی آیت میں اس طرح ہے،

لَهُ مُعَقِّبًا ثُ مِنْ بَيْنِ يَنَ يُهِ وَمِنْ خَلَفِهِ يَخْفَظُوْنَهُ مِنْ آمُرِالِيَّةِ

مُغَقِبّات، معقبة كى جمع ب، اس جاعت كربود در مرى جاعت كے بھے تصل آتے اس کومُعَقِبّة یامتعقبہ کما جاتاہے، مِنْ بَیْنِ یَن یُکِ کے لفظی معیٰ ہی دونوں اُتھ کے درمبان، مرادانسان سے سامنے کی جہت اورسمنت، قدیمن خلیقہ بیچے کی جانب مِنْ اَمْوَاللّٰهِ

ين بن عبى بارسبيست كے لئے ہے، بامرُ الله كے معنى بين آيا ہے، بعض قرار توں ميں يہ لفظ بار

منقول بھی ہے (روح)

معنى آيت كي بين كر مرتخص خواه اين كلام كوجيميا آب يا ظامركر ناجا متاب اس طرح اپنے چلنے پھونے کو داست کی مار مکیوں کے ذریعہ مخفی رکھناجا ہے یا کھکے بند ول مٹرکوں ير ميرے ان سب انسانوں كے لئے الله كى طرف سے فرطنتوں كى جاعتى مقربيں ، جوان مے آ گے اور سیچیے سے احاطر کئے رہتے ہیں ،جن کی خدمت اور ڈیو ٹی برلتی رہتی ہے اور وہ کیے بعد دیگرے آتی رستی ہیں، اُن کے ذمہ یہ کام سپردہے کہ وہ بحکم خدا دندی انسانوں كى حفاظىت كرس،

مع بخاری کی صدمیت میں ہے کہ فرشتوں کی دوجاعتیں حفاظت کے لئے مقر ہی

ایک دات کے لئے دوسری دن کے لئے ادر یہ دونوں جاعیس سے ادر عصر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہو اوسے کی نمازے بعد دات کے محافظ کام سنبھال لیتے ہیں، اور کے محافظ کام سنبھال لیتے ہیں، اور حصر کی نماز کے بعد رہ رخصت ہوجاتے ہیں، دات کے فرشتے ڈیو ٹی پر آجاتے ہیں، اور وحصر کی نماز کے بعد اور کی نماز کے بعد اور اور کی نماز کی ایک حدمیث میں ۔۔۔ بردایت علی مرتضی ہے نماز کورہے ، کہ ہرا نسان کے سکھ کیے حفاظت کرتے دہتے ہیں کہ اس کے اور پر کوئی کے دونوں نماز کو اس کے اور پر کوئی دونوں نماز کر انسان اس کو تعلیم دیوار وغیرہ نہ گرجائے ، یا کوئی جانوریا انسان اس کو تعلیم میں میں بھوجاتا ہے ، یا کوئی جانوریا انسان اس کو تعلیم میں میں بھوجاتا ہے ، یا کوئی جانوریا انسان اس کو تعلیم میں بھوجاتا ہے ، البتہ جرجہ کم اتبی کسی انسان کو بلاء و معیدت میں مبتلا کرنے کے لئے نا صنز ہوجاتا ہے تو محافظ فرشتے دہاں سے ہسٹ جانے ہیں ، دورح المعانی )

ابن جریر کی ایک حدمیت بر دایت عنمان عنی و به بهی معلوم بوتایت که آن محافظ فرشتول کام صرف دنیادی مصائب اور تکیفول بی سے حفاظت بنیس بلکه وه انسان کوگنا بهول سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کویشش کرتے ہیں،انسان کے دل میں نیکی اور خوب خواکا داعیہ بیداد کرتے دستے ہیں،جس کے ذرایعہ وہ گناہ سے بچے اوراگر بجر بھی وہ فرشتول کے البام سے خفلت برت کرگناہ میں مسستلا ہی ہوجائے تو دہ اس کی وعاء اور کوسشش کرتے ہیں کہ یہ جلد تو بہ کرکے گناہ سے پاک ہوجائے، بچواگر دہ کسی طرح متنبتہ نہیں ہوتا تب وہ اس کے جا دیو اس کے خاص میں بیدا کہ دہ اس کی عاران میں بیدا تب وہ اس کے خاص میں بیدا کہ میں بیدا کردہ کسی طرح متنبتہ نہیں ہوتا تب وہ اس کے خاص میں بیدا میں بیدا میں ہوتا تب وہ اس کے خاص میں بیدا کردہ کسی طرح متنبتہ نہیں ہوتا تب وہ اس کے خاص میں بیدا کردہ کسی طرح متنبتہ نہیں ہوتا تب وہ اس کے خاص میں گناہ کا کام تھے دیے ہیں ،

نامهٔ اعمال میں گذاه کا کام تصدیقے ہیں ، خلاص سے کے محافظ فی شتہ میں منیاد مذہب ترین کرمصریتریں کی قات سے مذال

فلاصہ بہ ہے کہ یہ محافظ فرشتے دین و دنیا دونوں کی مصیبتوں اور آفتوں ہے انسان کی سوتے جائے حفاظت کرتے ہیں ، حضرت کوب احبار منظ فرماتے ہیں کہ اگرانسان سے بین حفاظت خداوندی کا بہرہ ہٹاویا جائے توجنات ان کی زنرگی وبال کر دیں، نیکن پرب حفاظت پرا ہم میں جب تک تقدیم آبکی ان کی حفاظت کی اجاز ت دیتی ہے ، اور جب اللہ تحالی ہی کسی بندہ کو مبتلا کرنا جا ہیں تو یہ حفاظتی بہرا ہم شاجاتا ہے ، دیتی ہے ، اور جب اللہ تحالی ہی کسی بندہ کو مبتلا کرنا جا ہیں تو یہ حفاظتی بہرا ہم شاجاتا ہے ،

اس کابیان اکلی آیت یں اس طرح کیا گیاہے:

اِنَّ اللهُ لَا يُعَيِّرُ مَا يِعَقَّ مِ مَعَىٰ يَعَيْرُ وَامَا بِاَ نَفْيَ هِمْ وَ اِذَا آمَا اَدَ اللهُ وَ يَعَالَمُ مُ وَقَى يُعَيِّرُ وَامَا بِاَ نَفْيَ هِمْ وَ اِذَا آمَا اَدَ اللهُ وَ يَعَالَمُ مُ وَقَى دُونِهِ فِي وَالْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ كَالُ مَن وَم كَ حالتِ المن وعافيت كو الله تعلى الله تعلى واحوال كو بُرَائي اور فساد مي تبديل الاكراك ، اورجب وه اليف حالات كو مركش الدن افر الى حال واحوال كو بُرَائي اور فساد مي تبديل الاكراك ديت بين ، اورجب وه اليف حالات كو مركش اور افر الى سين الله الله تعلى الته تعلى الله تعلى

ك خلات ان كى مددكوبيوني سكتاب،

علی بہت کہ انٹر جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لئے فر شتوں کا بہرہ لگار ہتا ہے، لیکن جسب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشکرا دراس کی اطاعت جیو ڈ کرنگل میرکر داری ادر مرکمتی ہی جہت یا رکر لے تواللہ تعالیٰ بھی اپنا حفاظتی بہرہ المطالیتے ہیں، تجیسر خدا تعالیٰ کا قبر دعذاب اُن برآتا ہے جس سے بیچنے کی کوئی صورت نہیں رہتی،

اس تششر کے سے معلوم ہوا کہ آبت نرکور ہیں تغییرا حوال سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی قوم اطاعت اور شکر گذاری چھوڑ کراپنے حالات میں بُری تبدیلی پیدا کرنے تو الشر تعالیٰ بھی ایناطر زرجمت دحفاظت کابدل دیتے ہیں،

بہ اس آیت کا جوعام طور پر میمفہوم بیان کیاجا آہے کہ کسی قوم میں اچھا المقالاب اس و سمک نہیں آتاجہ سب تک وہ خوو اس اچھے القلاب کے لئے اپنے حالات کو درست نہ کرہے ، اسی مفہوم میں پیشعرمشہورہے ہے

خدانے آج مک اُس قوم کی حالت ہمیں بدلی در ہوب کو خیال آپ اپن حالت کے بدلنے کا

یہ بات اگرج ایک حد مک بیچے ہے، گر آیتِ مذکورہ کا یہ مفہوم نہیں، اوراس کا سی ایزا بھی ایک عام قانون کی حیثیت سے ہے کہ دینخص خودا بڑھالا کی ہارا دو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی امراد و نصرت کا دعرہ نہیں، بلکہ یہ دعرہ اس حالت میں ہی جب کوئی خود بھی اصلاح کی فکر کر سے جیسا کہ آیت کر بمیہ آلیّن بیتی ہا حکور کی فکر کر سے جیسا کہ آیت کر بمیہ آلیّن بیتی ہوایت کے داستے جب بی کھلتے ہیں۔ مسبکہ نا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوایت کے داستے جب بی کھلتے ہیں۔ خود ہوایت کی طلب موجو دہو، نسکن انعامات آہیہ اس تا نون کے یا بند نہیں، بسااد قات اس کے بغیر بھی عطا ہوجاتے ہیں، سے

دا دِحق را قا بلیت مشرط نیست بلکه مشرطِ قابلیت داد بمست

خودہارا دجود اور اس میں بیٹ سار نعمین نہاری کوششن کا نتیج ہیں نہم نے مجھی اس سے لئے دعار مانگی تھی کہ ہیں ایسا وجود عطاکیا جائے جس کی آنکھ، ناک ، کا ن اور سب قولی واعضار درست ہوں، یہ سب نعمیس بے مانتے ہی ملی ہیں سہ مانبود کی وقعاصا حانبود لطف تونا گفت مامی شنود البترانعالات کا اتحقاق اور وعدہ بغرابی سی کے علی نہیں ہوتا، اور کسی قوم کو بغیرسعی دعل کے انعالات کا انتظار کرتے رہنا خود فریب سے مراوت ہے،

بیر ی وس می می المبیات المبیر الم المبیر الم المبیر المبی

برچاہتاہے برسا آہے،

وَيُنَيِّحُ النَّيْعُنُ عِنَى عِنَدُ مِنَ الْمَلَا عِلَيْ الْمَلَا عِلَيْ الْمَعَلَمُ وَنَ حِيْفَتِهُ الْمِيْ الْمِي الْمُلَا الْمُلُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَا الْمُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مسلّط ہی ادرما موریب، اس منی سے اعتبار سے تسبیح بڑھنا ظاہر ہے،

وَيُحْرُمِينُ الطَّنَوَاعِنَّ فَيُصِيبُ بِهَامِنَّ يَنْكَاءُ مَ صواعِنَ ، صاعقه كم جع بح زبن برگرنے والی بجلی کوصاعقہ کہا جاتاہے ، مطلب آئیت کا یہ سم کہ انٹر تعالیٰ ہی یہ بجلیا

زمین بربجیجاہے،جن کے ذریعیجب وجا المتاہے جلادیتا ہے،

وَهُوَ وَيَجَادِ لُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ سَنَالِ يُلُ اللّهِ عَالَ، الفظ مِحالَ، الفظ مِحالَ، المسرَعِم على وتدبير كے معنى ميں ہے، اور عذاب وعقاب كے معنى ميں بھى، اور قدرت كے معنى ميں بھى، معنى آبت كے يہ بين كريوگ الله تعالى كى توحيد كے معامل ميں باہمى حجاكہ ہے اور مجادلہ مين مستقلابي، حالا تكہ الله تعالى بڑى قوى تدبير كرنے والے بين جس كے ساتھ كي جال نہيں جلتى ،

قُلْ مَنْ تَرِبُ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضُ فُلِ اللَّهُ وَقُلُ أَفَاتَّخَنَّ مُّمُ

مِّنُ دُونِهُ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِلُونَ لِا نَفْسُهِ مِ نَفْعًا وَلَا فَرَاء ثُلُ اس کے سوا ایے حایتی جو الک نہیں اپنے بھلے اور بڑے کے، هَلْيَسْتِوى الْاَعْمَى وَالْبَصِيْرُهُ آمُ هَلْ تَسْتَوى الظُّلُمْتُ وَ كيابراير بوتاب اندها اور ديكے والا، ياكيس برابرى اندبيرا النُّوْرُةُ آمُ جَعَلُوًا بِنْهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْ أَكَعَلُقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلُوْ أحا لا كيا تحيلت بن المغول ني الشرك في شريك كالمغول ني كي بداكيا بي يعيد براكيا المدني بيوليا عَلَيْهِمْ فُلِ اللهُ عَالِينَ كُلِّ شَيْ وَهُوَ الْوَاحِلُ الْقَهَّارُ ١٠ بوگئی بیدائش ان کی نظیم کر اند بو بیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وی ہے اکیلا زبر دست ، آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ آوْدِيَةً إِقَلَ رِهَافَا حُمَّلَ آبادا اس نے آسان سے بانی بھربہے گئے نامے اپنی اپنی مقدار کے موافق بھر اور سے آیا الشَّيْلُ ثَرَبَدُ ارَّابِيَّا ﴿ وَمِثْمَا يُوْقِلُ وَنَ عَلَيْهِ فِي السَّارِ ده الا جمال بيولا بوا ، ادر جن چينز كو و صونيح بين آگ بي واسط أبِيعَاءَ عِلْيَةٍ آوَمَنَاعَ زَبَنُ مِّثُلُهُ ۚ كَنْ لِكَ يَضِي بُ اللهُ زورے یا اسباب کے اسیں بی جاگ ہو دیاہی ، دوں بیان کرتاہے اللہ الُحَيَّ وَالْبَاطِلَ أَهُ فَأَمَّا النَّ بَلُ فَيَنْ هَبُ جُفَاءً \* وَآمَّا حق اور باطل کو ، سووه جھاگ تو جا تاریتا ہی سؤکے کے اور دہ جو کام مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمَلَكُ فِي الْاَرْضِ كَالْ لِكَ يَضِي اللَّهُ الْاَمْنَالُ فَ آتا ہے وگوں کے سوباتی رہتا ہو زمین میں ، اس طرح بیان کرتا ہے الشراف الیں خُلافِ مِنْ

آپ دان سے یوں، کہتے کہ آسانوں اور زمن کا پر دردگار دلین موجد رہتی ہیسن خالق وحافظ کون ہے دا درج کداس کا جواب متعین ہی، اس لئے جواب بھی، آپ رہی، کدکھ کے کہ الشرہے دمجری آپ یہ کہتے کہ کیا رہ دلائل توحیدسن کر، مجربھی تم نے خواکے سوار دمسلے

مردكار رايين مجودين قرار دے ركھے من جوز برجہ غايت مجرك اخود این وات کے نفع نقصان کا بھی جہت یار ہمیں رکھنے داور پھوٹٹرک کے ابطال اور توحید کے احقاق کے بعدا ہل تو والى شرك اورخود توحيد وشرك كے درميان اظبار فرق كے لئے ) آگ يه رسمى كہتے كم كيا اندها ورآ تحول والابرابر بوسكتاب ويدمثال بمشرك اورموصركي بأكبين ناركي اوردوشنی برابر موسحق ہے ویہ مثال ہے شرک ادر توحید کی یا انھوں نے الشرکے ایلے مٹر یک قراد دے دیجے ہیں کہ ایخوں لے بھی دکسی چری سیدا کیا ہو جبساخدا دان کے عزا مے موافق بھی پیداکر تاہے بھر داس دجہ سے) ان کو (دونوں کا) بیداکرنا ایک سامعلی <u> ہوا ہو راوراس سے ہستدلال کیا ہو کہ جب دو نوں یکساں خالت ہیں تو در نوں کیسان عبود</u> مجى بوں کے اس کے متعلق بھی آپ رہی کہدیجے کہ اللہ بالی برجر کا خال ہے اور دی لامن وات وصفات كمال من واحرب واورسب مخلوقات يرى غالب سے الشرقعالي نے آسان سے پانی نازل فر مایا بھر (اس بالی سے) الے ربھر کر) اپنی مقدار سے موافق چلنے لکے دیعن جھوٹے نالے میں تھوڑایاتی اور بڑے نالے میں زیادہ یاتی عفردہ سیلاب ركاياني خس د خاشاك كوبهالايا، جواس د باني اكى رسط كے) اوير د آرہا، ہے دايك كورًاكركث تويي سي) اورجن حرول كوكرك كے اندر (ديك كر) فريد يا ادراساب رظرو دغرہ ) بنانے کی غوش سے تباتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی میل کھیل (ادیر آجا آ) ہے ربس ان دومثالون من دوجزي من ايك كارآ مرجيز كداصل بان اوراصل ال بادر ایک ایک ایکاره چیز که کورا کرکٹ میل مجیل ہی غرض ) انتد تعالیٰ حق ربعن توحید وایان دغیرہا ادر باطل دیعنی کفروشرک دغیرہ ای آسی طرح کی مثال بیان کرد اے رجس کی تکمیل انظے معنمون سے ہوتی ہے) سو دان د و توں نرکورہ مثالوں میں اجومیل کھیل بھادہ تو پھینک دباجاتا ہے ادرجو جز لوگوں کے کارآ مرے وہ دنیا میں دنفع رسانی کے ساتھ رستی ہے را در حس طرح حق د باطل کی مثال بیان کی گئی الشر تعالی اسی طرح ر بر صروری مضون ین، مثالیں بیان کیا کرتے ہیں ،

### معارف ومسألل

حاصل دونوں مثالوں کا یہ ہے کہ جیسا کہ ان مثالوں بین سین کچیں برات چند ہے الی چیز کے اوراصلی چیز رہ جاتی ہے ، چیز کے اور بطاق ہے ، اوراصلی چیز رہ جاتی ہے ، اسی طرح باطل جو اور خلاب السی طرح باطل جو کا دبر غالب نظر آئے یہ ، دیکن آخر کا دباطل جو اور خلاب

بوجاتا ہے اور حق باقی اور ثابت رہناہے، کذا فی الحسلالین ،

للْن بْنَ اسْتَحَابُو الرِّ بِهِ مُ الْحُسْنِي ﴿ وَالَّذِينَ لَمُ يَسْتَجِيبُوا جنوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہی، اور حجنوں نے اس کا حکم مد مانا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُ مُرَّمًا فِي الْآرَ ضِ جَمِيًّا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَنَ وَ اگران کے باس بو تو کھے کو زین میں بر سادا اوراتنا ہی اس کے ساتھ اور ترسب دیوں بڑ به أ وللعك لَهُمُ سُوعُ الْحِسَابِ لَا وَمَأْوَهُمْ حَجَهُمُ مُورَبًّا برامي ان وگوں کے اے ہے براحساب، اور مفکانا ان کا دور خ بر، اور وہ بری الْمِهَادُ ﴿ أَفْمَنُ يَعْلَمُ أَنْمَا أَنَوْلَ النَّكَ مِنْ رَّ نِكَ الْحَرَّ آرام کی جگہے، بعلاجو شخص جانتا ہے کرجو کھ اترا بھیر ترے دب سے عق ہے، مُتَنْ هُوَ أَعُلَى إِنَّمَا يَتَنَ كُرُ أُولُوا الْآلْبَابِ اللَّالَائِينَ برابر برسکتا ہواس عجو کاندھا ہو بہتے وہی ہیں جن کو عقل ہے ، وہ لوگ جو پورا يُوْفُونُ نَابِعَهُ إِللَّهِ وَلَا يَنْغُضُونَ الْمِنْتَانَ ﴿ وَالَّن سُرِ رتے ہیں المدے عمد کو اور بہیں تورشتے اس عہد کو ، اور دہ لوگ جو تَصِلُونَ مَا آمَرَا لِذُهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلُ وَيَخْشُونَ رَهُمُ ملاتے ہیں جسکو اللہ فرمایا طلانا اور ڈرتے ہیں اپنے رب رَيْخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِمَابِ@ وَالْأَنْيِنَ صَبَرُوا الْبِعَاعَ اور اندلیشہ رکھتے ہی بڑے حملب کا ، اور وہ لوگ جھوں نے صبر کیا خوشی کو وجهور بقمر وأقاموا الصّادة وأنفقت امتماري قناهث اپنے دب کی اور قائم رکمی ناز اور خرب کیا ہارے دیتے یں سے رًّا وَعَلَانِيَةً وَّيَهُ رَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةُ أُولِيَاكَ پرشدہ اور ظاہر اور کرتے ہیں بڑائ کے مقابلہ میں بھلائی ان وگوں کے اے

لَهُ يُعَقِّى النَّارِ ﴿ جَنَّتُ عَلَى تِلْ خُلَوْنَهَا وَمَنْ صَلْحَ مِنْ بر آخرت کا گھر، باغ ہیں رہنے کے داخل ہوں گے ان میں اور جونیک ہوتے عَيْمُ وَأَنْ وَاجْهُمْ وَذُي تَتِهِمْ وَالْمَلْطَلَّةُ مِنْ تَحَلَّوْنَ ان کے اب دادوں میں اور جورووں میں اور اولاد میں اور فر شے آئیں عے عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ مَاكِ السَّاسُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَارُ ثُمْ فَنِعْمَ اس مردروازے سے ، میں عے سلامی تم پر برے میں اس کے کمتے صرکا،

سونوب الاعاقبة كالكم،

خااصيفة

جن لوگوںنے اپنے رب کا کہنا مان لیا داور تو حید اور اطاعت کو اختیار کر لیا م ان کے واسطے اچھا بدلہ رابعیٰ جنت مقرر) ہے اورجن لوگوں نے اس کا کمنا مد مانا را ور کفود معصیت برقائم رہے ان کے پاس رقیامت کے دن اگر تمام دنیا بھو کی چری (موجود) ہوں اور دیکہ اس سے ساتھ اس کے برابرا ورجی (مال ووولت) ہوتوسب اپنی رہائی کے لئے دے ڈالیں ان نوگوں کا سخت حساب ہوگا، (جس کو دوسری آیت میں حساب عبیر فرمایا ہے) ا دران کا تھے کا نا زہیشہ کے لئے ، د و زخ ہے ، اور د ہ بڑی قرارگاہ ہی جو شخص یہ لفین رکھتا ہ جو کھے آئے سے رب کی طاق آپ پر نازل ہواہے وہ سب حق ہے کیا ایساتھ فس اس کی طسرح بوسكتا ہے جوكہ (اس علم سے محصن) آند صاب العنى كا فرد مؤمن برابر نہيں) بي نصيحت وسجدارہی لوگ قبول کرتے ہیں (اور) یہ (سجھدار) لوگ ایسے ہیں کہ الندہے جو کھا بھول نے عد کمیاہے اس کو پورا کرتے ہیں اور زاس عبد کو تو آنے نہیں اور یہ ایسے ہیں کہ النہا جن علا قول کے قائم رکھنے کا حکم کیاہے ان کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب كا اندلشه ركھتے میں رج كفار كے سائھ خاص ہوگا، اس ليے كفرسے بحتے میں ا ادریہ لوگ لیسے میں کراینے رب کی رضامندی کے جوبال رہ کر دوین حق بر) مصبوط رستوہیں اور خاری بابندی رکھتے ہیں ، اور جو کھے ہم نے ان کوروزی دی ہے اس میں سے چیکے بھی اور ہر کرکے بھی رمبیسا موقع ہوتاہے) خرج کرتے ہیں اور ( نوگوں کی) برسلوکی کو دیو کئے

ساتہ کی جادے ہوں سلوک سے ال دیے ہیں رایعن کوئی ان کے ساتھ برسلوکی کرے تو کھنے یا ہنیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اچھاسلوک کرتے ہیں اس جہان ہیں دیعنی آخرے میں انیک انجام ان لوگوں کے واسطے ہے بعنی ہمیشہ رہنے کی جنت ہیں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ ادر بیبیوں اورا دلا دمیں جو رجنت کے ) لائن ربینی کوئین ہوں گے رگوان موموفین کے درجوں ہیں) داخل ہوں گے درجوں ہیں) داخل ہوں گے درجوں ہیں) داخل ہوں گے اور فرشتے ان کے پاس ہر (سمت کے ) دروازہ سے آتے ہوں گے داور میہ کہتے ہوئے ہوں گے داور میہ کہتے ہوئے اربی کے درجوں ہیں) مصبوط کرتم (ہرآفت اورخطرہ سے) میں مسلامت دہوگے بردلت اس کے کہتم در میں حق ہر اصبوط رہے تھا ہے ،

## معارف ومسائل

پچملی آیتوں میں حق و باطل کو مثالوں کے ذریعہ واضح کیا گیا تھا، یز کورہ آیات میں اہلی حق اور اپنی باطل کی علامات وصفات اور ان کے جزارہ میں امران کی جزارہ میزا کا بیان ہے ،

بہلی آست میں احکام ربانی کی تعمیل واطاعت کرنے دانوں کے لئے اچھے بدلے کا اور نا فر مانی کرنے والوں کے لئے عذاب شدید کا ذکرہے ،

دوسری آیت میں ان و ونول کی مثال بینا اور نابینا سے دی گئی ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا ایکٹ کیڈ آو کو االکہ نُباب ، بینی اگر جہات واضح ہے گراس کو وہی تجھ سکتے۔ ہیں جوعقل والے ہیں جن کی عقلیں غفلت ومعصیت نے بیکار کر رکھی ہیں دہ اتنے بڑے غظیم فرق کو بھی نہیں سمجتے ،

تیسری آبت ان دو نوں فراق کے خاص خاص اعمال اور علامات کا بہتان مشروع ہواہ ہواہ ، بہتے است کا بہتان مشروع ہواہ ہواہ ، بہتے اسکام البید کے ماننے والوں کی صفات یہ ذکر فرمائی ہیں ، الّذِیْ یَ بَوْدُوْدُنَ بِحَدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كى طوت ساس كا قراد مختلف آيات قرآن مي مذكورب،

دوسری صفت و آلکی تقطی الیمی الیمی الیمی و این الیمی و این وه کی عبد و مینان کی خلات ورزی الیمی سی کرتے ، اس میں وہ عبد و بیمان بین جن کا ذکر ابھی ہیں جو بہت ہے اور المند تعالیٰ کے ورمیان بین جن کا ذکر ابھی ہیں جائے ہیں ہیں جن کا الله کے الفاظ سے کیا گیا ہے ، اور وہ عبد بھی جوالمت کے وگ لین بنی ورسول سے کرتے ہیں ، اور وہ معابد سے بھی جو ایک انسان و وسمر سے انسان کے ساتھ کرتا ہے ابوداؤ د نے بردایت عوف ابن مالک میں حدیث نقل کی ہے کہ دسول کریم صلی المند علیم و کما ہے توقت ابوداؤ د نے بردایت عوف ابن مالک میں حدیث نقل کی ہے کہ دسول کریم صلی المند علیم و کما ہے تاہم اللہ و تاہم و کہا ہے اور اپنے وقت نامی کی کوشر کیک مذکر میں سے اور با بیخ وقت مناز کو بابندی سے اداکر میں سے اور اپنے احرار کی اطاعت کریں سے ، اور کسی انسان سے کسی جیز کا سوال خریں گے ، اور کسی انسان سے کسی جیز کا سوال خریں گے ،

جولوگ اس بیعت میں مٹر کیک سختے ان کاحال پابندی عہدمیں یہ تھاکہ اگر گھوڑے پر سواری کے دقت ان کے باتھ سے کوڑا گرجا تا تو کسی انسان سے مذکہتے کہ یہ کوڑا اسٹھا دو ، بلکہ خود سواری سے اُٹر کرا تھاتے تھے

یصحابہ کوام کے دلول میں آ مخصرت صلی الشدعلیہ وسلم کی مجست وعظمت اور جذبہ آطآ کا افریقا، ور نہ یہ ظاہر تھاکہ اس طرح سے سوال سے منع فرما نامقصود نہ تھا، جیسے حضرت بحبارت اسلم سعور آ ایک مرتبہ مجدیں داخل ہورہے تھے، دیکھاکہ آمخضرت ملی الشرعلیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اوراتفاق سے ان کے دخول مسجد کے وقت آپ کی زبانی مبارک سے یہ کلم نکلا کہ بیٹھ جا د " عبد اللّہ بن مسعود جانے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مط کہ بھریا ہے موقع کسی جگہ کوئی ہو تو وہیں بیٹھ جائے ، گر حذبہ اطاعت نے ان کو آگے قدم بڑھ لے نہ دیا، در وازہ سے باہری جہاں یہ آ واز کان میں بڑی اُسی جگہ بیٹھ گئے ،

چوتقى صفت يربيان فرمان وَيَتَحْسَنُونَ دَ بَعْهُمْ ، يعن يه لوگ اپنے رب سے ڈرتے بن

ابهان لفظ خوف کے بجائے خشیر کا لفظ سستھال کرنے میں اس طوف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیہ ان کا خوف اس طرح کا بنیس جیے در نہ ہ جانور یا موذی انسان سے بنعا خوف ہوا کہ اس کا منشا کی خوف ہو جیے اولاد کو ماں باب کا ، شاگر دکوا سستاد کا خوف عادۃ ہو اے کہ اس کا منشا کی اندار رسائی کا خوف بہیں ہوتا، بلک عظمت دمجست کی دجہ سے خوف اس کا ہو تاہے کہ ہیں ہمارا کو فی قول دفعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایس نداور مکر دہ نہ ہوجائے، اسی لئے مقام مدح سرجہان کو فی قول دفعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایس نداور مکر دہ نہ ہوجائے، اسی لئے مقام مدح سرجہان کہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کا ذکر ہے عمواً دیاں بہی لفظ نشیست کا سیستھالی ہوا ہے کہو کہ خشیت اسی خوف کو کہا جاتا کہ ہو جوعظمت دمجست کی دجہ سے بیدا ہوتا ہے ، اسی لئے اسلامی میں جہان اسی خوف کو کہا جاتا کہ ہو عظمت دمجست کی دجہ سے بیدا ہوتا ہے ، اسی لئے اسلامی کا لفظ اپنا کہا گیا ہوا ہو اس خشیست کا لفظ نہیں بلہ خوف ہی کا لفظ اپنا کہا گیا ہوا ہو اس خشیست کا لفظ نہیں بلہ خوف ہی کا لفظ اپنا کہا گیا ہوا ہے ، ارشاد فرمایا :

قین اُون شخ اُون شخ ا آنیکا ب ایکن به لوگ بُرے حساب سے ڈرتے ہیں " بُرے حساب مواد حساب بی ختی اور جُرزسی ہے ، معضرت صدیقہ عائشہ رہنے فر ایا کہ انسان کی خات تورحمت البی سے ہوسکتی ہے ، کہ حساب اعمال کے وقت اجمال اور عفود درگذر سے کام لیا جائے وریہ جب تھی پورا پورا فرزہ فرزہ کا حساب لیلیا جائے اس کا عذا ہے کہنا ممکن نہیں ، کیونکہ ایسا کون ہے جب سے کوئی گناہ و خطا رکبھی مرزد رہوا ہو، بیص کی نی گناہ و خطا رکبھی مرزد رہوا ہو، بیص کی ختی کا خود نیک وفر البر دار لوگوں کی پانچویں صفت ہے ،

جھٹی صفت یہ بیان فرمانی وَاکْیَن مُسَبَرُ وَالْبَغَاءَ وَجُدِدَ بِھِیمَ، نَعِیٰ وہ والے جوخالص الٹرتعالیٰ کی دمنا جو ان کے لئے صبر کرنے ہیں ،،

صبر کے معنی عربی زبان میں اس مفہوم سے بہت عام میں جوار دوزبان میں جھاجاتا ہو،
کہ کری مصیب اور تکلیف پر صبر کریں، کیونکہ اس کے اصلی معنی خلاف طبع چیز و سے
پریشان نہ ہونا، بلکہ ابت قدمی کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہنا ہے، اسی لئے اس کی درقسیں
بیان کی جاتی ہیں، ایک صبر علی الطاعة، بعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعیل پڑاہت قدم رہنا
دوسرے صبرعن المعصیة بعنی گنا ہوں سے بچنے پر تابت قدم دہنا۔

وقت اختیار کرلیا جائے، ورد بعدین تو کھی دہمی جری طور پرانسان کو صبر آہی حاتا ہے . بلکہ قابل مرح دشناوہ صبرے کہ اپنے اختیارے خلاف مرح دشت کرے ، خواہ . . . وہ فرائص د واجبات کی ادائیگی ہویا محرات و کروہات سے بچنا ہو،

اسی نے اگر کوئی تخص ہوری کی نیت سے کسی مکان میں واضل ہو گیا گروہاں چری کا موقع مدم اللہ موگیا گروہاں چری کا موقع مدم اللہ اللہ میں اللہ اللہ تو یہ خرجہ سیاری صبر کوئی مدح و تواب کی چسے زمہمی اوراس کی رضا جوئی کے سبب سے ہو، اوراس کی رضا جوئی کے سبب سے ہو،

ساتویں صفت آخا مواا لی المقالی آخا قامت صلافہ کے معنی نماز کواس کے بورے آواب وشرائط اورخشوع کے ساتھ اواکرناہے ، محض نماز پڑ سنا نہیں ، اسی ملتے قرآن کیم میں عمد ما نماز کا حکم اقامت صلاق کے الفاظ سے دیا گیاہے ،

اکھویں صفت قد آنفکفو ایم مارین قناع کر میں آڈ علایت ہے، لین دہ لوگ جوالا نے ایک دیے ہوں اسٹادہ جوالا نے کہ دیے ہوئے در ق بین کے اللہ کے اللہ کام بر بھی خرج کرتے ہیں "اس میں اسٹادہ کیا گیا کہ تم سے جس مال ذکاہ وغیرہ کامطالبہ اللہ تعالی کرتا ہے دہ کچر ہم ہے جس ما نگا بلکہ اپنے ہی دیے ہوئے در ق کا کچے حصتہ دہ بھی صرف ڈھائی فی صدیبی قلیل دھیر مقداری آئے مان گاجا آ ہے ، جس کے دینے میں آپ کو طبعاً کوئی لیس ویش مدہ کوئی جائے،

مال کوالیڈی راہ میں خرج کرنے سے ساتھ بہتراً ڈیکلانیڈ کی تیدے معلوم ہواکہ صدر خیرات میں ہر عبار اختیار ہی درست وجیح ہوتا خیرات میں ہر عبار اختیار ہی درست وجیح ہوتا ہیں اسی لئے اخلیار ہی درست وجیح ہوتا ہیں اسی لئے علیار نے فرما یا کہ ڈکڑہ اور صدر قات واجبہ کا اعلان داخلار ہی انصل رہم ہر ہی اس کا اختیار مناسب مہیں تا کہ دوسے رلوگوں کو بھی تلقین اور ترغیب ہو،البتہ نفلی صدقا کا ختیہ دینا انصل دہم ہر ہے ،حن احادیث میں ختیہ دینے کی نفینیاست آئی ہے وہ نفسلی صدقات ہی کے متعلق ہے،

نوس صفت بیتی ترکی و گرائی با آن تست التی بیتی به اوگ برای کو مجلاتی سے وشمنی کو درستی سے ، خللے کو عفو و در گذرہ و فع کرتے ہیں ، بڑائی سے جواب میں بڑائی سے بنی سے بہمعنی بیان فر ماسے ہیں کہ گناہ کو نہی سے وفع کرتے ہیں ، فرائی سے بعد طاشت وفع کرتے ہیں، یعنی اگر کسی وقت کوئی خطار وگناہ سرز د ہوجا آب تو اس سے بعد طاشت وفع کرتے ہیں، یعنی اگر کسی وقت کوئی خطار وگناہ سرز د ہوجا آب تو اس سے بعد طاشت عبادت کی کرت اورا ہما م اشاکرتے ہیں کہ اس سے بچھالا گناہ موجوجاتا ہے ، صوبے میں سے کہ درسول کریم صلی اللہ علیہ ولم نے حضرت معاذرین کو وصیت فرائی کر بدی سے بعد نیس کر کو بدی کو وہ بدی کو مشا دے گی یہ مراد یہ ہے کہ جب اس بدی اور گناہ پر نادم ہو کر تو بہ سے کہ جب اس بدی اور گناہ پر نادم ہو کر تو بہ

کر لی ادراس کے پیچے نیک علی کیا تؤیہ نیک علی پیچھے گناہ کو مٹانے گا، بغیز مدامت اور توب کے گناہ کے بعد کوئی نیک عمل کر لینا گناہ کی معافی کے لئے کافی نہیں ہوتا ،

آگے اس عُفِی الدّارِ بعن دارآخرت کی قلاح کا بیان ہے، کہ وہ جَنّت عَدْنِ ہول کی جن میں وہ واخل ہوں گے ، عدرن کے معنی قیام و قراد کے ہیں، مرادیہ ہے کہ ان جنتوں سے کسی وقت ان کو تکا لان جاتے گا، بلکہ ان میں ان کا قراد وقیا دائمی ہوگا، اور بعض مضرات نے فرایا کہ عدر ن وسط جنت کا ام ہے جو جنت کے مقامات میں بھی اعلیٰ مقام ہے،

اس کے بعدان حضرات کے لئے ایک ادرانعام بے ذکر فرمایا گیا کہ یہ انعام ربانی مرف ان تو توں کی ذات تک محد و د نہیں ہوگا بلکہ ان کے آبار وا جداد اوران کی بیبیوں اوراولا دکو بھی اس میں حصہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ دد صالح ہوں جس کا ادنی ورجہ یہ ہے کہ مسلما ن ہوں ، اور مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے آبار واجداد ادران کی بیبیوں کا ابنا عل آرجا شام بربیو پینے کے قابل مذ کھا، مگر اللہ کے مقبول ہندوں کی رعایت ادر برکت سے ان کو بھی اس مقام بلندیر بہونے دیا جائے گا،

اس کے بعد دار آخرت میں ان کی فلاح دکامیابی کا مزید بیان یہ ہے کہ دسرے تے ہر دروازہ سے ان کو میں ان کی فلاح درکامیابی کا مزید بیان یہ ہے کہ محصار کے ہردروازہ سے ان کو میں ۔ ۔ ۔ ۔ سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں ، اور میکیسا اجھا انجام ہے دار آخرت کا . صبر کی وجہ سے تام میکلیفول سے سلامتی ہے ، اور میکیسا اجھا انجام ہے دار آخرت کا .

وَالْذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَيَقَطَعُونَ الدِهِ وَيَقَطَعُونَ الدِهِ وَلَ يَعْدِ ادر تلع كرتے بين اورجون وَرْتَ بِينَ اللهِ اللهُ كَا مَعْبُوطُ كُرِي فِي الْكُرْضِ لا مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَيَعْبُدُ لُونَ فِي الْكُرْضِ لا اللهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ يَهُ اللهُ ا

الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفُلِ رُحُووَ فَرَعُوا بِالْحَيْوَةِ الذَّنْيَا وَمَا روزی جستو چاہے اور تنگ کرتاہے، اور فرایفۃ بین دنیا کی زندگی بر الْحَيْوَةُ النَّانُمَا فِي الْاَحْرَةِ لِلَّاكَمَتَاعُ ﴿ وَيَقُّولُ النَّانِينَ كَفَرُو كاندگى كي بين آخرت كے آگے گرمتاع حقير، ادر كيت بين لَوْلَا أَنْوَلَ عَلَيْهِمَا لِيَّةً مِنْ زَيِّةٍ قُلُ إِنَّ اللهَ يَضِلُّ مَنْ يَّشَدُ کیوں نہ اُٹری اس برکونی نشانی اس کے دیسے کھفے اللہ گراہ کر ایج جسکو چاہے ، رَيِّهُ نَى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ أَنَّ اللَّهِ مَنْ أَنَابَ أَنَّ اللَّهِ مِنْ أَنَابَ أَنَّ اللَّهُ اللّ ادر راہ دکھلا آ ہو ابن طرف اس کو جورجوع ہوا، دہ لوگ جو ایمان لاسے اور جین بلتے ہیں قُلُوْ كُمُ مُرِينِكُواللَّهِ ٱلَّابِذِكُواللَّهِ تَظْمَئَنَّ الْقُلُوبُ ۞ ان کے دل اللہ کی یارہے . سنتاہ اللہ کی یاد ہی ہے جین بلتے ہی آلَذِيْنَ الْمَنُوْاوَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كُوْنِي لَهُمْ وَتُحْثُ مَانِ ® جولوگ ایان لات اور کام کے ایھے، خوش حالی ہے ان کے واسطے اور اجھا مھکانا كَنْ لِكَ آلْ سَلْنَاكَ فِي أُمَّتِهِ قَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهَا أَهُمْ لِلَّهُ اس طرت بھے کو بھیجا ہم نے ایک امت میں کہ گذریکی ہیں اس سے پہلے بہت امتیں ٹاکہ سنا دے عَلَيْهِمُ الَّذِي آدُحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمُ ان کو ہو تھے ہیجا ہم نے تیری طرف ادر وہ مسئر ہوتے ہیں رجمان سے قَلَهُورَ فِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَّابٍ ٣ تو کمہ وہی دب میراہے کسی کی بندگی ہنیں ہے سوا اسی پر ہیں نے بھروسدگیا بحاوراس کی طرف آ تا ہول کی گڑے ادرجوخدا تعالیٰ کے معاہد وں کو ان کی پخت کی کے بعد تورث نے بن، اور خدا تعالیٰ نے جی علاقوں کے قائم دیجنے کا حکم فرمایا ہے ان کو قعلع کرتے ہیں اور دنیا میں فسا دکرتے ہیں ایسے

وگوں پر نعشت اوگی اور اُن سمے منے اس جہان میں خرابی ہوگی دیعی ظاہری و دلت وٹروت

كويكه كريه وصوكه مذكها ناجا بين كريه وك مورد وحمت بن كيونكه رزق كي توبيكيفيت ب كم الشجس ك چاہ زیادہ رزق دیتا ہے، داورجس سے لئے جاہتا ہے ،تنگی کردیتا ہے درجمت وغصنہ کا برمعیانہیں) اوریه د کفار ؛ وَکَ دنیوی زندگانی پر اورای عیش دعشرت پر ) از اتے ہیں اور (ان کا از انا باکل فضول ادرغلطی ہے، کیونکہ اید دیوی زندگی (اوراس کی عیش دعشرت) آخرت کے مقابلہ میں بجر ایک متاع قلیل کے اور کی جی جبی نہیں ،اور میکا فرلوگ دآب کی نبوت کی طعن داعر اص کرنے کے لئے یوں ، كتے بن كدان (بيغمبر) بركوني معجزہ ( ہماليے فرمائش معجز دں بن سے) ان كے رب كى طرت سے میں ہیں نازل کمیا گیا، آپ کمدیجے کہ دانعی رنحقاری ان بہورہ فرمائشوں سے صاحب معلوم ہو آج كرى الشرتعالى جس كرجابي مراه كرويتي بن وج معلوم بون ك ظاهر كرك إوجود معيزات كافيه محجن ميسب سے اعظم قرآن ب پر نصول باتيں كرتے ميں جس سے معلوم موتاب كرتىمت بی می گرابی تکیمی ہے اور رجس طرح ان معاندین کو قرآن جو اعظم معجودات ہے ہدایت کے لئے كافى منبوا اور كراسى ان كونصيب بونى اسىطرح ، بوشخص ان كى طون متوجة بوال و د طريق عن كاطالب بوتا ب حس كامصداق آكے آتا ہے الذئن آمَنُو الْظَانِيُّ الذ اس كواسِي طرت ررسانی رینے سے لئے) برایت کردیتے ہی دادر گراہی ہے بچا لیتے ہیں) مراداس سے دہ لوگ بسجوايان لات ادرالندك ذكرس رجس كى برى فرد قرآن بان كے دوں كواطينان موتاہے رجس کی بڑی فردایان ہے ، لیعنی وہ قرآن کے اعجاز کود لائت على النبوة کے لئے کافی مجية بين اور دا بى تبابى فرائش نهين كرته بيخوداك يا دا ورطاعت بين ان كوايسي رغبت بوتى ے کرمتارع محیات دنیا سے مثل کفار کے ان کورغبت اور فرحت بہیں ہوتی اور) خوب سجھ لوک المذك ذكر وى اليي بى خاصيت بحكراس) سے دل كو اطبيان بوجاتا ہے رين جس مرتب كا ذکر ہوا سی مرتبہ کا اطبینان ، چنا بنچ قرآن سے ایمان اورا عمال صالحہ سے طاعت کا شدّت تعلق اورتوج الى الشميتر بوتا ہے ، عض اج لوگ ايان الت اور نيك كام كے رجن كا ذكرا ويرموا ) ان مے لئے رونیایں) خوش حالی اور رآخرت میں) نیک انجامی ہے رجس کو دوسری آیت مِن فَاتَغْيِينَةً، حَيادةً طَيِبَةً وَتَنْجُرُ مِنْهُمْ أَجْرَبُمُ الْإِنْ تَعِيرِ فرما يا واسطى بم في اي وايك السيامت میں رسول بناکر بھیجا ہے کہ اس واحت سے پہلے اور بہت سی احتیں گذر دی ہی راور آ پ کو ان کی طرف اس کے رسول بنا کر بھیجا ہے) تاکہ ان کو وہ کتاب پر محد کر سنادیں جو ہم نے آپ کے یاس وحی کے ذرائع بھیجی ہے اور (ان کوجا ہے تھاکہ اس نعمت عظی کی قدر کرتے اور اس كتاب يركدوه معجزه بهى ہے ايان ہے آتے گر، وه لوگ ايے بڑے رحمت والے كي اسياس كرتے میں زاور قرآن پرایمان نہیں لاتے اکٹ فر مادیجے کہ دیتھائے ایمان نہ لاتے سے میراکوئی عزر نہیں ہونکہ ہم زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ مخالفت کردگے، سواس سے بھی کو اس کئے افرانیہ نہیں کرد کے مرام بھی آت کہ وگے ، سواس سے بھی کو اس کئے افرانیہ نہیں کہ اور میں اور نظیبان ہے ، اس سے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں دلبی لامحالہ وہ کا مالہ مقا م ہوگا اور صافلت کے لئے کائی ہوگا اس لئے ، میں نے اسی پر بھر دسہ کرلیا آوراس کے پاس مجھ کو اسان ہوگا اس کے باس مجھ کو اسان ہوگا اس کے باس مجھ کو اسان ہوگا اس کے باس مجھ کو اسان ہوگا اس کے بات تو الشر تعالیٰ کائی ہے ہم مخالفت کر کے میرا کم پیم نہیں بھاڑ سے تا البتہ تھا لاہی صور ہے ) ۔

#### معارف دمسأتل

شروع رکوح میں کل انسانوں کی دوقسم کرکے بتلا پاگیا تھا کران میں کیمے لوگ اسٹد تعالیٰ کے فرمانبردار میں کچھ نا منسرمان، مجعر فرما نبردار مبندوں کی چند صفات وعلامات بیان کی گئیں، اور آخرت میں اُن کے بے مبہر میں جزار کا ذکر کیا گیا،

اب د درمری تسم کے توگوں کی علامات وصفات اوران کی منزار کا بیان ان آیات ہیں ہے، اس میں ان مرکش اور ماکنشر مان بندوں کی ایک خصلت تویہ شلائی گئی:

آگیزی یُن یُن مُن مُن مُن مُن کُون کَن کُون کِی عبد کو پیزه کرنے کے بعد تورویت بیس و الشراتعالیٰ کے عبد میں وہ عبد بھی وافل ہے جوازل میں حق تعالیٰ کی روبریت اور و مدانیت کے متعلق شام بیدا ہونے والی روحوں سے لیا گیا تھا جس کو کفا دومشر کین نے دنیا میں آکر قراد اللاود الشرکے ساتھ سینکٹروں ہزادوں رہ اورجو و بنا بھی انسان اور وہ شام عبد بھی اس میں واضل بیں جن کی پابندی عبد لا اللہ إلا الشرکے سامن سے انسان

پر لازم ہوجاتی ہے، کیونکہ کلمہ طیب لا الا الذی محدر مول الله دراصل ایک محلیم معاہدہ کا عنوان ہے جس کے تحت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دیم سے بہتلا ہے ہوئے عنوان ہے جس کے تحت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دیکا گیا ہے ، تام احتکام کی پابندی اور جن چیزوں سے رد کا گیا ہے ان سے پر ہمیز کا عہد بھی آ جا تا ہے ، اس لئے جب کوتی انسان کسی سیم خدا وندی یا بھی رسول سے انخوا دن کرتا ہے تو اس عمدایما فی عہد ایم اسے کرتا ہے ، کی عہد ایم اسے کرتا ہے ،

دوسرى خصلت ال نا فران بندول كى يربتلانى حمى:

جن کو قائم رکھنے اور اُن کے حقوق او اکرنے کی قرآن کریم میں جابجا ہدا بیت کی گئی ہے ، النثرتعالي كي نا مسترياني كرنے والے ان حقوق وتعلّقات كوبھى توڑ ڈالتے ہيں مثلاً بال باب، بھائی بہن پڑوسی ،اور دوسرے متعلقین کے جوحقوق اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول نے انسان برعائد كئے بي اير لوگ ان كواد انہيں كرتے .

تىسرى خصلت يىتلانى ب

وَ لَيْفِيدَ كُونَ فِي الْأَنْهُ حِن "لِعِني بِهِ لاك زمين مِين نساد مِحات بِين بِوادر يَمِير حِصلت ورحیقت بیلی می در وحصلتول کانتیج برکرجو لوگ الله تعالی اوربندول کے عبد کی پرواہ نہیں کے ادركسي محصوق وتعلقات كى رعايت نهين كرتے ظاہرے كران كے اعمال وافعال درستر تو و کے لئے مصرت اورایذا تکاسبب بنین بھے ، لڑا تی جیگڑے ، قتل وقبال کے بازار گرم ہوں تھے ہی زمین کا سے بڑا فسادہے،

مرحش ادرنا فرمان بندوں كي تين صلتيں بتلانے كے بعدان كى منراب بتلال محتى ب: أُوكَلِيْكَ لَهُ مُواللَّعُنَاتُهُ وَلَهُ مُوسُوعُ النَّا إِنَّ لِينَ ان كے لئے لعنت بحاور بُرا تُعكا نا بى العنت سے معنی اللہ کی دیمت سے دُورا درمحروم ہونے کے ہیں، اورظامرہے کہ اس کی رحمت سے و ہوناسب عذا بوں سے بڑا عزاب اورساری صیبتوں سے بڑی مصیبت ہے،

إنكروره آيات مي انساني زندگي كے مختلف شجول سے متعلق خاص م احكام وبدايات احكام دبرايات آئي بن البحن صراحة ادريجن اشارةً مثلاً:

(١) أَكَنِينَ يُوفُونَ يِعَهُ إِللَّهِ وَلَا يُنْقُصُونَ الْمِينَانَ ، عالمة مراكج معاً مسى سے كربياجات اس كى بابندى فرض ادراس كى خلات درزى حرام بے ،خواہ دہ معاہدہ الله اوردسول سے بوجیے عبدایان یا مخلوقات میں کسی سے جوہ خواہ مسلمان سے یا کا فرسے عمرشکی

ابرحال حرام ہے،

(٢) وَاللَّهِ يْنَ يَصِلُونَ مَا آمَوَ اللَّهُ بِهَ أَنْ يُوصَلَ عِعلم بواكرا سلام كى تعليم دامبانه انعازس تركيعلقات كينهين بلكه ضروري تعلقات كوتائم ركهن اوران كے حقوق ادا كرف كوضرورى قرار دياكيا ہے، مال إب كے حقوق، اولاد، يوى اور بين بھاتيوں كے حقوق، دوسرے دست واروں اور بروسیوں کے حقوق الشرتعالی نے برانسان پر لازم کے بین، ان کو نظرانداز کرکے نفلی عبا دے میں پاکسی دین خدمت میں لگ جانا بھی جائز نہیں، دوسرے کاموں میں لك كران كومملادينا توكيسے جائز ہوتا،

صلة رحى اوررشته دارى كے تعلقات كوقائم ركھنے اوران كى خبر گرى اورادات حقوق

کی تاکید قرآن کریم کی بے شار آیات میں مرکورے،

اور بخاری و سلم کی حدمت میں ہر وایت انس نزکو رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما فی کو جو شخص میں جا است کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت اور کا موں میں برکت عطافر ماہی تو اس کو جا ہے کہ صل ترجمی کرے ،صل ترجمی کے معنی میں میں کہ جن سے دشتہ داری کے خصوصی تعلقات کرے ، ان کی خبر گری اور ابقدر گرخی آش امراد واعانت کرے ،

اور صفرت ابوا بوب انصاری فرماتے بیں کدایک گاؤں والا اعوابی آنخصرت صلی الدیکی کاؤں والا اعوابی آنخصرت صلی الدیکی کے مکان پر حاصر ہموا، اور سوال کیا کہ جھے یہ بتلا دیجے کہ وہ عمل کو نسا ہے جو تجھے جنت سے قریب اور جہنج سے دور کرد ہے ، آب نے فرمایا کہ ؛ الشر تعالیٰ کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کو شریب ند تھے راؤ ، اور خاز قائم کرد ، زکاۃ اواکر واور صل برحی کرو دبغوی )

اور سی بخاری میں ہروا بت صفرت عبدالمتّدین عمری مذکورہ کردسول المتّدصلی التّدعلیہ ویلم نے فرما یا کہ صلہ رحمی اتنی بات کا نام مہیں کہتم دوسرے عزویز کے احسان کا بدلہ اواکردوا وراس نے تھالیے سائے کوئی احسان کیا ہے تو ہم اس پر احسان کر دو ، بلکہ احسل صلہ رحمی یہ چکہ تھا دا رسٹتہ داری نزیمقا رے حقوق میں کو آئی کرے ، تم سے تعلق نذر کھے تم بھر بھی محص المدّ کے لئے اس سے تعلق کو قائم دکھو اور اس پر احسان کر و ،

اور چیج مسلم کی ایک طریت میں ہے کہ رسول اسٹرصلی اسٹرطیہ وسلم نے فرما یا کہ بڑی طور جی بہ ہوکہ آدمی لینے باپ کے انتقال کے بعدان کے دوستوں سے دہی تعلقات قائم رکھے ہو با پہنے ساھنے تھے ،

(٣) وَا لَكُنِ يُنَ صَبَرُ وَالْبَيْخَاءَ وَجُدُ كَ يَقِيمُ اسمعلهم بِوا دَصِرِ كَجُوفَ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ وَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَا

رمم، وَآنَفَقُو اَمِسَّادَ مَنَ فَنْعَكُمْ سِمَّ اَوَّ عَلَانِيَةَ سے معلوم ہوا کہ اسرتعالیٰ کی داہ میں خرج مرنا خفیہ اورعلانیہ دو توں طرح سے درست ہے ، اکبتہ افضل یہ ہے کہ صدقات واجبہ زکوۃ ، صدّ الفاظر وعیوں کو علانیہ اوا کرنے تاکہ دو مرے مسلما وں کو بھی اوائیگی کی ترغیب موادر صدرقات مافلہ جو واجب نہیں ان کو خفیہ اواکرے تاکہ دیکاری اور نام و مود کے شہسے تجات ہو،

(۵) یَنْ دَوُّنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِدَیَّةَ ہے معلوم ہواکہ بربُرائی کود فع کرناجوعقلی اور طبعی
تقاصاب اسسلام میں اس کاطرافیہ یہ نہیں، کہ بُرائی کا جواب بُرائی سے دے کرد فع کیا جائے، بلکہ
اسسلامی تعلیم یہ ہے کہ بُرائی کو بھلائی کے ذریعہ د فع کر و، جس نے ہم برظلم کیا ہے ہم اس کے ساتھ
انصاف کا معاملہ کرو، جس نے بھائے و تعلق کا حق ادا نہیں کیا ہم اس کا حق اداکر د جس نے ہم بر
غصہ کیا ہم اس کا جواب جلم د برد باری سے دو، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن بھی دوست ہو جگا گا۔
اربشر بر بھی آپ سے سامنے نیک بن جائے گا،

اوراس جلم کے ایک معنی ہمی ہیں کہ گناہ کا برلدطاعت اداکر دکہ اگر کہی کوئی گناہ سرزو ہوجاتے تو فور آتو ہکرواوراس کے بعدالشر تعالی کی عبارت میں لگ جاؤ، تواس سے متحارا بچھلا گناہ بھی معاف ہوجائے گا،

صرّت ابو ذرغفاری کے فرنایا کہ دسول کریم علی اللہ طیری کم کا ارشادے کرجب تم سے کوئی بڑائی یا گناہ مرزد ہوجائے قراس کے بعدیم نیک علی کرلو، اس سے دہ گناہ مت جائے گا، (رواہ احدب ندھیجے ، منظری) اس نیک عمل کی شرط یہ ہے کہ پیچلے گناہ سے تو برکر کے نیک عمل خہ شیاد کرہے ،

اورادلادکو بھی اہنی کے ساتھ کردیں سے،

اسے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ساتھ تعلق خواہ نسب اور قراب کا ہویا دوستی کا دہ آخرت

یں بھی بشرط ا بان نفع دے گا

رو) سَلَامٌ عَنَصَتُمُ بِمِنَاصَلِ ثُمَرِ فَيَغُمَ عَقَبَى النَّ أرِب معلوم بواكر آخرت كى النَّ ادر درجات عاليه سب اس كانتيج بوتے بين كرانسان دنيا بين صبرے كا ہے ، الله تعالى

عجات اور درجات عالیہ سب اس کا بیچہ بوتے ہی مرانسان دنیا میں تبرے 6 سے ، اسد تعاق اور ہند دن سے حق آ کے ، اسد تعاق اور اس کی نا اسٹر ما بیوں سے بیچے پراپنے نفس کو مجبور کرتا ہے ،

أُولَافِكَ لَهُ مُواللَّهُ مَن مُ وَلَهُ مُورُوعُ اللَّهُ الدر بن طرح بهل آبات من الشرك

ونے ما بروار بندوں کی جزاریہ ذکر فرمانی ہے کہ ان کا مقام جنت ہیں ہوگا ، فرفتے ان کومسلام کرس گئے ، اور شلائیں گئے کر پیجنت کی وائمی نعتیں سب متعادے صبر و قبات ا ور فرما نبرواری

ری ہے، در جلایں ہے دیہ بعث ہیں اس میں استران سرکٹ لوگوں کا انجام بدیہ بتلایاہے کہ اس کی میں استران سرکٹ لوگوں کا انجام بدیہ بتلایاہے کہ اس کی میں

الشرك لعنت ب، يعنى وه رحمت مدورين، اوران كے لئے جہنم كا تحفكا نامقروس، اس

ہے یہ معلوم ہوا کہ عبرشیکنی اور رست تدواروں وعزیزوں سے تعلع رحی لعندے اور جہم کاسبسہو

نعوذ بالشدمند،

#### ولَوْآنَ كُوْانًا سُيْرِتِ بِهِ الْجِبَالُ آوْقُطِعَتْ بِهِ الْآمْضُ

ادرا گرکونی قرآن ہوا ہوتا کہ جلیں اس سے پہاڑ یا کالے ہودے اس سے ترین

أَوْ كُلِّمَ مِهِ الْمَوْنِيُ \* بَلْ يِنْهِ الْكَ مُرْجَمِيْعًا وَ الْكُمْ مَا يُشَي الَّذِيْنَ

یادلیں اس سے مردے و کیا ہوتا ، بلکه سب کام توالدے الحدیں ہیں ، سوکیا خاطری ہیں ایمان

امَنُوا آنُ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَ مَا لِنَا سَجِمِيْعًا مُوَلِا يَزَالُ الَّذِينَ

دانوں کو اس پرکہ اگر جاہے اللہ تو راہ پر لاتے سب لوگوں کو اوربرا بربینچار ہوگا منکروں

كَفَرُوْا تُصِيْبِهُ مُرْسِمًا صَنَعُوا قَارِعَكُ أَدُتَحُلُ قَرِيبًا مِنْ دَارِمُ

کو ان کے کروت پر صدمہ یا اُٹڑے گا اُن کے گرسے نزدیک جبتک

حَقَّ يَأْتِي وَعُنُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحْلِفُ الْمِينَا وَ ﴿ وَلَقَالِ

لينج وعده الله كا ، بيك الله خلات نبيس كرا ابنا وعده ، اور محمتها

ال

|   | اسْتُغْنِي كَي بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ فَامْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَاتُعْزَلَحُنَّهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | كر ان كت دسولول سے بخے سے پہلے سوڈسیل دى بنے منكردن كو بحران كو پكوليا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | تَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اَفَمَنَ هُوَ قَائِمٌ عِلَى كُلِ نَفْسٍ بِمَاكَمَبَتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | سوکیسا تھا میرا برل ، بھلا جو کے گواہے برکی کے سردرہ کھے اس نے کیا ہے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | وَجَعَلُوا بِنَهِ شُرَكَاءَ وَقُلُ سَمُّوهُ مُوا مُ تُنَبِّغُ نَهُ بِمَا لَا يَعُلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ادر مقرد كرتے بين الله كے كرشريك، كم أن كانام لو يا الله كو بلاتے بوجو وہ بين مانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | فِي الْكُرُي مِن أُمُّ بِظَاهِمٍ إِنِن الْقَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
|   | زین یں یا کرتے ہو ادیرہی اوپر بائیں یہ بنیں بنا پھے بھادیے ہی مسکروں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | مَكُنُ هُمَرَ صُلُّ وَاعْنِ السِّبِيلِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَالَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - | ان کے فریب اور وہ دوک دیے گئے ہیں راہ سے اور حکو گراہ کرے اللہ سوکوئی نہیں اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | منهادٍ ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | راه بتنے دالا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# غُلاصَتفِيرِ

اور راے سینم اورائے مسلما نو: ان کا فرول کی عناد کی ہے کیفیت ہوگہ قرآن کی جوہوجودہ حالت ہوگہ اس کا معجزہ ہونا خور و فکر برہو قوت ہے بجائے اس سے ، اگر کو تی قرآن ایسا ہوتا جی فرریعہ سے بہار را اپنی جگہ ہے ، بٹادیے جلتے یا اس سے ذریعے سے زمین جلدی مبلدی علم ہوجاتی یا اس سے ذریعہ سے مردوں کے ساتھ کسی کو آئیں کوادی مباتیں ریعنی مردہ ترندہ ہوجاتا اور کوئی اس سے باتیں کولیت اور یہ معجزے ہیں جن کی فرمائش اکثر کفار کہا کرتے ہے ، بیصنے مطلع آ بعضے اس طرح سے کہ قرآن کو بحالت موجودہ قو ہم معجزہ مانے بنیں ، البتہ اگر قرآن سے اپنے اسے معجز ان سے ان خوار اللہ کا بھی خلور ہوتا کو اللہ جس سے دونوں طرح سے لوگوں کی فرمائش ہو ری ہوجاتی، لینی جو نفس خوار ن مذکورہ کے مستری جس سے دونوں طرح سے لوگوں کی فرمائش ہو ری ہوجاتی، لینی جو نفس خوار ن مذکورہ کے مستری حقے اور جوان کا خلور قرآن سے ایسے معجز اس کا خلورہ کے اس سے باب بھی یہ لوگ ایمان شلاتے در کیونکر یہ اس باب موثر حقیقی نہیں ، بلکہ سارا اختیار الشری کو ہے دوہ جس کو تو نین عطا فراتے ہیں دہی ایمان الما المور قرآن سے ایمان الما المحقوم نہیں ، بلکہ سارا اختیار الشری کو ہے دوہ جس کو تو نین عطا فراتے ہیں دہی ایمان الما المحقوم نہیں ، بلکہ سارا اختیار الشری کو ہے دوہ جس کو تو نین عطا فراتے ہیں دہی ایمان الما المحقوم نہیں ، بلکہ سارا اختیار الشری کو ہے دوہ جس کو تو نین عطا فراتے ہیں دہی ایمان الما المحقوم نہیں ، بلکہ سارا اختیار الشری کو ہے دوہ جس کو تو نین عطا فراتے ہیں دہی ایمان الما المحقوم نہیں ، بلکہ سارا اختیار الشری کو ہے دوہ جس کو تو نین عطا فراتے ہیں دہی ایمان الما المحقوم نہیں ، بلکہ سارا اختیار المقرب کو دوہ جس کو تو نین عطا فراتے ہیں دہی ایمان المالہ کو دوہ سے کو تو نین عطا فراتے ہیں دہ ہیں ایمان المالہ کو دوہ سے کو تو نین عطا فراتے ہیں دوہ ہیں کو دوہ سے کو تو نین عطا فراتے ہیں دی ایمان المالہ کو دوہ سے کو تو نین عطا فراتے ہیں دی جس کو تو نین عطافہ کو دوہ ہی کو کو دوہ ہیں کو دوہ ہی کو دوہ ہیں کو دوہ ہیں کو دوہ ہیں کو دی جس کو دوہ ہی کو دوہ ہی کو دوہ ہیں کو دوہ ہی کو دوہ ہی کو دوہ ہیں کو دوہ ہیں کو دی جس کو دوہ ہی کو دوہ ہیں کو دوہ ہیں کو دوہ ہیں کو دوہ ہیں کو دوہ کو دوہ کو دوہ ہی کو دوہ ہی کو دوہ ہیں کو دوہ ہیں کو دوہ ہیں کو دوہ ہی

ا درا كلى عالة بوكه طالك توفيق ديترس ورمغاكوموري كليته بين او يونكه بعض سلمانو كاجي جاستا تفاكون جرا كاطه بوجا وشا ان كا ين التي كا الاجوا وكراكيا رينكرته يتحابين ما زلا وتيكا وتركه الضيار خداسي كوم اوريكا سباب وترهيقي منهي بين الميا يست نكر ، . . . . يحرجي ايمان دالول كواس بات بس دل جيسي جوتي كه اگرخوا تعالى جا وتهم د دنیا بحرکے آدمیوں کو برایت کردیا و گر معص حکمتوں سے منبعت نہیں ہوئی توسب ا مان نه لادس محصح من بڑی وجرعنا دہے ، مجھران معاندین کے ایان لانے کے فکرس کیوں مگلے من اور رجب محقق بوگیا کہ یہ لوگ ایان مذلا دی سے تواس امر کا خیال آسکتا ہے کہ محوان موسزامیون نبیں دی جانی اس کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ رمکہ سے کافر تو ہمیشہ (آکودن) اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے ربر ، کرداروں کے سبب اُن پر کوئی مذکوئی حادثہ پڑتا میا بر ركبين قتل، كبيس قيد؛ كبين بزيمت وشكست، يآ ربيض حادثه أكران يرنهبي بجي يرّ تأكر ان کیستی کے قریب نازل ہو آ رہت ہے دمشلا کسی قوم برآ فت آئی اوران کو خوت بیدا ہوگیا اكركبين بم يرجى بلانه آفيے) يبال مك كه داسى حالت بني، المركا وعده آجاوے كا ديعي تخرية کے عزاب کا سامنا ہوجادے گا ،جو کہ مرفے کے بعد شروع ہوجادے گا اور) لقیناً اللہ تعالیٰ دعره خلافی نہیں کرتے رئیں عزاب کا وقوع ان برنقینی ہے گو بعض اوقات کے دیرسے سبی آور دان لوگوں کا یہ معاملہ تکزیب وہ ہزار کھ آپ کے ساتھ فاص بنیں اوراس طرح ان کے عذاب میں توقف ہونا بھوان سے ساتھ تعاص ہیں، بلکہ پہلے رسُل اوران کی احتوال کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے چنانی) بہت سے بغیروں کے ساتھ جو کہ آپ کے قبل ہو سے ہیں، (کفاری طون سے) استہزار ہو حکاہے ، پھر میں ان کا فروں کومبلت ویتارہا پھوس نے آن پر دار دیگیری سود بیجنے کی بات ہے کہ میری مزاکس طرح کی تھی دیعی نہایت سخت تھی اجب الشرتعالی کی شان معلوم ہوگئی کہ وہی مختار کی ہیں تواس سے معلوم اور ثابت ہونے سے بعد) میر رہی کیا بو زندا) برشخص سے اعال برمطلع ہو اوران وگوں سے مشرکا - برابر ہوسکتے ہیںا ور رباد جوداس سے ان لوگوں نے خدا کے لئے شرکار بجریز کتے ہیں آپ کہتے کہ د درا ) اُن دسترکام) سے نام آو تو دیں بھی سنول کون ہیں اور کیسے ہیں اکیا رئے حقیقتا ان کو مٹر کا رہجے کر دعوی کرتے ہوتب تو یہ لازم آتاہے کہ سنم اللہ تعالیٰ کوایسی بات کی خردیتے ہوکہ دنیا رجر) میں اس دسے وجود ا كى خرات تعالى كون به أكيونكم الشرتعالي أسى كوموجود جائتے بين جو داقع بين موجو د بو، ا در معدوم کوموجور شیں جانتے ، کیونکہ اس سے علم کا غلط ہونا لازم آتا ہے گوانکشاف میں د دنوں کیساں ہیں، غرض ان کو حقیقی شر کے کئے سے یہ امرمحال لازم آتا ہے، بس ان کاشریک بونا بھ محال ہے) یا رسکر ان کو حقیقة شركي بنيس كتے بلكه المحض ظامرى لفظ كے اعتبار

ان کو متر یک کہتے ہو دادر مصداق دا تعی اس کا کمیں نہیں ہے ، اگر بیش تانی ہے نوان کے متر یک منر کیک مد ہونے کوان خود سلیم کرتے ہو، ہیں مطلوب کہ بطلان اشراک ہے در فوں شقول پر ثابت ہوگیا اول شق میں دلمیل سے دو مری شق میں محقال کی سیام سے ادر بی تقریم یا دجود کی اعلی درجویں کانی ہوگی ہونی گئی ملک ان کا فرد ان کو اپنے مخالط کی ہاتیں دجی سے تمشک کر کے مبتلا ہے گریہ لوگ براہ رخوب معلوم ہوتی ہیں اور داسی دج سے ) یہ لوگ داہ دی ان مرخوب معلوم ہوتی ہیں اور داسی دج سے ) یہ لوگ داہ دی اس کو خوا تعالی اور داسی دی سے مفوم ہو چک ہے بعنی ) جس کو خوا تعالی اور داسی میں دیکھے اس کو کوئی راہ پرلانے دالا نہیں دالیت دہ اس کو گراہ دیکھتا ہے جو یا دجود دی جو سے مفوم ہو چک ہے اور دور دی جو یا دجود دی جو سے مفوم ہو چک ہے اور کو دور دی ہو جو دی ہو دی ہو دی ہو دی ہو گراہ دی ہوگا ہے کہ دی دالا نہیں دالیت دہ اس کو گراہ دیکھتا ہے جو یا دجود دی جو سے مفوم ہو تھی ہو گراہ دیکھتا ہے جو یا دجود دی جو سے مفوم ہو تھی ہو گراہ دیکھتا ہے جو یا دجود دی جو سے مفوم ہو تھی ہو گراہ دیکھتا ہے جو یا دجود دی جو سے مفوم ہو تھی ہو گراہ دیکھتا ہے جو یا دجود دی جو سے مفاد کرتا ہے )۔

## معارف ومسأئل

مشركين كمريح ساشف اسلام كحقائبت كے واضح دلائل اور دسول كريم صلى انته علية م مے سے رسول ہونے کی کھلی ہوئی نشانیاں آب کی زندگی کے ہر شعبہ سے بھر حرت المگیز مجرات سے یوری طرح روشن ہو چکی تغییں ،اوران کا سروارا بوجیل میر کہ چکا تھا کہ بنو ہا شم سے ہمارا خاندانی مقابلہ ہے ہم ان کی اس برتری کوکیسے قبول کرنس کہ خدا کارسول ان س سے آیا، آس منے وہ مچھ بھی مہیں اور کسی بھی نشانیاں د کھلائیں ہم ان پرکسی حال ایمان نہیں لائیں گئے اسى لتے وہ ہرموقع براس ضركا مطاہرہ لغوتسم كے سوالات اور فرمائشوں كے ذريعه كياكرتے تھے، آیات ، ذکورہ بھی اوجبل اوراس کے ساتھیوں کے ایک سوال کے جوابس نازل ہوتی ہر تفسير بغوى ميس ہے كم مشركين مكرجن ميں الوجبل بن مشام اورعبدا لندابن المسيَّمہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں، ایک روز میرت الله کے سیجے جاکر بیط گئے، اور عبدالله بنامی كورسول كريم صلى الشعليه وسلم كے پاس بھيجا، اس نے كماكد أكر آيث بيجا سے بن كر آيت كى ق ا در م سب آب کورسول سلم کرنس ا درآب کی پردی کرس، قوم ایسے چندمطالبات میں اینے قرآن کے ذریعہ ان کو یوراکر دینے توہم سب ہسلام قبول کرلیں گے، مطالبات من ایک تویه تھاکہ شرکہ کی زمین بڑی تنگ ہے، سب طرف بہاڑوں سے گھری ایک طولان زمین ہے جس میں شکا شت اورزراعت کی گنجائش ہے ، مذبا غات اور دوسری صروریات کی،آپ معجز مے ذریعہ ان بہاڑوں کورور بٹادیجے، تاکہ مکہ کی زمین فراخ ہوجاتے، آخرآب ہی کے کہنے کے مطابق داؤرعلیہ اسلام کے لئے پہاڑ مخرکردنے گئے تھے۔ جب وہ نبیج پڑنے تو بہاڑ بھی ساتھ اتھ تبیح کرتے ہتے ، آپ اپنے قال سے مطابق اللہ کے

نزديك دادَدُك كر توشين إلى

، رسرامطالبہ یہ تضاکر جس طرح سلیمان علیہ اسلام کے لئے آپ کے قول کے مطابق المدنع نے ہواکو محرکر کے زمین کے بڑے بڑے فاصلوں کو مختصر کر دیا تھا آپ بھی ہما ہے لئے ایساہی

مردي كربيس شام ديمين دغرو كے سفر آسان موجائيں ،

تیرا مطالبہ بہ تھا کہ جس طرح عیسی علیہ اسلام مُردوں کو زندہ کردیتے مجھے آپ ان سے کچے کم تو نہیں، آپ بھی ہمامے لئے ہمارے دادا قُصَیٰ کو زندہ کردیجے، تاکہ ہم ان سے یہ دریا فت کرسیس کہ آپ کا دین سچاہے انہیں، دمناری بحالہ بنوی وابن ابی حاتم وابن مردوب،

يذكور الصدر آيات من ان معاندان مطالبون كايبواب دياكيا:

وَ تَوْاَنَّ كُوْاَنَ كُوْاَنَ كُوْاَنَ كُوْاَنَ كُوْاَنَ كُواَنَ كُوْاَنَ كُواَلَا مُعْ الْكُوكُولِيةِ الْمُؤكِمِينَةُ الْمُؤكِمِينَةُ الْمُؤكِمِينَةُ الْمُؤكِمِينَةُ الْمُؤكِمِينَةُ الْمُؤكِمِينَةً اللهِ الْمُؤكِمِينَةُ اللهِ الْمُؤكِمِينَةُ اللهِ الْمُؤكِمِينَةُ اللهِ اللهُ الل

اسس تسيرجبال سے بہاڑوں كوائي جكر سے بھانا اور قطعت بالادهن مراد مختصروقت میں بڑی مسانت قطع کرنا اور گلم برا لمرّ تی سے ٹردوں کوز مرہ کے کلام کرنا مرادی اور أق حرب شرط كاجواب لقريد مقام محذوت ب، بعن كما المنوا، جيساكم قرآن مجيدي ایک دومری جگرایسا بی صنمون ادراس کا بی جواب م**زکورسے ، وَ دَوْ ٱ ثَّمَنَا مَنَوَّ لَمُنَا إِلَّهُ جُمُّ** الْمَلَاعِكَةَ وَكَلَّمَهُ عُلِلْمَوْ فَي وَحَثَّى كَا عَلِيهِ مَرْكُلَّ شَيْعٌ قُبُلًا مَا كَانُوْ الْمِؤْمِنُوا، اورمعن ریس کر آگر تسر آن سے ذریعہ بطور معجزہ کے ان سے بیر مطالبات پورے کردیے جائیں تب بھی دہ ایمان لانے د الے نہیں ، کیونکہ دہ ان مطالمیات سے پہلے ایسے معجز ا سے کا مشاہرہ کر چکے ہیں بواکن کے مطلوب معجزات سے بہت زیادہ بڑھے بوتے ہیں، رسول کریم صلی المدعلیہ وسلم کے اشارہ سے حیا ندکے دو تکرسے ہوجا ایسار ول کے اپنی جگرسے م جانے سے اور تسخیر ہو اسے کمیں زیادہ حیرت انگیزہے، آسی طرح سے جان کنکر بول کا آپٹے کے دست مبارک میں بولنا اور سیج کرنا کسی مروہ انسان کے دوبارہ زنرہ ہوکر بولنے سے میں رباده عظيم جزير، ميآة المعراج بين سجدا قصى ادر يحروبان سيراسا نون كاسفرا در بهمت مختقه وتمت میں والین شخیر ہوا اور تیخت سلیمانی کے اعجازے کتنا زیادہ عظیمہ، مگر می ظالم میسب کھی ويجحفه كے بعد تعبی جب ایمان مذلات تواب ان مطالبات سے بھی ان کی نیت معلوم ہے کہ محن د فع الوقتی ہے، کچھ ماننا اور کرنا نہیں ہے، مشرکین کے ان مطالبات کا مقصد جو بکری مقاكر بالصعطالبات يوك مذك جأيس على توجم كميس على كم معاذالشرا الشر تعالى بى كو ان كامون برقدرت نهيس، يا مجررسول كريم صلى الشرطيد وسلم كى بات الشرتعالي يحيران موع

ادرمقبول بنیں جس سے بچھا جاتا ہے کہ وہ النہ کے رسول بنیں ،اس لئے اس کے بعدار شاد فرایا بن بندہ اللہ موجید بنی النہ بی کہ مذکورہ بنا بندہ کا سب ، مطلب بیہ کہ مذکورہ مطالبات کا بوراد کرنا اس وج سے نہیں کہ دہ النہ تعالیٰ کی قدرت سے خاج بیں ، بلکہ حقیقت یہ کہ مصابع عالم کو دہی جانے والے ہیں ، انھوں نے اپنی حکمت سے بان مطالبات کو پوراکر نا مناسب نہیں بچھا، کیو کہ مطالب کرنے دا لوں کی برط وحرمی اور برنمتی ان کو معلوم ہے ، دہ جاتی مناسب نہیں بچھا، کیو کہ دیتے جائیں گے جب بھی یہ ایمان نہ لائیں گے ،

ٱفْكُمْ مِيايْتِينَ النَّهِ يُنَا مَنُو اللَّهُ اللَّهُ لَوْكَيْتًا مُ اللَّهُ لَهُ لَهُ مَا النَّاسَ جَمِيْعًا،

مر حکمت کا تقاضا بہ من مقاکہ سب کواسسلام دایمان پرمجبود کردیاجئے، بلکہ حکمت یہی منفی کہ برخص کا اپنااختیار باقی رہے، اپنے ختیار سے اسلام کو قبول کرے یا کھوکو،

قَلْ يَوْ الْكُونِيْنَ كُفَّى وَ الْصِيْبُ هُمْرِيمَاصَنَعُوْ اقَارِعَهُ اَوْتَحُلُ قَرِيْبًا مِنْ دَادِهِ مِنْ اللهِ مَعْزَابِن عَباسُ مُنْ فَرِما بِاللهُ فَارِعَ سُحِمِعنی مصببت اورا فت سے بسم معنی آیت سے یہ بن کدان مشرکین سے مطالبات تواس لئے منظور نہیں کئے گئے کہ ان کی بڑی اور مث وجومی معلوم تھی کہ لودے کرنے مرتھی سامان لانے والے نہیں او اللہ سے زدیم

اوربٹ دھرمی معلوم تھی کہ بورے کرنے پر بھی یہ ایمان لانے دالے نہیں ، یہ توانڈ کے زریکہ اس کے برق میں کہ ان پر دنیا میں بھی آفتیں اور مصیبتیں آئیں جیسا کہ ابن مکہ پر کبھی قعط کی اس کے برق بیں کہ ان پر تسل اور قید ہونے کی آفت مصیبت آئی ، کبھی ہسلامی غز وات بدر واکٹر وغیرہ میں اُن پر تسل اور قید ہونے کی آفت میں مصیبت آئی ، کبھی ہسلامی غز وات بدر واکٹر وغیرہ میں اُن پر تسل اور قید ہونے کی آفت

نازل ہوئی بھی پر بجلی گریمی، کوئی اور کسی بلاییں مبتلاہوا، آؤ تنصل تحدیث ایر این کارھیم یعنی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت براہ راست اُن پر نہیں آئے گئی، بلکہ ان کے قریب والی بستیوں پر آئے گئے جس سے ان کوعرت حاسل ہوا دران کو اپنا انجام بر بھی نظر آنے لگے،

تَعَتُّى يَكُونَ وَعُنُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعْطِفُ الْمِيْعَادَ. بين ان مصاتب رآفات كا

یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، جب تک کہ ایٹر تعالیٰ کا دعدہ پورا نہ ہوجائے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعد مجھی ٹل نہیں سکتا، مراد اس وعدہ ہے فیج کمہ کا دعدہ ہے ، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر مختلف قسم کی آفتین آتی رہی گی رہاں تک کہ آخرین مکہ کرمہ فتح ہوگا، اور رہ سب نوگ خلوب مقور ہو جائے گج آیت نزکورہ میں آئے فت کُلُ تَوَیَّدِ اَیْسِیْ اَلَ اَنْ تَحَلُ تُورِیْدِ اِلْمِیْنِیْ اَلِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی جوار پرکوئی عذاب یا آفت و مصیبت آتی ہے تو اس بین حق تعالیٰ مشانہ کی پی پی مستور ہوتی ہے کہ آس باس کی بستیوں کو بھی تنہیہ ہوجائے، اور وہ و وسروں سے جرت حاسل کر سے اپنے اعمال و رست کرلیں، تو یہ و وسروں کا عذاب آن کے لئے دیمت بن جائے، ورت مجوا یکدن ان کا بھی و ہنی استجام ہونا ہے جو و وسروں کا عذاب آن کے لئے دیمت بن جائے، ورت مجوا یک دن

حَنَّى مَا آنِ وَعَلَ اللهِ إِنَّ اللهِ لَا مُعَتَّعِلِمِ الْمُعِيَّعِلِمِ الْمِيعَادَ، يَعِن ان كفار مِشْركِين بر دنيايس بهى مُخلف عذا بول اورآنتول كايرسلسله جِلتا ہى ليسے گا، يہال تک كرالله تعالى كا وعدہ آبہو يخ ، كيونكران تعالى لينے وعارے كے كبى خلاف بنيس كرتے،

جہوب، یوسد سعراد اس جگہ فیج مکہ ہے ، ی سوت تعالیٰ نے نبی کر ہم صلی الشرعلیہ دسلم اسے کیا ہوا تھا، اور مطلب آئیت کا یہ ہوا کہ آخر میں تو مکہ فیج ہوکران سب مشرکین کو زیر و زبراوا معلوب و مقور ہونا ہی ہے ۔ اس سے بہلے بھی ان کے جرائم کی کیے کیے مزانان کو ملتی لیہے گی ،اول معلوب و مقور ہونا ہی ہے ، اس سے بہلے بھی ان کے جرائم کی کیے کیے مزانان کو ملتی لیہے گی ،اول میں بھی ہوسکتا ہے کہ و قد الشرسے مراد اس جگہ روز قیامت ہو، جس کا وعدہ سب پینچروں سے میا ہوا ہے ، اور ہی شدہ ہے کیا ہوا ہے ، اور ہی شدہ ہے کیا ہوا ہے ، اس و وز تو ہر کا فرجرم اپنے کئے کی بوری پوری مزاجھے ۔ گا مدور العدر و اقعر میں مشرکین سے معاندانہ سوالات اوران کی مسط وحرمی سے رسول کریم الیہ کے دور العدر و اقعر میں مشرکین سے معاندانہ سوالات اوران کی مسط وحرمی سے رسول کریم ا

صل المرعليه ولم كورى في وتكليف بهو يخفى كا الريشه تقا السلة اكل آيت بن آب كي تسلق كے لئے فرمايا كيا ، وَ لَقَن السُنَّ هُورَ عَنَ بِوَسُلُ مِن قَبُلِكَ فَا مُلَيْتُ لِلَّنِ مُن كَفَّهُ وَ النَّمَ آخَفَ فَهُ هُورَ فَكُمْ وَ النَّمَ آخَفَ فَهُ هُورَ فَكُمْ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَ

آخسی هو قائم و قائم و

لَهُمْ عَنَ ابُّ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَ ابُ الْإِخْوَةِ آشَقَّ ، وَمَا اُن کو مارپڑتی ہے دنیاکی زندگی بین اور آخرے کی مارتو بہت ہی سخت ہے ،اورکوئی لَهُ مُرِينَ اللهِ مِن وَ اي صَمْنَ الْجَنَّةِ الَّذِي وَمِنْ الْمُتَّقَّوْنَ الْمُتَّقَّوْنَ الْمُتَّقَّوْنَ نہیں ان کو اللہ عبی فی والا ، حال جنت کا جن کا دعدہ ہے بر بیز گاروں سے تَجُرِيُ مِن تَحْتِهَا الْآنَهُمُ الْكُلُهَا ذَائِمٌ وَظِلُّهَا وَيَلْكَ عُقْبَى بہتی ہی اس کے یتی ہری ، میره اس کا سیشہ ہو ادر سایہ بھی، یہ بدلہ اُن کا الْنَيْنَ اتَّقَوْلُ الْحَقَّبَى الْكَفِيُ النَّارُ @ وَالَّنَيْنَ التَّلْعُمُ جو ڈرتے رہے ، ادر بدلہ مسئر وں کا آگ ہے، ادر دہ وگ جن کو ہمنے دی ہ الكِتْبَيَفْنَ مُوْنَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْآخْزَابِ مَنْ كتاب خش برقيماس عج نازل بوا مجهير اور بعض فرق بيس مانة يُنْكِرُ بَعْضَهُ وَقُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ آعَبُنَ اللَّهَ وَلَا أَشُوكَ اس کی بعضی بات ، کہم مجھ کو یہی حکم ہواہے کہ بندگی کروں اللہ کی اور ترکیک ذکروں

aut)

بِهُ إِلَيْهِ اَدْعُوْا وَ النّهِ مَابِ ﴿ وَكُنْ لِكَ آنَٰوَ لَنَهُ مُحَكَمً اللهِ اللهُ الدَّا اللهُ عَكَلُمُ اللهُ اللهُ الدَّا اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

خلاصر تغيير

ان کا فرول کے لئے دنیوی زنرگانی میں ربھی) عزاب ہے روہ قتل وقیدو ذکت یا امرانی ومصائب ہے ، اور آخرت کا عذاب اس سے بدرجها زیادہ سخت ہے دکیونکہ شدید بھی ہے الد دائم بھی ہے) اور الله رکے عذاب، سے ان کو کی بچانے والانہیں موگا راور ہس جنت کامتقیق سے ربینی شرک وکفرسے بینے والوں سے) وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیست برکماس دکی عارات اور ا شجار) کے بنیجے سے ہنرس جاری ہول گی، اور اس کا مجھل اور اس کا سایہ دائم رہے گا برتوانج م ہوگا منقبوں کا ، اور کا اخ وں کا انجام دوڑ خ ہوگا، اورجن توگوں کو ہم نے را سانی ساب دیعنی تورات دانجیل) دی ہے زادر وہ اس کو اور سے طور سے مانتے منعے وہ اس رکتاب) سے خوش ہوتے ہیں جوآب پرنازل کی گئی ہے دکیونکہ اس کی خرابنی کتابوں میں باتے ہیں اور خوش ہوکرمان لیتے بن اورایمان سے آتے ہیں، جیسے میووس عبدالنّد بن سلّلم اوران سے ساتھی اورنصاری یں نجامتی اوران کے فرستا دے جن کا ذکرا درآیا ت میں بھی ہے، اوراہنی سے گروہ میں بیصنے ایسے ہیں کہ اس رکتاب اکے بعض مصد کا رجس میں ان کی کتاب سے خلاف احکام ہیں ) ایکا رکرتے ہی دَادِد كَفِر كُريت بِين أَبِ (ان سے) فرمليتے كه واحكام ووقعم كے بيں اصول اور فروع ، أكر تم اصول میں مخالف ہوسورہ سب شرائع میں مشترک ہیں جنا بنچہ کور توحید سے متعلی ) صرفت يهظم مواسي كمس المتركى عبادت كرول ادركسي كواس كاشريك ند تظهراول داور تبوت سے متعلق بر بات ہے کہ میں و دوگوں کو ) اللہ ہی کی طرف بلا ما ہوں (بعنی نبوت کا حاصل یہ ہو كرمين داعى الحالثر بول اور رمعاد كے متعلق برايعقيده ہےكه اسى كى طوت مجھكو دونيا

اوس كر اجانات ديين اصول يتين بس، سوان بي سے ايك بات بھي قابل انكارنہيں، جنامجي

توحیدسب کے نزدیک مسلم ہے، جیساکہ مین معمون دوسری آیت میں ہو تعا کوال کا کلئے سوا

بَيْنَنَا الذ ، اورنبوت مِن ابينے لئے مال وجاہ نهيں جا ساجس يرا مكار كي گنجائش ہو، محص دعوت الى ا كرّا مول ، سوليسے لوگ يسلے بھى بوك بيں جس كوئم بھى مانتے جو، جيسا يبى مضمول دوسرى حكم مى ب ما كان بِمُشْرِان يُورِينُهُ المندُ الكِمَّابِ الزاسى طرح معادكا عقيده مشترك اورسلم اورغير قابل انكار بو اورا گرفروع مین مخالف موتواس كاجواب الشرتعالی يون ديتے بين كرم نے جس طرح اور رسولوں کوخاص خاص زبانوں میں خاص احکام دیتے ، اسی طرح ہم نے اس ( قرآن ) کو اس طور پر نازل كياكم ده خاص عكم ب وبي زبان مين رعوبي كي نصريح سے اشاره بوگياد وسرے انبيار كي دوسرى زبانوں كى طوف، اورزبانوں سے اختلات سے اشارہ ہوگيا اختلاتِ اُم كى طوف، قوشال جواب كايه بواكه فروع مين اختلات بسبب اختلات أمم كے بوا، كيونكه مصالح أمم كے مرزمان مي حداكانه بين، بين بداختلاف متراتع كامقتقني مخالفت بنين اجنائي خود متقاري شرائع مسترين بجي ایسا اختلات فردع کا ہواہے، پیرتھاری نخالفت وابحار کی کیا گنجائش ہے) اور (اے محد صلے الشرعليہ دسلم الكراج د بغرض محال ان كے نفسانى خيالات كاريعنى احكام منسوخريا احكام مخ ذركا) الباع كرنے كليں بعداس كے كرآئ كے پاس دا حكام مقصورہ كا)علم (ميح) سنج حکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں مرکوئی آپ کا مدرگار ہوگا اور مذکوئی بچانے والا راورجب نني كو ايساخطاب كياحار ہلہ تو اور نوگ ايكار كركے كہاں رہں گے، سواس ميں تعريف ہے ابل کتاب سے ساتھ، بیس دونوں شقوں پرٹئرین دمخالفین کا جواب ہوگیا ، ،

وَلَقَلُ الرَّسِكُ الرَّسُكُ الرَّسُكُ الرَّمِ فَ مِكَا الْهُ مُوَازُوا جَاوَّ دُرِيّةً وَاللهِ الرَّبِحِ فِي اللهِ عَلَى الرَّبِحِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ الرَّبِحِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ الرَّبِحِ فِي اللهِ اللهُ الل

وَانْمَا عَلَيْكَ البَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِمَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَانَا فِي سوترازمه توبهنادينا برادر بهارا ومهر حساب لينا ، كيا ده بسين ديجي كم بم بط كيم الكرض نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے ، اور استر حکم کرتاہے کوئی بنیں کہ سیجیے ڈالے اس لِحُنْدِهُ وَهُوَسَوْلِيمُ الْحِسَابِ ﴿ وَفَنْ مَكَرَا لَّأِنْ بْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كا عكم ادروه جلدليتاب حداب، اور فريب كرجيح بين جو أن سے پہلے تھے ، سو فَلِلْهِ الْمَكُرُ جَمِيْعًا وَيَعْكَمُ مَا تُكْيِبُ كُلُّ نَفْشِ وَسَيَعْكُمُ الشرك بائة بن ، وسب فريب ، جانتا ہے جو كھے كما تا ہى مرايك جى ، اوراب معلوم كے ليتے بى الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِّى الرَّالِيُّ الرَّحُ وَيَقُولُ الْأَنْيِنَ كَفَرُ وَالسَّت کافرکہ کس کا ہوتا ہی بچھلا گھ ، ادر کہتے ہیں کافر تو بھیجا ہوا ہنیں مُرُسَلِكُوقُلُ كَفَي بِاللَّهِ شَهِينَ ٱلْبَيْنَ وَبَيْنَكُمُولُ وَمَنْ عِنْلَهُ آیا، کہ دے اللہ کا فی ہے گواہ میرے اور متحالے یے میں اور جس کو خبر عِلْمُ الْكُتْبُ شَ ہے کتاب کی ،

خلاصة تفسير

خداتعالیٰ کی محمت و مسلحت سے اعتبار سے برمعول مقرر ہے کہ ہر زمانہ سے منا سب خاص خاص حکام ہوتے ہے ہوئے ہیں دبھر درسے زمانے ہیں بعض احور ہیں ود مرسے احکام کرتے ہیں اور پہلے احکام موقون ہوتے ہیں اور بہلے احکام موقون ہوتے ہیں اور جب حکم کو بیس اور لبصنے بحالہ باقی رہتے ہیں ہیں، فدا تعالیٰ رہی جس محکم کو جاہیں موقوت کر دیتے ہیں اورجب حکم کو جاہیں قائم رکھتے ہیں ادراصل کتاب ربعنی لوح محفوظ اپنی سے پاس درہتی ہے داور یہ سب احکام المنازی سے دمنیو خ دمنیو خ دمنیو خ دمنیو خ دمنیو کہ جسمتر اس میں درج ہیں وہ سب کی جامع اور گویا میز ان اکل ہے ، لینی جہاں سے ساحکام کہ تے ہیں وہ المند ہی ہوائی یا مغار احکام للنے گی ساحکام کہ تا در گویا میز ان اکل ہے ، لینی جہاں سے ساحکام کہ تے ہیں وہ المند ہی جباں سے ساحکام کے تبعد ہیں ہوسکتی ،

اور آب لوگ جواس بناریرا کارنبوت کرتے میں کداگرائے بنی میں تو انکار بنوت پرجس عذا كا وعده كياجاتا سے ده عذاب كيول نهيں نازل موتا،اس كے متعلق س ليجة كه بجس بات كا راحني عذاب کا)ہم ان سے رانکارنبوت پر) دعدہ کررہے ہیں، اس میں کا بعض وا قد اگرہم آبجو دکھلات ربعن آئ كي حيات مين كوتى عذاب ان يرنازل موجادك بخواه (قبل زول اس عذاب كے) ہم آپ کو وفات دیدیں رکھر بعد میں وہ عزاب دا قع ہو خواہ دنیا میں یا آخرت میں دو نو<sup>ل اپ</sup>و میں آپ فکر واستام نہ کرمیں کیونکہ ) بس آپ کے ذمۃ توصرت زاحکام کا ) بہنچا دیشاہوا درداری كرناتو ماداكام ب (آب اس فكريس كون يرس كراكرواقع موجات قوممتر ب، شايرايا ن ا اوران لوگوں بر بھی تعجب کد وقرع عذاب على الكفر كاكيے يك لخت الكاركر رسي ا کیا (مقدات عذاب میں سے) اس امرکو نہیں دیجہ رہے کہ ہم دفیح اسلام کے ذراجہ سے انکی زمن كوبر حيار وطوت سے برابر كم كرتے جيلے آتے ہيں ديعن ان كى علدارى ببب كرت نوحة اسلامیہ کے روز بروز گھٹی جارہی ہے، سویر بھی توایک قسم کاعذاب ہے جو مقدمہ الل عزاب كا، جيساكر دوسرى آيت مس ح وَلَنُكِنْ يَقَتَّهُ مُرِّينَ الْعُلَا آبِ الْكُوثِي وَنَ الْعَلَابِ الك كتبر اودا للرجومالة الم كراب، اس كے حكم كوكوئى بشانے والانهيں ايس عذا ا ونی خواہ عذاب اکبرجو بھی مواس کو کوئی ان کے شرکاریا غیر شرکاریس سے رونہس کرسکتا، ادر زاگران کوچیندے مهلت بھی ہوگئی تو کیاہے، وہ بڑی جلدی حساب لینے والاہے (وقت ی دیرہے ، میر فو رَّا ہی مزاتے موعو د منر وع ہوجانے گی اور دب لوگ جوایدا بر رسول ایقیم الم می طرح طرح کی تدبیرس کرتے ہیں تو ان سے کچے نہیں ہوتا جنا کئے ) ان سے بہلے جو ریامی وک ہو چی ہیں اسموں نے ربھی ان ہی اغراض کے لئے بڑی بڑی اثر برس کیں سو رکھ تھی م ہواکیونکہ اصل تدبیر تو خدا ہی گئے ہے راس کے سامنے کسی کی ہمیں جلتی ، سوالسّد نے ان کی دہ تدبيرس من صلى دي اور) اس كوسب خرد منى ب جو تحض جو كي بحى كرما ب ريمواس كود تت

### معارف ومسائل

سفار دم مترکین کارسول دنبی کے متعلق ایک عام شخیل بیر تھاکہ وہ جنول ہے ان کی برتری اسے اعلادہ کوئی مخلوق مثل فرشتوں کے ہوئی جاہتے ، جس کی وجہ سے عام انسانوں سے ان کی برتری اسخ بروجائے ، قرآن کریم نے ان کے اس شعیالِ فاسد کا جواب متعد دا بات میں دیا ہے کہ تم نے نبو تو رسالت کی حقیقت اور حکمت کوہی نہمیں بہجانا، اس لئے ایسے شخیلات کے در یہ ہوتے ، کمیز کم رسول کوجی تعالیٰ ایک بخونہ بنا کر بھیج ہیں کہ امت کے سالانے انسان ان کی بیروی کوی اور رسول کوجی تعالیٰ انسان اپنے بجنس انسان بنی می بیروی اور جیسے اعمال داخلاق سیھیں اور بروی کا نہ ہواس کی بیروی انسان اپنے بجنس انسان بنی می بیروی اور انتباع کر مسلمتا ہے ، جواس کی جنس کا نہ ہواس کی بیروی انسان اپنے بحنس انسان بنی می بیروی اور انتباع کر مسلمتا ہے ، جواس کی جنس کا نہ ہواس کی بیروی انسان سے انسان سے امکن ہے ، مشلاً فر مشتہ کو انسان اس بھی کہ دریاس نفسانی خواہ شاہ ہوا تا توان سے لئے ان کی قدرت سے زائد تعلیفت ہوجاتی انسانوں کوان کے انتباع اور بیروی کا تعملہ دیا جاتا توان سے لئے ان کی قدرت سے زائد تعلیفت ہوجاتی اس جگری ہوں ہو یا گیا کہ ایک یا ایک سے ان کا میں ہو یا گیا کہ ایک یا ایک نازدہ نوان کا میں ہوں کی ہوت درسالت سے خطاف سمجھ لیا ، سے ان کا تواب در بیل ہو ہوں کی ہوت درسالت سے خطاف سمجھ لیا ، انسان کی تواب در بیل ہے کہ دہ اپنے بیغیم دن کو صاحب اہل دعیال انسان ہیں ، جتے از بیار علیمال ساللہ میں ہوت کی ہوت کے تم ہوں گیا گیا ہوں ہیں ، جتے انہیار علیمال ساللہ میں ہوت کہ دہ اپنے بیغیم دن کو صاحب اہل دعیال بیٹ بیٹ کہ ہوت انہیار علیمال ساللہ میں ہوت کی ہوت کے تو ہوت کے تعمل کی ہوت کے تم ہوں گائی ہوت کے تعمل کی ہوت کی ہوت کے تعمل کی ہوت کرتے ہوتا کی ہوت کے تعمل کی ہوت کی ہوت کے تعمل کی ہوت کی ہوت کے تعمل کی ہوت کے تعمل کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت کے تعمل کی ہوت کی ہوت کی ہوت کی

وہ سب متعد دبیویاں رکھتے تھے، اور صاحبِ اولاد تھے، اس کو نبوّت ورسالت یابزرگی اور ولا سے خلات جہنا نادانی ہے،

صحح بخاری و سلم میں ہوکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں تور دزہ بھی دکھتا ہوں ا اور افطار بھی کرتا ہوں دلین الیسانہ میں کہ ہمیشد و زے ہی رکھا کروں) اور فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور مناذ کے لئے کھڑا بھی ہوتا ہوں دلین ایسانہ میں کرمادی دات عبادت ہی کروں) اور گوشت بھی کھا تا ہوں ، عور توں سے نکاح بھی کرتا ہوں ، جو تحض میری اس سنت کوقابل اعتراض سمجھے وہملان نہیں ، تماکات فیز سکو لی آن کیا تی بالیہ اللہ بالڈی اللہ یہ نہی کسی رسول کو اِنعقیار نہیں کہ وہ ایک آیت بھی بخر حکم خدا تعالیٰ کے خود لاسے ،

کفار دمشرکین جومحاندانہ سوالات ہمیشدانبیارعلیم اسلام کے سامنے بیش کرتے آئے
ہیں اور آ مخصرت سلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے بھی اس زمانہ کے مشرکیوں نے بیش کئے، ان میں ورسوال
ہمت عام ہیں، ایک یہ کہ الشرکی کتاب ہیں ہماری خواہش کے مطابق احکام نازل ہوا کریں، جیسے
سورة آؤنس میں اُن کی بعد درخواست فرکورہ کہ اِنتُت بِقَی این غَیْرِ هذا اَوْ بَدِّ لُهُ ، بعنی یا توایت
اس موجودہ قرآن کے بجاسے باکھل ہی کوئی دو مراقرآن لائے جس میں ہما ہے بتوں کی عبادت کو
منع مذکریا گیاہو، یا بھرآئ خودہی اس کے لاتے ہوتے احکام کو بدل دیجے، عذاب کی جگہ رحمت اور

دومراسوال؛ انبیاعلیم اسلام کے واضح معجرات دیکھے کے باوجو دیتے نئے معجرات کامطالبہ کرناکہ فلات می کامطالبہ کرناکہ فلات می کامعیان کے اس جلہ میں انفظا آیا سے دو نوں چیزی مراد ہوسی پیس کیونکہ اصطلاح قرآن میں قرآئی آیات کو بھی آیت کہاجا آباد اور معجرہ کو بھی، اسی لئے اس آیت کی تفسیر میں حصرات مفسر مین میں سے بعض نے آیت قرآئی مراد لئے کریہ مطلب بیان کیا کہ کسی پیم کو پڑتے تیا رہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے اپنی کتاب میں کوئی آیت بے کریہ معنی قرار دیئے کہ کسی رسول دنبی کو اللہ بنالے، اور مجس نے اس آیت سے مراد معجرہ اس کریہ معنی قرار دیئے کہ کسی رسول دنبی کو اللہ بنالے، اور مجس نے بی اور میں وقت جلہے اور حب طرح کا چاہے معجرہ ظاہر کر دے تفسیر وح المذن بی فریا کہ عموم مجازے کے قاعدہ پر اس جگہ یہ دونوں حق مراد ہو تھے ہیں، اور دونوں تفسیریں حصیح بی فریا کہ کہ عموم مجازے کے قاعدہ پر اس جگہ یہ دونوں حق مراد ہو تھے ہیں، اور دونوں تفسیریں حصیح بی مرسکتی ہیں،

اس لحاظ سے خلاصة مصنون اس آیت کا یہ ہواکہ ہمادے رسول سے قرآنی آیات کے برلئے کا مطالبہ بے جا اور غلط ہے، ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو ہیں دیا، اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلا خاص قسم کا معجزہ دکھلاتے ، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناوا تعنیت کی دسیل ہے ہمیونکہ کسی بڑی ہول خاص قسم کا معجزہ دکھلاتے ، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناوا تعنیت کی دسیل ہے ہمیونکہ کسی بڑی ہول

سے اختیار میں نہیں ہوتا کہ لوگوں کی خواہش کے مطابات ہو وہ جائیں معجوزہ ظاہر کر دیں ،

دیگی آب کی کو سے معنی مقرب معنی مقرب معیند اور میعاد ایک آنے ہیں ، اور کتآب اس جبکہ

معنی مصدر ہے ، بعنی سخر مر ، معنی میں کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدا والٹہ تعالیٰ کے پاس کبھی ہوتی ہے ،

اس نے ازل میں کھے دیا ہے کہ فلان شخص فلال وقت میدا ہوگا، اور استے دن زندہ رہے گا، کہال کہال

جاتے گا، کیاکیاکام کرے گا،کس وقت اورکہاں مرے گا،

اسی طرح یہ مجی لکھا ہواہے کہ فلاں زمانے میں فلال سنجیر برکیا دی اوراحکام نازل ہوگے کیونکہ احکام کم برزمانے اور برقوم کے مناسب حال آتے دہناہی مقتضا سے عقل وانصا ت ہے، اور یہ بی لکھا ہواہے کہ فلاں سنجرے فلاں وقت کس کس معجزہ کا فہور ہوگا،

اس لئے رسولِ کریم صلّی اللّہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ فلال قسم سے احکام قرآن میں اویل کرائیں، یاب مطالبہ کہ فلال خاص مجزہ دکھلائیں ایک معاندانہ اور غلط مطالبہ ہے، جورسالت و

نوّت كى حقيقت سے بے جر بونے برهلبنى ہے،

يَمْ يَحُواللَّهُ مَا لِيَثَ اَءُ وَكُنْدِنتُ وَعِيْنَ لَهُ أَهُمُّ الْكِتْبِ، أُمَّ الكَثْب كَ لفظى معن اصلك كي بن مراداس سے وہ لوچ محفوظ ہے جس مين كوئى تغير و تبدّل نہيں ہوسكتا،

معنیٰ آبت کے بدیکی کرحق تعالیٰ اپنی قدرتِ کا ملم اور تحکمتِ بالغرسے جس چیز کو چاہتا ہے مٹادیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے ثابت اور باقی رکھتا ہے، اور اس محووا شبات سے بعد جرکیے ا واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پاس محفوظ ہے، جس پر مذکسی کی دستر میں ہے، مذاس میں کوئی کی میٹی ا ہوسے تی ہے،

ائمة تفسيريس سے حضرت سعيدبن جبير اور قدارة وغيره نے اس آبت كو بھي احكام الله الله تعالى الله تعالى

اس سے پر شبہ بھی جا آر ہا کہ احکام خدا و ندی کہی منسوخ نہ ہونے جا ہمیں، کو کہ کوئی حکم جاری کرنے کے بعد منسوخ کرنا علامت اس کی ہے کہ حکم جاری کرنے والے کو حالات کا اندازہ دخھا اس لئے حالات دیکھنے کے بعد اس کو منسوخ کرنا پڑا، اورظام ہے کہ جن تعالیٰ کی شان اس سے بلندو بالاہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہو، کیونکہ تقریر مذکورسے معلوم ہوگیا کہ جس حکم کو منسوخ کیا جا الہے کہ کوئی چیز اس کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف اتنی مزت کے لئے جاری کیا گیلہے، اس کے بعد بدلاجات گا، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہی مراجن کا حال دیکھ کرکوئی حکم یا ڈ اکٹ سر بعد بدلاجات گا، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہی مراجن کا حال دیکھ کرکوئی حکم یا ڈ اکٹ سر ایک دوالس و قت کے مناسب حال بچویز کرتا ہے اور وہ جا نتا ہے کہ اس دواکا یہ افر ہوگا اس کی بعد اس دواکو برنکر فلاں دومری دوادی جائے گی، خلاصہ یہ بوکہ اس تفسیر کے مطابق آیت میں مجو و بعداس دواکو برنکر فلاں دومری دوادی جائے گی، خلاصہ یہ بوکہ اس تفسیر کے مطابق آیت میں مجو د انبات سے مراد احکام کا منسوخ ہونا اور باقی رہنا ہے،

ادرائم تفسیری ایک جاعت سفیان توری دیخ دغیره نے حضرت ابن عباس سے اس بے کی دوسری تفسیر نقل کی جس میں مضمون آبیت کو نوشتہ تقدیر کے متعلق قرار دیاہے ، اور هی آبیت کے یہ بیان کے گئے ہیں کہ قرآن وحدیث کی تصریحات کے مطابق مخلوقات کی تقدیری اور سرخص کی عبراور زندگی بھر میں ملنے والارزق اور بیش آنے والی داحت یا مصیبت اور ان سب جیزوں کی عمراور زندگی بھر میں ملنے والارزق اور بیش آنے والی داحت یا مصیبت اور ان سب جیزوں کی مقدادیں الدّ تعالیٰ نے الله میں مخلوقات کی بیدائش سے بھی پہلے تھی ہوئی ہیں ، بھر بجے کی بیدائش سے محمی پہلے تھی ہوئی ہیں ، بھر بجے کی بیدائش کے دقت فرشتوں کو بھی کھوا و باجا آب اور ہرسال شب قدر میں اس سال کے اندر بیش آنے والے معاملات کا چھا فرشتوں کے میں دکر دیا جا تاہے ،

خلاصریہ ہے کہ ہر فرد مخلوق کی غرار زق، حرکات وسکنات سبمتعین ہیں، اور ایکے ہوک بیں، گرانس تعالیٰ اس نوشتہ تقریر میں سے جس کو چاہتے ہیں مٹادیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں باقی دکھتے ہیں قرعِ شُکّ آئیکٹی ، لیعن اصل کتاب جس کے مطابق محو واشبات کے بعاریخ مکا علی ہونا ہے، وہ الشرکے پاس ہے اس میں کوئی تغیر و تبدّل نہیں ہوستا ،

تنتریج اس کی بینو کر بہت سی احادیث صحیح سے معلوم ہوتاہے کہ بعض اعمال سے انسان کی عمرادر در فرق برصح المیں مصحیح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں کی عمرادر در فرق برصح بخاری میں ہے کہ صلہ رحمی عمر میں زیاد فی کا سبب بنتی ہے، اور مسئو ہسمد کی درایت بین کہ کہ بعض ادقات آدمی کو فی ایسا گناہ کرتا ہی کہ اس کے مبیب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور مال باب کی خدمت واطاعت سے عمر برصح بی میں اور تقدیم آئی کو کو فی چیز ، بجر : دعار کے مال نہیں سے تی،

ان تمام دوایات معلوم بوتا ہے کہ انٹر تعالیٰ فیج عریارزق دغیرہ کسی کی تقدیر میں کہوری ہے ان تمام دوایات معلوم بوتا ہے کہ انٹر تعالیٰ دجہ میں تعتدیر کھودیتے ہیں، اور دُعام کی دجہ سے بھی تعتدیر

Y-17

برل جاسحی ہے،

اس آیت پس اسی صنون کا بیان اس طرح کیا گیا کہ کتاب تقدیم میں تھی ہوتی عمر یا دو کتا
یا مصیبت یا راحت وغرہ پس ہو تغیر و تبدّل کسی علی یا دُعا می وجہ سے ہوتلے ، اس سے مراد دہ کتا
تقدیم ہوجو فرشتوں کے ہاتھ یا ان کے علم پس ہے اس میں بعض اد قات کوئی صحم کسی خاص شمطیر
معلق ہوتا ہے ، جب وہ شرط نہ پائی جاسے تو یہ بھی ہمیں رستا، اور مجرب شرط لبعض اوقا اُت تو تو میری ہوتی ، صرف اللہ تعظم میں ہوتی ہے ، بعض اوقات تھی ہمیں ہوتی ، صرف اللہ تعظم میں ہوتی ہے میں ہوتی ، صرف اللہ تعظم میں ہوتی ہوتی فرشتوں کے علم میں ہوتی ہے ، بعض اوقات تھی ہمیں ہوتی ، صرف اللہ تعظم میں ہوتی ہے جب دہ حکم بدلاجا تاہے تو سب حیرت میں رہ جلتے ہیں، اس طرح کی تقدیم محلق کہ لاق ہے ، جس میں اس آیت کی تصریح کے مطابق محودا شبات ہموتار ہمتا ہے ، لیکن آیت کے آخری جل دی علی ہمیں ہوتی است میں اسی آئی کہ اس تقدیم شرح کے اور ایک تقدیم مرکز ہم ہے ،
جواتم الکتاب میں تھی ہوتی اسٹہ تعالیٰ کے پاس ہے ، دہ صرف علم آہی کے لئے مخصوص ہے ، اس یہ دہ صرف علم آہی کے لئے مخصوص ہے ، اس یہ دہ صرف علم آہی کے لئے مخصوص ہے ، اس یہ دہ صرف علم آہی کے بیس جو اتم الکتاب میں تھی جو تر انطا اعمال یا دعا سے بعد آخری تیج سے مطور بر ہوتے ہیں ، اسی گؤ

وه محودا شبات اور كى بىنى سے باكل برى ہے دابن كيثر) وَلَنْ مَّانُدُرِيَّنَكَ بَعُضَ الَّذِي نَعِلُ هُوَرَآؤُ نَتَى فَيْنَكُ ،اس آبت بيں رسول كرم كا

کان مائی تین کے اور مطمن رکھنے کے لئے ادشاد فر مایا کہ اللہ انتہ یک رسول لرہم کی علیہ و کا مرحم کی تعلیم کے بین کہ اس ایٹ بین رسول لرہم کی کئے بین کہ اس الله می مسمل فنے ہوگی، اور کفود کا فر ذلیل و نتوار ہوں گے، یہ تو ہو کر رہے گا، گراپ اس فکریس مذیر میں کہ یہ فنے مسمل کب ہوگی، مسمن ہے کہ آپ کی زندگی میں ہوجائے، اور یہ مسمل کہ و فاات سے بعد ہو، اور آپ کے اطبیان سے لئے تو یہ بھی کا فی ہے کہ آپ برابر دیکھ دسے بین کہ ہم کفاد کی زمینوں کو ان کے اطبیان سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں، لین یہ اطراف مسلمانوں کے تبعیل ہم کفاد کی زمینوں کو ان کی مقبوضہ زمین گھٹی جاتے ہیں، لین یہ اطراف مسلمانوں کے تبعیل ہم کو ان کی مقبوضہ زمین گھٹی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے لئالیش ہوتی جاتی ہی، اور مسلمانوں کے لئالیش ہوتی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لئالیش ہوتی جاتی ہے، اس طرح ایک دن اس سے کہ کی مسلم کو کوئی ٹالنے والا ہم کے ہاتھ میں ہوجائے گی، حکم الشر تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہو، اس کے حکم کوکوئی ٹالنے والا ہم ہیں، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ب

سورة رتقارتام شد

# خلاصة

النور داس کے معنی قوالہ ہی کو معلوم ہیں) ہے (قرآن) ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ بر از ل فر مایا ہے تاکہ آپ داس کے ذریعہ سے) تمام وگوں کو ان کے پر دردگار کے حکم سے (مرتبہ تبلیغ میں کفر کی) تاریحیوں سے نکال کر دا بیان دہدا بت کی روشنی کی طرف بعنی ذات غالب ستودہ صفات کی راہ کی طرف لادیں اور دشنی میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ دہ داہ بتلادیں) جوایسا خدا ہے کہ اس کی ملک ہے جو کچھے کہ آسانوں میں ہے اور جب یہ کتاب خدا کا رہت تبلاتی ہو قی بڑی خرابی بعنی بڑا سخت عذا ب ہے ان کا فروں کو جو راس داہ کونہ تو خود قبول کرتے ہیں بلکہ ) دنیوی تنی بڑی خرابی بعنی بڑا سخت عذا ب ہے ان کا فروں کو جو زاس داہ کونہ تو خود قبول کرتے ہیں بلکہ ) دنیوی ذریعہ میں بلکہ ) دنیوی کرنے دیتے ہیں بلکہ ) دائی کہ دائی اللہ کی داس ) راہ (مذکور) سے دو کتے ہیں اور اس میں کجی دیعی شہات ) کے مثلاً کی دستے ہیں دائی دورہ سے دومروں کو گراہی میں ہیں دیمی دورہ ہی دورہ ہی دورہ ہی دورہ ہی اور اس میں کجی دائی گراہی میں ہیں دورہ کی دورہ ہی ) ،

#### معارف ومسائل

سورۃ اوراس سے مضامین یہ قرآن کریم کی چود بوری قسورۃ ابراہیم سٹردع ہوتی ہے بیسورۃ میں ہے، قبل اذہبجرت نازل ہوئی، بجز چنر آیات سے جن سے بارہے میں اختلاف ہے کہ مدنی میں یا می ، اس سورۃ کے سٹر درع میں رسالت ونبوت اوران کی کچے خصوصیات کا بیان ہے، بچر توجید

کامصنمون اوراس کے شوا ہدکا ذکرہے ، اسی سلسلہ میں حصرت ابراہیم علیہ لسلام کا قصہ ذکرکیاگیا ہے ، اوراسی کی مناسبت سے سورۃ کا نام سورۃ ابراہیم دکھاگیاہے ،

اس میں اسلم ادر بے غبارطر لفیرسلف صالحین کا ہے کہ اس پرایمان ولفین رکھیں کرو کھے اس کی

مرادہ دہ حق ہے، لیکن اس کے معانی کی تقیق و تفتیش کے دریے مدہوں،

کینگ آنڈز کنے القیا میں توی ترکیب کے لحاظ سے زیادہ واضح اورصاف بات یہ ہوکہ اس کو کا سے بہ ہوں کہ یہ وہ کتاب ہوس کو ہم اس ہوں کہ یہ وہ کتاب ہوس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کی بازل کرنے کی نسبت حق تعالیٰ سٹان کی طرف اور مسلم کی طرف کرنے میں د د چیزوں کی طرف اشارہ پا گیا خطاب کی نسبت رسول کریم صلی انٹر علیہ وسلم کی طرف کرنے میں د د چیزوں کی طرف اشارہ پا گیا

ایک یہ کدیرکتاب ہمایت عظیم المرتبہ ہے، کواس کوخود ذات حق تعالی نے نازل فرمایہ ، دو مرے رسول کریم صلی الشدعلیہ دسلم کے عالی مرتبہ مونے کی طون اشارہ ہے کہ آپ کواس کا پہلا مخاطب سال میں

آپ کرسے بن، احکام و هدایات اند بیر ایوں سے نکالنے اور دوشنی میں لانے کا واحد ذریعہ اورانسان و انسانیت کو دنیا و آخرت کی بربادی اور طاکت سے نجات ولانے کا واحد راستہ قرآن کرمے ہو، جتناجتنا لوگ اس سے قربیب آئیں گے ، اسی اندازے ان کو دنیا میں بھی امن وا ان اورعافیت و اطمینان نصیب ہو گا اور آخرت میں بھی قلاح د کا میا بی حسل ہو گی اور جتنااس سے دور ہو تگے آئنا ہی دونوں جہان کی خرابیوں برباد پول مصیبتوں اور بریشانیوں کے غارمیں گریں گے ،

آیت کے الفاظیں یہ نہیں کھولاگیاکہ آئے خضرت صلی الڈ علیہ وسلم قرآن کے ذراید کس طع وگوں کو اند میر بوں سے مجات دے کر دوشتی میں لائیں گے۔ لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ کسی کما کے ذراید کہی قوم کو درست کرنے کاطرابقہ میں ہوتا ہے کہ اس کما ہے کی تعلیات و ہدایات کو اس قوم میں بھیلایا جاتے، اوران کو اس کایا بند کیا جائے ،

قرآن کریم کی تلادت بھی گرقرآن کریم کی ایک مزیز خصوصیت یا بھی ہے کہ اس کی تلادت اور بغیر بھیے
متقل مقصد ہی، ہوئے اس کے الفاظ کا پڑے ہنا بھی بالخاصہ انسان کے نفس پراٹرانداذہ ہوتا
ہے، ادراس کو بڑا نیوں سے بیخے ہیں مدودیتا ہے، کم از کم کفر دسٹرک کے کیسے بی خوس جسورت
جال ہوں قرآن بڑہنے والا اگر جی ہے بچھے ہی بڑہتا ہو، ان کے دام میں نہیں آسکتا، ہند و وُں کی
بخریک شدھی سنگھن کے زمانے میں اس کا مشاہرہ ہو چکاہے، کہ ان کے دام میں صرف کچے دہ لوگ
آئے جو قرآن کی تلادت سے بھی برگان ہے، آج عیسائی مشتریاں سلمانوں کے ہرخط میں طرح طرح کے
سنبز باغ اور سنبرے جال لئے بھرتی ہیں، ایکن ان کا اگر کوئی افر بڑتا ہے تو صرف اُن گھرانوں برجو

قرآن کی لاوت سے مجمی غافل ہیں، خواہ جاہل ہونے کی وجے سے یانتی تعلیم کے غلط انرسے، شایداسی معنومی انرکی طرف اشارہ کرنے سے لئے قرآن کریم میں جہاں رسول کریم سی المشالیم

سے پاک کرنا ، اور تیسکرا کام قرآن کرئم اور حکمت بعن سنب رسول کی تعلیم دینا ہے ، خلاصہ رہے کہ قرآن کرئم ایک ایسا ہدا ہت نامہ ہے جس کے معالیٰ سمجھ کراس برعل کرنا

تواصل مقصدی ہے، اوراس کا انسانی زندگی کی اصلاح میں مؤثر ہونا بھی واضح ہے، اس سے کتا اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا بھی غیرشعوری طور پر انسان کے نفس کی اصلاح میں نایاں انزر کھتا کم

اس آبت میں باذن خدا دندی اند میر بول سے نکال کرر دشن میں لانے کی نبیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے میمی بتلادیا گیا ہے کہ اگرچ بدایت کا پیدا کرنا حقیقہ حق تعالیٰ کا فعل ہے گردسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے داسط سے بغیراس کو حاسل نہیں کیا جاسک ، قرآن کریم

کامفوم اورتجریجی دہی معترب ہورسول کرمی صلی انٹرعلیدوسلم نے اپنے قول یاعمل سے بتلادی ہو اس کے صلاحت کوئی تعبر معتر نہیں ،

النص اطا کتے ایک الکے میں اور الکھ تعدید اللہ اللہ اللہ مافی المکویت و مافی الکی میں اس آبت کے شروع بیں ہو فالم ہو کہ یہ وہ و ندہیری اور روشی نہیں ہو اس آبت کے شروع بیں ہو فالم ہو کہ یہ وہ و ندہیری اور روشی نہیں ہو عام آ تھوں سے نظر آبتے اس لیے اس کو واضح کرنے کے لئے اس جلے میں ارشاد فرمایا کہ وہ رشی عام آ تھوں سے نظر آبتے اس کو واضح کرنے کے لئے اس جلے میں ارشاد فرمایا کہ وہ رشی اللہ کا مراب ہونے والا ما اندہیرے میں چلنے والے کی طرح ہمتنگ ماہ ، من اس کو لغریش ہوتی ہے ، مند وہ مقصد تک بہونے میں ناکام ہوتا ہے ، اللہ کے راستہ سے مرادوہ اس کو لغریش ہوتی ہے ، مند وہ مقصد تک بہونے کے ، اور اس کی رضا کا درج عامل کرسکے ، راستہ سے جس برحیل کرانسان فوا تک بہونے سے ، اور اس کی رضا کا درج عامل کرسکے ،

اس جگر نفظ الندتو لجد میں لایا گیا، اس سے پہلے اس کی دوصفتیں عزیز اور تمید ذکر کی گئی ہیں، عزیز کے معنی وہ فرا عنی ہیں، عزیز کے معنی عربی لغت سے اعتبار سے توی اور غالب کے ہیں، اور تمید کے معنی وہ فرا جوحد کی مستی ہو، ان دوصفتوں کو اصل نام حق سے پہلے لانے میں اس طرحت اشارہ ہے کہ پر رات جس ذات قدوس کی طرف لے جانے والا ہے وہ قوی اور غالب ہے اور ہر حدکی مستی مجی، اس لئے اس بر چلنے والا منزل مقصود بر اس بر چلنے والا منزل مقصود بر اس بر چلنے والا منزل مقصود بر اس بر جلنے والا منزل مقصود بر اس بر جلنے والا منزل مقصود بر بر خین ایقین سے شرط یہ ہے کہ اس واستہ کو مذہبے موڑ ہے ،

الشرّ تعالیٰ کی مید دوصفتیں پہلے بیان کرنے کے بعد فرمایا اکدتُ الّیٰ بی لئے مّا فی المسّماؤیتِ ا وَمّافِی الْاَسَّ مِن ، بعن یہ وہ ذات ہو کہ جو کچھ آسما نوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کا پیدا کیا ہوا اوراس کی ملک خاص ہے جس میں کوئی مٹریک نہیں ،

قَوَيْنَ يَنْكَفِي مِنْ عَنْ آبِ مَثْلِ يَيْنِ ، لفظ وَيْل عذاب شريدا ور الماكت كے معنی میں آتا ہے ، معنی به بین کم حول اس فعمت کے اند میرے ہی بی اللہ معنی به بین کم جو لوگ اس فعمت قرآن سے منکر بین اور کفر و مثرک سے اند میرے ہی بی رہادی اور الماکت ہواس عذاب شدید ہے جو اُن بر آنے والا ہے ، آنے والا ہے ،

خلاصة مغہوم است کاخلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس سے نازل کیا گیاہے کہ سب انسانوں کو انہیر سے بھال کرا لندیے راستہ کی روشنی میں ہے آئے ، گرج بدنھیب قرآن ہی کے منکر ہوجائیں تو وہ اپنے ہا نصول اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہے ہیں ، جولوگ قرآن کے کلام اہمی ہونے ہی سے منکر اپنے واس وعید کی مراد ہیں ہی ، گرج اعتقاد آ منکر نہیں گرعملاً قرآن کو چھوڑ ہے ہوئے ہیں ، اپنی دہ تواس وعید کی مراد ہیں ہی ، گرج اعتقاد آ منکر نہیں گرعملاً قرآن کو چھوڑ ہے ہوئے ہیں ، منظادت ہو وہ برنصیب منظادت ہو وہ برنصیب میں مسلمان ہونے کے با وجو داس وعید سے با مکل تری نہیں ،

ٱ ذَنْ يُنَ يَسْتَعِبُونَ الْحَلِوةَ اللَّهُ نُيَاعَكَ الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّ وَنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْجُونَهُمَا عِوْجًا اوُلِيكِ فِي صَلِل بَعِينِ أَم اس آيت مِن مَكرين قرآن كافرول يحتينال بتلاتے گئے ہں ایک یک وہ دنیا کی زندگی کوبنسبت آخرت کے زیادہ بسند کرتے ہیں، اور ترجے دہتی ہیں، اسی لئے دنیا کے نفع یا آزام کی خاطر آخرت کا نفتصان کرنا گوارا کر لیتے ہیں، اس میں اُن مے مِن كى تنخيص كى طرف اشارہ ہے، كري لوگ قرآن كريم كے داضح معجزات ديجھنے كے باوجو داس سے منکر کیوں ہیں، وجہ میہ ہے کہ ان کو دنیا کی موجودہ زندگی کی مجبت نے آخرت کے معاملات سے اند کر رکھا ہے ، اس لئے ان کوا بنی اند ہمری ہی ہیسند ہی ، دوشنی کی طرف کرنے سے کوئی رغبت ہیں ددسری خصلت ان کی بربیان فر مالی ہے کہ دہ خود تو اند ہیر لوں میں رہنے کولیسند کرتے ہیں اس برظلم يه بحكه وه اسى غلطى يربر ده دالن سے لئے دوسرول كو بھى دوشنى كى شاہرا ه لين الله

كراست ردكتين

رَآن نہی میں جف ایسری حصلت تبغُغُو عَمَّا عِوَجَهَا میں بیان کی گئی ہے، اس کے دوعنی ہوسکتے میں غلطيول كي نشاندي ايك يدكريه لوك ايني بد باطني اور بدعلي كي سبعب اس فكرسي كله ديني بين، کرا مڈیکے روش اورسیرھے رہستہ میں کوئی کھی اور خرابی نظراً سے ان کواعتر اص اور طعن کا موقع علے، ابن کیٹرنے مین معنی بیان فرماسے ہیں،

ادر اس جلہ کے بیمعنی مبھی ہوسکتے ہیں کہ یہ لوگ اس فکر میں لگے رہنتے ہیں کہ المڈرکے راستے بھی قرآن وسنست میں کوئی چیزان کے خیالات ا درخواہشات کے موافق مل جائے ، تو اس كوا بني حقاينت ك استدلال مين مين كري، تفسير قبطي من اسي معني كواختيار كيا كياب، جیے آجکل بے شارابل علم اس بین سبتلابیں کرانے ول میں ایک خیال مجمی این غلطی سے می مسى دوسرى قوم سے متا فر جو كر كھڑ ليتے ہيں ، بھر قرآن وحديث ميں اس كے مؤيدات اللاش كرتے ہن، ادر كہيں كوئى لفظ اس حيال كى موا فقت ميں نظر مراسكيا تواس كولئي حق ميں قرآنى دلسل سجعتے ہیں، جالانکہ بیطراقیہ کا راصولاً ہی غلط بر بیونکہ مؤمن کا کام یہ ہے کہ اپنے خیا لات و خوامشات سے خالی الذمین موکرکتاب دسندے کو دیجھے ، جو کھھان سے واضح طور ریٹا ابت ہو تھا اس کواینا مسلک قرار دے،

أوكَيْ التي الما تعديد واس جلس ال كفاركا الجام برسان كيا كيا سيجن كي تین صفتیں اوپر بیان ہوئی ہیں، اور صاحبل اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی گراہی میں بڑی دور جانج ہیں، کداب ان کاراہ برآنا مشکل ہے،

خلاص تفيير

آور داس کتاب کے مزول من المد ہونے میں جو بھی کفار کو یہ سنبہ ہے کہ یہ ح بی کو ا ہوجس سے احمال ہو ملے کہ خو د بیغیر صلی الشرعلیہ وسلم نے تصنیف کر لیا ہوگا ، عجی زبان میں کو ا نہیں تاکہ براحمال ہی مذہو گا ، اور دستر آن دوسری کسب ساویہ سے عجی ہونے میں متوافق بھی ہوتا قویہ سنبہ مصنی لغو ہے کیونکہ ) ہم نے شام (پہلے) ہیغیروں کو ربحی) اہنی کی قوم کی زبان میں ہیغیر بناکر مجھا ہے ، تاکہ دان کی زبان میں ان سے داحکام البیہ کی بیان کریں دکراصل مقصود داضح بن ا ہناکر مجھا ہے ، تاکہ دان کی زبان میں ہونا کوئی مقصد نہیں ) پھر دبیان کرنے کے بعد ) جس کو الدیت کو تبول نہیں کرتا ) اور جس کو جا ہیں ہدایت کرتے اللہ تعدال بھا ہے دادوں صحیت اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مقتی اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مقتی اس کو مقتی اس کو مقتی اس کو مقتی اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مقتی اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مقتی اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مدایت کی سبب سب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت اس کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سے سبب سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سحیت سبب سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت می سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت میں سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب کو مدایت کو مدایت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا ، گر مہمت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کرسکتا تھا کہ کو سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کرسکتا کو سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کو سبب کو مدایت کی سبب کو مدایت کو سبب کو مدایت

برزدنهزم ميشوا ميث اجزين

پہل آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور مہولت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طوت بھیجا ہے قواس قوم کا ہمز بان جیجا ہے ، تاکہ وہ احکالم ہی امن کی زبان اور ابنی کے محاورات میں بتلا تے . . . اوران کواس کا سمجھنا آنسان ہو آگر میول کی زبا امت کی زبان سے مختلف ہوتی توظاہر ہے کہ اس کے احکام تھے میں احمت کو ترجم کرنے کرانے کی مشقت بھی آتھا نابیر فی آء در پھر بھی احکام کو شیح سمجھنا مشکوک رہتا ، اس لئے اگر جرانی زبان بھی جرانی ہی تھی ، فارسیوں کے دسول بول کی زبان بھی جرانی ہی تھی ، فارسیوں کے دسول کی زبان بھر ہی دورانی والی ہی تھی ، فارسیوں کے دسول کی زبان بر بری دکھی گئی ، فول اس صورت سے کہ جن شخص کورسول بٹایا گیا وہ خواسی قوم کا فرد ہوا درما در کی زبان اسی قوم کی زبان ہو، یا یہ کہاس کی بیدوانتی اور ما در کی زبان اسی قوم کی زبان ہو، یا یہ کہاس کی اس قوم کی زبان ہو، یا یہ کہاس کی اس قوم کی زبان ہو، یا یہ کہاس کے اس قوم کی زبان ہی تھی ، دیکھ ملک شآم کی طرف ہجرت کرنے سے بعدا ہی ٹوگوں پی شادی جان کی زبان ہی تام کی اور شام ہوں کی زبان ہی ان کی زبان بی گئی ، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو آیک خطة سشام کی اور شام ہوں کی زبان کی زبان ہی تھی ، دیا ان کی زبان ہی گئی ، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو آیک خطة سشام کا کی دبایا ، میا یہ ، دبایا ، میا یہ کی دبایا ، میا یہ کا در شام ہوں کی زبان ہی گئی ، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو آیک خطة سشام کا بی بنایا ،

ادرہائے رسول کریم صلی الٹرعلیہ وسلم جن کی بعثت مکان ومقام سے اعتبارہے پوری
دنیا سے لئے اور زمانے سے اعتبارہے قباست تک کے لئے عالم ہے دنیا کی کوئی قوم میں ملک کی
رہنے والی، کسی زبان کی بولنے والی آپ کے وائرہ رسالت ونبوت سے باہر جہیں، اور قیاست
تک صبتی قومیں اور زباہیں نئی بیدا ہوں گی، وہ بھی سب کی سب رسول کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی
امست دعوست میں داخل ہوں گی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشادہے، تیا آپھی النظامی این اور
دمیوں کی انتیا کی تحقیقا آپین اسے وگو؛ میں انشری ارسول ہوں ہم سب کی طوت اور
میم بخادی وسلم میں ہر وایت جا ہو ان خورہے کہ رسول انشری النظیم الشرعلیہ وسلم نے تمام ا ہمیارہ کے
درمیان اپنی پانچ امتیازی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرما یا کہ مجھ سے پہلے ہر رسول ایک خاص اپنی قوم وہرا دری کی طرف میعوث ہوا کرتا تھا، انشریحا لی نے جھے سام اقوام ہی آدم کی
طرف جورت فرمایا ہے

سی تعالی نے اس عالم میں انسانی آبادی کو حضرت آدم علیا مسلام سے شروع فرمایا، ادرانہی کو انسانی کا مسب سے پہلانی اور پینج بربنایا، بھرانسانی آبادی جس طرح اپنی عمرانی

اوراقتصادی حیثیت سے بھیلی اور ترقی کرتی دہی ،اسی کی مناسبت سے دشد و برایت کے انتظا آ بھی انڈ تعالیٰ کی طون سے مخلف رسولوں سنجیروں کے ذرایع ہوتے رہے ، ذمانہ کے ہردوراور ہوتی اسکے مناسب حال احکام اور سٹر لیعتیں نازل ہوتی رہیں ، یہاں تک کہ حالم انسانی کانٹو نیاس کیال کو بہو بنیا تو النہ تعالیٰ نے سے برالاق لین والا خرین امام الا نبیار محکوصطفے صلے اللہ علیہ وہم کواں پوری دنیا کا دسول بناکر بھیجا اور ہوگئا ہو دہتر لیعت آب کو دی وہ پولے عالم اور قیامت کہ کے پوری دنیا کا دسول بناکر بھیجا اور ہوگئا ہوتی دی اور ارشاد فرمایا : آئی ہوئم آ محمل کر دیا ، پولیے ذمانے کے لئے کا مل دمنی کر دی ،اور ارشاد فرمایا : آئی ہوئم آ محمل کر دیا ، ور اپنی نعمت محمل سے پوری کر دی ہوری کو دی و

پھیلے انبیارعلیہم استلام کی شریعیتیں بھی اپنے وقت اور اپنے خطر کے اعتبادے کا کو اسے کا کا میں اسے کا کا کہ سے کا کا کہ سے کا کا تھیں ، ان کو بھی نا تص نہیں کہا جا سکتا ، لیکن شریعیت بھی ساجہ الصلوٰۃ وہلام کا کمال کسی خاص وقت اور خاص خطر سے ساتھ محضوص نہیں ، یہ کا مل علی الاطلاق ہے ، اسی حیثیت سے میں اور اسی دجہ سے رسول کر بم صلی اند علیہ ا

برسلسلة نبوت خم كرديا كيا،

ا فرآن کریم و بازبان کی میرون ہو ایساں ایک سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بھی احتوں کے میرا ان کے ہمز بان بھیجے گئے ان کو تر بجہ کرنے کی محنت کی صرورت در رہی، رسول کریم ساتھ کیوں مبعوث ہوستے ؟ اور آپ کی کتاب فتر آن بھی صوب میں عوبی زبان کے ساتھ کیوں مبعوث ہوستے ؟ اور آپ کی کتاب فتر آن بھی سوجی نبال ہوئی ، لیکن غور و فکر سے کام لیا جاسے توجواب صادن ہو پھنی سبحہ سکتا ہے کہ جب رسول کریم صلی المذعلیہ وسلی کہ باریت کے لئے دوہی صور تس سبحہ سکتا ہوئی جن میں سیار دن زبانیں وائے ہیں توان سب کی ہوارت کے لئے دوہی صور تس میکن تھیں، ایک بید کر جن میں سیار دن زبانی وائے ہیں جواجوا اول مب کی ہوایت کے لئے دوہی صور تس میکن تھیں، ایک بید کریم سیار اول میں جواجوا اول میں جواجوا اول میں المدتعالی کی قدرت کا مدلے سے کمی تعلیمات دہدایا ہے جسی ہرقوم کی زبان ہیں جواجوا ہوئیں، المدتعالی کی قدرت کا مدلے سے اس کا انتظام کوئی وشواد مرتب مقدران تمام اقوام عالم میں ہزاد دن طرح کے اختلا فات کے اس میر نبول ایک سیار کرنا ہے، اور و دینی، اخلاقی، معاشری و معدت اور یک جسی بیدا کرنا ہے، وہ اُس صورت کے صل فات کے باوجو دوین، اخلاقی، معاشری و معدت اور یک جسی بیدا کرنا ہے، وہ اُس صورت کے صل فات کے اور تو میں ہوتے تو اس کی سی میں تو تون کر کر نبیں کرتے ہوئی، اس کے علاوہ جب ہرقوم ہر ملک کا قرآن و دویت الگ زبان میں ہوتے تو اس کی سی توقیق قرآن کے بے شار اور مذکرین قرآن کے بے شار اور مذکرین قرآن کی میں کرتے ہیں کرتے ہوئی۔ تو آن کے بے شار اور مذکرین قرآن کی میں سے تسلیم کرنے سے گریز نہیں کرتے ہوئی شرحون شرحی میں کرتے ہوئی ا

خلاصدیہ ہے کہ رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وبعثت کا بودی اقوام دنیا سے لئے عام ہونے کی صورت پس ان سب کی تعلیم وہدایت کی یہ صورت کہ قرآن ہم قوم کی زبان ہیں الگ الگ ہوتا اس کوتو کو گیا ادنی سمجھ کا آدمی بھی درست بنہیں بجوسکتا، اس لئے صروری ہوا کرقرآن کسی ایک ہی زبان ہی آت اور رسول کی زبان بھی ایک کسی ایک ہی اور معلی اور عملی کا ور ایک ایک بی زبان ہی اس کے ترجیح بہونچات اور بجھیلات جائیں ارسول کریم علی الشرعلی ملکی اور کے ناتب علمام ہر قوم ہر ملک ہی زبان میں آپ کی وی جو تی ہوائی شا نہ نے تنام دنیا کی زبانوں میں سے وق میں جو تی ہوائی شا نہ نے تنام دنیا کی زبانوں میں سے وق وہ ہیں ، اس کے بہت سی وجو ہ ہیں ،

تفسیر قرطبی و غیرویس بدر وابت بهی نقل کی ہے کہ صفرت آدم علیہ اسلام کی زبان جنت ہیں عربی تفسیر قرطبی و غیرویس بدر وابت بھی نقل کی ہے کہ صفرت آدم علیہ انسان میں کیے تعیر ہوئے اور تو ہر تبول ہوئے ہوئی انہا ہے ا

اس سے اُن روایا ت کی بھی تائید و تقویت ہوتی ہے جو صفرت عبدا لندہ باس اُن خرہ سے منقول ہیں کہ الشرتعالی نے مبتی کا ہیں انبیار پر نازل فرمائی ہیں ان کی اصلی زبان عوبی تھی ان جبر شل ایس نے قومی زبان ہیں ترجمہ کر کے پینچمروں کو بتلایا اور انخوں نے اپنی قومی زبان ہیں امتوں کو بہر نجایا، یہ دوایات علامر سوطی نے اتقان ہیں اور آیت ندگورہ کے ذیل ہیں اکر مفترین نے فقل کی ہیں، اس کا اصلا صدید ہے کہ سب اسمائی کتابوں کی اصل زبان عوبی ہے، مگر قرآن کر ہے کے سوا دوسری کتا ہیں ملکی اور قومی زبانوں میں ترجمہ کرکے دی گئی ہیں، اس لئے ان کے معانی تو سب اسٹر تعالیٰ کی طرف سے بیں مگر الفاظ بر لے ہوئے ہیں، یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کے معانی تو سب معانی کی طرف سے بی مگر الفاظ بر لے ہوئے ہیں ایس سے آئے ہوئے ہیں، اور شاید ہیں وجہ ہو کہ قرآن کی ایک جھوٹی سورۃ بلکہ ایک آیت معانی نے یہ دعوی کی گران بی بھی کلام البی ہیں وائن جج ہو کہ بھی قرآن کی ایک جھوٹی سورۃ بلکہ ایک آیت کی مثالی نہیں بنا سی تھے ، کو نکہ دوموں وادن فرح ہیں تو دوسری آسائی کتا ہیں بھی کلام البی ہیں، معنوی حیثیت سے تو دوسری آسائی کتا ہیں بھی کلام البی ہیں، مونے کی حیثیت سے دعوی کسی دوسری آسائی کتاب میں بھی کلام البی ہیں، مگران بیشیں کیا، دورن قرآن کی طرح کلام البی ہونے کی حیثیت سے مرکباب کی بھائی اور ایک حیثیا لے نہیں کیا، ورن قرآن کی طرح کلام البی ہونے کی حیثیت سے ہرکباب کی بھائی اور ایک مثال بھی بھائی دورن قرآن کی طرح کلام البی ہونے کی حیثیت سے ہرکباب کی بھائی اور اپ مثال بھی بھائی تھا،

ع بی زبان کے انتخاب کی ایک دجہ خو راس زبان کی واقی صلاحیتیں بھی ہیں کہ ایک مفرم کی ادائیگی کے لئے اس میں بے شارصور تیں اور طریقے ہیں ،

کی صعبت و تعلیم کادہ گہرار نگ چڑ صاکہ پوری دنیا میں ایک ایسا مثالی معامترہ بیرا ہوگیا جس کی نظیراس سے بہلے اسمان وزمین نے نہیں دیکھی تھی، رسول کر میم صلی الشرعلیہ دلم نے اس بے شال جاعت کو قرآنی تعلیات کے بھیلانے اور شائع کرنے کے لئے کھڑ اکر دیا اور فرمایا:

بَلِيْغُوَّا حَيِّى وَتَوُّالِيَةً ، يَعَى بَحْدِ سِهُنْ بُونَى بَاتِ وَامِّت كَلَّ بِهِ فِي وَالْ ثَالِيحامِ فَ اسْ بِدَايِت وَبِلِنَّ بِانْدُصا، اور دُنيا كَے گُوشہ گُوشہ مِن بِهِو بِخُ كُرقِرْ آنِ لوداس كى تعليات كوج بن بجيلاديا، رسول كريم صلى الدُّرِعليه كُرِهم كى دفات پر بجيس سال گذر في نبلت منظ كرقران كى آواز مشرق ومغرب بن گوننے لگى،

دوسری طرفت می تعالی نے تفادیری اور تکوینی طورپر رسول کریم صلی الشدعلیہ وہلم کی المقیم وہم ہیں ، ان میں ایک خاص ملکا اور جن میں دنیا کے مشرکین اور اہل کتاب بہود و نصاری سب داخل ہیں ، ان میں ایک خاص ملکا اور جذبہ تعلیم د تعلّم اور تصنیف و تالیف ، تبلیخ واشاعت کا ایسا پیدا فر مادیا کہ اس کے نیچر میں تجمیل کی تعلیم مصل کرنے کا ایک میں منصر وف قرآن وسنست سے علوم مصل کرنے کا قر کی جذبہ بہیں ملتی اس سے نیچے میں کی حاصل کرنے اور اس کی تر دیج واشاعت میں تجمیدوں کا قدم عرب سے سے جے جہیں رہا ،

یرایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ اس دقت و بی لفت اور محاورات اوراس کے قواعد مخووصوت ڈگرامر) پر جبنی کتابیں ونیابیں موجود ہیں وہ بیشتر بجیوں کی کھی ہوتی ہیں، متران وسنت کی جمع و تورین مجم تفسیر و تشریح میں بھی ان کا حصہ و لوں سے کم نہیں رہا، اس ماری مسال کر مرصل اللہ علمہ بسلے کی ماروں آر کی گری ہے کہ میں ان کے اس ماری کرم صل اللہ علم بسلے کی ماروں آر کی گری ہے کہ میں ان کے اس ماری کرم صل اللہ علم بسلے کی ماروں آر کی گری ہے کہ میں ان کے اس ماری کرم سول کر کرم سول کی ماروں کے کہ میں ان کے اس ماری کرم صل اللہ علم بسلے کی ماروں آر کی گری ہے کہ میں ان کرم سول کی تعلق میں ان کرم سول کرم صل اللہ میں ان کی میں ان کرم سول کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کرم سول کی تعلق کے تعلق کی ت

اس طرح دسول کرمی صلی النّدعلیہ وسلم کی زبان اور آپ کی کتاب عربی ہونے کے با وجو د پوئے کا خرق مسٹ گیا، ہر ملک با وجو د پوئے کا خرق مسٹ گیا، ہر ملک قوم اور ہر جھے کا خرق مسٹ گیا، ہر ملک قوم اور ہر جھی زبان کے لوگوں میں ایسے علمار بیدا ہو تھے جھوں نے قرآن دسنست کی تعلیمات کو اپنی قومی زبانوں میں نہایت ہو لمت سے ساتھ بہونجا دیا، اور رسول کو قوم کی زبان میں بھیجنے کی جو پی کرت بھی دہ حاصل ہوگئی،

آخرآیت میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی مہونت سے لیے رسولوں کو ان کی زبان ہو اس لئے بھیجا کہ وہ ہمالئے احکام ان کواچھی طرح سبھاری، نیکن ہوایت اور گراہی بھر بھی کسی انسان سے بس میں ہمیں، النّد تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے دہ جس کوجا ہے ہیں گراہی میں رکھتے بیں جس کو جا ہے ہیں ہوایت دیتے ہیں، وہی بڑی قرتت اور حکمت والے ہیں،

رنعت اورعذاب كے اورلاؤ بلات بان معاملات يس عربي بن برصابر ش كر كے لئے

رئمیز کم تعمت کویا د کرے سشکر کرے گا اور نقمت بعنی عناب کو پھواس کے زوال کویاد کرہے آئندہ حوادث میں صبر کرنے گا) اوراس دقت کو ما دکھتے کہ جب زیمانے اس ارشاد بالا کے موافق موتی رعليا اسادم ، في ابني قوم سے فرما ياكد تم الند تعالى كا انعام اپنے اوپر يادكر وجب كم تسكو فرعون والوں سے تجات دی جوئم کو سخت تحلیفیں سہنےاتے تھے اور تھھا رہے بیٹوں کو ذیح کرداگھ تھے اورتمحاری عور تول کو دلعین لر کلیوں کو جو کہ بڑی ہو کرعورتیں ہوجاتی تھیں از ندہ جھوڑ دیتے منقے آنا کہ ان سے کار دخدمت لیں سوریجھی شل ذریح ہی کے ایک عقوبت تھی) اور اس رمعینبت ادر نجات د دنوں ) میں تھالے وب کی طرف سے ایک بڑاامتحان سے دیعی مصیب میں بلار تتمي ادر سخات بين نعمت تقمي اور بلام اور نعمت د و نول مندے کے لئے امتحان ہيں اس ميں موسى عليه السلام في ايمام الشديعي نعمت دنفقت دونوں كي تذكير فر ادى ادرموسي وعليه الما نے پہنجی فرایا کدا سے میری قوم) وہ دقت یا دکر دجب کر مقانے رب نے دمیرے ذرائعہ سے) تم كواطلاع فرادى كواگر دهيري نعمتون كوش كرى تم مشكر كرد كے تو تم كورخواه دنيا بين بھي یا آخرت میں توضرور) زیادہ نعمت دول گا اورا گرمتم ران نعمتوں کوسنکر) نا مشکری کردگے تو ریسجد رکھوکہ) میراعذاب بڑاسخت ہے رنامشکری میں اس کا احتمال ہے) اورموسی (علیہ) نے دیہ بھی ، فرمایا کہ اگرہ اور تمام دنیا ہوئے آ دمی سب کے سب مل کر بھی نامشکری کرنے لگو توالنه تعالى دكاكوتي مترينهين كيونكه وه) بالكل بي حبتياج داورا بني ذات بين استوده صفات بین دہتکمال بالغیرکا وہاں احتمال ہیں،اس نے النز تعالیٰ کاحزرمحمل ہی ہیں ادرم اپنا خردسٌ چے ہو اِنَّ مَذَا إِنْ مَتَدِيْدِ اس لِے شکر کرنا ناشکر می مت کرنا)

## معارف دمسائل

پہلی آبت بی مرکورہ کہ ہم نے موسی علیہ اسلام کو اپنی آبات دے کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو کفود معصیب کی تاریخیوں سے ایمان وطاعت کی روشنی میں ہے آئیں،

الغظ آبات سے آبات تو رات بھی مراد ہوسی پین کر ان کے ناذل کرنے کا مقصد ہی ہی کر دوشنی بھیدلا ناتھا، اور آبات کے دوسر ہے معنی معجز است کے بھی آتے ہیں، وہ بھی اس جگہ مراد ہوسی جی ہے ہیں کہ موسی علیہ اسلام کو انٹر تعالی نے نوم جر است کے بھی کہ موسی علیہ اسلام کو انٹر تعالی نے نوم جر است خاص طور سے عطافر مائے بھے مراد ہوسی عقب کی سر عقب کا اور ہاتھ کا دوشن ہوجانا کئی جگہ قرآن میں مذکور ہے، آبات کو معجز اس کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت موسی علیہ اللام کو ایسے کھلے ہوئے معجز اس دے معنی میں لیا جائے کو دیکھنے سے بعد کوئی مغرافیت مجھودا دا نسان اپنے افتکاراور نافر نی معجز اس دیے کر بھیجا گیا جن کو دیکھنے سے بعد کوئی مغرافیت مجھودا دا نسان اپنے افتکاراور نافر نی معجز اس دیے کر بھیجا گیا جن کو دیکھنے سے بعد کوئی مغرافیت مجھودا دا نسان اپنے افتکاراور نافر نی

برقائم نهيس ره سخنا،

بحرارشاد فرمایا رقع کی همر باتیام الدو، بین حق تعالی نے موسی علیه اسلام کو حکم دیا کراین قوم کوایات الندیاد و لاؤ،

اِیّام النّد این می کری جی ہے، جس کے معنی دن کے مشہوریں، لفظ آیام اللّه در معنی کے مشہوریں، لفظ آیام اللّه در معنی کے جن میں اور وہ دونوں میاں مراد ہو یحنے ہیں، اول وہ خاص ایام جن میں کوئی جنگ یا نقلاب آیا ہے، جلیے فز دہ بَدر واُحدَا وراحز آب دُحیٰتن وغیرہ کے واقعات یا بیجیلی امتوں برعذاب نازل ہونے کے واقعات ہیں، جن میں بڑی بڑی قومی زیر وزیر یا بیست ونا بود ہوگئیں، اس صورت میں آیام اللّہ یا دولانے سے ان قوموں کو کفر کے انجام ہم بیست ونا اور متنبہ کرنا مقصود ہوگا،

دوسرے معنی آیا م الشرکے اللہ تعالی نعمتوں اور احسانات کے بھی آتے ہیں توان کو یاد دلانے کامقصدیہ ہوگا کہ شرافیت انسان کوجب کسی محن کا احسان یاد دلایا جائے تو دہ اس کی مخالفت اور نافر مان سے شرماج آیاہے،

مبنده لهوئی میں ، مثلاً دادی تیمیہ میں ان سے سروں پر ابر کا سایہ ، خوراک سے بھتے متن وتسلونی کانزدل بان کی صرورت ہوئی تو ہتھر سے چنموں کا بہم نکلنا وغیرہ ان کو یاد دلا کرخدا تعالیٰ کی اطاعت اور توجید کی طرف بلایا جائے ،

اِنَّ فِی اَدْ لِلْكَ لَا اِنْ بِکُلِ صَبَّادِ شَکُو دِیْ اس بی آیات سے مراد نشانیاں اور لآل بیں اور صَبَّارِ مَبْرِت مبالغہ کا صیخہ ہے جس کے معنی ہی مبہت صبر کرنے والا اور مَشکور شکر سے مبالغہ کا صیخہ ہے جس کے معنی سے بیں کہ آیا م اللہ لیعن سیجلے واقعا مبالغہ کا صیخہ ہے جس کے معنی سے بیں کہ آیا م اللہ لیعن سیجلے واقعا نواہ دہ ہو منکروں کی مزاا در عذا ہے متعلق ہوں یا اللہ تعالیٰ کے انعامات واحسانات منتعلق بہر صال ماحتی کے واقعات میں اللہ تعالیٰ کی قدر کا طاور کھت آئی بڑی نشانیا اور لا اور مبہت سنگر کرنے والا ہو، اللہ ہو، کے جب بہت صبر کرنے والا اور مبہت سنگر کرنے والا ہو،

مطلب یہ ہے کہ پر کھئی ہوئی نشانیاں اور دلائل.... اگرچ ہر خور کرنے والے کی ہدائے۔
سے لئے ہیں مگر مدنصیب کفاران میں غور و فکر ہی نہیں کرتے ان سے کوئی فائد ہ نہیں اُتھاتے ،
فائدہ صرف وہ لوگ انتھائے ہیں، جو صبر دسٹر کے جامح ہیں، مرا داس سے مؤمن ہیں، کیونکہ
بہقی نے بر وابیت انس نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی انڈ علیہ و کم نے فرما یا کہ ایمان کے دوجھے
ہیں آدھا صبرا درآ دھا مشکر و منظری،

أبحوتاب ادر بمرشف بن عبى بنتاب، م

م شوخی جل سکی بادِ صب کی، بگر نے میں بھی زلفت اس کی بناکی

ایمان ده دولت بر مصیبت و تعلیف کو بھی داخت برنعت میں تبدیل کر دیتی ہے ،
صنرت ابوالدردائی فرمایا کہ میں نے رسول کر بم صلی الشرعلیہ دلم سے سناہے کہ الشر تعالیٰ نے
حصرت عیسیٰ علیہ اسلام سے فرمایا کہ میں آپ کے بعدایک ایسی اُ مت بیرا کرنے والا ہوں کہ
اگران کی دلی مراد پوری بوادرکام حسب منشار بوجائے تو وہ شکراداکریں گے ،ادراگران کی
خوابش اور مرضی کے خلاف ناگوارا درنا پسنریوہ صورت حال بیش آئے تو دہ اس کو ذریعیہ
خوابش اور مرضی کے خلاف ناگوارا درنا پسنریوہ صورت حال بیش آئے تو دہ اس کو ذریعیہ
تواب بھ کر صبر کریں گے اوریہ دانشمندی اور بردباری ان کی اپنی ذاتی عقل جلم کا تیج نہیں،
بلکہ سم ان کو اسے علم حطم کا ایک حصیہ عطا فرما دیں گے دمنظری)

شکر کی خیقت کا خلاصدید برکه الله تعالی کی دی بونی نعمتون کواس کی نا فرمانی اور حرام در این اور حرام در این اور حرام در ناجا مزکامول میں خرج مذکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کراد اکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کراد اکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کراد اکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کراد اکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کراد اکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کراد اکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کراد اکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کراد اکر سے اور زبان سے بھی الله تعالی کاست کر اور زبان سے بھی الله تعالی کا الله تعالی کے اور زبان سے بھی الله تعالی کا سے اور زبان سے بھی الله تعالی کا سے اور زبان سے بھی الله تعالی کا سے در زبان سے بھی کی خوالے کی در زبان سے بھی الله تعالی کی در زبان سے بھی الله تعالی کا سے در زبان سے بھی کی در زبان سے بھی کی در زبان سے بھی کا در زبان سے بھی در زبان سے بھی کی در زبان سے بھی کی در زبان سے بھی در زبان سے در زبان سے بھی در زبان سے در زبان سے بھی در زبان س

اعال کو بھی اس کی مرضی کے مطابق بناتے،

اورصبرکا خلاصہ بہہ کہ خلاب بلیج احود بربریشان نہ ہو، اپنے قول وعل میں ناشکری سے بچے، اور اسٹر تعالیٰ کی رحمت کا دنیا میں بھی احمید وار دسے اور آخرت میں صبرکے اجرعظیم کا یقین دیکھے،

دوسری آیت پین صغمون سابق کی مزید تفصیل ہے کہ حصرت موسی علیا سلام کو حکم دیا گئے وہ اپنی قوم بنی امرائیل کوانٹر تعالیٰ کی بہ خاص فعمت یا دولائیں کہ موسی علیا اسلام سے بہلے فرعون نے ان کو فاحا مزطور مربی غلام بنایا ہمواتھا ،اور مجران غلاموں کے ساتھ بھی انسانیت کا سلوک مذہ تھا ،ان کے المیکوں کو میرا ہوتے ہی قتل کر دیا جا نا تھا ،ادر صرون لو کیوں کو اپنی خد سے اللہ تھا ،ادر صرون لو کیوں کو اپنی خد سے اللہ تھا ،ادر مرون کی مرکبت سے اللہ تھا کے لئے پالاجا آیا تھا ، حصرت موسی علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی مرکبت سے اللہ تعالیٰ میں موسی علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی مرکبت سے اللہ تعالیٰ میں موسی علیہ السلام کی بعثت کے بعد ان کی مرکبت سے اللہ تعالیٰ میں موسی علیہ السلام کی بعث سے اللہ تعالیٰ میں موسی علیہ السلام کی بعث سے اللہ تعالیٰ موسی علیہ السلام کی بعث سے اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ میں موسی علیہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ میں موسی علیہ اللہ اللہ میں موسی علیہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ تعالیٰ موسی علیہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسی علیہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسی علیہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعال

ى كوشش كى تومين ان نعمتون كواورزياده كردون كا، يه زيادتى نعمتون كې مقدار مي بيري بوسخي ا

اوران کے بقارو دوام میں بھی، رسول کریم سلی انشرعلیہ رسلم نے فرما یا کہ جس شخص کومشکرا واکرنے
کی توفیق ہوگئی وہ کہی نعمتوں میں ہرکت اور زیادت سے محروم نہوگا درواہ ابن مرد ویرعن ابن عبا مظہری) ، اور فرما یا کہ اگریم نے میری نعمتوں کی فاشکری تو میرا عذاب بھی سخت ہے ، نا مشکری کا حاصل میری ہے کہ النثر کی نعمتوں کو اس کی فائسنر مانی اور نا جا تزکاموں میں صرحت کرے ، یا اس کے فراتص و دواجیات کی اوائیگ میں سستی کرے ، اور گفران نعمت کا عذاب شدید دنیا میں بھی یہ ہو جائے یا ایسی مصیب سے میں گر فقار ہو جائے کہ نعمت کا فائدہ مذام تھا ہے اور آخریت میں بھی عذاب میں گر فقار ہو جائے کہ نعمت کا فائدہ مذام تھا ہے اور آخریت میں بھی عذاب میں گر فقار ہو جائے کہ نعمت کا فائدہ مذام تھا ہے اور آخریت میں بھی عذاب میں گر فقار ہو جائے کہ نعمت کا فائدہ مذام تھا ہے اور آخریت میں بھی عذاب میں گر فقار ہو ،

یہاں یہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ اس آبیت میں حق تعالیٰ نے مشکر گذار دل کے
لئے تواجر د تواب اور نعمت کی زیادتی کا وعدہ اور وہ بھی بلفظ تاکید دعدہ فر مایا ہے لاکڑئی تککئر
لیکن اس کے بالمقابل ناسٹسکری کرنے والوں کے لئے یہ نہیں فر مایا کہ لاکھی بیتی کئر بعن میں
منصیں صرور عذاب دوں گا، ملکہ صرف اتنا فر ماکر ڈوا یلہے کرمیرا عذاب بھی جس کو بہو پنے ،
دہ بڑا سخت ہوتا ہے ، اس خاص تعمیر میں اشارہ ہے کہ ہز مامشکر یہ کا گرفتا دِ عذاب ہو ما

كِي منرورى بنيس معانى كابھى امكان ہے، تَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُّ وُلَ آمَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَيْنِ جَمِينًا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَنِيُّ حَمِيثِ لَأَهُ

یعی موسی علیال الام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر ہم سب اور جنتے آدمی زمین پر آباد ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نامت کری کرنے لگو تو یا در کھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نامت کری کرنے لگو تو یا در کھو کہ اس میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نامت کی در اللہ تعالیٰ کی نامت کی نامت کی نامت کی در اللہ تعالیٰ کی نامت کی نا

کاکوئی نقصان نہیں، وہ توسب کی حمد و تنارا ور شکر دنا مشکری سے بے نیاز اور بالاترہی ا اور وہ اپنی ذات میں حمید لعنی مستحق حدید، اس کی حدیثم ندکر د تو اللہ کے سالے فرشتے اور

كاتنات كاذره دره كررباب،

مشکرکافائدہ جو کھے ہے وہ تمعالے ہی لتے ہے، اس لئے مشکر گذاری کی آکید اللہ تعالی طون سے کچھ اینے فائدے کے لئے نہیں بلکہ ببیب دیمت بخصیں ہی فائدہ بیونجانے کے لئے ہے،

سورة ايراميم ١٢: ٥١ مَدُّوْ أَنْ يَعْمُ فِي أَفْوَاهِمُ وَقَالُوْ إِنَّا كَفَى نَابِمَ نیاں ہے کر پھر توٹائے ا مخول نے اپنے ہاتھ اپنے مُنّہ میں اور وہے ہم ہمیں ما لَتُرْبِهِ وَإِنَّالَهِي شَلِيِّ مِمَّاتَلُ عُوْنَنَّآ إِلَيْهِ مُونِيبٍ وَ قَالَتْ رُسُلُهُمُ أَنِي اللَّهِ شَاكَّ فَالْحِلْ التَّمَانِ وَأَلْاَرُ مِنْ يَنْ عُولًا ا كرينے مركو كھ كنا، تماليد اور دهيل نے تم كو ايك دعده تك و تير حكام كين انَ آئَكُمُ وَلَا بَشَنُ مِّتُكُنَا الْمَرْثِيلُ وَنَ آنُ تَصُمَّ فَأَوْنَا تم تو یک آدی ہو ہم جیسے ، تم چاہتے ہو کدردک درہم کوان چروں سے جن کو پوجے رہے اْ فَأَتُونَا إِسْلَطِي مَّبِينِ ۞ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُ ہانے باپ دادا سولا کوئی ستند کھلی ہوئی ، ان کو کہا ان کے رسولوں نے الْ يَحْنُ الْأِينَ وُمِّتُمْ تُلَكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَسُنَّ عَلَى مَنْ يُشَ بم قریبی آدمی ہی جیسے تم میکن اللہ احسان کرتاہے اپنے بندوں میں جس پر عِمَادِةً وَمَا كَانَ لَنَا انْ تَاتِيَكُمْ بِسُلَطْنِ إِلَّا اِنْ اللَّهِ وَعَ چاہے، اور ہمارا کام نہیں کرلے آئیں محقائے یاس سند گرانٹر کے حکم سے اللهِ فَلَيْتُوكُلُ الْمُوعَمِنُونَ ﴿ وَمَالَنَا الَّا نَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ وَا بر بجردسه چاہے ایمان والوں کو ، اور ہم کو کیا ہوا کہ بحروسہ نہ کریں اللہ بد وها سَاسُلِنَا وَلَنَصُبِرَنَّ عَلَى مَا اذَيْتُمُوبَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْمَدَّةُ وه بچھاچکاہم کوہاری دایس، ادرہم حبر کریں گے ایدا پر بختم ہم کو دیتے ہو اور المشہر بحرومہ جا ک لْمُتَوَ يَكُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي كُفَى كُوا لِرُسُلِهِ مُلِنَّهُ وَجَعَّكُمُ بحروسه كرنيوالول كو، اور كماكا فرول نے اپنے رسولول كو ہم نكال ديں گے

1 P 2 Y

مِنْ اَرْضِنَا اَوْلَتَعُوُونَ فِي مِلْتِنَا لَمْ فَاوْسِى إِلَيْهِمْ رَجِّهُمْ لَهُمُلِكَنَّ اِبِنَ ذِين سِ يَا وَتُ آوِ ہما لِهِ دِين بِن ، تب مَم بِعِبِاللَّوانِ كَورِجْ ہِم فارت كريد كَا النظالِمِيْنَ شُو لَنَّكُلَنَكُمُ الْكَرْمُضَ مِنَ الْعَوْلِيَ الْمُولِيَّ الْمُولِيَّ الْمُؤلِلِيِّ الْمُؤلِلِيِّ الْمُؤلِلِينَ اللَّهُ الْمُؤلِلِينَ اللَّهُ الْمُؤلِلِينَ اللَّهُ الْمُؤلِلِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حث لاصة تفيير

ایمان دالوں کو بحروسه کرنا چاہتے، رجو تکه ہم بھی باایمان میں اور ایمان مقتصنی ہے تو کل کواس منے ہم بھی اس کو خسسیار کرتے ہیں ) اور ہم کو اللہ پر بھروسہ مذکرنے کا کون امر باعث ہوسکتا ہے، حالا بحداس نے رہمایے حال پربڑا نصل کیا کہ ہم کو ہا گیے ر منافع وادین سے ) دلستے بتلادیتے رجس کا اتنابرا فصل ہواس پر توصر ور کھروسہ کرنا جا ہتے ، اور د صرر نما دجی سے قو بول ہے منگر ہوگئے، رہاضرر داخلی کم تھاری مخالفت کاغم دحزن ہوتاہو ، تم نے دعنا دوخلا ب کرکے ، جو کھے ہم کوایدار بہنائے ہے ہم اس پرصبر کریں گے دلیں اس سے بھی ہم کو صرد مدر باا ورحاس اس صبر کابھی دی توکل ہے) اورائدی پر بھروسہ کرنے والوں کو رہیشہ ) بھروسہ رکھنا چاہتے اور دان تا مر ا شام جست کے بعد بھی کفار نرم نہ ہوتے بلکہ ان کفارنے اپنے رسولول سے کہا کہم ستم كوابن سرزين سے نكال دي گئے، يا يہ ہوك تتم ہما دے مزہب ميں بھرآجاؤز كير آنااس لئے كهاكر سكوت قبل احشت سے وہ بھى يہى سمجھتے تھے كدا ن كا اعتقاد بھى ہم سى جيسا مركا البي ان رسولوں برال کے رب نے رسل کے لئے ) دحی ناز ل فرمانی کہ ریہ بچاہے تم کو کیا تکالیک ہم (ہی) ان ظالموں کو صرور بلاک کردیں گے اوران کے ربلاک کرنے ہے ، بعدیم کو اس سرزمین میں آبا در کھیں گئے داور) یہ روعدہ آباد رکھنے کا کھے تھا اسے ساتھ خاص ہنیں بلکہ ہراس شخص کے لئے (عام) ہے جومرے روبرد کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری دعیدسے ڈ دے دمراد برکہ جمسلمان ہوجس کی علامت خوب قیامت اورخ ب دعیدہے سب کیسلتے یہ وعدہ عذاب سے نجات دینے کاعام ہے) اور (سینمبروں نے جوبیمضمون کفار کوسنایا کرتم نے ولائل کے فیصلہ کورنہ مانا، اب عذاب سے فیصلہ ہونے والاہے، بعنی عذاب آنے والاسے تو كفار رچونكرجل مركب وعنادس غ قاب سقے اس سے بھی مذر سے بلم كمال بياكى سود، <u>فيصله حاسخ لگے</u> رحب آئیت فاُیت ایسماتع کی ماوامثالهاسے معلوم ہوتاہے) اور رجب وہ فیصلہ آیا تو ، جینے سرکش دا در ، صری لوگ تھے وہ سب راس بیصلہ میں ) جے مراد ہوئے دیعن بلاك موسكة اورجواك كى مراد تقى كداين كوامل في سمحة كرفية وظفر حاسة تقدوه عامل مدمولي به

مِنْ قَرْ آیِ ہِ جَھنّم کَیْنَعَیٰ مِنْ مَّا ہُ وَسَدِیْ شَیْ مِنْ مَا ہُ کَا مِنْ مَا اِنْ بِیبِ کا ، مَّون مُن کُلِ مَا اُن مُون بِیا ہواس کو اور اِن کی اُن مُرکان و مَا هُو بِعَیِت و کَا اِن کِیا اِن کِیا اِن کِیا اِن کِیا ہُ مُرن کُلِ مَا اُن کُون مُرا اُن کُل مَا اُن کُل مُا اُن کُلُ مُا اُن کُلُ مُا مُا اُن کُل مُا اُن کُلُ مُا اُن کُل مُا اُن کُلُ مُا اُن کُل مُا اُن کُل مُا اُن کُل مُا اُن کُلُ مُا اُن کُلُ مُا اُن کُلُ مُا اُن کُلُ مُا اُن کُل مُا اُن کُلُ مُا اُن کُلُ مُا اُن کُل مُا اُن کُلُ مُا اُن کُلُ مُا اُن کُلُ مُا اُن کُلُ مُا اُن کُل مُا اُن کُلُ مُن کُلُ مُن کُلُولُونُ مُن کُلُولُ مُن کُلُولُونِ مُن کُلُ مُن کُلُولُونُ مُن کُلُ مُنْ اُنْ مُنْ اُنْ مُنْ اِنْ اُنْ کُلُونُ مُلِ مُنْ اُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُونِ مُنْ اُنْ اُنْ کُلُولُونُ مُنْ کُلُولُونُ مِنْ اُنْ اِنْ مُنْ اُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُونُ مُنْ کُلُولُونُ مُنْ کُلُولُ مُن کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ اُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ مُنْ اُنُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ مُنْ کُلُولُ م



مَّغَنُونَ عَنَامِنَ عَنَابِ اللَّهِ مِنْ شَيَّءُ قَالُوا لَوْهَا لَوْهَا لَاللَّهُ ہم کو انڈے کبی عسنراب سے یکھ ، وہ کبیں کے اگر ہوایت کرتا ہم کو اند لَهَلَ يُنكُمُ وسَوَاء عَلَيْنَا أَجَزَعُنَا أَمْ صَبُرْنَامَالَتَ امِنَ والبتهم مم كومايت كرت ، اب برابرس بارع حزيل بم بيقرارى كرس ياصبركرس بم كو بسي مَّحِيْصٍ ﴿ وَقَالَ الشَّيْظِنُ لَمَّا قَضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَّمُ الْمُحْوَعَلَّمُ خسلاصی ، ادر بولا شیطان جب فیصل ہو جکا سب کام بینک الشرفے متم کو دیا تھا دَعْدَالُحَقِّ وَوَعَلَ تُلُمُ فَأَخْلَفْتُكُمُ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِّنَ سیا وعده اور میں نے تم سے وعدہ کیا بھر جوٹاکیا، اور بیری تم پر کھ حکومت مذ سُلَطْن إِلَّا أَنْ دَعَوْ تُكُمِّرُ فَاسْتَجَبُتُمْ لِيْ ۚ فَلَاتَكُوْمُوْ لِي وَلُوُّ مھی گریہ کہ میںنے بلایا بھی مجرتم نے مان کیا میری بات کو سوالزام مذدومجھ کو اور الزام دو ٱنْفُسَكُمُو مَا آنَابِهُ مِن حِكُمْ وَمَّا ٱنْتُمْرِبِهُ صَيِحٌ وَانْ كَفَرْتُ اپنے آپ کو، ندیں محقاری فریاد کو پہنچوں اور ندیم میری فشریا دکوپہنچو، میں مستکرموں بِمَا أَشْتُرَكُمُّون مِن قَبْلُ النَّالظَّلِمِينَ لَهُمْ عَنَ الْجُالِمِينَ الْعُلْمِينَ لَهُمْ عَنَ الْجُالِمِينَ جوئم نے مجھ کو شریک بنایا تھااس سے پہلے ، البتہ وظالم بس ان کے لئے ہے عذاب در دناک ،

عُلاصَ يَعْدِير

بهت بعُدہے اس مے کہاگیا، بس اسطریتی تو نجات کا احمال مزر ما، اور اگران کا یہ زعم ہوکہ فیامت بی کا وجود محال ہے اور اس صورت میں عذاب کا احتمال نہیں تواس کا جواب یہ وکر، ما داے مخاطب بھے کو یہ بات معلوم نہیں کہ انٹر تعالیٰ نے آسمانوں کو ادر زمین کو باکل تھیک منت دیعی مشتمل برمنافع و مصارمی سپیدا کیا ہے داوراس سے قاور مونا اسکاظام ہو ہے۔ و، قادرمطلق ہے تو اگر دہ جاہے تو عم سب کوفناگردے اورایک دوسری تی مخلوق بیدا كردے اور يرخواكو كي يعنى مشكل نہيں رئيں جب نئ مخلوق بيداكر اكسان ہے توم كودوبار ا بداکردینا کیا مشکل ہے) اور داگر بر موسم ہوکہ ہمانے اکا برہم کو بچالیں کے تواسی حقیقت بن وكد قيامت كرن خواك سائے سب بيش بوں مع بحر چوتے درج ك وگ ريعي وا وما بعین ابراے درجے لوگوں سے ریعی خواص وستبوعین سے بطورملامت دعماب کمن کے يرمم ردنيايس المقالية مابع عظم رحي كردين كي جوراه مم في مرتبلاتي مم اسى يرابولية ، اورآج ہم مرمصیبت ہے) قرکیا تم خدا کے عذاب کا پھے جزد ہم سے مثا سے ہو ریعی اگر بالکل زبياسكوتونسى قدر مجى بچاسكة إواره (جواب مين الميس كي كرا بجات خودى نهين بح سعة بين البته) أكرا مندم كوركوني راه ربيخ كي بثلاثا توسم من كو بهي روه) راه بتلاديتے دادراب تو اہم سب محتی میں د دنول صورتیں برا برمیں خواہ ہم پریشان ہوں ا رجيساكم تمعادى بريشاني فبكر أنتم ممنخون تصطابرى إوربهارى بريشاني تو تؤبّرانا الله سيطا بى بى بخواه صبط كرس د د و فول حالمة ل مين بها ك بيخ كى كوئى صورت نهيس دى اسوال جواب سے بیمعلوم ہوگیا کہ طراق کفرے اکا برجھی اپنے متبعین کے کھے کام ندآ کی گے، پاطراق کی نجات کامختل مذرباً) أور داگراس کا بھروسہ ہوکہ یہ معبودین غیرالمند کام آدیں گے اس کاحال اس حکایت سے معلوم ہوجائے گاکہ )جب (قیامت میں) تمام مقدمات فیصل ہو جکتی گے دلعنی ابل ایمان جنت میں اور کفار دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گئے ) تو راہل دوزخ سب شيطان كے باس كه وه بھى وہاں برگاجاكرملامت كري كے كه كم بخت تو تو و د وبابى تھا ہم كو بھی لینے ما تھ ڈ بریا اُس وقت اشیطان رجواب میں) کے گاکر دمجھ پر بھاری ملامت ناس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے رجتے وعدے کئے تھے سب سے وعدے کتے تھے ركر قيامت برگ اوركف بلاكت بوگ اورايمان سے بجات بوگى اور س نے بھى وعد مترسے کتے تھے رکہ قیامت سن ہوگی اور بخصاراط لقیہ کفر بھی طریقہ نجات ہے) سوسی نے وہ دعدے تم سے خلات کتے تھے داور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے جی بونے براور میر ودعوں مع باطل ہونے بردلائلِ تطعیہ قائم تھے، سوبا وجوداس کے سم نے بیرے وعدوں کو سے

اور خدا تعالی کے وعدول کو علط سجھا، تواہنے اعقوں تم ڈولے اور داگر تم بول کہد کہ آخر سے وعدد كوجهوا المجين اورجهوت وعدول كوسجا سجعن كاسبب بهى تويس سى موارتوبات برب كدوا قعيل اغوار کے مرتبہ میں سبب صرور موا الیمن یہ د تکھو کرمیرے اغوا سکے بعد تم مختار تھے ، یا مضطرد مجود سوطا ہرہے کہ مرائم بلایا تھا سوئم نے دباختیار خود ) میراکہنا مان دیاد اگرنہ مانتے تومیں بزود ہم کو گراہ نہ کرسکٹا تھا، جب یہ بات ٹابت ہے، تو مجھ پر دساری ، ملامت مت کرو داس طرح سے کہ لینے کوبالکل بڑی سجینے لگوں اور ززیارہ ) ملامت اپنے آپ کو کرو رکیونکہ اصل علّت عذاب کی تحصارا ہی نعل ہے اورسرا فعل تو محص سبب مجو بعيدا ورغيرمتلزم بوابس ملامت كا تويج إب، اود الر مقصوداس تول ساستعانت واستراد سے توبین کسی کی کیا در مرون گا بخود ہی بالاے مصیبت ومحتاج الداد ہورہا ہوں ، پیچی جا نتا ہوں کہ کوئی میری مر دن کرے گا درنہ میں بھی متے سے اپنے لئے مردچا ہتا کیونکہ زیادہ مناسبت عمے ہے اس اب تو ) سنیں تھا را مرد کار ہوسے تا ہوں اور م تم میرے مرد گار (ہوسکتے ) ہو آ البنہ اگر میں تھھا ہے طریقیہ مثرک کوحق سجھتا تو بھی اس تعلق کی جم سے نصرت کا مطالبہ کرنے کی تنجائش تھی لیکن ) میں خود متھا اے اس فعل سے بیز آر ہول (اوراس کو باطل بحسنا بون كرمم اس كے قبل (دنياس) مجھ كورفدراكا) مشر بك قرارديتے سے ربعن دربارة عباد اصنام دغیرامیری ایس اطاعت کرتے تھے جواطاعت کہ خاصر تھائی ہے ، بس اصنام کوشریک عمرانا باین معی شیطان کو متریک محمرانا ہے ، پس مجھ سے محمارا کوئی تعلق نہیں مزمم کواستراد کا كوئى حق ہے ليں) يقينا ظالموں سے لئے در دناك عذاب (مقرر) ہے دبس عذاب ميں بڑے رہم دمجه برملامت كرنے سے نفع كى اميدركھوا ورن مردچاہنے سے جوئتم نے ظلم كيا تقائم بھگلوج من في كيا تفايس بعكول كا، بس كفت كو تطح كرو، يده س بواابلي في وابكا، بس اس معبوري غرا مترکا بحردسه بھی قطع ہوا ، کیو مکر جو اِن معبورین کی عبادت کا اصل بانی و محرک ہے اور در حقیقت عبادت غیرالشرسے زیارہ رامنی وہی ہوتا ہے، جنا تھ اسی بنار پر قیا مست کے دن د وزخ میں بن اسی سے کہیں سنیں گئے ، اور کسی معبود عیر اللہ سے مجھی شکییں گئے ،جب اس نے صاف ہو آ دیدیا تواوروں سے کیا امید ہوسحتی ہے، ہیں نجات کفار سے سب طریعیے مسد و دہوگئے ، اور يبى معتمول مقصود كقال \_

#### تَحْيَمُ الْأَنْهُمُ خِلِنِ مِنَ فِيهَا بِاذُنِ رَجِّهِمُ لِتَحِيَّةُ هُمْ فِيهَا سَلَمْ ا بہتی ہی ہمریں ہمیشہ رہیں ان میں اپنے رب کے حکم سے ان کی ملاقات ہے وہاں سلام خُلاصَتِ تَفِيْ اورجولوگ ایمان لاتے اور الخول نے نیک کا م کے دہ آیے باغوں میں داخل کے جائیں گےجن کے نیچے ہری جاری ہول گی داور) وہ ان میں اپنے پر دردگار کے مکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے داور) وہاں ان کوستلام اس لفظ سے کیاجاتے گا استلام علیکم دلعنی باہم مجى ادر فرشتوں كى طرت سے بھى، لقولم تعالى الدِّيِّيلًا مسلامًا اسلامًا ولقولم تعالى وَالْمَلَايِّكَةُ يَدُ مُحُكُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ بَابِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمْ الآية ) الَهُ تَرَكِيفَ خَوَبِ اللَّهُ مَثَلًا كِلْمَةً طَيْبَةً كَنْجَرَة طَنْبَة أَصْلُهَا تینے دو دیکھا کیسی بیان کی اللہ فالک مثال بات مصفری جیے ایک درخت سخوا اس کی تَابِتُ وَفَيْعُهَافِي السَّمَاءِ ﴿ ثُوُّ إِنَّ أَكُلُمَا كُلَّحِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَاء جرد مصبوط ہو اور شبی ہے آسان میں ، لاتا ہے بھل اپنا بروقت پراپنے رب کے علم سے وَيَضِّى بُ اللهُ الْكُمْثَالَ لِلنَّاسِ تَعَلَّمُ مُرِيَّتِنَ كُمُ وَنَ @ اوربیان کرتلہ اللہ مثالیں وگوں کے واسطے تاکہ وہ منکر کری ، فالصريقي کیا آپ کومعلوم نہیں دیعنی اب معلوم ہوگیا) کرا نشر تعالیٰ نے کیسی را چھی اورموقع کی مثَّال بیان فرمانی بے کلة طیبر کی ربعن کلمهٔ توحید دایمان کی که ده مشابه ہے ایک پاکیزو درخت کے دمراد کچور کا درخت ہے) جس کی جرط زنمین کے اندر )خوب گڑی جو تی ہوای ہوا دراس کی شاخیں ادنجا تی میں جارہی ہوں داور) وہ (درخمت) خدا کے حکم سے ہرفصل میں دیعی جب اس کی فصل آجاوی) ابنا بهل ديتا بو ريعي خوب بهلتا بو كوئي فصل ماري دجاتي بو ، اسي طرح كلمة توحيد يعني لا إلا الله إلا الله كا يك جراب العن اعتقاد جومؤمن كے قلب ميں استحكام كے ساتھ جا يحرب، اوراس كى كچھ شاخيس بيس يعنى اعمال صالح جوايمان يرمرتب موستے بس جوبارگا و تبوليت ميس

آسان کی طوف نے جانے جاتے ہیں ، مجھوان پر رصائے وائمی کا نمرہ مرتب ہوتاہے ) اوراند تھے۔

خُلاص تِفْ يَر

تباہی کے گریں ، جو دوز خب داخل ہوں گے اس یں اور وہ بڑا تھ کانا ہے

اعال برصائے اہمی مرتب ہنیں ہوتی اس کے بھل کی نفی بھی ظاہرہ اور دیکہ قبول ورصا کاکا فرس یا کل احتمال ہنیں اس کے مشہر ہر کی جانب میں شاخوں اور بھیل کا ذکر قطافی مروک فرمادیا ہو، بخلا دن نفس کفر کے کہ اس کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ اس کا دجود محسوس بھی ہے اوراحکام جہاد دی بھی مجمد برجی ہے اوراحکام جہاد دی میں معتبر بھی ہے ، یہ قود و نول کی مشال ہوگئی، آگے افر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسان والول کو اس بھی بات دیعنی کا میں طبقہ ثابت الاصل کی برکت، مصنبوط رکھتا ہے اور داس کھے جید ہی توریخ میں اور امتحال میں) مصنبوط رکھتا ہے اور داس کھے جید ہی کو مست کی طالب کے در دو نول بھی دو نول بھی دو نول بھی دو نول بھی کو رو نول بھی میزاد ول محکمیت میں اور امتحال دائی میں بجیلاد بتا ہے اور در کسی کو شابت رکھنے اور در کسی کو بیا ہی تو بیا ہی اللہ تعالیٰ دائی میں بجوجا ہتا ہی کرتا ہے، کیا آپ لے ان نوگوں کو نہیں دیجھا دیتی ان کا حال بھیب ہے جفول نے بجائے تو تو بیا ہی تو بیا تھا تھا کہ دو اس دیجھا دیتی ان کا حال بھی کھرکی تعلیم کی جس سے کھا دی جہنم میں بہنچا یا دیعنی ان کو بھی کھرکی تعلیم کی جس سے وہ اس دیج میں دو اس دی جان کو میں کہ کو کہ کے لئے ہوگا کی دول کے اور دو دورت کی گرکی جگر ہے داس میں اشارہ ہوگیا کہ ان کا داخل ہونا قرادا دورام کے لئے ہوگا )۔

# معارف ومسائل

آیات نذکورہ سے پہلے ایک آیت میں جق تعالیٰ نے کفاد کے اعمال کی یہ مثال بیان ذواتی ہے کہ وہ داکھ کی مانند ہیں ،جس پر تیزا ورسخت ہوا چل جائے تو اس کا ذرّہ ذرّہ ہوا ہیں منتشر ہوکر بے نشان ہوجائے ، پھرکوئی اس کو بحق کر کے اس سے کوئی کام لینا چاہے تو نا ممکن ہوجائے ، مشکل اقدین تین کھفٹ کو آئے متا کہ شم گر تما چرا نشتنگ حق بیدے الیں بہ کی کا فرکے اعمال جو بظاہرا چھے بھی ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نو دیکھ مقبول نہیں ، اس لئے سب مذاکع اور بریکار ہیں ،

اسمان کی طرف ہوں، تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا بھل ہر وقت ہرحال میں کھایا جا تا ہون یہ درخت کونسا اور کہاں ہے ؟ اس کے متعلق مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر زیادہ اقرب یہ ہوکہ دہ کھجور کا درخت ہے، اس کی تاشیر بھر بدا در مشاہدہ سے بھی ہوتی ہے ، اور دوایات حدمین سے بھی، کمجور کے درخت کے تنہ کا بلنداد در مضبوط ہونا تو مشاہدہ کی جزیے اسب ہی جلنتے ہیں ، اس کی جڑوں کا ڈیمن کی دور گرائی تک پہونچنا بھی معروف و معلوم ہے ، اور اس کا بھل بھی ہروقت اور ہرحال میں کھایا جاتا ہے ، جی وقت سے اس کا بھل درخت پر ظاہر ہوتا ہے اس وقت سے پیخ کے زمانہ تک ہرحال اور ہرصورت میں اس کا بھیل ختلف طریقوں سے میٹنی واچار کے حل یقر سے یا دو سرے طریقہ سے کھایا جاتا ہے ، چرصیل بیک جلنے کے بعد اس کا ذخیرہ بھی جو رہے سال باتی ہتا دو سرے طریقہ سے کھایا جاتا ہے ، اس سے میشارس بھی مخالاجاتا ہے ، اس کے بیتوں سے اس درخت کا گو دا بھی کھایا جاتا ہے ، اس سے میشارس بھی مخالاجاتا ہے ، اس کے بیتوں سے بہت سی مفید چریں چاتیاں و مغیرہ بنی ہیں ، اس کی مشحل جانوروں کا جارہ ہے ، بخلاف و دیسر کے جاتا ہے ، اور دان کی ہر چرزسے فائدہ اسے میشار سے بی اور دن کا جارہ ہے ، ان کا ذخیرہ نہیں رکھا جاتا ہے ، اور دان کی ہر چرزسے فائدہ اسے اس کی مشحل جانوروں کا جارہ ہے ، ان کا ذخیرہ نہیں رکھا

اور ترکنری ، نساکی ، ابتی حبان اور تھا کم نے بروایت انس رصی الشرعنہ نقل کیاہے کہ رسول الشرصل الشرعنہ نقل کیاہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ رجس کا ذکر قرآن میں ہے ، کھچور کا درخت ہی اور شجرۃ خبیشۃ حنظل کا درخت (مفلری)

ادرمنداحدین بروایت مجابر ذکورہ کے حصرت عبدالد بن عرف فرمایا کہ ایک روز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر سے ،کوئی صاحب آپ کے باس کہجود کے درخت کا گو دہ لائے ، اس د قت آپ نے صحابۂ کرام سے ایک سوال کیا کہ درختوں ہیں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جو مردِ تو من کی مثال ہے ، داور بخاری کی دوایت میں اس جگہ یہ بی ذکود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس درخت کے بیتے کہی موسم میں جورشے نہیں ) بتلاؤوہ درخت کونساہ ؟ ابن عرف فرماتے ہیں کہ میرے دل دہ کہجورکا درخت ہے ، مگر مجلس میں ابو بکر و اس عرف اور میں آیا کہ کہد دول دہ کہجورکا درخت ہے ، مگر مجلس میں ابو بکر و اس موس کے دول دہ کہجورکا درخت ہے ، مگر مجلس میں ابو بکر و اس موس دی کھر میں جو اللہ کی ہمیت مذہوق ، بھر خود اس میں ابو بکر و اس دورہ کے دول دہ کہجورکا درخت ہے ، مگر مجلس میں ابو بکر و اس دول کر میرے میں اند علیہ دسلم نے فرمایا کہ دہ کہجورکا درخت ہے ،

مؤمن کی مثال اس درخت سے دینے کی ایک وجریہ ہے کہ کلے طیبہ میں ایمان اس کی جرا ہے ہوئیں کی مثال اس درخت سے دینے کی ایک وجریہ ہے کہ کلے طیبہ میں ایمان اس کی جرا ہے ہوئیں سکتے ، مؤمنین کا ملین محاب و تابعیں بلکہ ہرز مانہ کے پیچے مسلما نول کی ایسی مثالیں کیے کم نہیں کہ ایمان کے مقابلہیں

چونھی دجریہ ہے کہ حس طرح کجور کا بھل ہر دقت ہر حال ہر دوسم ہی ہیل و ہنار کھا یا جا ا ہر موسم ہی ہیل و ہنار کھا یا جا ا ہر مؤمن کے اعمالِ صالح بھی ہر وقت ہر موسم اور برحال میں جسے شام جاری ہیں، اور حبرط سرح ہوتے درخت کی ہرجی یکا والد ہے ، مؤمن کا ہر قول و فعل اور حرکت و مسکون اوراس سے بیدا ہونے والے آثار بوری و نبیا کے لئے نافع و مغید موتے ہیں، بشرطیکہ وہ مؤمن کا مل اور تعلیات خوا ورسول کا یا بند ہو،

مذكورہ تغریرے معلوم ہواكہ تُؤَقِیْ الْكُلْمَا كُلَّ حِنْنِ بن الْكُلْ عمراد مجل اور كانے كے لائن چزى بن الد حقق مراد ہر وقت ہر مال ہے، اكثر مفترین نے اس كو ترجے دى ہے، بعض حصرات كے دو مرے اقوال بھى ہیں،

کقاری مثال اس کے بالمقابل دومری مثال کفار کی شجوۃ جیٹ تے ہے دی گئی جباح کاری مثال کفار کی مشجوۃ جیٹ تے ہے دی گئی جباح کار قول کا الله والا اندہ مین ایمان ہے ، اس طسرح کلم تہ جیئے ہے مراد کلمات کفر اورانعال کفر ہیں ، شجرہ خیشہ سے مراد خرکورہ مدیث بس

صفل كو قرار ديا كيام، اور بعض في است دغيره كهاي،

اس شجرة خیش کامال قرآن نے بہ بیان کیاہے کہ اس کی جراس زمین کے اندر نیادہ نہیں تھی۔ اس فی جراس کی جراس کی اندر نیادہ نہیں تھی۔ اس کے جنگ تنگ میں سے جب کوئی جائے ہے۔ اس درخت کے بورے جنڈ میں سے بھی معنی ہیں، کیونکہ اُنجئنگ کے اصل معنی یہ میں کہ کسی جیزے جنڈ کو درا پردا اُنٹھا لیا جائے ،

کافرکے اعمال کو اس درخت سے تشبیہ دینے کی وجنطا ہرہے کہ اول تو اس کے عقائر کی کوئی جو بنیا دہیں، درسرے دنیا کی گندگی سے متائز ہوئے کی کوئی جو بنیا دہیں، دراویر میں مترزلزل ہوجاتے ہیں، درسرے دنیا کی گندگی سے متائز ہوئے ہیں، تیسرے ان کے درخت کے بھیل بھول یعنی اعمال وا فعال عندالشری اس کے بعد مؤمن کے ایمان اور کل طیبہ کا ایک خاص اثر درسری ایمان کا خاص اثر درسری

آیت بس بیان فرمایا ہے بینیت الله اکنین آن المنوایا لقول القاب فی التحلی المنوال آن آمیات فی الله خوری بعن مؤمن کا کلم طیب مضبوط و شخکم و زخت کی طرح ایک قول ثابت ہے ،جس کو الله تعالیٰ جمیشہ قائم و بروستراد رکھتے ہیں، دنیا ہیں بھی اور آخرت ہیں بھی بہشر طبکہ یہ کلم اخلاص کے ساتھ کہا جاتے ، اور لا الله الله الله کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ کر خمت یارکیا جائے ،

مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ برایان رکھے دلے کی دنیا میں بھی المدتعالیٰ کی طرف سے تاہیے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک اس کلر برق مم رہتا ہے ، خواہ اس کے خلاف کتے ہی ہوآڈ سے مقا بلم کرنا پڑے اور آخرت میں اس کلم کو قائم وبرفت را در مکھ کراس کی مدد کی جاتی ہے ہی بخی بخاری وسلم کی ایک عدیث میں ہے کہ آخرت سے مراداس آ بت میں برز خ بینی قبر کا عالم ہے ،

قرکاعذاب د تواب صدیث یہ ہے کارسول کریم صلی الٹرعلیہ رسلم نے فرایا کہ جب قبر میں مومن سے قرآن حدیث ابت کی سوال کیا جائے گا توایسے ہولنا کے مقام اور سخنت حال میں بھی وہ بتات پر

مراد قرادراس آیت کو قرکے عذاب داواب سے متعلق فرار دیاہے،

مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کادو بارہ زندہ ہوکا فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا، بھراس امتحان میں کامیابی اور ناکامی پر تواب یا عذاب کا ہونا قرآن مجید کی تقریبًا دش آیات میں اشارة اور رسول کر بھ صلی الشرعلیہ وسلم کی سنٹر اصادیث متواترہ میں بڑی صراحت و دصاحت کے ساتھ مذکورہے ،جس میں سلمان کوشک وشید کی گنجا کئ نہیں، رہی وہ عامیانہ بنہات کہ دنیا میں دیکھنے والوں کو یہ تواب وعذاب نظر نہیں آتے ، سواس کے تفصیل ہوابات کی تو میہاں گنجا کئ نہیں، اجالا اتنا بھولینا کا فی ہے کہ کسی چری کا نظر نہ آنا اس کے موجود نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہجنات اور فرشتے بھی کسی کو نظر نہ آنا اس کے موجود ہیں، اور فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتے گر موجود ہیں، موجود نہیں آتی مگر موجود ہیں اور فرشتے بھی کسی کو نظر نہیں آتی مگر موجود ہیں موجود نہیں دالنوں کے ذراجے مشاہدہ ہور ہا ہو النواب میں کسی مصیبت میں وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی بنواب دیکھنے والاخواب میں کسی مصیبت میں وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی بنواب دیکھنے والاخواب میں کسی مصیبت میں وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی بنواب دیکھنے والاخواب میں کسی مصیبت میں وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی بنواب دیکھنے والاخواب میں کسی مصیبت میں وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی بنواب دیکھنے والاخواب میں کسی مصیبت میں وہ اب سے پہلے کسی کو نظر نہ آتی تھی مگر موجود تھی بنواب دیکھنے والاخواب میں کسی مصیب تا میں اب

وَيَعْتُلُ اللهُ مَا يَشَاءُ مُ يَعِيٰ اللهُ تعالى كرّاب جوجا مِناب ، كون طاقت نهيس بواس محے ادا دہ اورمشیت کور دک سے ،حصرت الی بن کعب،عبدالمتاب معود ، حذافرین يمان وغيره حضرات صحابر في مرايا به كمومن كواس كااعتقاد لازم بكراس كوجوج يزعال بولی وه الندی مثیبت اورادا ده سے حاصل موتی، اس کا مد ملنا نامکن تھا، اسی طرح جوجیز حصل نهیس بوتی اس کاعصل بونا مکن نه تھا، اور فرما یا که اگر تھیں اس پرلیتین واعمّا دم ہو

مورة ابراميم ١١١٢ ٢٩

ٱلمُتَوَالِيَ الَّذِينَ بَنَّ لُو انِعْمَةُ اللَّهِ كُفَّيًّا وَّأَعَلُوا تَوْمَعُمْ وَازَ الْبِوَارِجَهَ نَعَرَيْصُلَوْ نَعَاوَ بِلْسَ الْفَرَارُهُ يَعَىٰ كِياآبِ ٱن لوگوں وَہِيں ديجة حَجْو نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے برلہ میں کفراخست یارکر آیا، اور اپنی قوم کوجواُن کے کہنے پرحلتی تق بلاكت وبربادي كے مقام ميں أتار ديا، وهجهتم ميں جليں سے اور جہنم بہت بُرا تھ كانا ہے، يبال نعمة النيب الترتعالى كام نعتين بهي مراد موسحتي بن بومحسوس ومشابرين اورجن كاتعلق انسان كم ظاہري منافع سے بے جيسا كھانے يينے بيننے كى استيار، زمين اور مکان دیخرہ اور وہ مخصوص معنوی نعمتیں بھی ہوسکتی ہیں جوانسان کے رشد و بدایت کے لئے سی تعالی کی ط من سے آئی ہیں امشلا اجیاء اورآسا نی کتابیں اورج نشانیاں اللہ تعالی قدرت و

ناقابل ادرآک کا تنات میں انسان کی بدایات کا سامان ہیں، ان و و نول تسم کی نعمتوں کا تھا صابہ تھا کہ انسان الٹرتعالیٰ کی عظمیت وقدرت کو پیچانشا اس کی نعمتوں کا سٹ کرگذار ہو کراس کی فرما نبرداری میں لگ جانا، گرکفار ومشرکین نے نعمتوں

حکت کی اپنے وجود کے مرحوز میں بھر زمین اوراس کی بے شارمخلوقات میں،آسان اوراس کی

مقابات کرے ہجانے کفران تعمت اور سرکٹی زنافر مالی سے کیا، جس کانتیج میر ہواکہ انتحوں نے اپنی قوم کو ملاکت وہر ماری کے مقام میں ڈال ویاا درخور بھی بلاک ہوئے ، ان تينون آيتون مين توحيدا وركلمطيته لاالااللا الله كعظمت وفضيلت ا دراس کی برکات و ترات اوراس سے انکار کی توست اورانجام مد کاما ہواہے کہ توحیدانسی لازوال دولت ہے جس کی برکت سے دنیا میں تائیدایزدی ساتھ ہوتی ہے ا ادرا خرت اور قبرس بھی، اوراس سے انکارا سدتعالیٰ کی نعمتوں کو عذاب سے بدل والے کے مرادت ہے، وَجَعَلُوْ اللهِ أَنْهَ ادَّ الِّيُضِلُّوْ أَعَنْ سَبِيلَهُ قُلْ تَسَعَّدُ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اور تغیرات النّه کے لئے مقابل کر بہکائیں لوگوں کو اس کی داہ سے ، تو کہہ مزا اڑا لو سچھ مَصِيرَكُمُ إِلَى النَّارِ ﴿ قُلُ لِجِمَادِي الَّذِينَ أَمَنُوا يُقِيُّمُوا م كوتوشا ب طرت آگ كى ، كمدے ميرے بندوں كو بو ايمان لاتے بي قائم ركھيں الصَّلَوْةُ وَيُنْفِقُو المِمَّارَنَ قَنْهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قُبُل مناز ادر خرب کری ہاری دی بوئ روزی سے پوسٹیدہ اورظاہر پہلے اس سے کہ آنَ يَالِيَّ يَوْمُ لَا بَيْعُ فِنْهِ وَلَاخِلْلُ ﴿ أَنْهُ الَّنِي مُحَالَّ کتے وہ دن جس بی مذسوداہے مذور سستی ، اللہ وہ ہے جسنے بناتے التسلوب والكرض وآغزل وزالقماء ماء فانحرج يه آسمان اور زمین اور آثارا آسمان سے بان مجراس سے کال روزی مِرَالِثُمُورِي رِنَا قُالَّكُمُ وَسَخْرَلُكُمُ الْفُلُكَ لِنَجْرِي تھاری میرے ، اور کمنے میں کیا تحقالے کشتی کو کہ جیلے الْبِيَحُوبِ إِمْرِعِ ﴿ وَسَنَّحَرَاكُمُ الْآنِعِي ﴿ وَسَنْحَرَاكُمُ النَّمُسَ دریا میں اس کے حکم سے اور کامیں لگاویا متحالیے ندوں کو ، اور کام میں لگاریا تحالیے سوج لْقَمْرَدُ آيْبَيْنَ وَسَخْرَ لَكُمُ الْبُلُ وَالنَّهَارَ ﴿ وَاسْكُمُ

ا ورجا ندکوایک و درمرام اورکای نگادیا تھالے رات اور دن کو ، اور دیا م ک

| A the Carriers |                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1-2022         | مِّنْ كُلِّ مَاسَالْتُمُوكِ ﴿ وَإِنْ تَعَنَّ وَانِعُمَتَ اللهِ ا |
| ويحضوهاء       | برجر بن سے جو تم نے مانگی ، اور اگر گنو اصان اللہ کے م           |
| الودے کرسکو    | 18 6010000000000000000000000000000000000                         |
|                | اِتَّ الْحِنْسَانَ لَظَلُوَّمُ كَفَّارُ فَ                       |
|                | بینک آدمی بڑاہے انصات ہے ناشر                                    |
|                |                                                                  |

## خلاصة تفسير

اس كفر اورسيخ اف كابيان يه وكر) أن لوگوں نے اللہ كے ساجھى قراردتے تاكم (دوسرول كوكى) اس کے دین سے گراہ کریں رئیس ساجھی مسرار دینا کفریے اور دوسروں کو گراہ کرنا جہنم سی بھانا ب)آب (ان سب سے) کمردیج کرچندے عیش کرد ،کیونک آخرانجام محفارا دوزخ میں جانا ہے رعیش سے مراد حالت کفریں بہنا کا کیونکہ ہرشخص کواینے مذہرب میں لذت ہونی ہے، لینی اورچندے کفر کراوی تهدیدے اور مطلب کیونک کاب ہے کہ و کرجم میں جاناتو تحصارا صروری ب،اس واسط كفرس بازا نائمقارامتكل ب،نيراور حيد كذاراو، يعرقواس مصيبت كاسامنا بهوبى كا اور) جوميرے خاص ايمان والے بندے ہيں دان كواس كفرنعمت كے وبال مِرِ مَنْنَبِةً كُرِيكِ اس سے محفوظ رکھنے کے لئے ،ان سے کہ دیجے کہ وہ دنعمتِ اہمی کے اس طمع ف گذار دہیں کہ منازی پابندی رکھیں اور ہم نے جو کھے ان کو دیاہے اس بس سے رحمہ فیاعد مشرعید) پوشیدہ اور آشکار آ رحبیا موقع ہو اخرج کیا کریں ایسے دن سے کنے سے پہلے جس مِن مذخر مِد وفر وخست ہوگی اورد ووستی ہوگی ومطلب بیکعبادلتِ برنیہ ومالیہ کوادا کرتے ربس كريى سشكرن نعمت كا، الترايسام جس في آسما نول اورزمين كوبيدا كيا اورآسمان سے یانی برسایا، محراس یان سے محلول کی قسم سے متعادے لئے رزق بیدا کیا اور متعادے نغع کے واسطے کشتی راورجان کو رائنی قدرت کا اسخر بنایا تاکہ وہ خدا کے محکم روقدرت اسے دریا میں چکے دا در بھاری تجارت اور سفر کی غرض حاصل ہو، اور تھالا نفع سے واسطے بنروں کو را بنی قدرت کا مسخر بنایا د تاکراس سے یا نی پیوا درآب یاشی کر دا دراس میکشی چلاد ادر تھا ہے نفع کے واسطے سورج اورجانز کو دائن قدرت کا )مسخر بنایا جو تعشیطنی می وموجی رتاکہ تم کوروشنی ا درگرمی وغیرہ کا فائرہ ہو) آ در تحصالے نفع کے داسطے دات اور دی کو داین قدر كالمميخ بنايا رتاكمتم كومعيشت اورآسائش كانفع حاصل بورا اورج جوجز ممن الى داور ده تعادے مناسبِ حال ہوئی ہم کو ہر حیز دی اور داشیائے مذکورہ ہی پرکیا منحصر ہی اللہ تعالیٰ کی نعتیں رتواس قدر بے شار ہیں کہ اگر دان کو اشار کرنے لگو تو شار می نہیں لا سکتے رگر ایچ یہ کو کہ تو میں ہوں اسلامی نہیں کہ اگر دان کو اشار کرنے لگو تو شار می نہیں لا سکتے رگر ایچ یہ کو کہ آدمی بہت ہی ہے انصاف بڑا ہی نامٹ کرہے رائٹ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدرا ورشکر نہیں کرتا، بلکہ اور بالعکس کفر ومعصیت کرنے لگا ہے ، جیسا او پر آیا ہے آتھ تو التی الّذی تی ترقی این تعدید کی ایعد تعدید الله کی تعدید کی الله الله الله کی الله کی تعدید کی الله کی تعدید کی الله کی تعدید کی الله کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تاہم کے الله کی تعدید کی تعدی

#### معارف ومسائل

سورة ابرامیم کے شروع بیں رسالت و نبوت اور معاد و آخرت کے متعلق مصابین شھے اس سے بعد توجید کی فضیلت اور کلم ہ کفر و شرک کی مذمت کا بیان مثالوں کے ذریعے کیا گیا، پھسر مشرکین کی مذمت اس بات پر کی گئی کہ انتھوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشکرا واکرنے سے بجک اسٹری اور کفر کا دہستہ اختیار کیا،
اسٹری اور کفر کا دہستہ اختیار کیا،

مذکوره آیات میں سے بہلی آیت میں کفار ومشرکین کی فرمت اوران کے انجام برکاذکر ہے، دوسری آیت میں مؤمنین کی فضیلت اوران کوا داتے سٹ کرکے لئے بچھے احکام المہید کی ٹاکید کی گئی ہے ، تیسری بچو تھی اور باپنج میں آیات میں انڈ حلی شانۂ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرماکر اس برآیا دہ کیا گیا کہ وہ ان نعمتوں کو انٹر تعالیٰ کی نامنسر مانی میں صرف نہ کرمیں،

اُنْدَادْ، نِدْ كَ جَع ب،جس كے معنی مثل اور برابر كے بين، بتول كو انداد من مثل اور برابر كے بين، بتول كو انداد العنبير و تشريح اس سے كہاجا ناہے كرمشركين نے ان كواپنے على بين خدا كي مثل يا برابر قراد

یے رکھا تھا، تمتع کے معنی کسی چیز سے چندر دزہ عارضی فائدہ حال کرنے کے ہیں ، اس آبت ہیں مشرکین کے اس علط نظریہ پرنگر ہے کہ انحفول نے بتوں کو خدا کے مشل اوراس کا متر کیے تھیادیا رسول کرمیے صلی اور سلم کو حکم دیا گھیا کہ ان لوگول کوجتلادیں کہ ان کا انجام کیا جرنے دالا کر

فر ما یا کہ جیند روزہ دنیا کی نعمتوں کے فاترہ اٹھا او، مگر بھارا ٹھکا ناجہنم کی آگ ہے،

معارث القرآن جلديجم MAI سورة إيراميم ١٢ ١: ١٢ ٣ نداداب س کوتا بی اورالند بی کے دیتے ہوئے رزق میں سے کھے اس کی راہ میں بھی خرج کیا کی خرج كرنے كى دونوں صورتوں كوجائز وسترار دياكہ يوشيده طوريرصد قدخوات كرسي يا علان اظها سے ساتھ کریں، بعض علمارنے فرمایا کہ زکڑہ فرض صدقہ الفطود عیرہ علائیہ ہونے حیاہ سیس اکد دورو وبعی ترغیب موادرنفلی صدقه خرات کو پوشیره دینا بهترے که نام د مؤد کا خطره نه رہے ،ادرال مرارنیت ا در حالات برب، اگراعلان داخهاری نام و منود کاشانه آجنت توصد قرکی فضیلت خم بوجاتی بے فواد فرض بو یا نفل اور اگرنیت بے توکم دومروں کو بھی ترغیب بو تو فرض اور نفل دونوں میں اعلاق واظهار جائزہے، مِنْ قَصِلِ آنٌ يَّا فِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ نِيْهِ وَلَا خِلَالُ الْفَظْ خِلَالُ ، خُلَّهُ كَاجِع بمي بوسحق ہے جس مے معنی بے عض دوستی ہے ہیں ، اوراس لفظ کوباب مفاعلة کا مصد رہی کہ سے ہی،جیے قِتَال، دِ فَاع وغیرہ اس صورت میں اس سے معنی دوخصوں کے آبیری دونوں مارت سے مخلصاً مذدوستی کرنے سے جول سے ،اس جلے کا تعلق اوبر سے بیان کئے ہوئے دونوں حكم نعنى نماز اورصدقہ كے ساتھ ہے، مطلب يه به كرآج توالند تعالى في طاقت فرصت عطا فرماد كمى ب كرنماز اداكري، ادرا گریچیلی عربی غفلت سے کوئی شازرہ گئی ہوتو اس کی تصارکریں ،اس طرح آج مال تمحالی ملک ادر قبصنہ میں ہے اس کوالٹرکے لئے خرج کرے دائی زندگی کا کام بنا یکتے ہو، نیکی وہ دن قرميب آنے والا ہے جب كريد دونوں قوتيس اور قدرتيں تم سے لے لى جائيں گى، ما محمالات بدن نمازیر سے سے قابل رہیں گے، مذمخصاری ملک اور قبصنہ میں کوئی مال رہے گا،جس صائع منشده حقوق کی ا دائیگی کرسکو، ا در اس د ن میں کوئی بیع دشترا ، ا درخرید و فرخیت بھی مزہوسے کی کہ آپ کوئی ایسی چیز خریدلیں جس سے ذریعہ اپنی کونا ہوں کا کفاره کرسحیں، اور اس دن بین آپس کی درستیاں اور تعلقات بھی کام نہ آ سحیں گے، کوئی ع برد دست کسی کے گنا ہوں کا بارد اٹھا سے گا اور نہ اس کے عذاب کوکسی طرح ہٹا سے گا، أس دن سے مراد بطا ہرشر دقیامت کادن ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتاہے کہوت کادن ہو، کیونکہ بیرسب آثادموت ہی کے وقت سے ظاہر ہوجلتے ہیں، مذبر ن بی کسی عمل ك صلاحيت رمتى ہے، در مال ہى اس كى مِلك ميں رستاہے، اس آیت میں جو یہ ارشادہے کر قیامت کے روز کسی کی دری کمی کے کام ہذاتے گی، اس کامطلب یہ ہے کم محص دنیا دی و دستیا اس دوزکام ندا تیں کی الیکن جن اوگول کی دوستی ا درتعلقات الٹریمے لیتے اوراس سے دیں ہے

کاموں کے لئے ہوں ان کا دوستی اس وقت بھی کام آئے گی کہ اللہ کے نیک اور مقبول بند سے
و مروں کی شفاعت کریں گے جیسا کہ احادیث کثیرہ بیں منقول ہے، اور قرآن عزیز میں ارشاد ہم
آلا آخے گلاء کؤ آمَیْن بَعْظُ ہوئے مُ لِبَحْصِن عَن وَ اُلَّا الْکُمَنَّ عِلیْنَ سَبعیٰ وہ لوگٹ و نیا ہیں باہم
و دست منے ، اس روز ایک و دمرے کے دہمن ہوجائیں گے، کریہ چاہیں گے کہ دوست برایا اسلامی ایک گفاہ ڈال کرخود بری ہوجائیں، گردہ لوگ جو تقوی شعاریں ، کیونکہ ایل تقوی و ہاں بھی ایک دوسرے کی مدد بطراین شفاعت کرسکیں گے،

تیسری، چوتھی اور پانجوں آیتوں میں اسٹر تعالیٰ کی بڑی بڑی نعموں کی یا د دہانی کواکے انسان کواس کی عباد ت واطاعت کی طرف دعوت دیگئی کو ارشاد ہے کرانٹر تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین بہیا کے جس برانسانی وجود کی ابتدار اور بقار موقوف ہے ، مجسر آسمان سے پانی اماراجس کے ذرایع طرح کے تمرات بہیدا کے ماکہ وہ محقارار زق بن کیں العفار ترق بن کیں العفار ترق بی بھی جواس کا مترہ کی جمع ہے ، مرحیز سے عصل ہونے والے بتیج کواس کا مترہ کہا جا گاہے ، اس لی الفظار ترق بی بواس کا مترہ کی دوراس کا اللہ بی جواس کا منا بی عذا بنتی بیں ،اوروہ چیزیں بھی جواس کے دہنے سے کا مکان بنتی بیں ،اوروہ چیزیں بھی جواس کے دہنے سے کا مکان بنتی بیں ،اوروہ چیزیں بھی جواس کے دہنے سے کا مکان بنتی بیں ،اوروہ چیزیں بھی جواس کے دہنے سے کا مکان بنتی بیں ،کیونکہ لفظار زق جواس

آیت پی مذکورہ وہ ان تمام صروریات انسانی پرحادی اور شامل میں الکادیاکر وہ انڈکے
پیرفر ایا کہ انڈجل شاشنہ کفتیوں اور جہاز دن کو تھا انے کام میں لکادیاکر وہ انڈکے
مکم سے وریا ذرائیں چلتے بھرتے ہیں، لفظ تحریح اس آیت ہیں آیا ہے اس سے مراد ہی ہے
کہ انڈر تعالی نے ان چیزوں کا استعمال تھا ان کے دیا ہے ، مکڑی اور ال سے
مشتی جاز بنا نے کے اوزاد وا لات اوران سے میچ کام لیے کی عقل دوانش پر سب بیزیں
اس کی دی جو تی بین اس لئے ان جیسز وں کے موجواس پرناز نہ کریں ، کہ یہ ہم نے ابجاد کی یا
بنائی ہے ، کیونکہ جن چیزوں سے آن میں کام لیا گیا ہے ان میں کوئی چیز بھی تم نے بیدائی کہ
مرسے یہ ابجاد کا میں اس نے ابنی ہوئی مکولی ہو ہے ، تا نب اور بیس ہی میں تصرفا سے
مرسے یہ ابجاد کا میں ان بن مرابیا ہے ورنہ حقیقت دیکھو تو خور آپ کا اپنا وجو دائیے
ہاتھ یا وَں اپنا دماغ اور عقل بھی تو آپ کی بنائی ہوئی نہیں ،

معادف الترآن جلهنجي TNY مورة الراجع الالام ا میونکه اگرشمس دقم کواس طرح انسان کا مخرکر دیا جا آگر ده انسانی تحکم کے ؟ ایج چلا کرتے توانسانوں سے باہی اختلاف کا پرنتج ہوتا کہ ایک انسان بمتاکہ آج آفتاب دو گھنٹے بعد نکلے ، کیونکہ رات میں كام زياده بى، دوسراچا مناكر دو كلفة بسل بحل كدن كے كام زياده بين ، اس سے رب المزت جلّ شانه في أسمان اورستارول كوانسان كالمسخر توبنا يا بكراس معنى سے مسخر كياكم ده مرد مرحال بین محمت خدا دندی کے مامخت انسان کے کامیں لگے ہوئے ہیں ایہ نہیں کہ ان کا طلوع د مؤدب اور دفتار انسان کی مرضی کے تا بع ہوجائے ، اسی طرح یدادشاد کرم فے دات اور دن کو محقالے لئے مسخ کر دیا، اس کا مطلب بھی بی ہے کران دونوں کوانسان کی خدمت اور داحت کے کامیں لگادیا، وَاتَاكُمْ فِينَ كُلِ مَامَا أَنْ مُنْكُونِ مُن الله تعالى في ريام كوبراس جزيري جرمت نے مانگی اگرجیاللہ تعالیٰ کی عطاء اور کشش کسی کے مانتے پر موقوت بنیں، ہم نے توایا وجودممى سبيس مانكا تحاء اسى في البين فضل سے ب مانتے عطافر مايا سه ما نبود میم د تقاضا ما نبود بی تطعب توناگفتهٔ امی شنود اسى طرح آسمان، زمين، چاند، سورج ، وغيره سيداكرنے كى دعاركس نے ما بھى تھى، يہ سب مجھ مالک نے بے مانع ہی دیاہے، اس لئے قاضی بیصنا دی نے اس لفظ کے یہ معنی بیان سے بیں کا الشرتعالی نے مم کو ہردہ چیز دمیری جو مانگئے کے قابل ہے، اگرچ مم نے مانگاہو ميكن اگرالفاظ كے ظاہري معنى ہى مراد ہوں توان ميں بھى كچھ اشكال نہيں كرعمومًا انسان جوكھ مانگا اورطلب كرتله اكر تواس كودے بى دياجا كاب، اورجال كبي اس كاسوال ين ظاہری صورت میں پورا نہیں کیا جاتا اس میں اس شخص کے لئے یا پورے عالم کے لئے کوئی مصلحت موتى معجى كااس كوعلم نهيس بوتا، مرعليم دخبيرجانية بين كالراس كايرسوال يورا كردياكميا توخوداس كے لئے يا اس كے خاندان كے لئے يا پونے عالم كے لئے د بال جان بجانگا ابی صورت بیں سوال کا پورانہ کرنا ہی بڑی نعمت ہوتی ہے، گرانسان اپنے تصور علم ک وجسے اس کونہیں جانتا، اس لے علین ہوتاہے، وَإِنْ تَعُلُّوْ إِنْ عُمَّةَ اللهِ لَا تَحْصُلُوهَا، "بِعِن اللَّهُ تَعَالَى نَعْيْسِ انسان بِ اس قدر بین کرسب انسان مل کران کوشرار کرناچا بین توشار مین بھی نہیں آ سحتیں انسا كاابنا وجود خودايك عالم صغرب، أس كى انه، ناك، كان ادر باعقياد ل ادرمدن كے برجود بلكه بررگ و دلیتر میں رب العزت كى غرمتنا ہى نعمتين مستور ہیں جن سے پیلی کی سير ون الركم شينول كي عجيب وغريب فيكرى مروقت مشغول بكاري ويواسان

زس ادر دونوں کی مخلوقات سمندر دں بہاڑوں کی مخلوقات کرتے کی جدید تحقیقات ادراس میں عربی کھیا نے دالے ہزاروں ما ہرین بھی ان کا احاطر نہیں کرسے ، بحرنعتیں صرف دہی نہیں جو مشبت صور یں عام طور پر نعمت بھی جاتی ہیں ، بلکہ ہر مرض ' ہر تکلیف ہر مصیب سب ہر بنج وغم سے محفوظ رہنا الگ الگر صنعتی نعم طور پر نعمت ہے ، ایک انسان کو کتنی قسم کی بیاریاں ادر کتنی اقسام کی بدنی اور ذہمی تکلیفیر دنیا میں بیش آسے تی ہیں انہی کا شارا کیک انسان سے نہیں ہوسکتا ، اس سے اغدازہ ہوسکتا ہے کہ الشرتعالیٰ کے جورے عطیا سے اور نعمتوں کا شمار کس سے ہوسکتا ہے ،

انصاف کا تقاصا یہ مقاکہ بے شار نعموں کے برلہ میں بے شار عبادت اور بے شا مشکرلازم ہوتا، گرانڈ جل شانئ نے صعیف البنیان انسان کی رعابیت فرماتی ، جب وہ حقیقت برنظ کرکے یہ اعترات کرنے کہ مشکر واجب سے سبکدوش ہونا اس کی قدرت میں نہیں، تو اسی اعترات کو ادائے مشکر کے قائم مقام قرار دیدیا ہے ، جیسا کہ حق تعالی نے صورت داؤر علیہ السلام کے ایسے ہی اعتراف برادشاد فرمایا کہ اللہ ن قد شکوت یادا ڈی ایسی بیاعرا کرلینا ہی ادائے شکر کے لئے کا فی ہے،

آخرآ بیت بی فرمایا آن آی نسکان تظائو م کونی کلیف دمصیب بین اسان بهت بے انعما اور برا اناسٹ کراہے، بعن مقتصیٰ انصاف کا تو یہ کھا کہ کوئی کلیف دمصیب بین آسے تو صبر دسکون سے کام لے ، زبان اور دل کوشکا بہت ہے باک دیکے ، اور سمجے کہ یہ جو کہ مین آیا ہے ایک حاکم یحیم کی طرف سے آیا ہے، دہ بھی مقتصنا سے بحمت ہونے کی بنار پر آیک نعمت ہی ہے ، اور جب کوئی راحت و نعمت ملے تو ول اور زبان ہرعمل سے اس کا مشکر گذاد ہو، ہی ہے ، اور جب کوئی راحت و نعمت ملے تو ول اور زبان ہرعمل سے اس کا مشکر گذاد ہو، گرع انسانول کی عادت اس سے مختلف ہی کہ ذوا مصیب و تعلیف بین آجا ہے ، تو گرع انسانول کی عادت اس سے مختلف ہی کہ ذوا مصیب و تعلیف بین آجا ہے ، تو بھری مسب تلا ہوجائیں ، اور کہتے بھری، اور ذوا نعمت ودولت مل جاسے تو اس بی مشبار اور مسید ہو کر خدا تعالیٰ کو بھا دیں ، اس لئے مومنین مخلصین کی صفعت بھیلی آیت میں صنتیا زاور مسب ہو کر خدا تعالیٰ کو بھا دیں ، اس لئے مومنین مخلصین کی صفعت بھیلی آیت میں صنتیا زاور مسب بوکر خدا تعالیٰ کو بھا دیں ، اس لئے مومنین مخلصین کی صفعت بھیلی آیت میں صنتیا زاور مسب بھیل آئی ہے ،

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ رَبِّ الْجَعَلَ هِنَ الْأَلْبَلُلُ الْمِنَّاقِ الْجُنْبِينَ وَ الدودررَكَم مِحْ وَالد ادردوررَكَم مِحْ وَالد الله وَالدَّالِينَ اللَّهُ الْمُلْفَ كَيْنِينَ الْمُنْ الْمُنْ كَيْنِينَ الْمُنْ كَيْنِينَ وَالدَى الله وَالدَي الله وَالله والله وا

اسمعيل اورحصرت إجره كو بحكم اتبى ميدان مكريس لاكر ركھنے كے وقت دعام كے طورير اكب كه اسے ميرے رب اس شرو مكر) كوامن والا بناد سيجة وكداس كے رہنے والے ميتى امن رہى، یعی جرم کر دیجے ) اور مجھ کو اور مرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے دہو کہ اس وقت جہلا میں شاتھ ہے) بچاتے رکھتے دجیسا اب تک بچانے دکھا ) لے میرے پر وردگار (می بول ك عبادت سے بيخ كى د عاراس لے كرتا بول كران بتوں لے بہترے آدميوں كو كراه كرديا، رین ان کی گراہی کا سبب ہوگئے ، اس لئے ڈرکرآپ کی بناہ جا ہتا ہوں اور میں جس طرح اولاد کے بیج کی دُعار کرتا ہوں ، اس طرح ان کو بھی کہتا سنتار ہوں گا ، پھر زمیرے کہنے سننے کے بعد ) چوشخص میرے راہ پر چلے گا وہ تومیرا ہے زا دراس سے لئے وعدۂ مغفرت ہے ہی) اور پوشخص راس باب میں مراکبنان ملنے رسواس کوآپ بدایت فرملینے کیونک، آپ تو کیزالمغفرت راور) کثیرا لرحمة بیس دان کی مغفرت اور رحمت کاسامان بھی کریسے بیس کدان کو ہدایت دیں مقصور اس دعارے شفاعت مؤمنین کے لئے اورطلب ہرایت بغرمُومنین کے لئے ہے) اے ہما ہے رب میں اپنی اولاد کو دلین اسمنعیل علیا مسلام کواودان کے واسطےسے ان کی نسل کو، آپ سے معظم مر بعن خام ذکجبر کے قریب رجوکہ بہلے سے پہال بنا ہوا تھا اور میشہ سے لوگ اس كاادب كرتے آتے تھے) ليك رجيے تے سے) ميدان بي جو را وجرسنگسان ہولے مح ادرا کے قابل رہی ، ہنین آباد کرتا ہوں اے ہا ہے رب دہیت الحام کے پاس اس لے آباد كرتا بول، تأكروه لوك نمازكا دخاص ابهمام يكس دا و ديونكريداس وقت بجوثاً ساميدان ہی، توآپ کیے لوگوں کے قلوب ان کی طرفت ماٹل کردیجے ذکرمیاں آکر رہیں مہیں ماکرآبادی بررونی موجانی) اور دیج مکربهان زراعت دغیره نهیس سے اس لئے ) ان کو رصف اپنی قدر سے پیل کھانے کو دیجے ٹاکر برلوگ (ان نعمتوں کا اسٹرکریں ، اے ہمانے رب دیر دعایں محص اپنی بندگی اور صاحبتندی کے اظہار کے لئے ہیں آپ کو اپنی صاحبت کی اطلاع کے لئے نہیں، کیونکہ آپ کو توسب کے معلوم ہے، جوہم اپنے دل میں رکھیں اور جوظا مرکردی اور وہما اے ظاہرو باطن برکیا حصرہے الندتعالی سے دتو ) کوئی چر بھی مخفی نہیں مزنیویں ادر به آسمان میں رکیجہ د عاتیں آگے آئیں گی اور بیج میں تبعض نعر سالفہ برحد ومشکر کیا آلکہ مشكرى بركت سے يد دعائيں اقرب الى القبول بوج ائيں ، چنائي فرمايا ، تمام حدروثنار ، خواكے لئے زمزادار) ہے جس نے جھ کو بڑھا ہے میں اسمعیل ادر اسحیٰ زدوسٹے اعطافر ماتے احقیقت میں میرارب دعار کا برا اسننے والا و بعنی قبول کرنے والا ہے دکہ عطامے اولا دیے متعلق میری پر وعار زبِّ هَبْ لِي مِن الضَّلِحِينَ قبول كرلى، يَعِراس نعمت كاشكراد اكركم السَّكَراد

دعائیں بیش کرتے بی اے بیرے رب رہو بیری نیت ہے اپنی اولادی بیت محرم کے پاس ایسانے سے کہ وہ نمازوں کا اہم ام رکھیں اس کو لا راکر دیجے ، اور عبسا اُن کے لئے اہمام نماز میرا مطلوب کا سی طرح لینے نئے بھی مطلوب ہے ، اس لئے اپنے اوران کے دونوں کے لئے دعار کر تا ہوں اور چونکہ مجھ کو وہی سے معلوم ہوگیا ہے کہ ان میں بعض غیر مؤمن بھی ہوں گے اس کے اور عارک تا ہوں کر تا ہوں کر آ ہوں کو رہاز کا اہم ام رکھنے والا کی کے اور اور اسے ہارے رہ میری مغفرت کر دیجے اور میری دین کر میں اور میری دین کر گئی حساب قائم ہونے کے دن ریونی قیا دیت کے اور در سر بری کی مغفرت کر دیجے در در در میرے میں کہ مغفرت کر دیجے کر در در سر بری کی مغفرت کر دیجے کے دن ریونی قیا دیت کے دور در سر بری کی مغفرت کر دیجے کر در در سر بری کی مغفرت کر دیجے کی دور در سر بری کی مغفرت کر دیجے کی دور در سر بری کی مغفرت کر دیجے کی دور در سر بری کی مغفرت کر دیجے کا دور در سر بری کی مغفرت کر دیجے کر دور در سر بری کی مغفرت کر دیجے کی ب

### معارف ومسائل

ا پہلی آیات بیں عقیدہ توحید کی معقولیت اور اہمیت کا اور مثرک کی جالت اور مرصت کا بیان عقا، توحید کے معاملہ میں زمرہ اندبیار علیم السلام میں سب سے زیادہ کا منیا جہاد حضرت خلیل المتدا براہم علیہ لسلام کا جہاد عقا، اسی لئے دین ابراہم کی کوخاص طور مرب وین حنیف کا نام دیا جا تاہے،

اسى مناسبت سے بہاں حضرت ابرائيم عليا لسلام كے قصد كا ذكر آيات مذكور سي كيا گيا ہے ، ايك وجربہ بھى ہے كہ بجبل ايك آيت آ تن يُن بَدَّ اُوُ اِيَعْمَتَ اللّهِ كُفُلُّا في مكر كے ان وگوں كى مذمت بيان كي گئي تقى جفوں نے تقليد آبائى كى بنا برايا كو كفرت اور قوحيد كو مثرك سے برل ڈ الا تھا ، ان آيات ميں ان كو بتلايا گيا كہ تھا دى جانج بر ابرائيم عليہ استلام كا عقيده اور عمل كيا تھا تاكہ تقليد آبائى كے خوگر اسى پر نظر كركے البنے كو ابرائيم عليہ استلام كا عقيده اور عمل كيا تھا تاكہ تقليد آبائى كے خوگر اسى پر نظر كركے البنے كو سے باز آجائيں رہے محيط)

ادر رینظا ہرہے کہ انبیار علیہ السلام کے قصص ادر حالات کے بیان سے قرآن کریم کا مقصد صرف ان کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان میں انسانی زندگی کے ہرشعبہ کے متعلق ہدایتی اصول ہوتے ہیں، اپنی کو جاری رکھنے کے لئے یہ واقعات قرآن میں باربار دُمرائے جاتے ہیں،

اس جگر بیلی آیت میں حصرت ابرامیم کی دو دعائیں مذکور بیں ،اوّل وَبِ الحبحَلُ عَلَیْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

القره میں بھی ہیں دعار مذکورہی گراس میں لفظ بَلَدٌ بغیرالف لام سے بَلدا فرمایا ہے ،جس سے معنی الله علی الله علی معنی الله علی الله

ادر دومری دعاراس وقت کی ہے جبکہ مکہ کی بستی بس جبکی تھی، تو منہر مکہ کو متعین کرکے دعا رفر مالی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو دعا رفیر مالی کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے ،

انبیار علیم اسلام اگرچ معصوم ہوتے ہیں ان سے شرک و بت برسی بلکہ کوئی گناہ سرز دنہیں ہوسکتا، گریما ل حصرت خلیل نے اس دُعارہیں اپنے آپ کو بھی شامل فر مایا ہو، اس کی و بہ یا تو یہ ہے کوخطوہ ہیں محسوس کرتے اس کی و بہ یا تو یہ ہے کوخطوہ ہیں محسوس کرتے دہتے ہیں، یا یہ کواصل مقصور اپنی اولاد کو شرک و بہت پرستی سے بچانے کی دعا کرنا تھا، اولاد کو شرک و بہت پرستی سے بچانے کی دعا کرنا تھا، اولاد کو سرک اس کی اہمیت بچھانے کے دعا کرنا تھا، اولاد کو مشامل دعا رفر مالیا،

الترجل شانه نے اپنے خلیل کی دعار قبول فرائی ان کی اولاد مترک و بہت پرستی سے محفوظ رہی اس پر بیسوال ہوسکتا ہے کہ اہل مکہ قوعمو کا اولادِ ابرا ہیم علیا نسسلام ہیں ،ان ہی تو بہت پرستی موجود تھی، بحر تحیط میں اس کا جو اب بحوالا سفیان بن تھینئر یہ دیا ہے کہ اولادِ المعیل علیالسیلام میں کسی نے در حقیقت بہت پرستی نہدیں کی ، بلکہ جس وقت مکہ پرقوم جرہم کے وگوں نے قبصنہ کرکے اولادِ اسمنے بل اسلام کو حرم سے نکال دیا، تو یہ لوگ حرم سے انہتائی جمت و عظمت کی بنار پر میاں کے کچھ پھوا ہی ساتھ اُسطے کے سطے ،ان کو حرم محرم اور بریت اولئر کی اور اس کے گرد طوا ون کو برا می خور پر ساھنے رکھ کرعبادت اور اس کے گرد طوا ون کو کرمے نماز بڑ بہنا یا بیت النہ کے کہ طون کرئے نماز بڑ بہنا یا بیت النہ کے کہ طوا ون کرنا اللہ تعالی ہی کے بادت سے ،اسی طرح وہ اس بھر کی طوف کرخ اور اس کے گرد طوا ون کرنا اللہ تعالی ہی کے بادت سے منانی نہ سمجھے تھے ،اس کے بعد ہیں طریقہ کا دہت پر ستی کی اور اس کے گرد طوا ان کو اللہ تعالی کی عبادت سے منانی نہ سمجھے تھے ،اس کے بعد ہیں طریقہ کا دہت پر ستی کی ایس بھر کی طریقہ کا دہت پر ستی کی ایس بی منانی نہ سمجھے تھے ،اس کے بعد ہیں طریقہ کا دہت پر ستی کی ایس بی سی کی اور اس کی ایس بی کی کا دہت بر سب بن گیا ،

دوسری آیت میں اپن اس دعار کی وج بہ سیان فرمائی کہ بت پرستی سے ہم اس لتے پناہ مانتھے ہیں کہ ان بتول نے بہت سے لوگوں کو گراہی ہیں ڈال دیا ہے، یہ اس لتے فرمایا کر حضرت ابراہیم السلام اپنے والدا ورقوم کا بجربہ کریچے سکتے کہ ثبت پرستی کی رسم نے ان کو ہرخرد صلاح است محروم کردیا،

ٱخْرَآيت بِي فرايا نَكُنُ تَبِعَنِي قِائَدُ مِنِي وَمَنْ عَصَا فِي قِائَكَ عَفُورٌ رَّحِيْمُ

كريتات سب للخ بهوجاتي بن،

معصیت پرملامت کی ہے سہ

دینی اعتبار سے بھی ہرطاعت وعبادت ادراحکام آئریہ کی تعمیل انسان اسی وتت کرسکتا ہم

جب اس كوكي سكون واطيئان نصيب بو،

اس کے حصرت خلیل اسٹرعلیا اسٹرعلیا اسلام کی مہلی دعاء میں انسانی فلاح کی تمام صرور ہات معاشی دا قصادی اور دینی واخر دی سب داخل موگئیں، اس ایک جلم سے حصرت خلیل المنڈ علالہ لصلاقہ دالسال میں فراسٹی اولاد سمی لیئر و زیا کی شام اسم جن میں مانگی لیوں

> سودہ گشت از سجرہ را ہِ بہتاں پیٹا نیم چند برخو دہمت دین مسلمانی نہمہ اور عارف ردمی شنے فرمایا ہے سہ ہرخیال شہوتے دررہ مشتے ست

تیسری آبت میں حصرت ابراہ ہم خلیل استرعلیہ لصلاۃ والسلام کی آیک اور پیجانہ وعاً اس طرح مذکورہ کہ ، تربّناً اِنْ آشگنت الآیۃ اے میرے پر وردگار! میں فیابنی کی اس طرح مذکورہ کو ، تربّناً اِنْ آشگنت الآیۃ اے میرے پر وردگار! میں مفیان وغیرہ ذربت بعن اہل وعیال کو ایک ایسے دامن کوہ میں تغیراد بلہ جس میں کوئی کھیتی وغیرہ بہیں ہموسکتی واور بظاہروہان وزندگی کا کوئی سامان ہمیں ) یہ وامن کوہ آب کے عظرت والے گھرسے پاس ہے ، ماکر پر لوگ تماز قائم کریں ، اس لئے آب کی لوگوں کے دلوں کوان کی طرف ماتے ماک کردیں کرائے اگفر الدور کا مامان ہوجا سے ، اور ان کو بخرات دہیل ، عطا فرماتے کا کم

يەلۇگ شىكرگذار بول،

حصرت خلیل الد علیا لصلوۃ والسلام کی اس دعارکا وا تحدید ہے کہ بیت الد شراین کی تعمیر جوطوفان نوح میں بے نشان ہوگئی تھی جب الشد تعالیٰ نے اس کی و وبارہ تعمیر کا ارادہ فرمایا تو اپنے خلیل ابر آہیم علیہ السلام کواس کے لئے منتخب فرماکران کو ملک شاتم سے ہجرت کر کے حضرت ہا جرہ اور صاحبزا دیے اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بے آب دگیاہ مقام کومسکن بنانے سے لئے مامور فرمایا،

میح بخاری میں ہے کہ اسمعیل علیات لام اس وقت شرخوار سے تھے، حصرت ابراہم علیہ استلام نے حسیب کم ان کوا وران کی والدہ ہا جرہ کو موجودہ بہت انتداد رجاہ زمز م کے قربیب مغیراد با، اس وقت بہ جگہ بہاڑوں سے گھری ہوئی ایک چٹیل میدان تھی، دوردور یک نہ باتی نہ آبادی، ابراہیم علیہ اسلام نے ان کے لئے ایک توشہ دان میں بجھے کھانا اورا یک مٹکیزہ میں یاتی رکھ دیا تھا،

اس سے بعد صفرت ابراہم علیہ السلام کو ملک شام کی طرف واپس ہونے کا حکم ملا، جس جگر حکم ملاتھا دہیں سے تعمیل بحکم کے لئے رواز ہوگئے، بیری اور شیرخوار بج کو اس ان و ق جنگل میں جھوڈنے کا جوطبعی اور فطری افر تھا اس کا اظہار تو اُس دعاء سے ہوگا جو بجد میں گائی مگر حکم رہانی کی تعمیل میں اتنی دیر کھی گوارا نہیں فرمانی کر حصرت ہا جرہ کو خبر دیدیں، اور کچھ تستی سے الفاظ کم دیں،

نیتجربہ ہواکہ جب حصرت ہاجرہ نے ان کوجاتے ہوئے دیکھاتو بار باآوازی دی کہ اس جنگل میں آب ہیں کس پر چھوڈ کرجارہ بین ، جمال نہ کوئی انسان ہے نہ زندگی کاسامان کرخلیل انڈر نے مُر کر نہیں دیکھا، تب صفرت ہاجرہ کو خیال آیا کہ انڈرکا خلیل ایسی بے وفائی ہیں کرسکتا، شاید انڈرتعالی ہی کاحکم ملاہے ، تو آواز دے کر بوچھاکہ کیا آب کو اللہ تعالیٰ نے بہیں کرسکتا، شاید انڈرتعالی ہی کاحکم ملاہے ، تو آواز دے کر بوچھاکہ کیا آب کو اللہ تعالیٰ نے ایس کے علیہ سلام نے مُرام کر جواب دیا کہ ہاں ، ایسان سے چلے جانے کا حکم دیا ہے ، تی صفرت ابرا ہیم علیہ سلام نے مُرام کر جواب دیا کہ ہاں ، حصرت ہاجرہ نے یہیں کر فرمایا اِد اُلا لاکھنے نے ایس کو میان سے جلے جانے کا حکم دیا ہے دہ ہمیں بھی صفائع نہ کرے گا،

حصرت ابراہیم علیہ انسلام آگے بڑہتے دہے، یہاں تک کہ ایک بہاڑی کے بیچے پہونچ گئے، جہاں ہاجرہ واسمعیل علیہ السلام آنکھوں سے او حجل ہوگئے، تو اس وقت بیت انڈ کی طرف متوجم ہو کر ہے وعار مانگی جو اس آیت میں مذکورہے، حصرت ابراہیم علیہ اللم کی مذکورہ دعار کے ضمن میں بہت سی ہدایات اور مسائل ہیں، ان کا بیان یہ ہے:۔ (۱) حضرت ابراہیم علیہ الصافرة والسلام نے ایک طون تو وعار ابراہیم علیہ الصافرة والسلام نے ایک طون تو وعار ابراہیم کے اسرار فرحم ما مقام خلیل اللی کاحق ادا کیا، کرجس وقت اورجس جگہ ان کو یہ عظم ملاکہ آب ملک شام وابس جلے جاہیں، اس ہے آب دگیاہ ان و وق میران میں اہلیہ اور خوام میران میں اہلیہ اور خوام کے جو وار کھے مربان کی تعمیل میں ورائجی بچکچا ہے تعسوس نہیں منسواتی، اس کی تعمیل میں اتنی دیر لگا نا بھی گوا را نہیں فر مایا کہ اہلیہ محرمہ کے پاس جاکر تسلی کرویں، اور کہ دیں کہ جھے یہ حکم ملا فور آ حکم دبانی اور کہ دیں کہ جھے یہ حکم ملا فور آ حکم دبانی کی تعمیل کے لئے جل کھول ہے ہوئے،

دوسری طرف ابل وعیال کے حقوق اوران کی جست کایری اواکیا کم بہاڑی کے بیجے ان سے اوجسل ہوتے ہی جق تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حفاظت اورامن واطینان کے ساتھ ری کی دعا مذمانی ، ان کی راحت کا سامان کر دیا ، کیونکہ وہ اپنی جگہ مطنق سے کہ تعییل کی کے ساتھ ہو دعا کی جائے گی بارگاہ کر کے سے وہ ہرگز رون ہوگی ، اورایسا ہی ہوا کہ یہ بکس و بے بس عورت ، وربچ بنصرف خود آباد ہوئے ، بلکہ ان کے طفیل میں ایک شہر آباد ہوگیا اور ندصرف پر کہ ان کو صروریات زندگی اطینان کے ساتھ نصیب ہوئیں بلکہ ان کے طفیل میں آج تکت ابل مکہ مرم طرح کی نعمتوں کے در واز سے کھلے ہوت ہیں ،

یہ ہے بیخبرانہ ستقامت اور بھی انتظام کہ ایک پہلوکی رعایت کے وقت ووسرا پہلوکھی نظرانداز جمیں ہوتا، وہ عام صوفیائے کرام کی طرح مغلوب الحال جیس ہوتے، اور بھی وہ تعلیم ہے جس کے ذریعیہ ایک انسان انسان کا مل نبتاہے،

دا) عَبُوْ فِي نَدِيَ احضرت ابراہم عليه السلام كرجب مى تعالى كى طرف يرحكم الله كرشر خوار بيے اوراس كى والدہ كواس خشك ميدان بي جيوڙ كرملك شام جلے جائيں واك مكر سے اتنا وَلَقِين ہو جِكا تحاكہ الله تعالى ان كومنا كع نه فرما ديں عے بلكہ ان كيلئے بانى عزون ہيا كيا جائے گا، اس لئے بختاج غير فوق كا ان كومنا كع نه فرما ديں عے بلكہ ان كيئے واكر درخواست كيا جائے گا، اس لئے بختاج غير فوق كى دوسرى جگہى سے لائے جائيں، بهى دج ہو كہ يہ كہ كان كوميل اور برخوارت عطا ہوں خوا ہو كى دوسرى جگہى سے لائے جائيں، بهى دج ہو كہ كم تمرم ميں آج تك بحى كاست كاكوتى خاص انتظام نہيں، گردنيا بھرتے بجل اور برخورك مي ان كاملنا منتقل ہے، ربح محيل الله منتقل ہے، ربح محيل الله عند الله منتقل ہے، دبح محيل الله عند الله منتقل ہے، دبح محيل الله منتقل ہے، دبول کہ الله منتقل ہے، دبول الله منتقل ہے، دبول الله منتقل ہے، دبول الله منتقل ہے، دبول الله منتقل ہے، جب الله الله منتقل ہے، جب الله الله منتقل ہے، حب الله منت

ان کو زمین براکاراگیا، تو بطور معجزه جبل سرا تدسید سے اس جگر مک ان کو بہونجا یا گیا، اور جرش ایس فے بیت استخد کی دہ اس کے مطابق صفرت آ دم علیا لسلام نے اس کی تعمیر کی دہ اخود اور ان کی اولاداس سے گر وطواف کرتے تھے ، یہاں مک کہ طوفا نِ نوح میں بیت انڈ کو اٹھا لیکا اور اس کی بنیا دیں بربست انڈ کو اٹھا لیکا اور اس کی بنیا دی زمین میں موجو در ہیں، حصرت ابراہ سے علیا لست لام کو انہی بنیا دول بربست انڈ کی تعمیر کی اور ایس کی تعمیر میں اور طالب کی تعمیر میں اور طالب جمیر جا المیت نے از مر نو تعمیر کی ، جس کی تعمیر میں اور طالب سے ساتھ رسول کریم میں انڈ علیہ وکلم نے بھی نبوت سے پہلے صد لیا ،

اس میں بیت اللہ کی صفت کھڑے م ذکر کی گئی ہے ، محرم کے معنی معزز کے بھی ہو سکتے ہیں اور محفوظ کے بھی، بیت اللہ شراهی ہیں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، کہ ہیشہ معزز اور مکر م ریا ہے ، اور ہیشہ دشمنوں سے محفوظ بھی رہاہے ،

رم الرفی المقال القالی المقالی معزت فلیل نے شروع دعامیں اپنے بیتے اوراس کی والد کی ہے ہی او ترستہ حالی ذکر کرنے کے بعد سب سے پہلے جو دعا کی وہ یہ کران کو نا زکا با بند باری سیونکر ننا زدنیا و آخرت کی شام خرات دبر کات کے لئے جائے ہے ، اس سے معلوم ہواکہ اولاد سیحی میں اس سے بڑی کوئی ہمدر دی اور خیر خواہی نہیں کہ ان کو ننا زکا پا بند بنا دیا جا ہے ۔ اوراگر جے وہاں اُس وقت صرف ایک عورت اور بجہ کو چھوڑا تھا، گردعاری صیفہ جے کا استعال

فرایاجس سے معلوم ہواکہ حضرت خلیل علیہ استلام کور معلوم ہوجیا تھا کہ بیاں ہرآباد ہوگا اوراس بچرکی نسل چلے گی، اس لتے دعاریں ان سب کو شریک کرلیا،

(۵) آفیوں تا آفیوں النامی، آفید، آواد کہتے ہے، جس کے معن دل کے ہیں، اس جھر اخط آفید کر کھرہ ادراسکے ساتھ حروت بن لا یا کیا، جربعض اور تقلیل کے لئے آتا ہے، اس لئے معنی یہ ہوت کہ کچھ لوگوں کے قلوب آن کی طرف مائل کر دیجے، امام تقبیر صفرت مجابد فرائے ہیں کہ اگر اس دعار میں یہ حرف جین و تقلیل نہ ہوتا بلکہ آفید تی ہوئی الگا ایس کہر الحال دعار میں یہ حرف جین و تقلیل نہ ہوتا بلکہ آفید تی ہوئی الگا اور مشرق و مغرب کے سب آدمی مکہ پر جانا قوساری و نبیا کے مسلم و غیر مسلم میں و دونصار ٹی اور مشرق و مغرب کے سب آدمی مکہ پر جانا قوساری و نبیا کے مسلم وغیر مسلم میں و دونصار ٹی اور مشرق و مغرب کے سب آدمی مکہ پر علی الموس میں نبی ہوئی الموس میں الموس کے معنی ہیں جانا کہ در ہے، اور عادة ان کی جو سے جس کے معنی ہیں جانا کہ اور عادة ان کی طون کا کہ جس سے معنی ہیں جانا کہ اور عادة ان کی لوں کو کہا جاتا ہے جو کھل کے جانے ہیں، اس اعتبار سے دعار کا حاصل یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو کھانے کے برطرح کے جب عطا فرماتے،

اوركيمي لفظ عُره نتيج اورميداوارك معنى مي بهي آناب جو كهاني كي حيزول سي زياده عا ہے، ہرنف آ در حیز کے نتیج اور صاصل کو اُس کا عرف کہا جا سکتاہے، مشینوں اورصنعتی کا رخال مے تغرات ان کی مصنوعات کملائیں گی ، طازمت اورمزدوری کا تغرہ وہ آجرت اور تنخواہ کملائیگی جواس كے نتيج بن عصل ہوئى، قرآن كريم كى ايك آيت بس اس دعار بس شَمَوْت كُلِ شَيْع كالفظ مِي آياہے،اس مِيں لفظ تُجزّ کے بِجائے تفظ شَيٌّ " لا ياكياہے،جس سے اس طرف اشارہ ہوسے ا ب كرحضرت خليل الشريف ان لوگوں كے لية صرف كھانے كے بھلوں ہى كى دُعار نہيں فرمانى، بلكه برجيز سيح بزات ادرعاصل مشده نتائج كى دعار مائكى ہے جب ميں دنيا بحركى مصنوعات اور برطرح کی قابل انتفاع چیز کی داخل ہیں، شایر اس دعار کابد اٹرے کہ مکہ مکرمہ باوجو دے کہ ندكوني دراعتي ملك بور تجاري ياصنعتى، ليكن دنيا بحركى سادى يحزي مشرق ومغرب سے مہے کرمکہ معظمیں آتی ہیں، جو غالباً دنیاکے کسی بڑے سے بڑے سنبر کو بھی نصیب نہیں، رى حصرت خليل الشرعليه الصلوة والسلام في ايني اولاد كے لئے يه دعار بنهيس فرماني کرمکہ کی زمین کوقابلِ کا شدت بنا دیں ، ورمذ کچے مشکل نہ تھاکہ مگر کی وادی اورسا اسے میباڑ سرسبز کردیتے جاتے ،جن میں باغات اور کھیت ہوتے ، مگرضلیل اللہ نے اپنی اولا دیے لئے بہ زراعت کا مشخل بیند مذکیا، اس لئے وعار فرمائی کہ مجھے لوگوں کے قلوب آن کی طرف کال كرديتے جاكيں،جومشرق دمغرب ادراطرا دن عالم سے بہاں آیاكري،ان كاير احبستاع پوری دنیا سے لئے رشد دہاریت کا اور اہل مکہ کی خوش حالی کا ذرایہ سنے ، اطراب عالم کیے ہیں بھی بہاں میہویخ جائیں، او راہلِ مکہ کوکسبِ مال کے ذرائع بھی ہاتھ آ جائیں، اند تعالیٰ نے یہ رما قبول فر الی اور آج تک اہل مکہ زراعت اورکا شت سے بے نیاز ہوکرتمام صروریا زندگی سے الامال ہیں،

(^) تعکفه توکیف و کی بین اشاره کر دیا ، کر اولا دی گئے معامتی راحت دسکون کی دعارتی اس طرح دعار کی ابتدار کی دعارتی اس طرح دعار کی ابتدار منارتهی اس کے کی گئی کر پیشکر گذارین کر اس پرتھی اجرعامل کریں ، اس طرح دعار کی ابتدار منا دکی با بندی سے جوئی ، اور انہتا مشکر گذاری پر ، درمیان میں معاشی راحت دسکون کا ذکر کی با بندی سے جوئی ، اور انہتا مشکر گذاری پر ، درمیان میں معاشی میں میں تعلیم ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی جو نا چاہتے ، کہ اس سے اعمال دا جوال خیالا د افتحار میر آخرت کی خلاح کا غلبہ ہو، اور دنیا کا کام بھی روحزورت ہو،

ربر الرب ي طال 6 عبر بو الدروي 6 6م بعد وهرورت بو ، رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِقُ وَمَا نَعْلِنْ لِوَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ شَيْعَ فِي

الدَّمْ مِن وَلِا فِي السَّمَاءِهِ

اس آیت میں دُعار کا تعکم استرجل شان کے علم محیط کا حوالہ دے کر کیا گیاہے، اور

1

افظ رّیّباً کوالحاح وزادی کے اے کررلایا گیاہے، معنی یہ یس کرآپ ہمارے ہرحال سے واقف اور ہماری قبی باطنی کیفیات اور ظاہری عرض ومعروض سب سے باخریں،

باطئ كيفيات سے مرادوہ رئخ دعم ادر فكرہے جوشيرخوار بيخ اوراس كى دالدہ كو ايك كھلے ميدان ميں بے سردسالمان فريا دكرتے موت جھوڑ نے ادران كى جُدانى سے فطرى طور برلاحق مورا

عقا، اورظاہری عون دمعروض سے حصرت ابراہیم علیہ سلام کی دعا، ادر حصرت ہاجرة کے دہ

کلات داد بن جوا محصول نے اور آئی کی خرسکر کے کرجب اللہ تعالیٰ نے آب کو حکم کیلے قدده

ہمانے لئے بھی کا فی ہے دہ بیں بھی صائع نہیں کرے گا، آخر آیت میں علم البی کی اسی وعت کا مزیر میں اور اللہ تعالی برخفی نہیں، کا مزیر میان میں کوئی جیز اللہ تعالی برخفی نہیں،

الْحَسُنُ لِلهِ اللَّذِي قُ وَهَبَ إِنْ عَلَى الْمُعِيدُ إِلَّمُعِيلُ وَالسَّحْقُ وَإِنَّ رَبِّنُ

لَسَمِيمُ اللَّهُ عَامَة واس آيت كالمضون بهي اس دعامكاتكما بح. كيونكه يدرعار كي آداب من سے

دُعام قبول فرماكراد لادصالي حضرت أتمعيل اوراسخي عليها التلام عطا فرمائي،

اس حدوثنامیں اس طرف بھی اشارہ ہے کریہ بجربے یارومدگارجیٹیں میدان میں چھوٹرا ہے آپ ہی کا عطیہ ہے ، آپ ہی اس کی حفاظت فر ما ہیں گے، آخریں حدد ثنا رکا تعملہ اِنْ دَیْنَ مُسَمِّیْتُ اللَّ عَامِ سے میا گیا، یعنی بلاسنبر میرا پر دودگار دعاد آل کا سننے والا ادر فتبول اِنْ دَیْنَ مُسَمِّیْتُ اللَّ عَامِ سے میا گیا، یعنی بلاسنبر میرا پر دودگار دعاد آل کا سننے والا ادر فتبول

كرنے دالاہے،

اس حدوثنار کے بعد مجردعاریں مشغول ہوگئے، اور فرمایا: رَبِّ الْجَعَلَّمِیٰ مُقِیْمَ السَّلُوٰ قَوْمِیْنُ دُیْنَ مُقِیْمَ السَّلُوٰ قَوْمِیْنُ دُیْنَا وَلَادِ کے لئے نماز السَّلُوٰ قَوْمِیْنُ دُیْنِ اللاکے لئے نماز کی بابندی برقائم رہنے کی دعاء کی اور آخر می مجربطورا محاج کے عن کیا کراہے میرے کی بابندی برقائم رہنے کی دعاء کی اور آخر می مجربطورا محاج کے عن کیا کراہے میرے

بروردگارا میری به دعار قبول فرمایتے،

آخر میں ایک جامع وعار فرمائی رَبَّنَا اغْفِی فِی دَ لِوَ النَّی وَ لِلْمُوَّ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

کوکا فرول کی مفارش اوردعاتے مغفرت سے منع نہیں کیا گیا تھا، جیے دو سری حبالہ

عِنْدَاللَّهِ مَكُرُهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمُ لِلَّهِ الْكَانَ مَكُرُهُمُ لِلَّذِي اللَّهِ الشرعة عير ان كا داد اور د بوگا ان كا داد كرس جايس اس سے بهار،

و التي ا

سب کہنا مان میں گے اور سنجیروں کا اتباع کرمی گئے وجواب میں ارشاد ہو گاکہ کیا ہم نے دنہ میں تم كو مهلت طوطرند دى تقى ادر اكياتم في داس مهلت كے طول بى سے سبب اس سے قبل ر دنیامی قسیں نے کھائی تھیں کرئم کو ر دنیاہے انہیں جانا ہی نہیں ہے دلیجی قیامت کے منکر تقے اور اس يرتسم كھاتے تھے ، و قول تعالى وَ آخْسَتُو اِ بِاللهِ بِجَوْلَ آخْمَا يَهِ مِ لَا يَغْتُ اللّهُ متن يَّمُونَتُ) مالانكم دانكارے مازآجانے كے اسباب سب مجتع تھے جنائجم الله وسيلے ، وگوں کے دہنے کی جگوں میں رہتے تھے جنوں نے رکفروا نکارِ قیامت کر کے ، اپنی ذات کا نقصان کیا تھا اور تم کو د تواتر اخبارے ایہ بھی معلوم ہوگیا تھاکہ ہم نے ان کے ساتھ کینوکر معامل کیا تھا دکدان کے کفروا کاریران کوسزائیں دیں ،اس سے کومعلوم ہوسکتا تھاکدا تکارکرنا موجب عضري السراق واجب ہے اوران کے مسائن میں رہنا ہر وقت اُن کے ال حالا كى يا دُر لانے كا سبسب بهوستكتا تھا ، بس انكار كى يسى وقت گنجا كن سريخى) اور (علا دہ ان واقعا سے سننے کے جوکہ عبرت کے لئے کافی سے اہم نے دہمی ائم سے مثالیں بیان کیں دیعنی كتب ساديدس بم في بهي ان وا تعات كومثال كے طور يربيان كمياكه ا كريم ايساكروك تو متم بحى اليے بى مغصوب دستى عداب بو سے ليں واقعات كا اولاً اخبار سے سننا بهر بماراان كو بيان كرياء بجرما ثلت بجرتبيه كردينا يرمب سبام فتقبنى اس كوستے كرقيامت كا انكارن كرتے ، ادر رہم نےجن پہلے لوگوں کوان کے کفروا تکار برمزائیں دس ان لوگوں نے ردین جی کے ملط میں اپنی سی مہت ہی بڑی بڑی تدبیرس کیں تقیس اوران کی دیہ سب ہتر ہرس الندکے تلخ تھیں راس سے علم سے مفقی مذرہ سے تھیں اور واقعی ان کی تدبیرس السی تھیں کر رعج بنیں ا ان سے بہاڑ بھی رابن جگہ سے اس جاوی ر گر بھر بھی حق ہی غالب رہا اور ان کی ستاری تدبيرس لغود بيكا دموكسيس ا در ده بلاك سخ سكة ، اس سے بھى معلوم بوكسا كرى د بى بى جو پنجبر فرماتے شخصے اوراس کا انکار موجبِ غصنب دعذاب ہے،جب تیامت میں ان کامغلق ہوٹا معلوم ہوگیا) ہیں راے مخاطب؛ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنیوالا مجھنا، (چنانخ تیامت کے دن ان سے منکرین سے عذاب کا دعدہ تھا سو وہ پودا ہوگا،جیسااد پر از کو دہا) بيشك الثارتعالي بزاز بروست داور ، يورا بدله لين والاب دكه اس كوكوني بدله بين سينيس روك سكتا ابي قدرت بعي كامل بهرمينيت كاتعلق اويرمعلوم بواا بهرخلف وعره كاكيااحل ر ہا اور یہ برلداس روز ہوگا )جس روز دوسری زمین برل جا دے گیاس زمین کے علاوہ اور آسان بھی دو دمسرہے بدل دیتے جا دس سے اِن آسانوں کے علادہ کیو کہ اول بار کے نفخ صور سب زمین د آسمان ٹوٹ بھیوٹ جا دس سے . بھر د وسری ہارمیں از مسرفوز مین آسمان بنیں سے ، ،

ادرسب سے سب ایک (اور) زبر دست اللہ کے دوبروسین ہوں کے دراواس سے قیا مت کاون کو ایپی تیامت بن برلیاجادے گا اور داس روزاے خاطب تو مجرموں کو دیعی کافروں کی زنجرو ایس میں جگڑے ہوئے دیتی کافروں کی ترجروں کی میں جگڑے ہوں کے برلی کو قطران کے ہوں سے دیتی سادے برلی کو قطران بیٹی ہوگی کہ اس میں آگ جلری اور تیزی کے ساتھ لگے اور قطران ورخت بحر کا روغن ہوتا ہی کمانی کتب اللغات والطب ) اور آگ اُن کے جمروں پر دیجی ایسی ہوگی دیسب کچے اس کی میزاوے (اور گوا یہ مجم بے انہا ہوگئی ہوگی آ کہ الشر تعالی ہر وجرم ہ شخص کواس سے سے کی میزاوے (اور گوا یہ مجم بے انہا ہوگئی گری بین الشر تعالی ہر وجرم ہ شخص کواس سے سے کی میزاوے (اور گوا یہ مجم بے انہا ہوگئی ہو وی سے لئے احکام کا پہنیا اللہ تعدلی تا دیکام کا پہنیا اللہ تعدلی تعدلی تصدیق کرسی اور آگ کہ اس سے ذرائعہ سے دعذا ہے ) ڈوامنے جائی اور تا کہ اس بات کا لیسین کرسی کہ دہی آ کہ مجبود برحق ہے اور آگہ دانشانہ لوگ نصیحت عالی کوسی اور تا کہ اس بات کا لیسین کرسی کہ دہی آ کہ مجبود برحق ہے اور آگہ دانشانہ لوگ نصیحت عالی کوسی اور تا کہ اس بات کا لیسین کرسی کہ دہی آ کہ مجبود برحق ہے اور آگہ دانشانہ لوگ نصیحت عالی کوسی اور تا کہ اس بات کا لیسین کرسی کہ دہی آ کہ مجبود برحق ہے اور آگہ دانشانہ لوگ نصیحت عالی کوسی اور تا کہ اس بات کا لیسین کرسی کہ دہی آ کہ مجبود برحق ہے اور آگہ دانشانہ لوگ نصیحت عالی کوسی اور تا کہ اس بات کا لیسین کرسی کہ دہی آ کہ مجبود برحق ہے اور آگہ دانشانہ لوگ نصیحت عالی کوسی اور تا کہ اس بات کا لیسی کرسی کہ دہی آ کہ مجبود برحق ہے اور آگہ دانشانہ لوگ نصیحت عالی کوسی اور تا کہ اس بات کا لیسی کرسی کہ دہی آگہ معبود برحق ہے اور آگہ دونے کی میں کرانسانہ کو کو کی جو درجی ہے اور آگہ کی سے دور آگہ کی کو کرانسانہ کو کو کی کے درکی کی کوسی کی کرانسانہ کو کرانسانہ کی کو کرانسانہ کو کی کی کرانسانہ کو کرانسانہ کو کرانسانہ کی کو کرانسانہ کی کرانسانہ کی کرانسانہ کی کرانسانہ کو کرانسانہ کی کرانسانہ کرانسانہ کی کرنسانہ کرانسانہ کرانسانہ کی کرانسانہ کرانسانہ کرانسانہ کی کرانسانہ کرانسانہ کرانسانہ کرنسانہ کی کرنسانہ کی کرنسانہ کرانسانہ

#### معادف ومسائل

سورة أبراہم میں حضرات انبیا علیم اسلام ادران کی قوموں کے مجھے حالات ومعاملاً
کی تفصیل ادراحکام البید کی مخالفت کرنے والوں سے انجام بدا درآ خرمیں حضرت خلیل اللہ
ابر اہمیم علیال سلام کا تذکرہ تھا، جضوں نے بیت اللہ کی تعیر کی، ادرجن کی ادلاد کے لئے اللہ تق نے مکہ محرمہ کی بہتی بساتی، ادراس سے بسنے دالوں کو ہرطرح کا امن دامان ادر فیر معمولی طور کے معاشی سہولتیں عطافہ مانیں، ابنی کی ادلاد بنی المعیل قرآن عظیم اور رسول کرمیم صلی اللہ علیہ کے مخاطب اقرابیں،

مورۃ ابراہیم کے اس آخری دکوع میں خلاصہ کے طور پر ابنی اہلِ مکہ کو بچپلی قوموں کی مرگذشت سے عبرت عصل کرنے کی تلفین اوراب بھی ہوش میں نہ آنے کی صورت میں تیامت سے ہولئاک عذا ہوں سے ڈوایا گیاہے ،

سورة ابراجيم ١٠١٣ ٢٥ P9 . معارت القرآن جلدتم شخص کے لئے ہے جس کو اس کی غفلت اور شبطان نے اس دھوکہ میں ڈالاہواہے ، اور اگراس کا خاطب رسول كريم صلى المشعليه وسلم جوال توجعي مقصوواس سے امست سمے غافلوں كوسنا 'ما اور تنبيدكر' انج کیونکدرسول کریم صلی انڈعلیہ وسلم سے اس کا امکان ہی جمیں کہوہ معا ذا لندا مندتعا نی کوحالات ے بے خریا غافل مجص د دسری آست میں بتلا یا کران طا لموں مرفوری طورسے عذاب سرآ ناان سے لئے مجھ امجھیا نہیں، کیونکہ اس کا انجام برہے کہ یہ لوگ اجا تک قیامت اور آخرت کے عذاب میں کیڑ لیے جاتی آ کے ختم سورۃ تک اس عذاب آخرت کی تفصیلات اور مولناک وقائع کا بیان ہے ، لِيُورُمُ تَنْعُصَ فِيهِ الرَّبِصَارُ ، يَعِيٰ اس ون جبر معتىره جائيس في آكسيس " مُفْطِعِيْنَ مُقَنِعِيْ رُّ وَسِهِمْ "يعن خوت وحرت عصبب سراويراً تعامع بوس بي تعاشا دورْرے بول کے " لَا يَوُ مَنْ إِلَيْهِ مُرطَرُ فُكُمُوان كَالِين مَ حِيكِين كَى اِ وَآفَيْنَ مَهُمُ هَوَاءً أن ك ول خالى برحواس مول كم ، بحالات بیان کرنے سے بعدرسول کرہم صلی انٹرعلیہ وسلم کوخطاب ہے کہ آی اپنی قوم كواس دن سے عذاب سے ڈرائے جس میں فالم اور مجرم لوگ جبور موكمر كارس سے كمالے ہا رے برور دگار ہیں کچھ اور مہلت دیر بھتے لین بھر دنیا میں جندر دزے لئے بھیجد بھتے تاکہ ہمآپ کی دعوت قبول كرنس اورآب كے رسولوں كا مباع كركے اس عذائي كات عصل كرسكيں، ا منٹر تعالیٰ کی طرف سے ان کی درخواست کا پیجواب مجو گاکداب سم بہ کہ ہیں ہوکیا تم نے اس ميلے يقسيس نهيس كله الى تغيس كر سارى دولت وشوكت كوزوال مر بوگا ہم بميشه دنيا س يونني عیش دعشرت پس رہی گے اور دوبارہ زندگی اور عالم آخریت کا انکار کیا تھا وَسَكَنْ تُوْفِي مَنَاكِنِ الَّذِي ثِنَ ظَلَمُوا ٱنْفُسَاهُمْ وَتَسَيِّنَ لَكُوكُم لَيْفَ فَعَلْناً چیم وَضَى بَنَا لَكُتُمُ الْرَّمُثَالَ، ظامریہ ہے كم برخطاب مشركین وب كوہ، جن کے لئے نبى كرىم صلى الشه عليه وسلم كوحكم بولسيه آنتن برا لنَّاسَ ، تَعِيٰ دْرا دَان لوگوں كو .. اس خطاب يس ان كومتنبه كيا كياب كرا قوام سابقة كے حالات وانقلابات تحصالے لئے بہترين واعظام تعجب بحركهتم ان سے عرت حاصل نہیں كرتے ، حالا نكه تم انھى ہلاک شدہ قوموں كے گھرو میں لیتے اور چلتے مجترتے ہو، اور تمعیں کھے حالات کے مشاہدہ سے کیے متوا تر خروں سے یہ مجی معلوم ہوچکا ہے کہ اسٹرتعالیٰ نے ان کی کا وشر انپوں کی وجہ سے ان پرکیسیا سخت عذا ہ نازل کیا، اورہم نے مجی تحقامے راہ پر لانے سے نتے بہت سی مثالیں بیان کیں ، پیر بھی تم ہوت یں نہیں آتے، حورة ابراجيم ١٢: ٣٥ 447 معارث القرآن فبلدنتم لَا تَوْى نَيْمًا عِزِجًا رُكَ آمُنتًا، يعن تعمرات اور بهارٌ ول كى وجرس جوا جل راست اور سر کیں ترا کرگذر تی بن اور کہیں اونچائی ہے کہیں گہرائی، بیصورت مذرہے گی بلکرسب صاحب میدان موجائے گا، اورتبديل زمين وأسمان سے يدمعن بھي ہوستے بين كر بالكل ہى اس زمين سے بدلے ميں دوسرى زمین اوراس آسان کی جگه دوسرے آسان بنادتے جائیں، روایاتِ حدیث جواس مےمتعلق منقول ہں ان میں بھی بعض سے صرف صفات کی تبریلی معلوم ہوتی ہے بعض سے ذات کی تبدیل الم عدمين سبقى في بندهي حضرت عبدالشرابن مسعود ساس آيت كم الديس به نقل كياب، كررسول الدصلى الدعليه والم نے فراياك محشرى زمين باكل نتى زمين چا ندى كى الح سفید ہوگی اور برزمین الیں ہوگی جس پرکسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگیا جس برکسی کا ناحق خوان نہیں گرا پاگیا، اسی طرح مسندا حرا ورتغییراین جرمه کی حدیث میں سی مضمون بروایت حصرت انس خ مذكورس وتفسير مظرى صيحيين ببخاري وسلم مي حصزت مهل بن سعد رضى الندعنه كى د وايت ہے كه رسول المدملكة علیہ دہم نے فرمایاک قیامت سے روز لوگ ایک ایس زمین پر انتظارے جائیں سے جوالی صاف سفید ہوگی جیسے ممیرے کی دوئی اس میں کسی کی کوئی علامست دمکان ، باغ ، و دخست ، بجاڑ ، سلد دغرہ کی کھے نہ ہوگی مین صنون سبقی نے حصرت عبدالدابن عباس رضی المدعنہا سے اس آیت کی تفیریس نقل کیاہے، اور ماکم نے سند قوی کے ساتھ حضرت جا بڑاسے نقل کیاہے کہ نبی کرمیم صلی المدعلیة م نے فرمایا کہ قیامیت کے دوزیہ زمین اس طرح کھینچی جاتے گی، جیسے چڑے کو کھینچا جاتے جس اس کی سلو عمی اورشکن سکل جائیں واس کی دجہ سے زمین سے غارا درمیا راسب برا برمہو کرا کیس سطح مستوی بن جاسے گی ،ادراس دقت شام اولادِ آدم اس زبین پرجیح ہوگی ، اس ہجوم کی دجہے ایک انسان سے حصریس صرف اتن ہی زمین ہوگی جس پر دہ کھڑا ہو سے ، میرمحشریں سب سے سلے مجھے بلایا جاسے گا، میں دب العزت کے سامنے سجدہ میں گر بڑوں گا، بھر مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی تویس تام مخلوق کے لئے شفاعت کروں گا، کہ ان کا حساب کتاب جلوم تھا اس آخری دوایت سے تو بطا ہریہ معلوم برتاہے کہ زمین میں تبریلی صرب صفت کی ہوگی کہ غاراورمہاڑ اورعارت اور درخت شربیں گئے، مگر فات زمین ہی باتی رہے گی اور کیلی سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کی زمین اس موجودہ زمین کے علاوہ کوتی اور ہوگی، ادر جس تبدیلی کا ذکراس آیت بی ہے اس سے زات کی تبدیلی اردے،

#### ايك يادراشت اوراطلاع

احقر ناکاره داس کااب تھا کہ تفسیر قرآن کیے کی جرآت کرے، مرتبعی اس خیال کی ہمت کرتا تھا۔

انبتہ اپنے مرشد حصرت بحیم الاحت تھا نوی کی تفسیر بیان القرآن کو جواس زمانہ کی بے نظیر توسط

تفسیر ہے دبہت مخصر کہ مضمون قرآن بجہنا مشکل ہونہ بہت طویل کر پڑ ہمنا مشکل ہو، پھر فدا داد

علم وذکا دت اور تقویٰ و جلارت کی برکت سے اقوالِ مختلفہ میں ایک کو ترجیج دے کر نکھ دینے کا جو

ضاص ذوق حق تعالی نے موصود ن کو عطا فر ایا تھا وہ بڑی تفسیروں سے بھی صاصل ہونا مشکل تھا،

مریہ تفسیر صرت نے اہل علم کے لئے اہنی کی زبان اور علی اصطلاح وں میں تھی ہے، عوام خصوصاً

اس زمانہ کے عوام جوع بی زبان اور اس کی اصطلاحات سے بہت دور ہو چیجے ہیں ان کو اس تفسیر

استفادہ شکیل تھا،

اس لئے یہ خیال اکٹرر باکرتا تھاکہ اس کے مصابین عجیبہ کو آجکل کی آسان زبان میں مکھ آجا گریے بھی کوئی آسان کام دتھا،

بحکم تصار و قدراس کی ابتدار اس طرح بوگئی کم ریڈ یو پاکستان کے ڈائر کم صاحب نے مجے پر اصرار کیا کہ دیڈ یو برایک سلسلہ قرآن کی خاص خاص آیات کا بعنوان معارب انقرآن جادی کیا جائے ان کا اعرار اس کام کے آغاز کا سبب بن گیا ، اور ریڈ یو پاکستان پر مرحمجہ کے دوز حجمہ سر شوال سائل مرحم مطابق ۲ رجولائی سائل کا اور مرد مورد دارصفر سائل الم مطابق ۲ رجول ای سائل کا اور مرد کا می مرد کا می مرد کا می مرد کا میں است کے اختیام پر منجانب محکمۃ ریڈ یو پاکستان ختم کر دیا گیا ،

حق تعالی نے اس کو میرے دہم دگمان سے زیادہ مقبولیت عطا فرمانی، اور اطراب علم سے اس کو کتابی صورت بسطیح کرنے کا تقاصا ہوا، اس کا ادادہ کمیا توجتنا کام اس دقت تک بوجیکا تھا دہ بھی اس کو کتابی اس کو کتابی اس کو کتابی کا تقام مقاکہ بسلسله متحنب آیات کا مقا، و رمیانی آیات کوج خالص علی تھیں ریٹر یو برعوام کوان کی تفییر مجھانا آسان تر مقا، وہ رہ گئی تھیں، کتابی شکل میں طبح کرنے کے لئے ان کا سلسلہ بھی پوراکر نامقا ،جو بوجہ دفتی مشاغل کے بوراکر نامشکل تھا؛

عجائب قدرت سے ہے کہ رمصنان ششکاھ میں احتر سخت بھار ہو کرنقل وحرکت معذور اصاحبِ فرائق ہوگئے معذور است سے ہوئے ا صاحبِ فرائق ہوگیا، اور مورت سامنے محسوس ہونے مگی ، تو اس کا انسوس سنانے لگا کہ یہ مسود ، یوں ہی صنائع ہوجا کیں گئے ، حق تعالیٰ نے ول میں یہ دا عیہ بیدا فرما و یا کہ لیسٹے میٹھے تعال القرآن سے مسودات برنظر الی اور درمیانی آیات جو رہ گئی میں ان جمیس کسی طرح اس حالت میں کر دی جا، ادھربیاری کاسلسلہ طویل ہوتا جلاگیا، بیاری نے تمام دوسرے مشاغل بیلے ہی مجیزادیّ تقے اب صرب بہی مشغلہ رہ گیا، اس لئے قدرت سے عجیب وغریب انتظام نے اسی بیاری بی مجیدلنہ یہ کام ۲۹ر رمب لسکام تک پوراکرادیا،

بہاں تک کہ سورہ آبرا ہم کا ختم اور قرآن پاک کے تیرہ پانے اسی ریڈیو کی نسٹری دردس کے : ذریعہ یو سے ہوگئے ،

اب الله تعالی نے اسکے صدیے لیکھنے کی تونین دہمت بھی عطافرمادی، نقل وحرکت معذ وری کی تعلیف بھی رفع فرمادی، اگرچ سلسلہ مختلف امراص کا تقریباً مسلسل ہا اورضعف بھی بڑ مہتاد ہا، گرا للہ تعالی کے فضل دکرم ادراس کی امراد سے ، سورشعبان نوسیا مے قرآن کے لیکھنا سروع موکر اس دقت جبکہ متعادت القرآن کی تین جلدیں جھپ کر اس فسیر کی تفسیر کا کی تعنی میں اس تفسیر کا مسودہ قرآن کریم کی چو تھی مسنول شائع ہو جبی ہیں، بعنی ۲۵ مفر ملاسی جو ن الدیس ہو جکا ہے ،

اس دقت بھی مختلف امراص ادر ضعف کاسلسلہ بھی ہے، ادر بجدا سدیکام بھی جاری ہے، کھ ابدیکام بھی جاری ہے، کھ ابدی مخطا صرادین وادین کے ابدی مخطا صرادین وادین کے اندام سے اس کی تکیل کی تو فیق عطا صرادین وادین کے اندام سرزیز ،

بن محمد شفیح در معرف ملاسماریم دم و معرف ملاسماریم

# ڛؙۅڔٷٳڶڿڿڿڒ

سِوْرَةُ الْحِجْرِمَكِينَ وَهِي سِعْ وَيَسْعُ وَيَسْعُونَ الْيَةَ وَسِيتُ دُكُوعًا مِ مورة جِسْرَ كُلْس ازل بُولَ ادراس كى نناؤے آيسى ادر بجد دكوع إس بشمالله التخلين التحيير شردع الله كے ناك سے جو يحد جر إن بنايت رحم والا ب الكرن تِلُكَ النَّ الْحِينِ وَحَرْانٍ مُّسَبِينٍ ٥ یہ آیتیں بی کتاب کی اور واضح مشرآن کی ، رُبِهَايِوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَي كُوْ الْوَكَالُوْ الْمُسْلِمِ کبی وقت آرز و کریں گے یہ لوگ جومنکر ہیں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے سلمان ، ذَرُهُمْ مَا كُلُوْ اوَيَسَمَتُعُوا وَيُلِمِ مِهُ الْأَمَلُ فَعَوْقَ يَعْلَمُ وَا جعودے ان کو کھالیں اور برت لیں اور امیدیں لگے دیں سوآ مندہ معلوم کرئیں گے وَمَّا اَهْلَكُنُنَامِنَ قُمُ يَتِهِ إِلَّا وَلَهَا كِتُبُّ مَّعْلُومٌ ﴿ مَا تَسْبِقُ ادر کوئی بستی ہم نے غارت بنیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا معترد ، ن مبنقت کرتا ہج مِنُ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُوْنَ @ كونى فرقد النا وقت مقررے اور من يجي رسا ہے، خلاصةتف

السّن دواس مے معنی تو النّدہی کومعلوم ہیں) یہ آیٹیں ہیں ایک کامل ممثاب کی اور

### معارف ومسائل

ذَره هم آیا گروا الاسے معلوم ہوا کہ کھانے بینے کومقعدا وراصلی منعل بنالینا اور دنیا دی عیش دعشرت کے سامان میں موت سے بے فکر ہوکر طویل منصوبوں میں گے رم ناکفار ہی سے ہوسختاہے، جن کا آخرت اوراس کے حساب وکتاب اور جزار و مرزا پر ایسان نہیں، مؤمن سجی کھانا پیتاہے، اور معاش کا بقد رصر ورت سامان کرتاہے، اور آسکرہ کا روبار کے منصوب میں کا ایت ، مگرموت اور فکر آخرت سے فا فل ہوکر ہے کام نہیں کرتا، اس لئے ہم کام میں صلال و حرام کی فکر د ہم ہے، اور نصول منصوب بندی کو مشغلہ نہیں بناتا، رسول کریم صلی الشرفیلیم مرام کی فکر د ہم ہے، اور نصول منصوب بندی کو مشغلہ نہیں بناتا، رسول کریم صلی الشرفیلیم نے فرمایا کہ چار چیزیں بریختی اور برنصیبی کی علامت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری مذہونا ریبی نے فرمایا کہ جار چیزیں بریختی اور برنصیبی کی علامت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری مذہونا ریبی اپنے گنا ہوں، غفلتوں پرنا دم ہوکر مذرونا ) اور سخت دلی، طولِ امل اور ونیا کی حرص و قرطبی عیم سندالبزاؤ عن انسی م

ادرطول امل کا مطلب بہے کہ دنیاکی مجت اور حرص میں اہناک اور موت وآخرت سے بے فکری سے ساتھ دور دراز کے منصوبے بنا سے جائیں، د قرطبی ہونصوبے دینی مقاصد



ي مراد قرار ديا ہے، بيان القرآن ميں مبلے معني كو ترجيح دى ہے ، يدمعنی حصز ت حسن بھري کے منقول بس، تغيرآيات به به):-ا دران کفار رکم ؛ نے دیول النوسل الشرعلیدوسلم سے ) یوں کہا کرا سے وہ شخص جس بر راس سمے دعوے کے مطابق ) قرآن نازل کیا گیا ہے تتم رنعو ذیا منڈ ) مجنون ہو دا در نبوت کا غلط دگوگی

كرتے ہووردن الكر عمر داس دعوے من البح موتو بمانے ياس فرشتوں كوكيوں بنيس لاتے (جو

بمايے سامنے تمحامے صرف کی گواہی دیں کقوارتعالیٰ تَوْلَا أَنْوَلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَلَا خَذْنِيوًا \* الشُّرتعالي جواب ديتے بين كه ، بم فرشتوں كو احبى طاليّ مرده درخواست كرتے بين )

صرف فیصلہ ہی کے لئے اول کیاکرتے ہیں اور داگرایسا ہوتا تو راس وقت ان کو صلت بھی س

وی جاتی د بلکرجب اُن سے آنے بریمنی ایمان مالاتے جیساکہ ان کے حالات سے ہی متیقن ہو تو فورا بلاك كردينے جاتے جيساكسورة انعام كے اول ركوع كى اخرآيتوں ميں اس كى دج مذكور وعلى كوا

إِنَّانَعُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞ ہمنے آپ اُٹاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے جمبان ہی،

## خلاصَ تفي

ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور رہے دعویٰ بلادلیل نہیں بلکہ اس کامعجز ہونا اس پردنسل ہے، اور قرآن کے ایک اعجاز کا بیان تو دومری سورتوں میں مذکورہ کا کو بی انسان اس کی ایک سورة کی مثل نبس بناسکتا، د وسرااعجاز بیه کمی هم اس د قرآن کے محافظ راور نگلبان ہیں داس میں کو نی کی میٹی نہیں کرسکتا، جیسا اورکتا بوں میں ہو تاہے ، برایسا صریح معجزه برجس کو سرعام وخاص مجھ سکتاہے ، پہلامعجزہ کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اورجاعیت كاكوني مقابله نبيس كرسكتا، اس كوتوا إلى علم بي مجھ سكتے ہيں ، مگر كمي بيٹي ند بونے كو توايك ان ربط حابل بھی دہجھ سکتاہے

## معارف ومسائل

ا الم قرلبي نے اس جگه سندمتصل کے ساتھ ایک واقعہ امیرا لمؤمنین مامو مامون کے دربارکا ایک دا تعبه کے در بارکا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ مجھی کہے ہی اس سے دربار

نصاری نے فریصنہ حفاظت ادان کیا تو یہ کتا ہیں ہے وجم ون ہو کرصائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم اس کے معافظ ہیں ،

سے کہ اس کے متعلق ہی تعالیٰ نے خوا فر اٹی تو دخمنوں کی ہزار دن کوشندوں کے اوجو داس اس لیے اس کی حفاظت جی تعالیٰ نے خوا فر مائی تو دخمنوں کی ہزار دن کوشندوں کے اوجو داس اسے ایک نقط اور ایک فریر بریمی فرق نه آسکا، آج عمر رسالت کو بھی تعریب جو دہ سو برس ہو جا بیں تمام دینی اوراسلامی امور میں سلانوں کی کوتا ہی اور غفلت کے با وجود قرآن کر ہے کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق دمخرب میں اسی طرح قائم ہے ، ہر زمان میں لاکھوں منا کے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق دمخرب میں اسی طرح قائم ہے ، ہر زمان میں لاکھوں بیکہ کروڈ دن سلمان جوان اور شیک مشرق دمخرب میں اسی طرح درہتے ہیں جن سے میدنوں میں پورا وقت بہت سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط بڑھ دے ، ای احت بہت سے بڑے اس کی غلطی بیڑ لیس گے ، وقت بہت سے بڑے اور بیخر ایس کی مقالی بیٹر لیس گے ، حقاظت حدیث می داخل ہو اس کی خلطی بیڑ لیس گے ، حقاظت حدیث می داخل ہو اس کی خلطی بیڑ لیس گے ، حقاظت حدیث بی داخل ہو کو آن کہا جا آ ہو کہا تھا تھا ہو کہا کہ بیک موجود ہیں ، اوراسلامی تصان ہو تعمل بیٹ موجود ہیں ، اوراسلامی تصان ہو تعمل بیٹ تو رہت کی کا بائی کی معالی اور مصالی قرآن کی ایک بیک موجود ہیں ، اوراسلامی تصان ہو تعمل بیٹ تعمل بیٹ کی موجود ہیں ، اوراسلامی تصان ہو تعمل بیٹ تو رہت کی کی معالی اور مصالی تو آئن کی بیک موجود ہیں ، اوراسلامی تصان ہو تعمل بیٹ تو رہت کی معالی اور مصالین قرآن نے وقع دہیں ، اوراسلامی تصان ہو تعمل بیٹ کی معالی اور مصالی تو آئن کی تعمل بیٹ کی معالی اور مصالی تو آئن کی تعمل کی تو آئن کی معالی اور مصالی تو آئن کی تعمل کی

اس سے بیمستلہ جی معلوم ہوگیا کر کسی زبان ارد دیا انگریزی دعرہ میں جو صرف ترجمہ قرآن کا شائع کرکے دیگ اس کو ارد ویا انگریزی قرآن کا نام دیتے ہیں یہ ہرگر جائز نہیں کر کھا دہ قرآن کا شائع کرکے دیگ اس کو ارد ویا انگریزی قرآن کا نام نہیں بلکہ معالیٰ بھی اس وہ قرآن جہیں، اور جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن صرف الفاظ قرآن کی جو ذمہ داری اس آیت میں جن تعالیٰ نے خودا پنے زمے قرار کا ایک جرد وہیں، توحفاظ میں قرآن کی جفاظ میں کا دعرہ اور ذمتہ داری ہے اس طرح معالیٰ اور معنا نی اس میں جس طرح الفاظ قرآنی کی حفاظ میں کا دعرہ اور ذمتہ داری ہے اس مطرح معالیٰ اور معنا میں نے نے لی ہے، اور معنوی کے لیت سے اس کے معفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری الدی تھا۔ اور معنا کی ہی ذمہ داری الدی تھا۔ اور معنوی کے لیت سے اس کے معفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری الدی تھا۔ اور معنوی کے لیت سے اس کے معفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری الدی تھا۔ اور معنوی کے لیت سے اس کے معفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری الدی تھا۔ اور معنوی کے لیت کے نے لی ہے،

ادر بہ ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہیں جن کے تعلیم دینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرایا ہے ٹیڈیکیٹن بلانا میں ما گئے آل اِلَیْ اِللّٰم اللّٰه کا جوان کے لئے نازل میں اوگوں کو مفوم اس کام کاجوان کے لئے نازل میں گئے آ

اورسی معنی اس آیت کے ہیں ،

أيُعِلِّمُ والْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ ، اوراسي الا آبَ في فرايا إنْسَابُعِثْ مُعَلِّمًا والله

میں تو معلم بناکر جیجا کیا ہوں ، اورجب رسول الشرصلي الشرعليدو علم كومها في فرآن كے بيان اورتعليم

سمے منے بھیجا کیا تو آپ نے احمت کوجن اقوال وا فعال کے ذریعہ تعلیم دی، اہنی اقوال وا فعال کا نام حد ترث ہے ،

نام حديث ہے،

مطلقًا اعاديث رسول كو جوور الم المال الله معالط من دا الناجات بن كراحا ديث كا و فيره جو

غرصفوظ كن والادرهقيقة مستندكتب س موجودب ده اس لنة قابل اعتبارسين كرده زمان

قرآن كوغر محفوظ كمتاب، رسول المنصلي الله عليه وسلم سي بهت بعد سي مدون كماكياب،

اوّل توان كايكم المجيم صحح نهيس، كيونكه حدسيث كي حفاظت وكتابت خودع بدرسالت

میں شردع ہو یکی تھی، بعد میں اس کی تکمیل ہوئی، اس کے علاوہ صدیث رسول درحقیقت

تفيرت رآن اورمعاني قرآن بين ان كى حفاظت الشرنعالي في اين ومملى بيم ريكي موسكت بير مان د مران الفاظ معفوظ ره جاكيس معانى ديعن احاديث رسول المسابع

بوطنتائي ؟ بوطائين ؟

وَلَقَلُ آئِرَسَلْنَامِنَ قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْآوَلِيْنَ ﴿ وَمَا يَأْتِيمُ

اور ہم بھیج چے ہیں رسول مجھ سے پہلے اسکے فرقوں میں ، اور نہیں آتا اُن سے ہا

مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُنِ ءُونَ ﴿ كَنْ لِكَ نَسْلُكُ هُ

کوتیرسول مگرکرتے رہے ہیں اس سے سنسی ، اس طرح بھادیتے ہیں ہم

فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدُ خَلَتْ سُنَّةً

اس کو دل میں گہنگاروں کے ، یقین نہ لائیں سے اس پراور ہوتی آتی ہے رہم

الدَوَلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَخَاعَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ النَّمَاءَ فَظَلُّو إِنْ يَعْرُجُونَ

بہلوں کو ، اور اگریم کھول دیں ان پر دروازہ آسان سے اورسانے دن اس بریڑ ہے رہی ا نقالو النّہ اسکرت آبصار کا بل تعن قوم مسعور وردن ﴿

وجی بی کمیں مے کہ باندھ دیا بی ساری نگاہ کو بنیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے

والم





مورة برها: ١٨ 460 معالات القرآن جلوتكم معارف ومساتل مناية و ان آيات سے ايک توي نابت بواكرسشياطين كى رسائى آسانوں كم نبير موق الميس تعين كاتخليق آدم عليا لسلام كے وقت آسانوں ميں ہونا اور آدم و حوار عليها السلام كو دحوكر بيمستلاكرنا دغيره برسب آدم عليه السلام سے زين يرنزول سے يبلے مے دا قعات بين اس دقت مكسجنات وشياطين كاداخله آسانوں مي منوع نهيں تقا، نزول آدم علیانسلام اوراخراج شیطان سے بعد سے پداخلیمنوع ہوا، سورہ جن کی آیات سِي جُدِ مَرُكُور ٢ أَنَّا كُنَّا نَعَعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِنَ لِلتَّمْمِ فَمَنْ يَسُقِمِ اللَّانَ يَحِدُ لَدُشِهَا بَأَ رَّصَلَّ ا، اس سے معلوم ہوتاہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دیم کی بعثت سے پہلے تک تھا ہے آساؤں کی جرمی فرشتوں کی ابھی گفتگوسے سُن لیا کرتے ہتے ، اس سے پہلاز ضعی آ تاکہ شیاطین آسا نوں میں واحل ہو کرسنے سے، نقعُل مِنْهَا مقاعِدَ کے الفاظ سے بھی معنون بوتا ہے کچوروں کی طرح آسانی نضاریں جہاں بادل ہوتے ہی جھیب کر بیٹو جاتے اور س لياكرتے منے، ان الفاظ سے خود مجی ہی مرشح موتا ہے كہ قبل بعثت نبى كريم صلى الشرطيدوا مجى جنّات وشياطين كاداخله آسما نول مين ممنوع بن تحا، مگر نصنا، آساني تك يهونجكر حوري سے کیے میں لیا کرتے تھے، بعثب نبوی کے بعد مفاظت وحی کا برمز برسامان ہوا کہ شیاطین كواس چورى سے بھى بذرىيە شهاب ٹاقب روك دياكيا، ربايه سوال كرآسما نوں كے اندر فرشتوں كى گفتگو كوآسما نوں سے باہر شياطين كس طيح سُ سے سے سے مور کوئی نامکن چیز نبیں ، بہت مکن ہے کہ اجرام سا دیے ساعت اصوات سے مانع نہ ہوں ،ادر برجمی بعید نہیں کہ فرشتے کہی وقت آسا نوں سے بنیج اُ ترکر باہم اسی مُعْتَكُو كرتے ہوں جس كو. ... مشياطين سُن بھائے تھے ، ميجے بخارى ميں معزت صديقہ مات كى عديث سے اسى كى تائيد ہوتى ہے كہ فرشتے آسان سے نيے جاں بادل ہوتے ہي مجىكى وتست بهان مک اُترتے ہیں اورآسانی خروں کا باہمی ذکرہ کرتے ہیں، شیاطین اسی نصنسامِ آسانی میں جیب کر بیخرس سنتے تھے جن کوشہاب ٹاقب کے ذرائعہ بند کیا گیا، اس کی اوری تغصيل انشار العرسورة جَن مِن أَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلتَّبْحِ كَى تفير مِن آيع كَي، وكتسل مستند؛ الآيات بن شهاب النب كاب قرآن كريم مح ارشادا سے معلوم ہوتاہے کہ پہنما ب حفاظت وی کے لئے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہی ان کے ذرابع شیاطین کو دفع کیا جا کا ہے، اکدوہ فرشتوں کی آئیں مذشن سکیں، اس میں ایک اشکال قری یہ بوک فضائے آسانی میں شہابوں کا وجود کوئی نئی جین شہیل ہولی کریم صلی انڈوند کی ایٹ اندال قری یہ بوک فضائے آسانی میں شہابوں کا وفود کوئی نئی جین شہالہ کریم صلی انڈوند کے لئے بیدا ہوتے ہیں جاری ہے ، تو یہ کیے کہا جاسکتا ہے کہ شہاب تا قب شیاطین کو دفع کرنے کے لئے بیدا ہوتے ہیں اجو کر عہد نبوی کی نصوصیت ہے ، اس سے تو بظاہراسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلا سفہ کا تعالی ہم کہ شہا ہے تا قب کی تصوصیت ہے ، اس سے تو بظاہراسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلا سفہ کا تعالی ہم شہا ہے تا قب کی تصوصیت ہوتے ہیں ، او پر جا کر جب اُن کو آ فتا ہے یا کسی دو سری وج سے مزید گری میں ہوتے ہیں ، او پر جا کر جب اُن کو آ فتا ہے یا کسی دو سری وج سے مزید گری ہو تھے ہیں ، اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سنا دا تو ٹا ہے ، بہوجنی ہے تو وہ میں گئی اُسے ہیں اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سنا دا تو ٹا ہے ، اسی ہے محاورا ت میں اس کو ستا دا تو ٹا ہے ہی سے تعیر کہا جا تا ہے ، حوجی ذبان میں بھی اس سے اسی ہے تعالی کو یہ معنی ہے ،

جواب یہ ہے کہ ان و دنوں ہاتوں میں کوئی تعارض واختلات نہیں، زمین سے اُسٹھنے والے اِنحارات شنعل ہوجائیں ریجی مکن ہے ، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ کیسی ساانے یا سیا اے سے کوئی شعلہ کا کر گرے ، اور ایسا ہو نا عام عا وات کے مطابق ہیشہ سے جاری ہو، گر بعث تنہو کی شعلہ کی بعث سے سیاران شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیاجا تا تھا، آ مخصرت علی المشعلیہ وسلم کی بعث سے سیبہان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیاجا تا تھا، آ مخصرت علی المشعلیہ وسلم کی بعث سے بعدان شہابی شعلوں سے برکام سے لیا گیا، کرشیا طین جو فرشنوں کی بالمیں چوری سے سننا جا۔ ان کواس شعلے سے مارا جا ہے ،

علامہ آلوس کے دواج المعانی بس میں توجہ بیان فر الی ہے، اورنقل کیاہے کا ای صفہ از ہری سے کسے دریا فت کیا کہ کیارسول کرمے سلی الشریلیہ وسلم کی بعثمت سے پہلے بھی ساایے وہ شر کا یا کہ ہاں ؛ اس پراس نے سورہ جَن کی خدکورہ آیت معادمت ہے ہے ہیں گیا تو فرمایک ہم ہم ہے ہیں گئی تھے ، گر بعث بنوی سے بعدجب شیاطین پر تشدّ دکیا گیا فرمایک ہم ہے ہیں جا کہ ہم ہے کہ اور جب شیاطین پر تشدّ دکیا گیا وال سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام سے لیا گیا،

صیح مسلم کی ایک مدست میں بروا بت ابن عباس نخود آسخصرت ملی الده علیم وسلم کا بدارشاد موجود ہے کہ آپ صحابہ کے ایک مجھ میں تشریعیت فرماستے، کہ ستارہ ٹوٹا، آپ نوگوں پر جھاکہ تم ذما نہ جا المیست میں العظام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کمیا سمجھا کرتے ہتے ؟ لوگوں نے کہا کہ ہم بیسجوا کرتے ہتے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پریوا ہونے والا ہے آ یا کوئی بڑا آ دم مرے گا، یا بیدا ہوگا ، آپ نے فرما یا کہ یہ لغو خیال ہے، اس کا کہی سے مرفع جینے سے کوئی تعلق جن ہیں، بیشعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لئے بھینے جلتے ہیں، مسلم نا قب کے متعلق جو کے فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن فلاصة کلام یہ ہے کہ شہاب نا قب کے متعلق جو کے فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن

اورد بنے سبنے سے متعلق ہیں اورود سامان معاش اور حزود یات زندگی صرف متم کوسی نہیں ویا، بكرىان كوجعى دياجن كوسم روزى نهيس دينة ديعنى وه شام مخلوقات جوظا برمس بعي تحصار ب المقد من ودون اورز ندكی گذارنے كاسا مان نہيں ياتے ، ظاہراس لئے كها كر كھو كے يا لتو جود بكرى أكات ابيل الكهوال ..... اكدها دغيره بهي أكرج حقيقت كے اعتبار سے اپني روزي اور صرود یات معاش حقیقة الد تعالی بی كی طرف سے باتے بس، مكرظا برى طور پران سے خورد فش اورر ہائش کا انتظام انسا نول کے ہاتھوں موتاہے ، ان کے علاوہ تمام دنیا کے بری اور بجری جانور میرندے اور درندے ایسے ہیں جن سے سامان معامق میں کسی انسان ارادے اورعل كاكونى دخل اورشا تبريجي نهيس بإياجاتا ، اورب جانورات بع حدوب شاربي كرا نسان داک مب کومیجان سخاہے دشار کرسکتاہے ) اور حبنی جزی اصروریات و ندگی سے علقا ین بانے ہاس سبے خزانے کے خزانے رجوے پڑے این اور ہم دابن فاص حکمت کے مطابق اس (جزاکو ایک معین مقوارسے آتارے رہے ہی اور ہم ہی ہوا و ل کو جیسے رہتے ہیں جو بادل کو یانی سے بھردیتی ہی جرم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، محروہ بانی مم کو بنے کو دیتے ہیں اور بھراس کو زخرہ کرکے رکھے والے نہتے، دکراگل اوش مک اس ذخرہ کو استعال کرتے رہے ) اور ہم ہی ہی کرزنرہ کرتے ہیں اور ارتے ہیں اور رسب سے مرنے سے بعد ہم بى باتى رە جاوي سے، اور ہم بى جانے بى مم بى سے آم بر حجانے والول كو اورىم جانة بن سي ريخ راول كو، ادر بيك آبكارب بى ان مب كور قيامت بن الحتور فرما دي كا دیداس نے فرمایاکدادیر توحید ثابت جوتی ہے ، اس س منکر توحید کی مزار کی طرف اشارہ کرویا) بیشک وہ والاب د برخص كواس ك مناسب بدار ديكا ور) علم واللب رسيك اعمال كى اس كوورى خرب،

#### معارف ومسألل

حكت البيد، عزور باب معاشين من كل منى كل منى المراب كا الكمفوم قدورى بع جو ترجم مين تناسب موز دنیت الیا گیاب کر بتقاضات عکمت برا عظی دالی چیز کی ایک مقدار

معتین آگائی جس سے کم ہوجاتی تو زندگی میں دشواریاں سپدا ہوجاتیں، اور زیادہ ہوجاتی تو بھی شکلات بیدا کرتی، انسانی صرورت سے گندم اور جاول و غیرہ اور بہتر سے بہتر عمدہ محل اگراتنے زیادہ سیدا ہوجائیں جوانسانوں اورجا نور وں سے کھانے پینے کے بعد بھی سمبت بچ رمیں توظامرے کدوہ مٹری کے، ان کار کھنا بھی مشکل ہوگا ، اور محینکنے کے لئے جگہ بھی رہی اس سے معلوم ہوا کہ الشر تعالیٰ کی قدرت میں تو سیجی تھا کہجن دا نوں اور محیلوں م

كرف كى قيمت ہے، پانى كے أيك تعطره كى قيمت بھى كوئى ادانهيں كرسكتا، منكى سے مائلى جانا كا اسآمت میں بہلے تواس کا ذکر کمیا گیا کہ کس طرح قدرت البید نے سندر کے پانی کو پوری زمین برمینچانے کا عجیب وغریب نظام بنایاہے ، کسمندرس بخارات بریرا فرما سے جن سے

بارش کا مواد (مان سون) بیدا موا او برسے موائیں حیلائیں، جواس کو بادل کی شکل میں تبدیل

دنیا سے **برگوشہ میں جباں جباں بہونچانا ہے بہونچا دیں ، پیر**فر مان اکہی کے تابع جس زمین پر جتناياني والن كاحكم هي، اس كم مطابق يخود كار بوائي جباز و بال ياني برسادي،

اس طرح یسمندر کا بانی زمین سے ہرگوشے میں بسنے والے انسانوں اورجانوروں کو محر پیٹے مل مباسے ،اسی نظام میں ایک بجیب دغ بیب تبدیل یا نی ... سے ذاتھے اور دوسرک كيفيات مين ميداكردى جاتى ہے، كيونكر سمندركے يانى كوا لله تعالى في اين محكمتِ بالغرس انتهائي كمادا اورايسانه يحين بناياب كمهزار ون تن نمك اس سے تكالا اور استعمال كياجاً

ب، محمت اس میں یہ ہے کہ برعظیم انشان پانی کا کرہ جس میں کروڑوں قسم کے جانوراہتے

اوراسی میں مرتے اور معرفتے ہیں، اور ساری زمین کا گذہ پائی بالا تراسی میں جاکر بڑتا ہے، آگر یہ پائی معظام و تا توایک دن میں معرف با ، اوراس کی بد بواتنی سند یہ بوتی کرخشکی میں دہنے والول کی تندری اور زنرگی بھی مشکل ہوجاتی، اس لئے قدرت نے اس کوالیہ اینزا بی کھادا بنادیا کہ و نیا بھر کی غلاظتیں اس میں بہو بچ کر بھستم ہموجاتی ہیں، غوض اس بھکت کی بنار پر سمندر کا پائی کھادا بلکہ للخ بنایا گیا، جو د بیا جاسکتا ہے اور مذاس سے بیاس بچھ سمتی ہے، نظام قدرت نے جو بائی سے موائی جہتا نہ با دول کی شکل میں تیار کتے ان کو صرف سمندری بائی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ مان سون اُسطنے سے با دول کی شکل میں تیار کتے ان کو صرف سمندری بائی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ مان سون اُسطنے سے کے کر زمین پر برسنے تک اس پی اس میں ایسے انقلابات بغیر کسی ظاہری شین سے بیوا کرد سے کہ اس پی کا شک علی دہ ہو کرمین جاتا ہی اس میں افقا فرات کے معنی یہ بین کہ ہم نے بادلوں کی قدرتی مضیدنوں سے گذار کر سمندر سے کھاری اور تلنح بائی کو تھا کہ معنی یہ بین کہ ہم نے بادلوں کی قدرتی مضیدنوں سے گذار کر سمندر سے کھاری اور تلنح بائی کو تھا کہ معنی یہ بین کہ ہم نے بادلوں کی قدرتی مضیدنوں سے گذار کر سمندر سے کھاری اور تلنح بائی کو تھا کہ معنی یہ بین کہ ہم نے بادلوں کی قدرتی مضیدنوں سے گذار کر سمندر سے کھاری اور تلنح بائی کو تھا کہ موجوزی بین کے بینے شریس بنادیا،

سورة وانعه مِن اسى ضمون كوارشاد فرمايا ب: آفَرَ أَ يُنتُمُّ الْمَنَاءَ الَّذِي تَشَهُ بُوْنَ عَ آنْتُكُمُ إِنْوَ لَتُمُوكُ مِنَ الْمُورُنِ آمْ نَحَى الْمُنْوِلُونَ ه قَوْ تَشَاءُ جَعَلَنْ الْجَلَجَا فَكَ لَا تَشَكُرُونَ ه "بحلاد يجوتو بإنى كوج ممّ بيت بوكيا تم في الارا اس كو بادل سيابم بر أثار نے دلے ، اگر بم چاہی كر دس اس كو كھا را ، پھركيوں نہيں احسان مانتے ،

یباں بک تو قدرتِ آہیہ کی برکر شمرسازی دہیمی گدسمندر سے پانی کومیٹے یا نی میں تبریل کرسے پونے روسے زمین ہر با ولوں سے ذریعے کیرجین نظام کیشا مہر بخایا کہ مرخط

سے مذصر من انسا نوں کو ملکہ آن جانور وں کو بھی جو انسا نوں کی دریا فت سے ہاہر ہیں ، گھر بیٹیے پانی پہو پنچا دیا، ادر ہاکھِلِ مفت بلکہ جہری طور پر مہر پنچا ،

کین انسان اور حانوروں کا مسلم صرف اتنی بات سے ص نہیں ہو جاتا کیونکہ بانی انکی السی صرورت ہے۔ اس لئے ان کی صرورت روزمرہ کو پورکر نے کا ایک صرورت ہے۔ اس لئے ان کی صرورت روزمرہ کو پوراکرنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جگہ سال سے بارہ جہیئے ہرروز بارش ہوا کرتی، لیکن اسس محصورت میں اُن کی جانوں تو رفع ہو جاتی، گرود سری معاشی صروریات میں کستنا عمل آتا، اس کا اندازہ کسی اہل مجربے لئے مشکل نہیں، سال مجربے ہردن کی بارش تندرسی میں کیا اخراد و بارا در نقل و سرکت میں کیا تعطل ہیدا کرتی،

د دسراط لقیہ یہ تھاکہ سال بھر کے خاص خاص میں میں اتنی باریش ہوجا ہے کہ ا<sup>کا</sup> یا نی باقی مہینوں کے لئے کافی موجا ہے ، گراس کے لئے صرورت ہوتی کہ مرشخص کا ایک ہوٹا

مقركر كے اس كے سيرد كياجاتے وہ اپنے كوشا ورحمة كاياني خودايني حفاظت بيس ركھے، اندانه لگانتے کداگرایسا کیاجا کا توہرانسان اشی شنکیاں یا برتن وغیرہ کہاں سے لا تاج پس تین یا جھ مہیند کی صرورت کا پانی جمع کر کے رکھ لے، اور اگر دہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا آو ظاہر کم كيدروزك بعديباني مطرحانا اوريين بلكم ستعال كرفي كع بجى قابل مدرمها، اللي قدر آتبيه نے اس کے باقی رکھنے اور بوقتِ صرورت ہرجگہ مل جانے کا ایک دوسراعجیب وغریب نظام بنایا، کم جو یا نی برسایا جا تا ہے اس کا کھے حت تو فوری طور پر درخوں، کھیتوں اورانسانوں اورحانورون كوسيراب كرفيس كام أبى جانات، كي كلف الابون، جهيلون مي محفوظ بوجاً إى ار راس کے بہت بڑے حصہ کو برت کی شکل میں بحر بنجد بناکر میاز وں ..... کی چٹیوں پر لاددياجا تاب،جبان تك يذكرد دغبار كررسانى الكيد دكسى غلاظت كى، مجرا كروه بان كى سيال صورت میں رہتا تو ہتواکے ذریعے کچھ گر د وغباریا د وسمری خراب چیز میں اس میں سپوریخ جانے کا خطرہ رہتا، ہرندہےجانور دں سے اس میں گرنے مرنے کا اندلیٹر رہتا، جس سے رہ یابی خراب موجاتا، مگر قدرت نے اس یان کے عظم خزانے کو بحر منجد دبرت بناکر میاڑوں برلا دریاجہاں محور المحدود ايس كرده بهار ول كى رگول ميں بيوست بوحاتا ہے، اور بحرحتموں كى صورت بي ہر جگہ میہویخ جا آباہے ،اور جہاں پرچٹے بھی نہیں ہیں تو دہاں زمین کی ہتر میں یہ بانی انسانی رگوں ك طرح زمين سے برخط يربها كاددكنوال كھودنے سے برآ مد بونے لگتاہے ،

زنده بین دابن عباس ده کاک منتقدین سے مرا دامت محدید سے بیلے حصزات بین اور مساخرین اسے امت محدید اور مساخرین سے ابل معصیت نخفات رحن وقتا ده ان مشتقد بین ده لوگ بین جونماز کی صفوت یا جباد کی صفوت اور دوسرے نیک کامول بی است و الے بین اور مستاخرین وہ جوان چیز دل بین بچھلی صفول بین رہنے والے این اور دستر کرنے است والے بین اور مستاخرین وہ جوان چیز دل بین بچھلی صفول بین رہنے والے اور دیر کرنے والے بین مسید بن مسید بن مسید بن مسید بن مسید بن مسید و عیرہ اتحد تفسیر کی ... مین تفسیر بی اور این مین کوئی خاص احتلا دی نہیں اسب جمع ہوسے بین اکیونکہ الدی جل شام احتا می احتا میں دمستاخر مین برحادی ہے ،

قرطبی نے اپنی تفسیری فرمایا کہ اس آیہ سے نازیں صف آول اور شروع وقت میں نماز اواکرنے کی فضیلت ٹابت ہوتی ہے ، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ دسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایا کہ آگر لوگوں کو معلوم ہوجا نا کہ اوان کہنے اور نیاز کی صف او ل میں کھڑے ہونے کی کتنی بڑی فغیلت ہوتی تام آدمی اس کی کوشش میں لگ جلتے کہ بہلی ہی صف میں کھڑے ہوں اور سبد کے لئے جگہ مرقی تو قرعدا ندازی کرنا بڑتی ،

قرطی نے اس کے ساتھ حضرت کعب کا یہ تول بھی نقل کیا ہے کہ اس احمت میں کھے لیے الوگ بھی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں توجتے آدمی اس کے پیچے ہیں سب کی مغفرت ہوجاتے ہے، اسی لیتے حصرت کعب آخری صعت میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفو من میں اللہ کا کوئی بنڈاس شان کا ہو تو اس کی برکت سے میری مغفرت ہوجاتے، انہی کلا مؤ۔

ادرظامریہ ہے کہ اصل نصنیلت توصف اوّل ہی ہیں ہے ، جبیباکہ آبت قرآن اور حلات کی تصریحات سے تاہت ہوا، لیکن جس شخص کوکسی وج سے صعف اوّل میں حکمہ ناملی تواس کو مجھی ایک گونڈ نصنیلت یہ حصل رہے گی کہ شایدا گلی صفوت کے کسی نیک بندھے کی بدولت آس کی بھی مغفرت ہوجائے، اور آبت ندکورہ میں جیسے نماز کی صعف اوّل کی فصنیلت ثابت ہوتی آگ طرح جاد کی صعف اوّل کی افعنلیت جمعی ثابت ہوتی آگ

وتكك المستلكة إنى خالي كنزً امِن ملم متول كويس بناؤل كا ايك بشر كهنكمنات 248 292 فَاذَاسَوْيْتُهُ وَلَفَحْتُ فِيهُ وِمِنْ رُوحِي نَقَعُو ٱلْهُ سَجِلِينَ ا تھیک کروں اس کو اور بھونک دوں اس بی اپن مان سے وگرواس اس محمد کرتے ہوی مُتَحَدَّالْمُلْكِكُةُ كُلُّهُ مُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسُ أَبِي أَنْ ، بجدہ کیا ال فرشتوں نے سب نے میل کر ، مگر المیں نے نہ مانا کہ ر تَكُونَ مَعَ الشِّجِرِينَ ﴿ قَالَ يَإِبُلِينُ مَا لَكَ آلَ تَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ الل ہو سجدہ کرنے والوں کے ، فرمایا ، اے المیس کیا ہوا بھے کو کہ ساتھ نہوا جِدِينِ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُنُ لِأَسْجُلَ لَبِشَى خَلَقُتُهُ \* عده كرنے والوں كے ، بولا ميں وہ نہيں كر سجده كروں ايك بشركوجى كوتونے بنايا كھنكومناتے مَّسْنُونِ ﴿ قَالَ فَاخْرَجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْكُمْ ﴿ وَإِنَّ برے گارے ، فریایا تو تو نکل یہاں سے بھے پر مارے ، اور تجے پر كَ اللَّغُنَةُ إِلَى يَوْمُ اللَّهِ يَنِ @ قَالَ مَ بَ فَأَنْظِرُ فَي إِلَى مكاري أس دن مك كه انصات عو ، بولاك رب و محكود صيل في أس دن مك كم ايْبُعَثُونَ ۞ قَالَ فَاتَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۞ إلى توجم الْ فرمایا تو بخد کو ڈھیل دی ، ای مقرر وقت کے دن وَمُمْ ﴿ قَالَ مَ بُهِمُ الْغُولِيتِينُ لَائِنَ يَنْنَ لَهُمْ فِي الْرَوْعِ ولا اے رب جیسا قونے مجھ کوراہ سے کھودیا میں بھی ان سب کو بہاری دکھلاؤں گا زمین میں وَلَاغُونِيْهُمُ اجْمَعِينَ ﴿ الْرِعَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴾ ورداه سے کھودوں کا ان سب کو، گر جو تیرے کینے ہوتے بندے ہی قَالَ هٰذَاصِرَاطُ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْنَ لَكَ عَلَيْهِ بھے کے سیدعی ، جھیرے بندے ہی تیرا آن بر کھ فرمایا یہ راہ ہے

| سُلُطْنُ إِلَّا مِن النَّبِعَكَ مِنَ الْغُونُنَ ﴿ وَلِنَّ جَعَنَّمُ لَمُوعِدُهُمُ |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                   |  |  |
| زورنسین گرج تیری راه چلا بیکے بودن پس ، اور دوزخ پر وعدہ ہے ال                    |  |  |
| آجُمَعِيْنَ ﴿ لَهَ اسَبْعَةُ آبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُ مُ                      |  |  |
| سب کا ، اس کے سات دردازے یں ، ہردردازہ کے واسط ان یں                              |  |  |
| جُزع مُقْسَدُم عَ                                                                 |  |  |
| ایک فرقہ ہے بانطا ہوا                                                             |  |  |
| . **                                                                              |  |  |

# خلاصتفيير

ادرہم نے انسان کو ریعی اس فرع کی اصل اوّل آد معلیا سلام کو بجی ہوئی می سے جو كرسط بوت گارے كى بن تقى بيداكيا ديسى ادل كانے كو خوب خيركياكداس ميں بو آنے لكى، بھر وہ خشک ہوگیا کہ وہ خشک ہونے سے کھن کھن بولنے لگا جیسا مٹی سے برتن حظی مارنے سے بچاکرتے ہ*ں بھر*اس خشک گارہے سے آدم کا پتلابنایا جویٹری قدرت کی علامت ہے) <del>اور جن کو</del> ربین اس نوع کی اصل ابوالجان کو اس سے قبل زیعی آدم علیالسلام سے قبل) آگ سے کہ وہ د غایت لطافت کی دجہ سے ، ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے متھے رمطلب یہ کہ حج نکہ اس آگ میں اجزا دخانیدند تے اس لتے وہ مشل بوا کے نظرید آتی تھی کیونکہ آگ کا نظر آنا اجزائے کشف کے اختلاط سے ہوتاہے،اس کو دوسری آیت میں اس طرح فرمایاہے وَ خَلَقَ الْجَالَةَ مِنْ مَّادِج مِنْ تَارِط) اور وہ وتت یا دکرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملا تک سے دادشاد ، فرمایا کہ میں ایک بشرکو ریعیٰ اس سے میتلے کو ) بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوگی بیدا کرنے والا مول ، سومیں جب اس کو زلینی اس سے اعضائے جہانیہ کو) بورا بنا چکوں اور اس میں اپنی رطرف سے ا جان ڈال دوں توسب اس کے روبر وسجدہ میں گریٹر ناسو دجب الشر تعالیٰ نے اس کو سالیا تو ہ سانے کے سایے فرشتوں نے رآدم علیا سلام کی سجدہ کیا گرابلیس نے کماس نے اس مات كوقبول فذكيا كهبجره كرفي والون كے ساتھ شامل ہو ربعن سجدہ نذكيا ، الله تعالى في فرمايا اے ابلیس مجھے کو کون امر باعث ہوا کہ توسجدہ کرنے والوں میں شیامل نہ ہوا ،کہنے لگا کہ میں ایسا ہیں کربشرکو ہوہ کرون جس کو آپ نے ہجتی ہوئی مٹی سے جوکہ مٹرے ہوتے گادے کی بن ہے بیواکیاہے دیعی ایسے حقیرو ذلیل ما دہ سے بنایا گیاہے کیونکہ میں نورانی مادہ اُتات بعارت القرآن جلر يجم

سورة تج ۱۵: ۲۸

ہے مداہوا ہوں تونورانی ہو کرطلها نی کوکیسے سجدہ کروں ارشا د ہوا تو دا چھا پھر ) آسمان سے بحل ، كيونكر بينك آو داس حركت سے) مردود ہوگيا اور بينك بجة ير دميري) نعنت تيامت كى ريكى رمساددسری آبت میں ہے عَلَیْک نَعُنَی ، لین قیامت مک تومیری دحمت سے بعیدرہے گا، توب کی توفیق مذہو کی اور مقبول دمرحوم مذہو گا،اور ظاہرے کہ قیامت بک جو محلِ رحمت نذہو قو مھے **قیامت پی تومردم مونے کا احمال بی نہیں، پ**یرجی وقت یک احمال تھا اس کی نفی کردی ، اور اس سے برشبر ند کیا جائے کراس میں تومبلت ما نگنے سے پہلے بی مبلت دینے کا دعدہ ہوگیا۔ آ م ہے کہ مقصور قیامت مک عردینا ہیں وکہ پرشبہ ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کر حیات و نیو یہ ہی توطعوں ہے گو دہ قیامت تک ممتد کیوں نہ ہو ؛ کہنے لگا رکہ اگر مجو کو آدم کی دجے مرد رد کیاہے ) تو کھے۔ م کر در نے سے) مہلت دیجے تیا مت کے دن مک ریاکدان سے اور ان کی اولاد سے خوب بدلہ ان ارشاد ہوا دجب تومہلت ما نگٹاہے ) تو دجا ) مجھ کومعیّن وقت کی تایج ٹنگ مہلت دی گئی ، کہنے لگالے میرے دب بسبب اس کے کرآپ نے مجھ کو ربحکم تکوین) گراہ کیاہے میں تسم کھا تا ہوں كسين د نيامي ان كى ربعى آدم ادرادلار آدم كى انظريس معاصى كومرغوب كركے د كھلاؤل كا. اوران سب کوگراہ کروں گا بجز آپ کے اُن بند دل کے جواُن میں منتخب کے گئے ہی ریعن آب نے ان کومیرے اٹر سے محفوظ رکھا ہے ، ارشاد ہوا کہ رہاں ) یہ دمنتخب ہوجا ناجس کا طر لقراعال صالح واطاعت كاملى) أيك سيرهارات بع ومجه مك سخياب ربعنى مرحل كرسادامقرت بوجاتا ہے ، واقعی میرے ان ر مذكور ) بندوں يرتيرا ذرائجي بن جنے گا ہاں مگر جو گراہ لوگوں میں تیری راہ پر چلنے لگے ر تو چلے) آدر رجو لوگ تیری راہ پر جلیں گے ، ان سب کا تھاکا ناجہم ہے،جس سے سات در وا زے ہیں ہر ور دازہ رہیں سے جلنے ، کیلئے ان لوگوں کے الگ الگ جفتے ہیں رکہ کوئی کسی در دا زے سے جانے گاکوئی کسی در دازے سے

## معارف ومسائل

ردح کوئی جسم ہی یا جو ہر مجرد ، اس میں علماء و حکماء کا اختلات قدیم زمانے سے جلا آ ناہے ، شیخ عبد الرؤت منادی نے فرایا کہ اس میں حکماء کے اقوال ایک ہزار یک بہو سخے ہیں، نگرسب تیاسات اور

برنِ انسانی بین نفخ رگ درج ادراس کومبحو دِ ملا تک بنا کخته ترقیق کخته ترقیق

تخینے ہی ہیں، کسی ویفینی نہیں کہا جاسکتا، اما آم غزائی اما آم دازی ادر عمولی صوفیہ اور فلاسفہ کا قول یہ ہے کہ وہ جہم نہیں بلکہ جو ہر مجردہ ، اما آم دازی نے اس کے باللہ ولائل ہیں کئے ہیں، مسلم جہور علما بالمت دوج کو ایک جہم لطیعت قرار دیتے ہیں، نفخ کے معنی بھونک ماسے معرجہور علما بالمت دوج کو ایک جہم لطیعت قرار دیتے ہیں،

ادر رُوحِ سِفل وہ بخار لطیعت ہو جبدنِ انسانی سے عناصرِ اربعہ آگ ، ہاتی ، متی ، ہوا ، سے بیدا ہوتا ہے ، اوراسی روح سفلی کونفش کہا جاتا ہے ،

التد تعالی نے اس روح سفل کوجے نفس کہا جاتا ہے، ار داج علویہ فرکورہ کا آسیسنہ بنادیا ہے، جس طرح آیمند جب آفتاب کے مقابل کیا جائے ہوئے کے باری ہونے کے باری ہوئے اور اس میں آخا ہوئے اس میں آجائی ہے بہت اعلی وارفع اور بہت مسافت بعیدہ پر بین محراک کے میں اس کہ دہ سفل کے آیمند میں آکرار واج علویہ کی نفیات و آثار اس میں بند اس کے بین ہر بر فرد کے لئے ارواج تجزیر کے بالاتے ہیں، اور بین آثار جو نفوس میں بیوا ہوجاتے ہیں ہر بر فرد کے لئے ارواج تجزیر کہلاتے ہیں، اور بین آثار جو نفوس میں بیوا ہوجاتے ہیں ہر بر فرد کے لئے ارواج تجزیر کہلاتے ہیں، بوجاتے ہیں ہر بر فرد کے لئے ارواج تجزیر کے ساتھ جن کوارواج علی بھریں کو دیا ہے۔ بیس اپنی ان کیفیات و آثاد کے ساتھ جن کوارواج علی بھریں کو دیا ہے۔ بیس اپنی ان کیفیات و آثاد کے ساتھ جن کوارواج علی بھریں کو دیا ہے۔ بیس اپنی ان کیفیات و آثاد کے ساتھ جن کوارواج علی بھریں کو دیا ہے بیس اپنی ان کیفیات و آثاد کے ساتھ جن کوارواج علی بھریں کو دیا ہے۔ بیس اپنی ان کیفیات و آثاد کے ساتھ جن کوارواج علی بھریں کو دیا ہے۔ بیس اپنی ان کیفیات و آثاد کے ساتھ جن کوارواج علی بھریں کو دیا ہو جائے ہیں۔ بیس اپنی ان کیفیات و آثاد کے ساتھ جن کوارواج علی بھریں کو دیا ہو جائے کی دو بھری کو دیا ہو جائے کی دو بھری کو دیا ہو جائے کیں کو دیا ہو جائے کی دو بھری کو دیا ہو جائے کے دو بھری کو دیا ہو جائے کی دو بھری کو دیا ہو جائے کی دو بھری کی دو بھری کو دیا ہو جائے کی دو بھری کو دو بھری کو دیا ہو جائے کی دو بھری کو دو بھری کے دو بھری کو دو بھری کے دو بھری کو دو بھ

سے مصل کیا ہے، اس کا تعلق برنِ انسانی میں سب سے پہلے مصنحة قلب سے ہوتا ہے، اوراس تعلق ہی کا نام جیات اور زندگی ہے، رُ وج سفل کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور وہ اورا کات بیدا ہوتے ہیں، جن کو نفس نے اوواج علویہ سے حاصل کیا ہی، یہ روج سفلی لورسے بدن میں پھیلی ہوئی ارکیب رگوں میں سرایت کرتی ہے، جن کوسشرا کین کہا جاتا ہے، اور اس طرح وہ تمام بدنِ انسانی سے ہر حصتہ میں بہوئے جاتی ہے،

رو باسفل سے برن انسانی میں مرایت کرنے ہی کو نیخ روج سے تعیر کیا گیاہے ہمونکہ ہے میں چیزیں بھونک بھونے سے بہت مشاہ ہے ، ادرآیت مذکورہ میں الشرتعالی نے روح کواپن طرف منسوب کر سے مین قروجی اسی سے فربایا ہے کہ تام مخلوقات میں روح انسانی کا اعترف داعلی ہونا داخیج ہوجاتے ، کیونکہ وہ بغیرہا ڈی کے عصن امرا تھی سے بیدا ہوئی ہے ، نیز اس میں تجلیات رحانیہ کے قبول کرنے کی الیسی ہتعداد ہی جوانسان سے علاوہ کمیں دومرے جاندار کی روح میں بنیں ہے ،

اودانسان میں تجلیات اتبیہ کی قابلیت اور معیت آتبیہ کا جو درجہ اس کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے محکست اتبیہ کا تقاصل ہوا کہ اس کو مجود ملا تکہ بنایا جاتے ، ارسٹا دہوا فَقَعُوْاً لَکُ سُلِحِد مِنْ اَنْ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّ

البیل این با استان قرار آیا ان لا تشعیم آزد آمر تکافی، اس معلوم بوتا ہے کہ جوہ کا کم فرشتوں کو بہت استان قرار آیا ان لا تشعیم آزد آمر تکافی، اس معلوم بوتا ہے کہ جوہ کا کم فرشتوں کے ساتھ البیس کو بھی دیا گیا مقامای لئے اس سورت کی جرآیات ابھی آب نے بڑھی بی جن سے بظاہراس کم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوسکہ ہو اس کے جن سے بظاہراس کم کا فرشتوں کو دیا گیا، گرابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندرموج دیا، اس لئے تبعا دہ بھی اس کی میں شامل تھا، کیونکہ آدم علیا اسلام کی تعظیم و کر ہم کے لئے جب النہ تعالی دہ بھی اس کی میں شامل تھا، کیونکہ آدم علیا اسلام کی تعظیم و کر ہم کے لئے جب النہ تعالی کی بزرگر بین مخلوق کا تبعا اس کی میں داخل نہونا ہکل کی برزگر بین مخلوق کا تبعا اس کے میں داخل نہونا ہکل ظاہر مقا، اس لئے البیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھ بجدہ کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم میں اس کی طرف اشارہ ہوکہ آئی آئی ڈیڈٹون کی بھی اس کی طرف اشارہ ہوکہ آئی آئی ڈیڈٹون کہ جاسے آئی گئی ڈی متم الشیعی بین آزاد کی المال متحالی میں میں سے می مواف اشارہ ہا با باجاتا ہے کہ اصل ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ جسے اس کی طرف اشارہ ہا باجاتا ہے کہ اصل ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ جسے اس کی طرف اشارہ ہا باجاتا ہے کہ اصل ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ جسے اس کی طرف اشارہ ہا باجاتا ہے کہ اصل ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ جسے اس کی طرف اشارہ ہا باجاتا ہے کہ اصل ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ جسے اس کی طرف اشارہ ہا باجاتا ہے کہ اصل ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ کیا ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ کیا ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ کیا ساجدیں تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ کیا ساجدی تو فرشتے ہی سے مگر عقلاً لازم متحاکہ کیا ساجدی تو فرشتے ہی ساجدی کی دو می ساجدی تو فرشتے ہی ساجدی کے دو می ساجدی کی دو می ساجدی کی دو می ساجدی کیا میں میں میں میں کیا کہ کو می ساجدی کی دو می ساجدی کی دو میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کی کو میں کی کو میں کی کی کو میں کی کی کو میں کی کی کو کر کی کو کر کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کو کر تو کر کے کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کی کو کر کی کی کی کر کی کر

ابلیں سی جب ان میں موجود تھاتو وہ بھی ملائکة ساجدین کے ساتھ شامل ہوجا آ اس کے عدمے شمول برعتاب فرمایا گیا،

ورزُ تعالى كے منصوص بندوں بر ان عبادی آئیں تلق عَلَیْهِ عَدَ سُلُطْنُ سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے منصوص اور نتخب بندوں بر شبطانی فریب کا شیطان کا تسلط منہ ہونے کے معلوم اور نتخب بندوں بر شبطانی فریب کا

ار بنیں ہوتا، گراسی واقعتہ آوم میں یہ بھی فرکورہ کہ آدم وحوّا براس کا فریب جل گیا، اسی طرح صحابۂ کرام کے باہے ہی قرآن کریم کا ارشادہ اِنّہ آ اسْتَوَ لَقَّامُ الشَّيْطُونُ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا (آلِ عران) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابۂ پر بھی شیطان کا کمیداس موقع

یم جل آیا، اس لئے آیت نزکورہ میں الٹرکے مخصوص بندول پرشیطان کا تسلط نہ ہونے کا لب یہ ہے کہ ان کے قلوب وعقول پرشیطان کا ایسا تسلط نہیں ہوتا، کہ وہ اپنی غلطی پرکسی وقت متنبۃ ہی نہ ہوں جس کی وجہ سے ان کو توبہ نصیب نہ ہو، یا کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں حبس کی مغفرت نہ ہوسکے،

ادر نزکورہ واقعات اس سے منافی نہیں، کیونکہ آدم وحوار علیہا السلام نے تو برکی اور پر تو بہ نبول ہوئی، اسی طرح حصرات صحابین نے بھی تو بر کر لی بھی، اور شیطان سے مکرسے جس گناہ میں اجلام ہوا وہ معادت کر دیا گیا ،

جہتم کے شات دروانہ اِ کہا سَبُعَتُ اَبُواپ، اما احمدُ ابن جریر طری اور بہقی نے بردا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہا لکھا ہے کہ جہتم کے شات دروازے ... اوپرنیچے شات طبقات کے اعتبا سے بیں، اور بھن حصر ات نے ان کو عام درواز دل کی طرح قرار دیا ہے، ہر دروازہ خاص تسم سے مجرین کے لئے مخصوص ہوگا دستہ طبی )

اِنَّا الْمُتَّ فِيْ اَنْ الْمُتَّ فِيْ اَنْ الْمُتَّ فِيْ الْمُنْ الْمُتَّ فِيْ الْمُنْ الْمُتَّ فِيْ الْمُنْ الْمُتَّ فِي الْمُنْ الْمُتَّ فِي الْمُنْ اللهُ ال

| نَبِيُّ عِبَادِي َ إِنِّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَآنَّ عَنَ ابِي هُ وَ |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| خرسادے میرے بندول کو کریں ہوں صل بخنے والا مربان، اور یہ بھی کہ میرا عذاب     |
| الْعَدَابُ الْآلِيمُ ﴿                                                        |
| وی عزاب دردناک م                                                              |

## خلاص تفسير

بے تمک خواسے ڈرنے والے رایسی اہل ایمان اباغوں اور حیکوں میں رہتے ) ہوں گے ،

دخواہ اول ہی سے اگر محصیت نہ ہویا معاف ہوگئی ہوا ورخواہ مزائے محصیت بھیکتنے کے

بعذان سے کماجائے گاکہ ہم ان رجنت وعیون ) ہی سلامتی اورامن کے ساتھ واخل ہو رہی اس وقت بھی ہرا ایسند بیزے سلامتی ہو اور آئندہ بھی کسی شرکا اندیشہ نہیں ) اور آئیا ہو جی اور آئندہ بھی کسی شرکا اندیشہ نہیں ) اور آئیا ہو جی تقاضے کے اور آئی ہو ان کے دلوں سے جنت میں واخل ہونے تقاضے سے ) ان کے دلوں سے جنت میں واخل ہونے کے قبل ہی ) وور کر دیں گئے کہ بھائی کی طرح والفت و بحبت ہے ، رہیں گئے ، تحتوں پر آئے فیاں ہی ) وور کر دیں گئے کہ وال ان کو ذرا بھی تکلیف نے بہنچ گی اور ندوہ وہا ہے ، تحتوں پر المعنوب اور رحمت اللہ والے حاص کے میں بڑا امتحات اور رحمت اللہ دار محد ہوں اور زین ) یکھر میں مرزا رہی ) وردناک مرزا ہے ، اگر اس سے مطلع ہو کرایا ن اور تقوی کی رغیت اور کھر ومعصیت سے خوف بیدا ہو )

## معارف ومسائل

حصارت عبد الندب عباس نے فر ایاکہ اہل جنت جب حنت بی داخل ہوں گے قوسی بہلے ان کے سامنے بالی کے داوچتے بیش کے جائیں گے ، پہلے جہتمہ سے وہ بانی بئیں گے توان سب کے دلول سے باہمی ریخن جو بھی دنیا میں بیش آئی تھی اور طبعی طور پراس کا اثر آخر بک موجو درہا دہ سب وصل جائے گی اور سب کے دلول میں باہمی الفت و محبت بہرا ہوجا گی سیونکہ باہمی ریخن بھی ایک ہے ، اور جنت ہر تعلیقت سے پاک ہے ، اور حبت ہر تعلیقت سے بوار د ہوا ہے کہ جس شخص کے دل میں فرزہ برا بر مجمی کینے کسی مسلمان سے ہوگا وہ جنت میں مذ جائے گا ، اس سے مراد وہ کینے اور نجن ہے جو د نیوی خوش سے اور ا پینے قصد وافتیا رہے ہواور اس کی وجہ سے بیشخص اس کے در ہے دہ برا بر مجمی کوقع ہے ۔ سے اور ا پینے قصد وافتیا رہے ہواور اس کی وجہ سے بیشخص اس کے در ہے دہ برائے کہ جب موقع ہے ۔

ا ہے وہم کو تکلیف اور نفصان ہو نجائے ،طبعی انقباص جو ناصر بنشری اور فراختیاری ہے وہ اس میں واخل نہیں ،اسی طرح ہو کسی شری بنیا در بربدی ہو،الیسے ہی بغض وانقباض کا ذکر اس آ بت میں ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے ہرطرح کا انقباض اور زخبی دورکر دی جائے گی ،
اس آ بت میں ہے کہ اہل جنت کے دلوں سے ہرطرح کا انقباض اور زخبی دورکر دی جائے گی ،
اسی کے متعلق صفرت علی کرم اللہ وجہ نے فرایا کہ ، جمیے امید ہے کہ میں اور المح اور زبر انہی واقع اور زبر انہی واقع کے میں اور المح اور زبر انہی واقع کی اس کے متعلق صفرت علی ہوئے دورکر دیا جائے گا " انہی واقع کی اس کے دورکر دیا جائے گا " انہی واقع کی اس کے دورکر دیا جائے گا " انہی واقع کی اور صفرت علی ہوئے در میا ن اشارہ آئ ان اختلا فات و مشا جرات کی طرف ہے جو ان صفر امت اور صفرت علی ہوئے در میا ن مشن آ سے سے ،

لَا يَعْسُهُ هُوَ فِيهُا لَصَبُ وَمَاهُ وَيَهُمَا فِيهُ خَوَجِيْنَ واس آيت سے جنّت كى دو خصوصیات معلوم ہوئیں ، آق ل یہ كسی كومجی تكان اورضعف محسوس نہ ہوگا ، بخلا من ونیا كے كہ بہاں محنت ومشقت کے كاموں سے توضعف و تكان ہوتا ہى ہے ، خالص آرام اور تفریح ہے ہی کسی نہ كسی وقت آوى تھك جا تلہے اورضعف محسوس كرنے لگتا ہے ، اور تفریح ہے ہی كسی نہ كسی وقت آوى تھك جا تلہے اورضعف محسوس كرنے لگتا ہے ، خواہ دہ كتنا ہى لذير كام اور من خلہ ہو ،

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو آرام دراحت ادر نعمیں دہاں کسی کومل جائیں گی ہو دائی ہول گی ، ند وہ نعمیں کہ ہول گی اور شائ جی سے اس شخص کو کا لاجائے گا ، سورہ محتی میں ارشاد ہے اِن هنگا کہ کورڈ فکنا کہ میں گفتاج ، بین یہ ہارار زق ہے جو مجمی ختی ہیں ہوگا ، اور اس آبت میں فر ایا قد مناه کھر ہنگا ہوں گفتاج ، بین یہ ہارار زق ہے جو مجمی ختی ہیں ہوگا ، اور اس آبت میں فر ایا قد مناه کھر ہنگا ہوں معاملات دنیا کے کہ میاں اگر کوئی کمی کو بڑے سے راحق سے کالان میں جائے ، بینال میں کو بڑے سے بڑا انعام دراحت میں ہی کے تو بہ خطرہ ہر وقت لگار ہتا ہے کہ جس نے یہ ا نعامات دیج ہی وہ کہی وہ کہی وہ کال دے گا ،

ایک بیسرااحمال جویر تھاکر نہ جنت کی فعمتین تم موں اور نداس کووہاں سے کالا جلت گروہ خود ہی وہاں رہتے رہتے آگاجائے اور ہامرجانا چاہے، قرآن موریزنے اسلحمال کومی ایک جلیں ان الفاظ سے خم کردیا ہے کہ لاین تحقیق تعقیقا یو آلا، بعن یہ لوگ بھی وہا سے بلٹ کرآنے کی کمبی خواہش نہ کریں تھے ،

فَلا تَفْضَعُون ﴿ وَاتَّقُوااللَّهُ وَلَا تُخْرُون ﴿ قَالُوٓ الْوَا آوَكُمْ سومجے کورسوامت کرو اور ڈروالٹرسے اور میری آبرومت کھو ک ، بولے کیا بم نے بچے کومنے نَهْكَ عَنِ الْعَلِمِيْنَ ﴿ قَالَ هَوْ لَا عِبَنِيْ إِنْ كُنَّهُمْ فَعِلِسُ ﴿ بنیں کیا جان کی حایت سے ، بولا یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں اگر تم کو کرنا ہے نَعَمُرُكَ إِنَّهُ مُ لَفِي سَكُمَ يَعِيمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَنَ تُعْمُمُ قم بحتیری جان کی وہ اپنی مستی میں مربوش میں ، مجرآ کیڑا ان کوچنگھاڑ الصَّنْحَةُ مُثِّرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْظُرُ نَا نے سورج نکلتے دقت ، مجر کرڈالی ہم نے دہ لبتی ادیر تلے اور برسات عَلَيْ مُحِجَارَةً مِنْ سِجِيلُ ﴿ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يُتِ الْمُتُوسِينِينَ اللَّهُ مُوسِينِينَ فَ ان پر پھسر کھنکر کے ، بیٹک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنیوا لوں کو وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلُ مُّوعَيْمِ ﴿ إِنَّ فِي وَٰ وَلِكَ لَا يَهُ وَلِكَ لَا يَهُ وَعِمِنِينَ ﴿ اور وہ لبتی واقع ہوسیدهی راہ پر البت اس سی فشانی ہے ایمان والوں کو،

# خلاصتفيير

اور دامے محرصلی اللہ علیہ وسلم ،آپ ان دلوگوں) کو ابر اہمیم دعلیہ اسلام ، کے جہانوں دکے قصتہ کی بھی اطلاع دیجے زوہ قصتہ اسووت واقع بواتھا) جب کہ وہ دجہان ہوکہ واقع میں فرشتے سقے ، اور شبیل انسانی ہونے کی وجہ سے حصرت ابراہیم علیہ اسلام نے ان کومہان بھیا ان سمے دلینی ابراہیم علیہ انسلام کے ، پاس آنے بھر دا کر ، انصوں نے المسلام علیم کہادابر اہم علیہ ان سم ملیم کہادابر اہم علیہ انسالام ان کومہان بھی کہ وہ ان سم سے کھانا تباد کر کے لائے ، گرچ تکہ وہ فرشتے سقے ، انسوں نے کھایا ہوں بہیں کھاتے ، گرچ تکہ وہ فرشتے ہیں تب ، آبر اہم دل میں ڈرے کہ یہ لوگ کھانا کیوں بہیں کھاتے کیونکہ وہ فرشتے بشکل بشر سمتے ان کوبشر سی سمجھا اور معانا نہ کھانے سے شبہ ہوا کہ یہ لوگ کھانا کیوں بہیں کھاتے کہیں نے کہا کہ آپ خالفت ذہول کیونکہ ہم دہ فرشتے ہیں منجانب انڈ آیک بشارت سے کر آئے ہیں اور ، آپ کوایک ونرزندگی کیونکہ ہم د فرشتے ہیں جو بڑا عالم ، ٹوگ کا دمطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ، ٹوگ کا دمطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ، ٹوگ کا دمطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ، ٹوگ کا دمطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ، ٹوگ کا دمطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ، ٹوگ کا دمطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ، ٹوگ کا دمطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بھارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ، ٹوگ کا دمطلب یہ کہ نبی ہوگا ، کیونکہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بھارت کے دو کوگ دو کھوں کو بھارت کے دو کھوں کو بھارت کی کھوں کے دو کھوں کہ کو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کے دو کھوں کو کھوں کے دو کھوں کے

علم انبیار کو ہوتا ہے ، مراد اس فرزندسے اسختی علیہ السسلام میں ، ادر دو سمری آیتوں میں حصزت اسحٰی علیات ام کے ساتھ میعتوب علیالسلام کی بشارت بھی مزکورہے) ابراہیم دعلیا سلام اسے بیگے ك كيام مجه كواس حالت من د فرزندكي بشارت دينة بوكه مجه ير بورها يا الحياسو داسي مالت يں بھے كو ) كس جيز كى بشارت ديتے ہو (مطلب يہ كرب امر في نفسه عجيب ہو، مذيد كد قدرت سے بعيد كا وه ( فرشة ) بولے كه بم آپ كوامروا قعى كى بشارت ديتے ہيں د ليدن تو تد فرز تدلقينياً ہونے والا بحا سوآب نا احمیدند ہوں ( بعنی اپنے بڑھایے پر نظر ندیجے کرایے اسباب عادیہ پر نظر کرنے سے وساوس نا الميدى كے غالب، و تے ہيں) ابراہيم (عليه اسلام) نے فرما ياكه بھلا اپنے رب كى رحمت سے کون نا امید ہو آہے بین گراہ لوگوں کے ربعن میں نبی ہو کر گراہوں کی صفت سے کب موصوت ہوسکتا ہوں بعض مقصود اس امر کا عجیب ہوناہے، باتی اللہ کا وعدہ سے اور مجھ کو احیدے بڑھ کراس کاکا مالھتیں ہو، بعداس کے فراسب نبوت سے آپ کومعلوم ہواکدان ملا کہ کے سنے سے علاوہ بشارت کے اور بھی کوئی جم عظیم مقصود ہواس لتے ) فرانے کگے کہ دجب قراتن سے محد کو بدمعلوم ہوگیا کہ بھا اے آنے کا کچھ اور مجی مقصود ہے) تو رہ بتلاؤ کر) اب تم کو کیامہم دربیش ہے اسے فرشتو ا فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف دان کوسے زا دینے کے لئے ، مجیم محتے ہی (مراد قوم لوط ب) مگرلوط دعلیا سلام ، کا خاندان کہم ان سب کود عذاب سے بیچالیں سے دلین ان کو بیچنے کاطرافیہ نبلا دس سے کہ ان مجرموں سے علیحدہ بوجائیں) بجزآن کی دنین لوط علیا سلام کی بی بی ہے کہ اس کی نسبت ہم نے بچویز کر رکھا ہ کہ وہ صروداسی قوم مجرم میں رہ جانے گی دا در ان کے ساتھ عذاب ہیں مبتلا ہوگی ، -بعرجب وہ فرشتے خاندان لوط رعلیہ اسلام) کے یاس آتے ر توج نکہ بشکل شریتے اس سے ، مہنے مکتے متم تو اجنبی آدمی (معلوم الاتے ) ہو الدیسے تنہروالے تمعا سے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں میونکہ یہ اجنبی لوگوں کورپشان کیا کرتے ہیں ، انھوں نے کہانہیں دہم آدی نبیں ابکہ ہم دفرشتے ہیں آپ کے پاس دہ چیز دلین وہ عذاب اے کرآئے ہیں جس یہ و الم المك كياكرتے متے اور م آپ كے پاس يقين ہونے والى چرز ديعتى عذاب، لے كرات ميں اورم (اس خردینے میں) بالکل سے ہیں، سوآپ رات کے کسی حصتہ میں اپنے گھردالوں کولیگر ربيهاں سے) چلے جاتيے ، اورآپ سب سے بيچيے موليج زياك كونى ره مذ جاتے يا لوت مذجاتے ، اودآپ کے رعب اور میبت کی وجرے کوئی سے پر اگر نہ دیکھے جس کی مانعت کر دی گئی ہی ا ادرمتم میں سے کوئی بیچھا بھر کر بھی منہ دیکھے زیعنی سب جلدی چلے جائیں) اور جس جگہ (جانے کا) متر کو تکم ہو اسے اس طرف مسب سے سب چلے جا قر تفسیر درمنٹور میں بحوال سڈی نقل کیا ہ

كدوه عجد ظلب شآم ب ،جس كى طرف بجرت كرف كاان حصرات كوسكم دياكيا محفا) اورم في إن فرشنو مے واسطے ) وط (علیالسلام سے یاس سے مجمع مجمع ہوتے ہی با لکل آن کی جو کسطے اسکی ریعی باکل الک وبر او بوجائیں سے، فرشتول کی سے تفتیکو وقوع کے اعتبارے اس قصد کے بعد بوی ہے جس کا ذکرا کے آرہا ہے ، لیکن اس کو ذکر کرنے میں اس سے مقدم کردیا کہ قصتہ بیان کرنے سے جوبات مقصود ہے، مین نافر مانوں برعزاب اور فر ما نبردادوں کی نجات و کا حیابی وہ بہلے ہی اہماً كے سائق معلوم ہوجائے، اكل قصديب، اور شہركے لوگ ( يرخرس كركم وط عليه اسلام كے يها رحين الاے تدري خوب توشيال مناتے ہوتے دائي فاسونيت ادر برے اداده كے ساتھ نوط علیالسلام کے گھر ہونے) لوط (علیالسلام) فے دجواب مک ان کوآدی اورایا بہان ی جھ رہے تھے ان کے فاسدادادوں کا احساس کرتے ، فرایا کہ بروگ برے مہان میں دان کو برایشان کرکے) جھے کو رعام لوگول میں) رسوان کرو دیمونکہ مہمان کی توہین میز بان کی توہین ہوتی ہے، اگر جیس ان پردلیسوں پررح بنیں آتا تو کم از کم مراخیال کروکم می مقاری بی کا رہے والا ہوں ، اس کے علاوہ جوارا دہ تم کررہے اوردہ الد تعالی کے قروعصب کا سبب ی متم الشرسة ورواور مجدكو دان مهما نول كي نظري رسوا مست كرو دكرمهان يسجبي كم كم ابن لبي کے لوگوں میں بھی ان کی کوئی وقعت ہیں، وہ کہنے لگے اکریدرسوائی ہاری طرف سے نہیں آیے خدداینے استوں خریدی ہے کہ ان کومهان بنایا سیاہم آپ کو دنیا بھرکے لوگوں رکواپنا مهان بنام سے ریارہا ) منع نہیں کرمچے ( ندآب ان کومہان بناتے دواس رسوائی کی فوست آئی ) لوط (علیہلاً) نے فرمایاکہ دیر توبتلاؤ کہ اس بیرودہ حرکت کی کیا ضرورت ہے جس کی وج سے ہیں کسی کومہا بنانے کی بھی اجازت بنیں دی جاتی، قصار شہوت کے مجمی تقاضے کے لتے اید میری رہوا بينياں (جو محقالے گھرول بس بن) موجود بيں اگرئم بيراكېناكرو د تومىشرلفان طودىر اپنى عورتوں سے اپنا مطلب إوراكرو، مكر وه كس كى سنتے ستے اب كى جان كى قسم اپنى مستى ميں مدروات تے الس سوج نطلے نطلے ال كو سخنت آواز نے آدیا یا در ترخر مشرقین كام ، الى سے يهط جُومبين كالفظ آياب ص محمعي صح من تي موت موت مح بين ان دونون كااجماع اسس اعتبارے مکن برکم صح سے ابتدار جونی اور اسٹران کی خائمتہ ہوا ، پھر آس سخت آواز کے بعد، بم نے ان بستیوں دکی زمین کو انسٹ کر ان بکل او برکا تختر اور نیچے کر دیا وا ور نیچے کا تختر او برکردیا، اوران لوگوں پر کمنکرے میٹو برسانا سٹروع سے ،اس واقعہ میں بہت سے نشانات ہی اہل جیر تے لئے رمثلاً ایک توبد کر نعل کا تیجہ آخر کا دیرا ہوتا ہے ، اگر کچے دن کی مسلت اورد میل مل جلت قراس سے دھوكرن كھانا چاہت ، دوسرے يدكد دائتى اور بانى رہے والى راحت وو

## معارف ومسائل

رسولِ كريم ملى الشعلية ولم قولا تعموك دوح المعاني برجبود مفسري كاقول ينفل كياب كر كاخصوص اعتزاز واكرام الشرقعال في كاخصوص اعتزاز واكرام الشرقعال في كاخصوص اعتزاز واكرام الشرقعال في كاخصوص المنطقة في المنطقة ف

عبدالشرابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شام مخلوفات وکا کنات میں کسی کو محد مصطفے صلی اللہ علیہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی مصطفے صلی اللہ علیہ وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی

بغیر باکسی فرشتے کی حیات برکبی تسم نہیں کھائی اوراس آبت میں رسول کرمم صلی الشرعلیہ ولم کی بغیر باکسی فرشتے کی حیات برکبی تسم نہیں کھائی اوراس آبت میں رسول کرمم صلی الشرعلیہ ولم کی عروجیات کی تسم کھائی ہے جو آسم تصرفت صلی الشرعلیہ ولم کا انتہائی اعز از داکرام ہے ،

غیرالمندی قسم کھانا کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ المتر تعالی کے اسار وصفات کے علادہ کسی اور چیز کی قسم کھانے ، کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کوسب سے زیادہ بڑا بھا جاتے ، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف المثر تعالیٰ ہی ہوسکتا ہے ،

حدیث بی ہے کررسول استرصلی استرعلیہ دیکم نے فرمایک اپنی اور با ہوں کی اور بتوں کی قسم مذکھاؤ، اور الشد کے سواکسی کی قسم ندکھاؤ، اور المنڈ کی قسم بھی صرحت اس وقست کھاؤجب متم لینے قول میں سیچے ہو (رواہ ابو واؤڈ النسائی عن ابی ہرمیۃ )

اور کھیں میں ہے کہ ایک مرتب رسول اسٹوسل اسٹرعلیہ وسلم نے حصرت عرب خطاب کو دی کھیا کہ ایک مرتب رسول اسٹوسل اسٹرعلیہ وسلم نے پھار کر فرما یاک خرد ار رموان تدی ہا کہ ایک میں قورسول اسٹر سلم نے پھار کر فرما یاک خرد ار رموان تدی کا مرک ملف کری رموان تدی کا مرک ملف کری در ناموان کری ایک میں ماکھ کا مدی کا مرک ملف کری ورن خاموش دہے (قربلی، ماکھ ہو)

کین پر حکم عام مخلوقات کے لئے ہے ، الدّجلّ شائد خوداین مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی تسم کھاتے ہیں ، بران کے لئے مخصوص ہے ، جس کا مقصد کسی خاص اعتبارے اس چیز کا استرف اورعظیم انتفع ہونا بیان کرناہے ، اورع می مخلوق کوغیراللّہ کی تسم کھانے سے روکنے کا محرسب ہے وہ بہال موجود نہیں ، کیونکہ اللّہ تعالیٰ کے کلام میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ آئی محرسب ہے وہ بہال موجود نہیں ، کیونکہ اللّہ تعالیٰ کے کلام میں اس کا کوئی امکان نہیں کہ وہ آئی سے مخلوق کو مست بڑا اور افضل مجس ، کیونکہ علی الاطلاق بڑائی توصرف اللّہ تعالیٰ کہ ذات سے

مضوص م

جی بیتوں پر عذاب نازل ہوا اِن آنی فی فی لائے قلائے تی ایس بیس کے ایس میں کا محل وقوع بیان فرایا ہو عرب شم ان سے عبرت حاسل کرا آجا اس بیس می تعالیٰ نے ان سے عبرت حاسل کرا آجا اس بیس می ارشاد فرایا کدان میں اہل بھیرت کے لئے انٹر تعالیٰ کی قدرت کا ملے کی بڑی نشا نیاں ہیں، ورسا تھ ہی ارشاد فرایا کہ ان میں اہل بھیرت کے لئے انٹر تعالیٰ کی قدرت کا ملے کی بڑی نشا نیاں ہیں،

ایک دوسری آیت میں ان کے متعلق یہ بھی ارشاد مواہے کیڈ کھٹکٹن میں بھی بھی۔ آ اِلَّا قَلْنِیْکُ ، تَعِیٰ یہِستیاں عذابِ البّی کے ذراجہ دیران ہونے کے بعد بھر دو ہارہ آباد نہیں ہو ہمیں ا بجسز چند بہتیوں کے "اس مجموعہ سے معلوم ہو آلہے کہ حق تعالیٰ نے ان بستیوں اور ان کے مکانا ہے۔ کوآنے والی نسلوں کے لئے عمرت کا سامان بنایا ہے،

یہی وجہ ہے کہ رسول کرہم صلی الشرعلیہ وسلم جب ان مقامات سے گذرہے ہیں توآ ہے ہیر ہمید بیت حق کا ایک خاص حال ہو تا تھا جس سے سپر مبارک جُھک جا تا تھا، ادر آئے اپنی موادی کواُن مقاتا میں تیز کر کے جلز عبور کرنے کی سعی فرماتے ، رسول کر بم صلی الشرعلیہ وسلم کے اس عل نے یہ سندت قائم کردی کہ جن مقامات برا الشر تعالیٰ کاعذاب کیا ہے اُن کو تماشاگاہ بنا نا بڑی قساوت ہے بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنے کا طریقیہ یہی ہے کہ و ہاں بہو پنج کرا لٹر تعالیٰ کی قدرت کا ملے کا تھا۔ ادر اس کے عذاب کا خوف طاری ہو،

حصرت نوط علیہ اسلام کی بستیاں جن کا تختہ اُ لٹا گیاہے، قرآن کرمے کے ارشاد کے مطا حرب سے شام کوچانے والے دہستہ پرار دن کے علاقہ میں آج بھی یہ مقام سطح سمنداسے
کافی گہرائی میں ایک عظیم صحراء کی صورت میں موجودہ ، اس کے ایک بہمت بڑے رقبہ پرایک خاص قسم کایا نی دریا کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے ، اس بانی میں کوئی مجھلی، میں ناٹ کی وغیرہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لئے اس دریا کو بجر میتت اور بچر کوط کے نام سے موسوم کیا با ہے ، اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ در حقیقت اس میں یانی سے اجزار بہمت کم اور تیل کی قسم سے اجزاء رہمت کم اور تیل کی قسم سے اجزاء ریا دہ بیں، اس لئے اس میں کوئی دریا تی جانور زندہ نہیں رہ سختا،

الْعَكِّى الْعَلِيمُ ۞

اوراصحاب مجر ان سے رمجی، بدلدلیا داوران کوعذاب سے ہلاک کیا، اوردونوں رقوم کی، بستیاں صاف مرکب پر دواقع ، ہیں دادرشام کوجانے ہوتے راہ میں نظر آتی ہیں ، اور حجر رتبسرجاء والول في ربعي ، مغيرول كوجهوا بتلايا دكيوكرجيا لح علياسلام كوجهوا كما ادرسبغيرون اصل بن ایک بی جود کویاسب کوجیوا بتلایا اوریم نے انکواین رطرف انشانیا آی رحب الله تعالی توحیداور

مورة مجره: ١٦

استرصال عليهم كن و ابت محق تعي شلاد لأي توحيد فأكر معره صلى عليهم كاتفا المتولوك و دنشا نوا من وكرواني دي اكرت ا اوروہ لوگ بہاڑوں کو تراش تراش کران بی کھر ساتے سے کہ دان میں سب آفات سے اس میں رہیں سوان کو جسے و قت ( خواہ ادّل ہی جسے میں یا دن چڑھے، علی الاحتمالییں) آوا زسخت نے آپیروا سوان کے دونوی) منزان کے کچھ بھی کائم آے واق بی سخکم گروں میں عذاب سے کام تم ہوگیا۔ اس آفت سے آن کے گھرول نے نہ پچایا، کک اس آفت کا ان کواحمّال بھی مزیما، اوراگر ہوتا بھی تو کیا کے

#### معارف ومسأئل

آ يحر، بن يعن كھے جھل كو كہتے ہيں، بعض كہتے ہيں كم مَدْ يَنْ سِم إِس ايك بن محا، اس لتے أكب اصحابٍ مُرتِن بى كالقب ب، بعض في كما يم اصحاب آكم اوراصحاب مُرين وو علىده علىده قوسى تعين، ايك قوم كى الكت كع بعد شعيب علية اسلام دوسرى قوم كى طرف

تفيررو ح المعالى من ابن عداكر سے حوالسے يدم فوع حديث نقل كى كئى ہے كم : أِنَّ مَنْ بَنَ وَآصَحَابَ الْآيْكِةِ أُمَّتَّانِ بَعَتَ اللَّهُ تَعَالى إِلَيْهِمَا لُتَعِيبًا "والداعلي، اور تجرابک واودی ہے جو جاز وشام کے درمیان واقع ہے، اس می قوم مود آباد تی، شروع سورت يس معنورسل الشرعليدوسلم س كفار مكركوجو شريدعنا وو فالفت في اس كا بیان تقا،اس سے ساتھ اجمالاً آپ کی تستی کامصنمون جبی ذکر کیا مقا،اب ختم سورت پراسی عنار و مخالفت سے بارے س آپ کی تسلی سے لئے تعصیلی مضمون بیان کیا جار ہاہے ، جنا بخدارشا وہو تاہی، بقة خلاصة تغيير أوردا معدملى الشعليم وسلم إب ان لوكول كعناد وحلات سع غم الميجة كيونكداس كاايك روز فيصله جونے والاہے، اور وہ روز قيامت ہے، جس كى آمد كے متعلق ہم آپ سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ) ہم نے آسانوں کوا درزمین کوا دران کے درمیانی چزوں کوبغیسر مصلحت سے بیدانہیں کیا ( ملک اس مصلحت سے بیدا کیا کہ ان کو دیکھ کرصابع عالم سے وجود اور وحدت وعظمت برمستدلال كركے اس كے احكام كى الماعت كري، اوربعدا قامت اس بجت كم جوا پسانہ کرے وہ معذب موں آور ( دنیا میں پرداعذاب موتابنیں تواور کمیں مونا جاہے اس ے لئے تمیامت مقردہے ہیں) عزود قیامت آنے والی ہے ( وہاں سب کوہسکتا یا جاسے گا ہو آپ رمچھ عنم نسکیجے بلکہ )خوبی کے ساتھ زان کی شرار توں سے ) درگذر کیجے زدرگذر کا مطلب پیج كداس عم من نريرية اس كاخيال نديجة ادرخيل بدكرثكوه وشكايسة بهي مذيجة بيوكمها

| بلاشبرآب کارب رج مکر، برافائق رہے اس سے تا بت ہواکہ ابراعاتم ربھی، ہے رسب کا حال                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس کومعلوم ہے آپ کے صبر کا بھی ان کی مغراد کے سبی ،اس سے ان سے پودا جدرابد لر لے لے گا)۔                              |
| وَلَقَنَ اللَّهُ اللَّ        |
| ادر جم نے دی پی بھے کو سات آیتیں وظیف اور قرآن بڑے درجاکا ، مت ڈال اپنی                                               |
| عَيْنَيْكَ إِلَّى مَامَتَعُنَابِهِ أَنْ وَاجَّامِنَهُ مُووَلَاتَحْزَنَ عَلَيْهِمَ                                     |
| المعيس الديميزول يرجيرت كودي بم في ال ين سي كي طرح كے لوگوں كو اور مدعم كما ال ير                                     |
| وَأَحْفِصُ جَنَاعَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقُلُ إِنَّ أَنَا لِنَّ إِنَّ كُولُ لِكُورَ اللَّهُ الدِّينَ وَالْمُؤمِنِينَ |
| ادر جیکا اینے بازد ایمان والوں کے واسط ، اور کمد کمیں دہی ہوں ڈرا نوالا کھول کر                                       |
| كَمَا آنْزَلْنَاعَلَى الْمُقْتِسِينِينَ فَالَّذِيْنَ جَعُلُوا الْقُرُ الْعَصِيرَ ®                                    |
| جیساہم نے بیجا ہے اُن بانٹنے والوں پر ، جفوں نے کیاہے قرآن کو روٹیاں ،                                                |
| فَوَرَيِّكَ لَنَسُنُلَاهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُوْ الْعِمْمُ لُونَ ﴿                                             |
| سوقم بوترا دب کی بم کو پوچنا بوان سب سے، جرکے دہ کرتے سے ،                                                            |
| فَاصْلَعْ بِمَاتُوعُ مَرُ وَ آغِرِضْ عَنِ الْمُثْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُثْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ     |
| سوسادے کھول کر جو بھر کو کھم ہوا اور پر وا در کر مشرکوں کی ، ہم بی بی تری طرف سے                                      |
| الْمُسْتَهُمْنِ عُيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ اللَّهَ الْحَرَةِ                                         |
| معظم کرنے والوں کو، جوکہ جمراتے ہی اللہ کے ساتھ دومرے کی بندگی ،                                                      |
| فَسَوْنَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَنُ نَعْلَمُ آنَّكَ يَضِينُ مَسَلُ رُكَ                                                   |
| سوعفریب معلوم کرایس کے، ادر ہم جانتے ہیں کہ تیراجی ترکستا ہے ان کی                                                    |
| بِمَا يَقُولُونَ فَ فَسَبِّحُ بِعَمُورَيْكِ وَكُنُ مِّنَ النَّعِيلِينَ الْ                                            |
| ا توں سے ، سوتو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی ادر ہو سجدہ کرنیوالوں سے                                                     |
| وَاعْبُلُ رَيِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيُقِيْنُ أَنَّ                                                                  |
| اوربندگی کے جا اپنورب کی جب تک کے تیرے پاس اللین ات                                                                   |
|                                                                                                                       |

## فألاصرتفسير

آور آپان کے معاملہ کورز دیکھنے کر موجب غم موتاہے ، ہمارامعا طرابنے ساتھ دیکھنے ، کہ ہماری طرف سے آپ سے ساتھ کس قدرلطف وعنا بہت ہے چنا پنچر) ہم نے آپ کو دایک بڑی بھاری نعمت بھنی سات آئیتیں دیں جو رنماز میں) مرریز ھی جاتی ہیں اور وہ ر بوجہ جامع مصابی عظیم دنے کے اس قابل ہے کہ اس سے دینے کو یوں کہاجادے کر ، قرآن عظیم دیا د مراداس سے سورہ فاتحہ ہے جس کی عظمت کی دجہ سے اس کا نام اُمّ القَسْر آن بھی ہے ، بس اس نعمت اور منعم کی طرت تکاہ رکھنے کہ آپ کا قلب مسرور وطلمتن ہو،ان ہوگوں کے عنادوخلات کی طرف التفات مزیجے ادر،آت این آبی انتها کشاکر بھی اس تیپیز کون دیکھتے دین بلحاظ انسوس نہ بلحاظ نا رضا کی ، جو کہم فر مختلف قسم کے کا فرول کو دمثلاً میرد دد نصاری مجوس ادرمشر کمین کو) برتنے کے لئے دے رکھی ہ لاور مبت جلداً ن سے جُدا ہو جائے گی اوران رک حالت کفر ، پر دیجے ، غم نہ کیجے ربلحاظ نارہ کھی نظر كرنے سے برمراد ہے كريونكر ده دشمن خدايس اس لتے بوجر تنجف في الله غصة آسے كرايلجمتيں ان کے یابس سز ہوتیں ، اس کے جواب کی طرف مَتَّعْنَا میں اشارہ ہے کہ یہ کوتی بڑی بھاری دو نہیں کہ ان معنوصنین سے پاس مرموتیں، یہ تو متابع فانی ہے، بہت جلدجا تارہے گا، ادربه لحظ ا نسوس لظ كرنے كامطلب يه موكا . . بمرانسوس پیچرس ان کواہمان سے انع ہورہی ہیں، اگریہ رجول تو غالمباً ایمان لے آئیں، اس کاجواب لَدَ تَحْوَّنَهُ میں ہے ،جس کی تفصیسل یہ ہے کہ اُس کی طینت میں حدورج عناد ہے ، ان سے کسی طرح توقع نہیں، اور حن ن ہوتا ہے خلاف تو قع پرجب توقع نہیں تو محرحز ن ہے وجہ ہے، ارار بالحاظ حص نظر كرنے كا توآج سے احمال ہى بہيں، غرص يہ كرات كسى بھى طرح ان كفا سے فکر دعمٰ میں مزیر تنے ) اور مسلمانوں پر شفقت رکھتے دیعن فکر مصلحت اور شفقت سے اے مسلمان کافی بین کم ان کوان سے نفع بھی ہے) آور دکا فروں کے لئے چونکہ فکرمصلحت کا كوئى متيجة نهيں اس لئے ان كى طرف توج بھى ديجے، البتہ تبليغ جوآب كا فرص منصبى ہے آك اداكرتے رہتے، اوراتنا كم ديجے كميں كھلم كھلا دسم كوخدا كے عذاب سے ورانيوالا موں دادر فداكي طرف سے متم كوم معنمون سبنيا تا برل كدوه عذاب سب سارانبي درا تاہے ہم متم بر سى وقت صرورنازل كري محيم جيسامم في روه عذاب ان توكول ير د مختلف اوقات گذشتہ میں) نازل کیاہے جغوں نے داحکام الّہی کے ) حصے کر دکھے تھے ، بعنی آسمانی کتاب سے لختلف اجزار قرار دیتے تھے وان میں جو مرصی کے موافق ہوا مان نیا جو مرضی کے خلات ہوا آگ

انخار کردیا . مرا داس سے سابق میہو د ونصاری ہیں جن پر مخالفتِ انبیار علیم استلام کی وجہ سے عد ابون كابونامنل من بصورت بندر وخزير، قيد ، قبل اور ذلت منهور ومعروف تها، مطلب یک عذاب کانازل موناا مربعید بنین، پہلے ہوجیکا ہے اگر تم پر بھی ہوجائے تو نعجب کی کونسی با ہے،خواہ دہ عذاب دنیا میں ہویا آخرت میں،ادرجب تقریر مذکورسے یہ بات اضح ہوگئی کرج اصلاح معصلے لوگ مخالفتِ انبیار کی وجہ سے عذاب مے متی تھے اسی طرح موجودہ لوگ بھی ستجی عذاب ہو گئے میں) سور اے محصلی استدعلیہ دسلم ہم کو)آپ کے پروردگار کی دلینی اپنی اقتم ہم ان سب د انگلوں اور بچھلوں اسے ان کے اعمال کی دقیامت کے روز ) عزور بازیرس کریں گے د پھر سرایک مواس کے مناسب مزادیں گئے) غوض رعال کلام برکہ آپ کوجی بات ر کے پہنچانے کا حکم كياكيا باسكورتو) صاف صاف ساديج اورداگريد شمانين تو، ان مشركون دع مناخ كى رمطلق برواند كيجة ديعن غم مذكيعية ، جيساا دير آيا ہے لاَ تَحْوَق، اور نه طبعی طور ریؤن . کیجے کریہ مخالف بہت سے بین کیونکہ ) یہ لوگ جو رآپ کے اور خداکے مخالف بین کیے کی آئ برقد اسنتے ہیں دادر ) اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرامعبور قرار دیتے ہیں آن رکے شردا بذار) سے آپ رکومحفوظ رکھنے) کے لئے (اوران سے بدلہ لینے سے لئے) ہم کافی ہیں. سوان کوابھی معلوم ہواجا ماہیے رکہ ہمزارا درمثرک کا کیا انجام ہوتا ہے، غض جب ہم کا فی ہی مجركا بكاخون بى اوردا قعى بم كومعلوم ب كريد لوگ جو دكفر واستزارى، باليس كرت میں اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں رکہ پیطبی بات ہے ، سو راس کا علاج یہ ہو کہ ، آپ اپنے پروردگاری تبیع د تحمید کرتے رہے اور نازی پڑھنے والول میں رہے، اورایے رب کی عبارت كرتے دہتے بہان تک كہ داسى حالت ميں ، آب كو موت آجاتے ديبى مرتے دم تك كروعباد میں مشغول رہے، کیونکہ ذکرا نشراور عبارت میں آخرت سے اجرو تواب کے علاوہ بے خاصیت بھی ہے کہ دنیا میں جب انسان اس طرف لگ جا تا ہو تو دنیا کے رہنج دغم اور مکلیف وصیبت ہلکی ہوجاتی ہے،

# معارف ومسائل

سورهٔ فالخة پودے قرآن | ان آیات میں سورهٔ فاتخة کو قرآن عظیم کہنے میں اس طرف اشار ہ ہے كامتن اورخلاصه بك كرسورة فآسخ أيك حيثيت سے بورا قران كر كيونكه اصول اسلام سب

اس میں عموت ہوتے ہیں ،

مشرس سوال سيزكا بوكا أست مزكوده بسحق تعالى نے اپنى دات باك كى قىم كاكر فر ما يا ہے

كران سب أمكلول مجيلول سے صرورسوال اور ازرس بوكى،

صحابة كام في آخضرت على المرعليه وعلم سے سوال كياكريسوال كس معاطي متعلق وكا ، آوكي غرملا ولاالة الدالمة ك متعلق الفند قرطي من اس دوايت كونقل كرك فرايا ، كه ما مع نزديك اس معراد اس عدكو على طور ير بوراكرنا بحس كى علامت كل طبيب لا الراكا المدي، محض زباني قول مقصود منه يس كبيز مك زبان سے اقرار تومنا فقین بھی کرتے سے ، حقزت حس بھری نے فرمایاکد ایمان کسی خاص مضع میت بنانے سے اور دمین محص تمنائیں کرنے سے نہیں بنتا، بلکه ایران اس بقین کا نام ہے جو قلب میں وال دیا کہا ہ ادراعال نے اس کی تصویق کی ہو، جیساکہ ایک حدیث میں صرت زید بن ارقم ف روایت بحکر رسوالات صلى الشرعلية ولم في فرمايا كرجوتفي اخلاص كاسا كقد لااكم الآالشدك كا وه حرورجنت مين جاسه كا ا وكون نے بوجھا يارسول الله اس كلم من اخلاص كاكيا مطلب ہے؟ آگ نے فرما ياكر جب يكلم انسان موالد کے محارم اور ناجا ترکاموں سے روک دے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے رقر ملی) تبلیغ وارشادی تدیج ا فاصل ا بعدا تُوعُ مَر، اس است کے مازل مولے سے بیلے رسول کرمیم ال بعتدراستطاعت عليه ولم ادرصحانه كرام جيث جعب كرعبادت اورتلادت كرت سق اورتبليغ و ارشاد کاسلسله جمی خیبری ایک ایک دو دوفرد کے ساتھ جاری تھا، کیونکہ اظار واعلان میں کفار کی ا بذاء رسان كاخعاده تقا، آس آيت يس حق تعالى نے استهزاء كرنے والے اور ايزار دينے والے كفاركى ایدار سے محفوظ رکھنے کی خود ذمرداری مے لی اس لتے اس وقت بے فکری کے ساتھ اعلاق انظار ك ذراية تلادت دعبادت اورتبليغ وديوت كاسلسله شروع موا،

إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُدِّنَّةَ فَهِزِيِّنْنَ ، مِن جن لا كون كاذكر سي، ال كے ليڈر بايخ آدى تے، عَآنَ بِاللَّ السودين المطلب، السودين عبد لغوث، وكيدين خيره ، حارث بن طلاطله ، يه يا نخون مجز اله طور يرايك ہی دقت میں صرفت جرمیل سے اشاایے سے بلاک کردیتے گئے ،اس واقعہ سے تبلیغ ودعوت سے معاملي بعصل بواكداكرانسان كس ايسع مقام باليع حال مين سستلام وجائ كدو بال حق بات كو على الاعلان كبنے سے آن لوگوں كو تو كوئى فائدہ بہو يخنے كى توقع مذہوا وراپنے آپ كو نقصان و تكليف بهو سخنے كا اندليشة بوتوايسى حالت بى يكا خضيه طور يركز الجى درست ادرجا ترب، البرة جب اظهار اعلان کی قدرت ہو جا تو مجراعلان میں کرتا ہی مذکی جانے ،

د شمنوں کی ایزارسے او لَقَتُ نَعْلَمُوالی فَسَیْعُ سے معلوم ہواکہ جب انسان کود شمنوں کی اوں سے ریخ تنگدي عسلات بهويخ اورول تنگى مين آت تواس كاروماني علاج يرم كدالله تعالى كتبيع وعبارا ين شغول بوتيك الشرتعالي خوداس كالكيف كودور فرمادي كي .

سورة ججرته سند

## ؆ڎ؇ڿڰٵٚڵڿڮٵؙ ڛؙڮۅڲ؆ٳڵڿڮٵؽ

| (0/2 5 x55-11252 54-55 851 4- 55 85 85 72 511 8 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| سُوْرُةُ النَّحْلِ لِيَهُ وَرَهِي مِا مَا يَا وَمَا أَنَّ عِنْمُولِا يَدَّ وَمِينَة يَعِنَى لَكُوعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| صوره على لمرض الري أوراس كي ايك سوائطانيس آيتين بي ادرسوله اكرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| إنسم الله السرِّحين الرَّحييم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| سروع الندك ناك جو بحدمر إن بنايت رحم والاب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| وُاللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ السَّبْحِيَّةُ وَيَعْظِيَّمَ السُّرَيْدِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विशिन      |
| انشر کا سواس کی جلدی مت کرد، ده پاک بواور برتر بوان کے سرکی بتلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آبہنچا حکم |
| الْمَلْئِكَةَ بِالرَّحْ مِنْ آمْرِةِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مِنَزِلُ   |
| فرشتوں کو بھیدنے کر اپنے عکم سے جس پر چاہے اپنے بندو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اتارتاب    |
| اَنُ أَنْ إِنْ وَكُوا أَنَّهُ لِآلِ إِلَّا إِنَّا أَنَّهُ الْآلِ إِلَّا إِنَّا أَنَّهُ الْآلِ إِلَّا أَنَّا أَنَّهُ الْآلِ إِلَّا إِلَّا أَنَّا أَنَّهُ الْآلِ إِلَّا إِلَّا أَنَّا أَنَّا أُنَّا أُنّا أُنَّا أُنّا أُنَّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنَّا أُنَّا أُنّا أُنّا أُنْ أُنْ أُنْذَا أُنّا أُنْ أُنْ أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنْذَا أُنْذَا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنّا أُنْذَا أُنّا أُن |            |
| ك خردار كردوك كى كى بند گىنيى سوامىرى، سوجھى درو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

# خلاصر تفيدير

اس سورة كانام سورة مخل اس منامبست سے ركھا كيا ہے كہ اس ميں نحل يعنى شہدكى مكھيوں كاذكر قدرت كى عجيب وغويب صنعت سے بيان سے سلسلے بس ہواہے ، اس كا دوسه انام سورة ينخم مجى ہے دقرطى ، نعم كبرنون متى جمع بر،اس سے كہ اس سورة ميں خاص طور براند جل شانه كى عظيم نعمة و كاذكر ہے ،

خداتعانی کا محم ریعی مزائے کفر کا دقت قریب آبہ پاسویم اس میں دمنکراند) جلدی من چاؤ (بلکہ توجیدا نفتیار کر داور اس کی حقیقت سنو کہ) دہ توگوں کے نثر کسے پاک اور برترہ وہ اسٹر تعالیٰ فرشتوں رکی جنس بعنی جرتیل) کو دی بین اپنا حکم نے کراپنے بنڈس میں جس پرچاہیں ریعی انہیار بر) نازل فرماتے ہیں دا دردہ محم) یہ دہے کہ لوگوں کو جردار کر دو کہ میرے سواکونی لائن عباد

#### سیں سوچھ سے ہی ڈرتے رہو الیعنی میرے ساتھ کسی کومٹریک منتھیراؤ وریز سزا ہوگی،۔

#### معارف ومسائل

اس سورة كوبغيركسى خاص تهميد كے ايك شديد دعيدا در هيبت ناك عنوان سے شرق كيا۔ جس كى دجه مشركين كايہ بنا تھا كہ محسم الر مصطفی صلے الشرعلية ولم ) ہميں قيامت سے اورا نشر كے عذاب سے ڈرائے دہتے ہيں اور سلاتے ہيں كہ الشر تعالىٰ نے ان كو غالب كرنے اور مخالفوں كو مزاو پنے كا دعدہ كيا ہے ، ہميں تو يہ كھے ہمى ہوتا تظر نہيں آتا، اس سے جواب ميں ارشا دفر ما ياكہ سراو پنے كا دعدہ كيا ہم جلد بازى نذكر و ، "كبير سخوا عظم الشركا متم جلد بازى نذكر و ،

خیم الدسے اس جگر اوروہ وعدہ ہے جوالٹرنے اپنے رسول سے کیا ہے ، کمان کے وثمنوں کو زیر و مخلوب کیا جا ، کمان کے وثمنوں کو زیر و مخلوب کیا جا دیے گا، اور سلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوکت حاصل ہوگی، اس ایت میں تق تعالیٰ نے ہیں جن ناک ابھ میں اوشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آپہنچا، لین بہو پخنے ہی والا ہی

جل كومم عنقريب ديكه لوك،

ادرابھن حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے،اس سے آپہو پخے کا مطلب بی ہی ہے کہ اس کا وقوع قرمیب ہے ،ادربوری دمیائی عرکے اعتبار سے دیکھا جاسے توقیا کا قریب ہونایا آپہونچنا بھی کچھ بعید نہیں دہتا د بجرمحیط

اس کے بعد کے جلے میں جویہ ارشاد فر مایا کہ انٹر تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اس سے مرادیہ ہے کہ یہ لوگ جوحق تعالیٰ کے دعدہ کو غلط قرار دے رہیں یہ کفروشرک ہے، انٹر تعالیٰ اس سے پاک ہیں دہر،

نفظ دوّح سے مرا داس آیت میں بقول ابن عباس وجی اوربقول نصن شفسرین ہولیت ہود بجر) اس آیت ہائے۔ کاروائی اربقی پُوت بیش کرنیکے بعد اگلی آبیوں میں اسی عقیدہ توحید کو عقلی طورے حق تعالیٰ کی نعمتیں ہیٹے نیظر

كرك أبت كياجاماك، ارشادى: تَعَلَّقُ الشَّمْلِيِّ وَالْكَرْضَ بِالْحَقِّ وَتَعْلِيْعَمَّا أَيْثُرِ كُوْنَ ﴿ يَحَلَقَ بنات آسمان اورزین تیک تلیک تلیک وه برتری ان کے شریک بتلانے ہے . بنایا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيْمٌ مُبِينٌ ﴿ وَالْآنْعَامَ آدمی کو ایک الاندسے مجم جب ہی جو گیا جھڑا کرنیوالا بولنے والا، اور ج پاتے تَعَلَقَهَا مَ لَكُوْفِيهَا دِفَعٌ وَمِنْهَا قَاكُونَ ﴿ وَلِكُونَ ﴿ وَلِكُونَ ﴿ وَلِكُونَ بناديت محقاي وأسط ان مين برطاول برادركت فائد اور بعضول كوكهات بود اورتم كو فِهُاجَمَالُ حِيْنَ تُونِيحُونَ وَحِيْنَ شَرْيَحُونَ وَعِيْنَ شَرَعُونَ ﴿ وَتَحْمِلُ ان سے بوت ہوجب شام کویتراکر لاتے ہو اور جب پڑانے ہجائے ہو ، اورا مخالے چلتے ہو آثَقَالَكُمْ إِلَىٰ بَكِي لَمْ تَكُونُوا بِلِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْإِنْفُسِ الْ بوجه مخملك ان شرول مك كر متم يز بهو پخت د بال مگر جان مار كر، انَّ رَبُّكُمْ لَيَ عُوْفُ رَّحِيمُ فُي وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَيْدَ بينك محارا رب براشفعت كرنيوالا جربان بي اور كهورت بيداكة اور فيرس اور كدح الِتُرْكِبُونُهَا وَزِيْنَةُ وَيَغُلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ نَنِي کر ان پرسوار ہواور زمنیت کے لئے اور پیدا کرتا ہے جوئم بنیں جانتے لغات كي تشريح صيم خصومت سے مشتق ، بمجنى جيكر الو، أنعام، نعم ربغة لون، كى جمع بيوياوں بين سے اونٹ، برى، كائے كوكما جاتا ہے دمودات راغب،

افعات کی تستریکی نصیم، خصومت سے مشتق ہے ، بمجنی جبھگڑا او ، اُنعام ، نَعُم دِبغة وُن )

کی جمع ہے بچوباوں میں سے اونٹ ، بمری آگائے کو کہا جا تا ہے دموٰ دات راغب )

دفع ہے بچوباوں میں سے اونٹ ، بمری آگائے کو کہا جا تا ہے دموٰ دات راغب )

وف اللہ میں اور گرائی حاصل کرنے کی چیز ، مراد اُون ہے ، جب سے گرم کپڑے بنا ہے جانے ہیں ، تُربخوُن ، دواج سے اور تَسَمِّر کو اُن بمراج سے مشتق ہے ، چوبا سے جانور وں سے جب کے وقت چراگاہ کی طرف جانے کو سراح اور شام کو گھر میں دائیں آنے کو رواح کہا جا تا ہی سے دقت چراگاہ کی طرف جانے کو سراح اور شام کو گھر میں دائیں آنے کو رواح کہا جا تا ہی بیش آلاً نُفْسُ ، جان کی محنت و مشقت ،

## غلاصر تيفيير

#### معارف ومسألل

ان آیول میں تخلین کا تناس کی عظیم نشانیوں سے حق تعالیٰ کی توجید کا اشبات ہے ،
اوّل تو ... سب سے بہلی مخلوق آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا اس کے بعد تخلیق انسان کا ذکر فرمایا جس کو النّر تعالیٰ نے مخد دم کا تنات بنایا ہے ، انسان کی ابتدار ایک حقیہ نیطفے سے ہونا بیان کرکے فرمایا فَا اَنْ اَلْکُو اَنْ اَلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اَلْکُ وَالْتِ وَصِفَات مِن جُمَّالِ ہے ، کا لئے لگا،

انسان کے بعداً ن امشیا کی تخلیق کا ذکر فرمایا جو انسان کے فائدے کے لئے خصوص طور پربنائی گئی ہیں، اور قرآن کے سب سے پہلے مخاطب چونکہ عوب ستھے، اور عوب کی معیشت کا بڑا ہدار ہا ہتو جو با دُن اونٹ گاہے، بکری پر متھا، اس لئے پہلے ان کا ذکر فرمایا دَا اَلَّ نَعْتًا اَ خَلَقَهُمُ اَلَّ بِعِمَانَ کَا وَلَٰ اَلَٰ اَلْ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہِلَا اللّٰ اللّ

ب سکتاہے ، ادرجب تک زیرہ ہے ان کے دودھ سے اپنی ہمترین غذا پیدا کرتاہے ، دودھا دی سمبن گئی ادران سے بننے دالی تمام اسٹ یا راس میں داخل ہیں .

آور ہاتی عام فواکر کے لئے فرماد ہاتی متنافع ، بین ہے شار منافع اور فوائد انسان کے جانور و کے گوشت ، چرٹے ، بٹری ، اور ہانوں ہے وابستریں ، اس ابہام داجال ہیں ان سب نئی سے نئی ایجادات کی طرفت بھی اشارہ ہے جوجیوانی اجزار سے انسان کی غذار ، نباس ، دوار استِعمالی اشیا کے منے اب کک ایجاد ہو بھی ہیں ، یا آئندہ قیامت تک ہول گئی ،

اس سے بعدان جو باہی جانور دل کا ایک اور فائدہ عوب سے ہذات سے مطابق یہ بیا سیا گیا کہ دہ متھا ہے ہے جمال اور رونق کا ذریعہ ہیں،خصوصًا جب وہ شام کوچرا گا ہوں۔ متھا سے مولیثی خانوں کی طرف آتے ہیں یاضیح کو گھردں سے چرا گا ہوں کی طرف جانے ہیں، کیونکر اس دقت مولیثی سے ان سے مالکان کی خاص شان دشوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے،

آخری ان جانورول کا ایک اوراہم فائدہ بیربیان کیاکہ برجانور متھاہے ہو جھل سامان دوروداز شہرول بک بیر بنجادیتے ہیں جہاں تھاری اور بھا ہے سامان کی رسائی جان جو کھوں ہیں ڈالے بغیر مکن نہ تھی، اونٹ اور بیل خاص طور سے انسان کی یہ خدمت بڑے بیانے برا شخیم ویتے ہیں ، آج دیل گاڑ ہوں، ٹرکول، ہوائی جہاز ول کے زمانے ہیں بھی انسان ان جانوروں مستخی نہیں ، کتنے مقامات دنیا ہیں ایسے ہیں جہاں یہ تمام نوایجا دسواریاں باربرداری کا کام نہیں دے سے سامی کی خدمات حاصل کرنے پر انسان مجبود ہوتا ہے ،

آنْتَا آ بین ادنٹ ادرسیل دغیرہ کی بادبر داری کا ذکر آیا تواس سے بعداک جو بایہ جانورول کا ذکر بھی مناسب معلوم ہواجن کی تخلیق ہی سواری ادر با ربر داری سے لئے ہے ، ان سے دودھ یا گوشت سے انسان کا فائرہ تعلق نہیں ، کیونکہ از روئے سٹرع دہ انحلاقی بیار یوں کاسبرب ہونے کی وجہسے منوع ہیں، فرمایا ،

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَيْمِيْرَ لِلَّوْكَبُوْهَا وَنِينَةً، "ينى بم ف گوڑے، اوران كو خچر، گدھ بيداكة ، تاكه مم ان برسوار موسكو، اس ميں باربردادى بھی ضمناً آئمی، اوران كو اس لئے بھی بيداكية مراحية الى لئے زينت بنيں وزينت سے وہی شان ويثوكت مراد بوجوء فا ان جانوروں سے مالكان كو دنيا ميں حصل موتی ہے ،

قرآن میں ریل موثر | آخر میں سواری کے تین جا نور گھوڑ ہے ، نچر، گدھے کا خاص طورسے بیان کرنے بواق جہاز کا ذکر، کے بعد دوسری قسم کی سواریوں کے متعلق بھیغۃ استقبال فرمایا:۔

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ لِين السُّرتعالى بِيداكركم الدوجيزية ووكم نبيل جانع ا

اس میں دہ شام نوایجا دسواری گاط پار سجی داخل ہیں جن کا اس میں دہ شام نوایجا دسواری گاط پار سجی داخل ہیں جن کا

یباں یہ بات کاص طور سے قابل نظرے کہ جھلی تمام اسٹیاری تخلیق میں لفظ ماضی خلق ہوں ہے۔ کہ جھلی تمام اسٹیاری تخلیق میں لفظ ماضی خلق ہتا ہے اور معروف سوادیوں کا ذکر کرنے سے بعد بھینے مستقبل سے نسکتی ارشا دہوا ہے ، اس تغییر عوال سے واضح ہو گیا کہ یہ لفظ ان سوادیوں اور درمری اشیار سے متعلق ہر جو ایسی معرض وجود میں نہیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے علم میں ہے کہ اصطفر مانے میں کیا کیا سوادیاں اور دوسری اشیار بیدا کرنا ہیں ، ان کا اظہار اس مختصر حلے میں فرمادیا،

حق جل شامن یہ بھی کرسکتے سکتے کہ آمندہ دیجو دیس آنے والی شام نئی ایجادات کا نام مبکر ذکر فرما دیتے ، مگراس زمانے میں اگر دیل، حوٹر، طیارہ دینے ہوئے الفاظ ذکر سمی کردیتے جاتے ، تو اس سے ہجر تستویش ذہن کے کوئی فائدہ نہ ہوتا ، کیونکہ ان اسٹیار کا اُٹس وفت تصور کرنا تھی لوگوں کے لئے آسان نہ تھا ، اور نہ یہ الفاظ ان چیزوں سے لئے اس وقت کہیں ستعل ہوتے تھی کہ اس سے تجد مفوم سجھا جاسے ،

میرے والدماجدحصرت مولانا محدث میں صاحب نے فرمایک ہمائے استاذ استاذ الکی حصرت مولانا محد تعقوب صاحب نانو توی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں دبل کا ذکر موجو دہے، اور اسی آبت سے استولال فرمایا، اس وقت کک موٹریں عام مدہو تی تھیں اور ہوائی جہا ذایجاد

000

مسئلہ ؛ اس آیت سے جال ادر زیزت کا جواز معلوم ہوتا ہے ، اگرچہ تفاخر و تکبر حرا ا ہیں، فرق یہ ہے کہ جال ادر زیزت کا حصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے ا مد دل میں اپنے کو اس نعمت کا سبح تسمجھ تاہے ادر مد دد سروں کو حقیر جانتا ہے ، بلکہ حق تعالیٰ کا عطید اور افعام ہونا اس سے بیش نظر ہوتا ہے ، اور تکبرو تفاخر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا تحق سبح نا، دوسروں کو حقیر سبح منایا یا جاتا ہے دہ حرام ہے ربیان صدر آن )

وَعَلَى اللَّهِ قَصْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَالِوْ وَلَوْشَاعَ لَحَالُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُولِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

آنجتعینی آ

فلاصيبر

اور ( دلائل ذکورۂ سابقہ ولاحقہ سے ہی سیدھارستہ ( دین کا نابت ہوتا ہے وہ خاص ، اللہ علیہ میں نامی ہوتا ہے وہ خاص ، اللہ علیہ میں بہنچتا ہے اور بیضنے دستے دہوکہ دین کے خلاف میں ، ٹیرٹی سے ہیں اور اگر خوا جا ہتا تو ہم سب کو مکن نہیں ، یس بھن توسیدھے دستہ بہلے ہیں اور بعض ٹیرٹی ہے ہیں اور اگر خوا جا ہتا تو ہم سب کو

رمنزل مقصورتک پہنچادیتا رگروہ اس کر پہنچاتے ہیں جو صراطِ مستقیم کا طالب بھی ہوڈا لَّینِ یَجَاهُدُ کُّ وَنُیدَا لَنَهُ یُں کِنِهُ کُنُمُ مُسْبِلَنَا، اس لئے تم کو چاہے کہ ولا ٹل میں غور کر داوران سے حق کوطلب کردکرتم کو مزل مقصورتک رسانی عطامو)

#### معارف ومسائل

ان آیات یں اسٹرجل سٹانہ کی عظیم اسٹان نعمتوں کا ذکر فرما کر توحید کے عقل دلائل جمع کے گئے ، آگے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر ہے ، درمیان میں یہ آبت بطور جلم معرّصنہ کے اس بات بر تنبیہ کرنے کے لئے گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایودعدہ قدیمہ کی بنام برا بنے ذمہ لے لیاہے کہ لوگوں کے لئے وہ صراط مستقیم واضح کرتے جو اللہ تعالیٰ تک بہجانے والا ہے ، اس لئے نعایہ ایسیہ کوئیش کرتے اللہ تعالیٰ کے دو داور توحید کے دل کی جع کے جارہے ہیں ،

لیکن اس سے برخلات کچے لوگوں نے د دسرے ٹیڑھے داستے بھی ہستیاد کردکھے ہیں، دہ ان تمام داھنے آیات ادر دلائل سے کچے فائدہ نہیں اٹھا تے بلکہ کراہی ہیں بجٹکتے دہتے ہیں،

بحرار شاد فرمایا که الد تعالی جاہے کرسب کوسید سے داستہ برمجود کرکے وال دیں،
وان کے اختیاری عقا، مگر حکمت وصلحت کا تفاضایہ تھا کہ جبر نہ کیا جائے، دونوں داستے سے
کر دیتے جائیں، چلنے والاجس راستہ برحلینا چاہے جلاجائے ، صراط ستقیم المند تعالی ادرجنت
سیسیوننچائے گا، ادر ٹیڑھے راستے جہنم بر سیوننجائیں سے ، انسان کو اختیاد دیدیا کہ جس کو چاہے
انسان کی ادر ٹیڑھے راستے جہنم بر سیوننجائیں سے ، انسان کو اختیاد دیدیا کہ جس کو چاہے

هُوَالَّذِي كَانْزَلَ مِنَ الْسَمَاءُ مَاءً لَكُمْ مِنْ فَشَرَابُ وَمِنْ فَتَحَرَّ وي ع جن في انادا آسان من تمان عن بان اس ع بيتي بوادر اي مدر وخت بوت

فِيْهِ نُسِيمُونَ ﴿ يُنْإِنُّ لَكُمُ بِهِ النَّرْعَ وَالنَّايْتُونَ وَالنَّخِيلَ

بين جن بين جرائے مو ، أ كاتا ب مقالي واسط اس سے كيستى اور زيتون اور كھورين

وَالْكَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرُ عِثْ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَايَةً لِمُعَتَ وَمِ

جوفور كرتے يون اور مخفائے كاكير لكاديا رائ اورون اور سويج اور جاندكو

وَالنَّجُولُمُ مُسَخَّرُتُ إِلَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَتِ يُقَوْمُ مُعَقِّلُونَ ﴿ ادر شاہے کا) یں لگے یں اس کے سے اس یں نشانیاں ہیں ان وگوں کو جو مجھ دکھتے ہیں ، وَمَاذَرَ ٱلكُّهُمُ فِي الْآرُضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَدُّ ور و پیزیں پھیلائیں مقانے واسطے زین میں دنگ برنگ کی اس میں نشانی ہے اُن لِقُوْمُ إِنَّانًا كُورُونَ @ وَهُوَا لَيْنِي مَنْ خَوَالْبِحُورَ لِتَأْكُلُوْ امْنُهُ لَحْمًا وكوں كو جو سوچے ہيں ، اور ورى ب جى نے كا) يى لگاديا درياكوككاد اس بى كوشت لِمِينًا وَتَسْتَخُرِجُوا مِنْهُ حِلْبَةً تَلْبَسُونَهَا \* وَتَوَى الْفُلُكَ مَوَاخِرَ تازہ اور تکالو اس میں سے ممنا جو بہنتے ہو ، ادر دیجھتا ہو تو کشتیوں کو جلتی ہیں پانی فِيُهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ نَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَ اَنْقَىٰ محار کراس می در ارواسط کر تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ احسان مانو، اور رکھ دیتے فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي آنَ تَسِيدَ بِكُثْرُو أَكْمُوا أَوْسُلَاتُعَلَّكُمْ زمین پر اوجھ کرکبی جھک پڑے تم کونے کر اور بنائیں امریاں اور رائے اکا کم تَعْتَكُونَ ﴿ وَعَلَيْتُ وَبِالنَّجْمِهُ مُ كَيْتُ كُونَ ١٠ راہ پاؤ ، ادر بنائیں علامتیں اور ستاروں سے فرک راہ پاتے ہیں خلاصلفيم وہ داملہ ایساہے جس نے تھالیے د فائدہ کے ، داسطے آسمان سے الی برسایا جس سے تم کو پینے کو ملتا ہے اور جس دہے سبب ہے درخت د سیدا ہوتے ہیں ، جن میں تم واپنے مواتی

کو چرنے چیوڑ دیتے ہو (اور )اس ریانی) سے تمھانے بفا مُدے سے ، لیے تحصیتی اور زیتوں اور مجودا ورانگوراور ہرقعم کے بھیل رزمین سے ، اگا ناہے بیشک اس رندکور، میں سوچنے والوں کے لتے داوجیدگی دلیل د موجود) ہے اور اس دالٹ کے مقالے (فائدہ کے) لیے رات اور د ان اورسورج اور جاند کو داینا، مسخر د قدرت ، بنایا اور داسی طرح اور ، شالیے ربھی اس کے محکم مے سخ (قدرت) میں ہیٹک اس دیڈکوں میں ربھی عقلمندلوگوں کے لئے (توحید کی جند الیس رموجور) بین اور راسی طرح) ان چیزدن کوجهی سخ د قدرت ، بنایاجن کو بخسائے زفائدہ کیلئے ،

اس طور بربیداکیا ہے کہ ان کے اقسام دینی اجناس دانواع واصنات اختلف پیں داس پی تمام حیوانات و نبا آلت و جادات ، مفردات و مرکبات دا خل ہوگئے ) بیشک اس دخور کور کیں دیمی حیوانات و نبا آلت و جادات ، مفردات و مرکبات دا خل ہوگئے ) بیشک اس دخور کور کی کار کور کی اس نے دریا کور کی اس خور ذور رہ دا شری ایساہے کہ اس نے دریا کور کی اس خور ذور رہ کا کہ اس خیر نبایا تاکہ اس میں سے تازہ تازہ تازہ گوشت دیعی جھیلی کال کی کالکر اس کھا واور دا تاکہ اس دریا کالیک اس موتوں کا انجازی کو دخواہ جھوٹی ہوں یا بڑی جیبے بڑے جہاز توان کو) دیکھنا ہے کہ اس دریا کالیک اس دریا ہیں داریا ہیں داریا ہیں داریا ہیں داریا ہیں دریا ہیں کہ دریا ہوئی جی جارہی ہیں اور د نیز اس سے دریا کو مخوقہ درت بنایا ہا کہ مورد کی مورد کی ہوئی ہوں کا بڑی جو گور اوراس کے ذراح ہے خدا کی روزی تلاش کروا ورتا کہ دورزی کار دان کرد کو دیکھ کراس کا ہمنو کر دا دراس نے درجو ٹی چھوٹی ہوئی نہری اور درستے بنائے تاکہ دان سے کہ کر ڈیکھ کے داور ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ بہت کی اس کی دراج ہوئی ہوئی ہوئی کہ بہت کی درائی مورد کے بہت کی مورد کر ہوئی کے درائی مورد کے بہت کی اس کی درائی مورد کان درستان کی درائی کی درند اگر تمام زمین کی مطوب ہوئی کو درمند ہرگزند بہتانا جاتا کی اور ساروں سے بھی گوگ دست معلوم کرتے کی درائی خطا ہرومعلوم ہے ک

### معارف ومسائل

مِنْ شَبَعَوُ مِنْ مِنْ مُونِي مِنْ مُونِي مَنْ مُونَى ، لفظ شَجر اكثر درخت كے لئے إولاجا آہے ، جوساق بعن سے بر كھ اہو آہے ، اور كہى مطلق زمين سے اُسكنے والى ہر جيز كو بھى شُجر كہتے ہيں ، كھاس اور بيل فرج مبى اس ميں واصل ہوتى ہيں ، اس آيت ہيں ہى معنى مراد ہيں ، كيونكم آسكے جانوروں سے جرانے كاؤكر ہى ، اس كا تعلق زيادہ تر گھاس ہى سے ہے ،

اندوللنے اور بانی دینے سے توخور بہنو بہنیں ہوسکتا کہ اس میں سے ایک عظم الثان ورخت کل آت اوراس پر رنگارنگ سے مجبول مگنے لگیں، اس میں کسی کا مشتر کار زمیندار سے عل کاکوئی دخل بیس، یسب قادرمطلق کی صنعت و حکمت سے والبستہ ہی، اوراس سے بعد ایس و ہنا داورستار و کاالٹر تعالیٰ سے حکم سے آباح چلنے کا ذکر آیا تو آخر میں ارشاد فرمایا:

اس کے بعد زمین کی دوسری مختلف انواع واقسام کی سیداوار کا ذکر فرما کرفرمایا .۔

کملی ہوتی ہے ، مگر مشرطیہ ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ سے دیکھے، اورنصیحت عصل کرے، ورند بیوقو کے فکرآ دمی جواد صروصیان ہی ند دسے اس کو اس سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے،

ادى جواد هر دهيان بى ندوسے اس كواس سے كيا دائدہ بوسلمائے، سَنْحُورَكُمُوالْكَيْلَ وَالنَّهَارَ، رَات اور دن كومسخر بنانے كامطلب يہ سے كدان كوافيان

مے کا میں لگانے سے لئے ابنی قدرت کا محز بنا دیا ، کہ دات انسان کو آدام کے سامان مہیا کرتی ہو، اور دن اس سے کام سے راستے ہموار کرتاہے ، ان کے مخر کرنے سے یہ عنی نہیں کہ رات اور دن

انسان کے حکم کے تابع چلیں،

ھُوَاکُونَیْ سَخَوَالْبَتَ وَلِنَا کُلُونَ اَسَان وزین کی مخلوقات اوران میں انسان کے منافع اور فوا تدبیان کرنے کے بعد بجرمحیط (سمندر) کے اندری تعالیٰ کی محمت بالغہ سے انسان کے اندری تعالیٰ کی محمت بالغہ سے انسان کے حیا کیا گیا ہے کہ دریا ہیں انسان کی خوراک کا کیسا ایجھا انتظام کیا گیا ہے کہ مجھا کا تا زہ گوشت اس کو ملتا ہے ،

لِنَّا كُنُو المِنْ الْمُولِيِّا، كَمَا الفاظ مِنْ مَجِلَى كُوتازه گوشت قرار دینے سے اسطرن مجی اشارہ پایاجا تاہے کہ دو سرمے جانوروں کی طرح اس میں ذبح کرنے کی شرط ہنیں وہ گویا بناہا گوشت ہے،

وَ تَسْتَخْوِجُو المِسْهُ حِنْدِیَّةٌ تَنْبَسُو نَهَا، یه درباکا دوسرا فایده بتلایا گیاہ، کاس اس خوطه لگا کرانسان اپنے لئے جلیہ نکال لیتاہے، جلیہ کے لفظی می زینت سے ہیں، مراد دہ موتی، مونگا اورجوا ہرات ہیں جو سمندرسے نکلتے ہیں اورجورتیں ان سے ہار بناکر کے میں یا دوسرے طریقی

ے کانوں میں بینتی ہیں ایر دوراگرج عور میں بینتی ہیں ، لیکن تہ آن نے اغظ مذکرا ستعال منسر ما یا تنبستی بین ایس کے عور توں کان یور میفنا درحقیقت مردوں ہی کے مفاد کے لئے ہیں ، عورت کی ارتبت درحقیقت مردکاح ہے ، وہ اپنی بیوی کوز بنت کا اہلا اور زیور پہنے برجبور بھی کرسکتا ہے ، اس کے علاوہ جواہرات کا استعمال مرد بھی انگوشمی وغرہ میں کرسے ہیں اور زیور پہنے برجبور بھی کرسکتا ہے ، اس کے علاوہ جواہرات کا استعمال مرد بھی انگوشمی وغرہ میں کرسے ہیں اور زیور پہنے برجبور بھی انگوشمی وغرہ میں کرسے ہیں کا فراخ و ایک بھی ہے ، مخر کے معنی بان کو جیر نے ہے ہیں ، مراد وہ کہتیاں اور بھی جہان ہی موجول کو جیرتے ہوئے مسافت مے کرتے ہیں ،

مطلب آیت کایرے کہ دریا کوا لٹہ تعالی نے بلاد بعیدہ کے سفر کاراستر بنا یاہے، ودردران کے ملکوں یں دریاہی کے ذرامیر سفر کرنا اور سجارتی مال کی درآمد و مرآ مدکرنا آسان فرما دیاہے ،اوران کوحصول رزق کاعمدہ ذراجہ قرار دیا، کیونکہ دریا کے رہستہ سے تجارت سے زیا دہ نفع بخش ہوتی کو دَا نَقِي فِي الْآمُ عِن رَوَاسِيَ آنُ تَعِيدَ بِكُون ، وَدَاسَ، وَاسِبَى جَعِيب، بِعارى بِمارْ كوكها جانا ہے ، يَتبيد ، مَيْد مصدر عمشتن ہے ، جس كے معنى ولكم كانا يا مضطربا ندتهم كى حركت كرنا كو معن آیت کے بریس کرزمین کے کر ہ کوئ تعالیٰ نے بہت سی حکمتوں کے ماسخت محصوس اور متوازن جہسزار سے نہیں بنایا ،اس سے وہ کسی جانب سے بھاری کسی جانب سے ملکی واقع ہوتی ہو اس كالازمي نتيج مير تتعاكهُ زين كوعام فلاسفرول بيي طرح ساكن ما ناجائه بالمحقة قديم وجديد فلاسفرول كى طرح سوكت مشريرہ كے ساتھ متحرك قرار دیا جائے ، دونوں حال میں زمین کے اندوایک اضطرانی حرکت بونی جس کوار دوس کانینے یا در مگانے سے تجیر کیا جاتا ہے، اس اضطرابی حرکت كور وكنے اوراجزا۔ زمين كومتواز كرنے كے لئے حق تعالى نے زمين برميا رو كا وزن ركا ويا تاكه وه اضطراني حركت مذكر سيح، باتى د بالمستل حركت متديره كا، جيسے تمام ستيارات كرتے بين ا در قد تم فلا سفریں سے فیٹا غورٹ کی میں تحقیق تھی ،اور جدید فلاسفرسب اس پر متفق ہیں اور في بخرات في اس كوادر بهي زياده داضح كرديا ب تو قرآن كريم مي ند كيي اس كااشبات ب ند اس کی نفی ا بلکربراصطرا بی حرکت جن کوربرا دول کے وربعہ بند کیا گیا ہے اس حرکت متدیرہ کے لئے اور زیا دہ میں ہو گی جوسیارات کی طرح زمین کے لئے تابت کی جاتی ہے ، والشراعلم ، وَعَلَىٰتِ عَرْ بِالنَّجْيِدِهِ مُ كَيْنَكُ وُنَ واديرِجِ كَرْتَجَارِتَى سفركا ذكرآياب تومَنَ ا مواکران آساینوں کابھی ذکر کیا جاتے ہوئ تعالیٰ نے مسا فروں کی تطع مسافت او رمز واضفود

مك بهوبخانے كے لئے زمين واسمان بي بيدا فرماني بين اس لئے فرمايا و علندي اين ہم نے

زمین میں داستہ بہجائے کے لئے بہت سی علامات بہاڑوں ، دریاؤں ، درخوں ، مکانوں وغیرے

ذربعة قائم كردى بين، ظاہرہ كراگرزمين ايك سپائ كره بوتا توانسان كسى مزن لى تك بہو سنجنے كے لئى م من طرح داستے ميں بھتكتا،

قربالنَّحْبُ هُمُّدُ فَعُنْکُ دُنَ ، لِین سفر کرنے والے جیسے زمینی علامات سے واستر بہانے نے میں اس طرف ستاروں سے ذریعے بھی سمت معلوم کرسے واستہ بہان لیتے ہیں، اس عنوان میں اس طرف اشارہ معلوم ہو آہے کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچے اور ہے ، اس کے ساتھ آیک یہ بھی فائدہ ہے کہ ان سے واستے بھی بہجانے جاتے ہیں،

آفَمَنَ يَخُلُنُ كُمَنُ لَآيَخُلُقُ الْمَافَلَاتُنَ كُرُوْنَ ﴿ وَإِنْ تَعُنُّكُمُ الْمَادِرِهِ الْمُعْدِرِهِ اللهِ اللهُ الله

الله كى نعمة ن كون يوداكر سوك ان كور بيثك الله بخف والاجر بان م ادرالله تعالى جانته كم ما أيس وقري وما تعيل فون ( و الآن ين يان عون من د وي

جوئم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اورجن کو بکارتے ہیں اللہ کے سواتے

الله لا يَخْلَقُونَ شَيْمًا وَهُمْ مُنْخُلَقُونَ ﴿ أَمُوا الْتُعَارُ الْحَيَاءُ اللهُ الله

وَمَا يَشْعُمُ وَنَ لا أَيَّانَ يُبَعَنُونَ ﴿ الْفُكُمِّ اللَّهُ وَاحِلُهُ وَالْحِلْمُ اللَّهُ وَاحِلُهُ وَالْمُ

كَا لَّذِن بِنَ لَا يُوعِ مِنُونَ بِالْاخِرَةِ وَلَكُو بَهُمُ مُّنْكِرَةٌ وَ هُمُمُ مُّنْكِرَةً وَ هُمُمُ مُنْكِرَةً وَ هُمُمُ مُّنْكِرَةً وَ لَا يَعْمِلُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

مُسْتَكُبِرُون ﴿ لَا جَرَا الله الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُون ﴿ لَا جَرَا الله الله الله عَلَمُ مِنْ الله عَلَمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلمُ اللهُ اللهُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ اللهُ عَلمُ عَالمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ عَلمُ

يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْكُلِيرِينَ ﴿

بكه ظاہر كرتے بن بيك ده بيل يدكر اغود كرف واول كو

1 (E)

# خلاصتفسير

مور جب التُرْنعالي كاخالق استُسيار مُدكوره بونا اوراس مِن اس كامنفرد مِرنا ثابت مِو حِكاتِي كياج فخص بداكرتا بوريعي الشرتعالي، وه اس جيسا بوجا دي كاجو بيدا بنبس كركت وكريم وونول مومعبود سجینے لگے تواس میں اللہ تعالیٰ کی ا ہانت ہے کہ اس کو بتوں سے برا برکر دیا ) بھر کیا تم راتنا بھى رئيس بجية اور (الشرتعالى فےجوا ويرد لائل قوحيدين اپن نعتين تبلائي بين ان يركيا حصرب وہ تواس کٹرت سے ہیں کہ اگریم اللہ تعالیٰ کی دان نعمتوں کو گننے تکو تو دسمبی مذین سکو رمگرمشرکین شكرادر قدرنهي كرتے اور يجرم اتناعظيم تھاكدن معان كرانے سے معاف ہوتا اور بذاصرار مراع الرينعتين ملتين ليكن وا تعى الله تعالى برسى مغفرت دالے برسى رحمت والے بين وكم كو في مثرك ے توہر کرے تومغفرت ہوجاتی ہے اور مذکرے جب بھی تمام نعیس حیات بک منقطع نہیں ہوئیں، اور رہاں نعمتوں کے فائص برنے سے کوئی یہ مذہبھے کہ کہی سے زانہ ہوگی، بلکہ آخرت میں منرا ہوگی سیونک، الله تعالی مصالی بوشیده اورظا مری احوال سب جائتے ہیں ایس ان کے موافق مزادی سے یہ توسی تعالیٰ کے خالق اور منعم ہونے کا بیان تھا) اورجن کی برلوگ خدا کو بھوڑ کرعبادت کرتے ہیں وه کسی چیز کوسیدا نہیں کرسکتے اور دہ خود ہی مخلوق میں (اورا ویر قاعدہ کلیہ نابت ہو چیکا ہے کہ غرخالق اورخال مساوى نهيس ،ليس يهجودين كييم سجق عبادت موسيحة بيس اور) ده (معودين) مردے رہے جان ہیں رخواہ دوامّاجیے بنت یا فی الحال جیسے وہ لوگ جو مرجیے ہیں یا فی الماّل جومرس سے مشلاً جن اور عیسیٰ علیالسلام دغیرسم ) ندنده در سبنے دارے انہیں دبس خالق توسمیا بوتے ) ادران (معبودین) کو راتنی بھی) خرنہیں کہ رقیامت میں) مُردے کب انتقامے جاتی گے رلین تعض کو توعلم می نهیں اور احض کو تعیین معلوم نهیں اور معبود کے لئے علم تو محیط جاہتے ، خصوصًا قيامت كأكداس برحز اجوكى عبادت وعدم عبادت كي تواس كاعلم تومعبود كے لتى بيت بى مناسب ہے، بین خدا کے برابر توعلم میں کیا ہوں سے، اس تقریر سے تابت ہوا کہ تمعارا معبود برق ایک ہی معبود ہے قران ایصارح حق پر بھی ہجوگوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے راوراسی لیے ان کوڈر منہیں کہ توجید کو قبول کریں معلوم ہوا کہ ) ان کے دل رہی ایسے نا قابل ہیں کم معقول بات کے ) منکر مورہ بیں اور (معلوم ہواک) وہ قبول حق سے مکبر کرتے ہیں واور) صروری با ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے احوال پوشیدہ وظاہر حانتے ہیں زاور سیمھی) تقبینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکرکرنے والول کولیسندنہیں کرتے دلیں جب ان کا تکرمحلوم ہوتوان کوبھی ناپسندکریکیے اور منزادی کے) پ

## معارف ومسائل

بھیل آیتوں میں المدّ جل شام کی نعمتوں کا اور تخلیق کائنات کا مفصل ذکر کرنے ہے بعد
اُس بات پر تبنید فرمائی جس کے لئے ان سب نعمتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے ، اور وہ ہی توحید
عق تعالیٰ کی کراس سے سواکوئی لائی عبادت نہیں ، اس لئے فرمایا کہ جب بیڑنا بت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہی تبناز میں واکسان بنا ہے ، کوہ و دریا بنا ہے ، نبا تات و حیوانات بنا ہے ، درخت اوران سے بچول
پیل بنا ہے تو کیا وہ ذات پاک جو اِن سب چیز ول کی خالق ہے ان بتوں کی ماند ہو جا ہے گی جو
سے بیدا نہیں کرسکتے ، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ،

وَإِذَا فِيْلُ لَهُ مُرَمًّا ذَا آنُولَ رَبُّكُمُوا قِالُوا أَسَاطِيْ الْرَائِكِينَ الْحَالِقَ الْمَاطِينَ الْرَائِلِينَ اورجب کے ان سے کرکیا اتارا بر محقامے رب نے توکیس کمانیاں ہیں پہلوں کی ، المجملة اأوزار همركاملة يتوتم الفيلمته ومن أوزالانين اکر انتائیں او جھ اپنے ہورے دن قیامت کے اور کھے او جھ ان کے جن کو يُضِلُّونَهُ مُ بِغَيْرِعِلْمِ ٱلْاسَاءَ مَا يَزِرُونَ فَ قَلْ مَكُوالَّ نِينَ به كاتے بن بلا تحصين سنتاہى برا بوجھ بى جوا كھاتے بن ، البتہ دفابازى كر چے بن مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَّى اللَّهُ بُنْيَا كُلُّمْ مِنْ الْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ جوتھے ان سے پہلے پھر سبنیا حسکم اللہ کا ان کی عارت پر بنیادوں سے پھر گر بڑی ان پر التَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِ مِرْوَاتَتْهُ مُالْعَنَ ابْمِنْ حَيْثَ لَايَتُعُودُ إِنَّا ادیر سے ادر آیاان پر عذاب جان سے ان کو خر نہ سمی ثُنَّمَ يَوْمَ الْفَيْمَةِ يُخْزِيكُمْ وَيَقُولُ آيِنَ شُوكًا إِي الْمُنْ كُنْتُمُ معرقیامت کے دن رسواکرے گا ان کو اور کے گا کہاں ہیں میرے مثریک جن پر تم کو تُنَاقُونَ فِيهِمْ وَاللَّالِّن يُنَ أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ بڑی صند متی ، بولیں گے جن کو دی گئی تھی جر بیشک رسوانی آج کے دن

## فلاصيفير

ادرجب ان سے کماجا آہے ربعی کوئی نا واقعت شخص شخص تے سے ایکوئی واقعت شخص امتحان کے لئے ان سے پوچھتا ہے ، کر تھا ہے رب نے کیا جز نازل فرمانی ہے دبینی قرآن جب کو رسول الشرصلي الشيطيس لم الشد تعالى كانازل كيا بوا فرات بي آيا يدهيج ب توكيت بي كرومات دہ رب کا نازل کیا ہوا کہاں ہے) دہ تو تصف بے سند باتیں ہیں جو میلوں سے رمنقول اعلی آرمی ہیں ا راین ابل ملل سیلے سے توحید و نبوّت و معاد کے مرعی ہوتے آمے میں ان ہی سے بریمی نقل کرنے ملک با فی یہ دعوے خدا کے دیتے ہوتے ہمیں انتیج اس رکہنے اکار ہوگا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن انے گنا ہوں کا بورا بوجھ اور جن کویہ لوگ بے علمی سے گمراہ کررہے بھے ان کے گنا ہوں کا بھی کھے وجداف اورائقانا برے گار گراہ كرنے سے مرادين كمناہ آساطير الآ و لين كاكونكاس سے د دسرے آدمی کا اعتقاد خراب ہوتا ہے، اور چھن کسی کو گراہ کمیا کرناہے اس گراہ کو تو گراہی کا گناہ ہوتا ہے اوراس گراہ کرنے والے کواس کی گراہی ہے مبعب بن جانے کا، اس حتہ تسبتب کو کچے وجه فرما یا گیا، اوراین گناه کاکامل طور برا تخانا ظاہرہ ، خوب بادر کھوکجس گناه کوب این اویرلادرہے میں وہ بڑا بو جھے واورا مخول نے جو گراہ کرنے کی یہ تربیز کالی ہے کہ دوسرول کوالی بالمي كر مے بہكاتے ہيں، سويہ تد بيرس حق مے مقابلہ ميں مذحيليں كى، بلكنو دا بنى يران كا و بال تال عود كرمے كا چنانچ اجولوگ أن سے پہلے بوگذر ہے ہيں انفول نے دا نبيا عليم السلام كے مقا ادری الفت پس بڑی بڑی تدہری کیں، سوالٹر تعالی نے ان دکی تدہروں ، کا بنا بنایا کھرجر بنیاد

سے ڈھادیا پھردوہ ایسے اکام ہو تے جیسے گویا ) اوپر سے ان پر داس گھر کی جیست آپڑی دہویونی جس طرح جھت آبڑنے سے سب دب کررہ جاتے ہیں اسی طرح وہ لوگ الکل خاتب وخامر ہوتے) آور دعلاوہ الکامی کے ہال پر د خداکا ، عذاب البی طرح آیاکہ ان کوخیال بھی ند تھا دکیو کہ توقع توس تربرس كاسيابى كتى خلاف وقع ال برنكاى سے بڑھ كونداب احميا بوكوسوں بحى ال كے ذہى من تها بكفارسا بقس برعذا و لكاآنا معلوم ومعروت ب، يه حالت توان كي دنيا مي بونى محر تيامت سے دن دان سے داسطے ہوگاکہ ، الشرتعالیٰ ان کورسواکرے گااور داس میں سے ایک رسوائی بہرگی مدان سے ہے محاکم رہتم نے جو امیر سے شرکی رہنار کھے تھے اجن کے بانے میں متم وا نبیا ، واہل ایمان سے الطائی محصر اکرتے تھے روہ اب اکہاں میں داس حالت کو دیکھ کرحی کے اجاز والنے كميں سے كرآج بورى رسوالى اور عذاب كا فروں پر ہے جن كى جان فرشتوں نے حالتِ كفرر تبص كى تقى دليني آخرد تست كك كافررى شايدان ابل على اقول بيج بين اس سے بيان فرمايا جو كر كفاركى رسواني كاعام اورعلانيه موزا معلوم موجات عركافرلوك البين متركار كے جواب سن صلح کا پیغام ڈالیں گئے زاور کہیں گئے ، گروٹرک جواعلیٰ درج کی بڑائی اور مخالفت حق تعالیٰ کی ہر ہاری کیا مجال متی کمہم اس سے مرتکب ہوتے ہم تو کوئی بُراکام دحس میں اونی مخالفت بھی حق تعالیٰ کی بو) مذکرتے تھے (اس کوصلے کا مضمون اس سے کہاگیا کہ ونیا میں شرک کا جوکہ فٹات يقينه جبرك جوش وخروش سے اقرار تھا، كقولم تعالىٰ توسَشاء ادده مَا آمنى سَينا، اورشرك كااقرار مخالفت كالقرار محقا خصوصا انبيار عليهم اسلام كے ساتھ توخود صريح مخالفت كے مدعى تح دہاں اس مشرک کے انتخارہے مخالفت کا الحارکریں گئے، اس لیے اس کوصلے فر مایا ا دویا تکا ايابوجياددمرى آيت مي ب وَالله وَيِنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِتِنَ ، حَق تعالى ان ك اس ول كو رُد فر ما تیں سے کرا کیول نہیں ( بلکہ وا قدی تم نے بڑے کام مخالفت کے کے بیشک اللہ کو بھا کا سب اعمال کی بوری خرب سو (ا چھا اجہم کے در وازول میں رے جہم میں) داخل موجا وَدادِن اس میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہوغ ص رحق ہے) تکبر (اور مخالفت اور مقابلہ) کرنے والوں کا وہ بُرا تھے گا ہے رہے عذاب آخرت کا ذکر ہوگیا ،پس حاصل آیات کا یہ ہوا کرمتے نے اپنے سے بیلے کا فرد ل کا حا خسارہ وعذاب ونیا و آخرت کائن لیا، اس طرح جو تدبیر و مکردین حق کے مقابلہ میں ہم کر رہ جو اورخلق كونگراه كرنا چلست مويسي انجام تمحارا موگا) ؛

بزبرنبز برزبرزيزين

44.

بچھی آیتوں میں اسٹر تعالیٰ کی نعمتیں اور تخلیق عالم میں بیمتا ہونے کا ذکر کرمے مشرکین کی آئی گرائی کا بیان تھا ، ان آیات میں دوسروں کو گمراہ کرنے اور اس سے عذاب کا بیان ہی اور اس سے بیلے ایک سوال مستولت ہے ، اور اس سوال سے مخاطب یہاں تومث رکبین ہیں اور امنی کا جاہلاً جواب میہاں ذکر کرسے ان پروعیر بیان کی گئی ہے ، اور بایخ آیتوں سے بعد میں سوال متومنین متعقین کو خطاب کرسے کیا گیا اور ان کا جواب اور اس پروعدہ انعامات کا ذکر ہے ،

قرآن کریم نے یہ نہیں کھولا کہ سوال کرنے والا کون تھا، اس نے مفسرین سے اس میں اقوال مختلف ہیں، کمی نے کافروں کوسوال کرنے والاقرار دیا، کسی نے مسلمانوں کوہی نے ایک سوال مٹرکس کا اور دوسرا مؤمنین کا قرار دیا، کسین قرآن کریم نے اس کوہیم رکھ کواس طرف اشارہ کر دیا ہوگہ اس ہجٹ میں جانے کی صور دیت ہی کیا ہے کہ سوال کس کی طرف سے تھا، دیکھٹا تو جواب اور اس کے نیجہ کا ہے جن کا قرآن نے خود میان کردیا ہے ،

مشرکین کی طوف سے خلاصتہ جواب یہ ہی کہ اسھوں نے اسی کو تسلیم نہیں کیا کہ کوئی کلام اللہ تعالیٰ کی طوف سے مازل ہوا بھی ہے، بلکہ قرآن کو بچھلے لوگوں کی کہا نیاں قرار دیا، قرآن کریم نے اس پر یہ دعید سنائی کہ یہ ظالم قرآن کو کہا نیاں شلاکر دو معروں کو بھی گراہ کرتے ہیں، اس کا پہنتے جان کو بھگ تنا پڑے گا، کہ قیامت سے روز اپنے گنا ہوں کا پودا و بال توان پر پڑنا ہی ہے، جن کو یہ گراہ کر دہے ہیں ان کا بھی کچھ و بال ان پر پڑے گا، اور محجر فرما یا کہ گنا ہوں سے جس وجھ سی یہ لوگ اپنے او برلا و دہے ہیں، وہ مہت بڑا ہو جھ ہے،

وَقِيلُ لِكَنْ مِن اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمُلْكُمْ فَالْوَا حَيْرًا ولِكُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قائم رہتے ہیں اور) وہ رفرشتے اکہتے جاتے ہیں السلام علیکم سے رفیقن روح سے بعد) جنت میں چلے جانا اپنے اعمال تے سبب یہ لوگ دجواینے کفردعنا و دخیالت براصرا دکردہے ہی اور ماوج وصوح ولا بل حق کے ایمان نہیں لاتے تومعلوم ہوا ہے کہ برصرف اسی بات سے منتظر میں کوان سے پاس دموت سے ، فرقتے آجا میں یاآب کے ہر در دگار کا حکم دائین قیامت، آجاتے ریعن کیا موت سے وقت یا قیامت میں ایمان لاتیں سے جبکہ ایمان قبول نہ ہوگا، گواس وقت شام کفار بوجہ انکشاب هیفت سے وہ کریں گے جیساا صرار کفریریہ لوگ کردہے ہیں) ایساہی آن سے میلے جو و تعد انخوں نے بھی د کفر مراصران کیا تھا اور د اصرار کی بدولت سزایاب ہوئے مور ان م الله تعالى في ذراظلم مهين كيا الكن ده آب كالين اويرظلم كرد ب سفي وكرسزاك كالم جاجا سے کرتے تھے، آخران کے اعمال بری ان کوسزا کیں ملیں اورجس عذاب د کی خبر بانے ) ہروہ منتے تھے ان کو اس رعذاب نے ،آگھرا رئیں الیابی تھادا حال ہوگا)۔ وَقَالَ الَّذِينَ آشُو كُوْ الْوَشَاءَ اللهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِنْ اور اولے شرک کرنے والے اگرچا ست اللہ ماہوجے ہم اس کے سواکسی المَنْ اللهُ الله الكُونَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْرِ عِلْمَا چیز کو اور : بارے باپ اور ر حرام عیرایت ہم بدون اس کے یکی چیز کو كَنْ لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَ فَهَلُّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَّغُ اسی طرح کیا ان سے اگلوں نے سورسولوں کے ذمہ بنیں مگر پہنچا دینا الْمُبِينُ ﴿ وَلَقَالَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ تَرْسُو لَّكَ أَنِ اعْبُلُ وَاللَّهُ صان صاف ، اور بم فے انتخاصی مراکرت میں رسول کہ بندگی کرو الشدکی وَالْجَيْنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَيِنْهُمُ مِّنْ هَنْ هَنْ هَنْ هَنْ هَنْ مَنْ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مِّن اور بچو میر دیگے ہے کھر کس کو ان یس سے بدایت کی اللہ نے اور کسی پر حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ وَمِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُوْوْا كَيْفَ ثابت ہوئی گراہی ، سو سفر کرد مملکوں میں مجھ دیکھو کیسا ہوا انجام كَانَ عَاقِبَةَ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ تَحْرِصُ عَلَىٰ هُنْ مُهُمْ فَإِنَّ اللَّهِ جسطلانے والوں کا ، اگر تو طح کرے ان کو رام پر لانے کی

معارن القرآن جلدتنم 474 سورة كل ۱۱: ۲۰ الله لَا يَمُ يِن يُضِلُ وَمَا لَهُ مُرِينٌ نُصِي بُنَ ﴿ الله راہ بنیں دیتا جسکو بجلاتاہے اور کوئی بنیں ان کا عددگار، اور قسیں کھاتے ہی بالله تحمل آيمًا يَضِمُ لِالْمَا يَعْمُ اللَّهُ مِنْ تَسُونَ عُلَّا وَعُلَّا الشكى سخت تسيس كرن المقائد كا الله جوكوني مرجائد كيول نهيس وعده عَلَيْءَ حَقًّا وَلِكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لِالْعَلَمُونَ صُ لِيُبَيِّنَ لَهُ بوچكا، كاس بريكا سبكن اكرزوگ نبين جانة ، أسمائ كا اكتابركات أبر الننى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذَنْنَ كَفَرُ وَأَ أَنَّاهُمْ كَا جن بات میں جھر ان اور تاکہ معلوم کلی کافر نِبِينَ النَّمَاقُولُنَا لِثَيُّ أَزَا آرَدْنَهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُورِا تحے ، ہمارا کمنا کمی چیز کوجب ہم اس کو کرنا چاہیں ہی ہو کہ کہیں اس کو برجا تو دہ ہوجا نے خااص تف الما اورمشرک ہوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر الشرنغالی کو دبطور رضا کے یہ امر منظور ہوتا رکیم غیرالند کی عبادت مذکریں جو ہما دے طریقے کے اصول میں ہے ہے اور بعض ہشیار کی پڑتیم نے کریں جو ہا اسے طریقے کے فروع میں سے ہے مطلب یہ اگر اللہ تعالی ہا ہے موجودہ اصول وفردع کونا پسندگریتے) توخواکے سواکسی چیزکی ناہم عبادت کرتے ا ورن ہماہے باپ وا وا اورنہم ہم کے بدون رحکم کے اکسی جیسے رکو حرام کم سکتے زاس سے معلوم ہواکہ اسد تعالیٰ کو ہماراطر لعیت بسند و ددند ہم کوکیوں کرنے دیتے ، اے محرصلی الدعلیہ وسلم آپ ان سے مغموم نہ ہو ل کیونک یہ بیہودہ مجادلہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ) جو رکا فر) ان سے بہلے ہوئے ہیں ایسی ہی حرکت انفول نے بھی کی تھی (یعنی بیہودہ مجاد لات اپنے سنمبروں سے کئے تھے) سوسینمبروں رکااس سے کیا بجروا اوردہ جس طرفتی کی طرف بلاتے ہیں اس کو کیا صرر مینجاان) کے ذمہ تو راحکام کا) صرف صاف صاف بهنجاريناب رصاف صاف يدكه وعوى واضح مهواور وليل صحح اس برقائم مو اسی طرح آب کے ذمہ بھی میں کام تھاجو آپ کررہے ہیں، بھراگر براوعناد دعویٰ اور دلیل میں غور سنکریں تو آئ کی بلاسے) آور رجس طرح ان کا معاطر آپ سے ساتھ لینی مجادلہ کوئی شی بات منہیں اسی طرح آب کامعا طدان کے ساتھ لین توحید و دین حق کی طرب بلانا کوئی نتی بات منہیں

بكراس كى تعليم بهى قديم سے جل آئى ہے جنائجر اسم برامت بن دامم سابقہ سے اكوئى مذكوئى بغيب داس إت كي تعليم كے لئے المجيجة رہے إلى كمتم دخاص الله كى عبادت كرد ادر شيطان دے است سے رکہ وہ تغرک ولفرہے) ہیچے رہو راس میں اسٹیا کی وہ تحریم بھی آگئی جو مشرکین ابنی رائے ہے کیا کرتے تھے ،کیونکہ وہ شعبہ شرک د کفر کا تھا اسوان میں لیجنے دہ ہوئے جن کو اللہ نے ہدآ، دی دکه ایخوں نے حق کو قبول کرلیا ) اور لعضے ان میں دہ ہوتے جن پر گراہی کا ثبوت ہو گیا ، ومطلب يركه كفاراورا نبياريس معامل اسىطرح جلاآ رباسي اور مدايت واصلال کے متعلق اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمیشہ سے یوں ہی جاری ہے کہ مجادلہ کفار کا بھی ت ریم اور تعليما بميارعلهم لسلام كي بهي قديم اورسب كابداست زبانا بهي قديم محرآب وغم كول بود؟ يهال كرتسالى سنران ملى جس من اخرى مضمون من ان سم شبكا اجالى جواب بعن موكيا كراي إيس كرنا گراہى ہے جس سے گراہى ہونے كى آئے اتبدا درجواب كى زيادہ توضيح ہے، يعنى أر مجادله مع الرسن كالكرابي مونائم كومعلوم مذبور تو دا جها، زمين مي جلو مجرد ومجرد آنارسي، دیچوکہ دسپخبروں سے ، حجٹ لانے والول کا کیسا دیڑا ) انجام ہوا دہیں اگروہ گراہ مذیخے تو اُلن پر عذاب كيون نازل بوا، اور داقعات اتفاقيه ان كواس لية نهيس كمديسي كم خلاف عادت بوكر ا درانبیا علیم استلام کی بیشینگوئی سے بعد ہوتے اور مؤمنین اس سے بیچے رہے ، مجر اس کے عذاب مونے لیں کیا ٹیک ہی ، اور چو کک رسول الشرصلی الشدعلیہ وسلم کوامت سے سمی مشرد کی مراہی سے بھی سخت صدر مینجیا تھا اس لئے آگے محد آج کو خطاب ہے کہ جینے بہلے بعضے لوگ ہوتے ہیں جن پر گراہی قائم ہو چکی تھی، اسی طرح میدلوگ بھی ہیں سو) ان کے راہ راست بر آنے کی اگراپ کو تمنا ہو تو دکھے نتیج جہیں کیونکہ اللہ تعالی ایسے شخص کو ہرایت نہیں کیا کرتا جسكوراس خص كے عناد كے سبب، گراه كرتاہے را البته اگر ده عناد كو جيور دے تو ہدايت کر دیتاہے، نیجن پرعنا د کو حصور س کے نہیں، اس لئے ان کو ہدایت مہی نہ ہوگی ) ادر رصلا د عذاب سے بالسے ہیں اگران کا یہ گمان ہو کہ ہا اسے معبوداس حالت میں بھی عذاب سے بحالمیں کے تودہ ہے رکھیک خدا تعالی سے مقابلہ میں) ان کا کرتی حایتی نہ ہوگا رسیاں تف ان سے میلے شبہ مے جواب کی تقریر یقی اگے دوہرے شبہ کے متعلق کلام ہے) اور یہ لوگ بڑے زوراگا لگا کہ الندكي قسيس كهاتے بين كرجوم حا تاہے الله تعالى اس كوروباره زنده مذكر اورقيا داتے گی،آگے ہواب ہے) کیول بہیں زندہ کرے گا دلینی ضرور زندہ کرے گا)اس وعد كوالشرتعالي في ليني ذمرلازم كرركهاب، ليكن اكثر لوگ د باوجود تميم وليل صيح سے اس كم لقین ہنیں لائے زادر سرد وہارہ زندہ کرنااس لتے ہوگا) تاکہ ردین کے متعلق جس جرس

یہ لوگ دونیایں) اختلات کیا کرتے تھے (ادرانبیاء کے فیصلے راستہرن آتے تھے) ایکے روبرداس رکی حقیقت) کا ربطور معائذ کے اظہار کرفے اور تاکہ داس اظهار حقیقت کے وقت كافرنوك ديورا) بقين كرنس كددا تعى وہى جوئے تھے دادرانبيارد مؤمنين سے تھے، ليس قيامت كالمنا يقيني اورعذاب فيصلم بونا ضرورى ب يجواب بوكيا لايبغت الله كادريونكدده لوك قيامت كااس لئ انكاركرت تق كمركز زنده بوناان كي خيال بي كم ك بس میں مذمحا، اس لئے آگے اپنی قدرت کا مل کے اشبات سے ان کے اس سنبہ کو دفع فرماتے میں کہ ہماری قدرت ایسی عظیم ہے کہ ) جم جس جیز کو زبیدا کرنا) چاہتے ہیں رہیں اس میں کچھ محنت مشقت كرنانبين يرقى بس اس سے بمارااتنابى كمناركانى بوئاہے كرتورىيدا، بوجانس وه رموج ہوجاتی ہے دقواتی بڑی قدرت کا طرکے روبر دیے جان جیزوں میں دوبارہ جان کا پڑجا ٹاکونسا وشوارسي، جيے ميلي باران ميں جان وال چي ين اب رونون شبهول كابوراجواب و حيكا وللدالحد،

## معارف ومسائل

ان كفادكا يم لل سشبه تومينها كم الشرتعاني كواكرم الكفوه شرك اورناجا رَز كام كيسندنهين تووه بیں زہردستی اس سے ردک میوں نہیں دیتے،

اس شبہ کی مبہودگی واضح مھی، اس لئے اس کاجواب دینے کے بجائے صرت رسول اللہ صلی الشرعلیدوسلم کی تسلی پر اکتفار کیا گیا، که ایسے بیبوده سوالات سے آپ غمگین مربون، ادر شب كى بيبودگى كى وجنظا برسے كه الله تعالى في اس عالم دنيكا نظام بى اس بنيادير قائم فرمايا بى كه انسان كوبالكل مجبور تنهيس ركها كميا، ايك تسم كاخېت پاراس كوديا كميا، اسي اختياركو وه النه كى اطاعت مين استعال كرم تو تواب اور نا صنه مانى بين استعال كرم توعداب كے وعدے اور وعيد فرمات، اسي كنتيج من قيامت اورحشر ولشرك ساك من كاح بن ، اگرالله تعالى الله كمسب كومجودكرك ابني اطاعت كرائين توكس كى مجال تقى كمراطاعت بابرجاما ، مكر بتقاصات عمت مجود كردينا درست من مقا، اس لية انسان كواختيار دياكيا، تواب كافروكا

يهك كالرالشركوبها داط لقير ليسندن بوتا توبهي مجبوركيول نركرديت آيك احمقانه او رمعيا لدا يذ سوال ہے ،

كيا مندوستان پاكستان مي بي كفتَلُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّدَةٍ دَّسُولًا ، اس آيت ہے ہز درسرى الشركاكولَ رسول آياه ؟ آيت وَ إِنْ مِنْ أُمَّتْهِ إِلَّا خَلَا فِيْمَا فَنِ يُوسُ عَالَمُ اينِ

معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان و پاکستان سے علا تو ل ہیں بھی الٹر کے پنجیر صرورآتے ہوں گے

(4.7.T.

خواہ وہ بہیں کے باخند ہے ہوں یاسی دوسرے مکسیں ہوں اوران کے ناتب اور مبلغ بہاں ہونے ہوں اوران کے درسول الله صلی الله صلی الله علیہ وہم جو ایر مفہوم ہوتا ہے کہ درسول الله صلی الله ماس کا علیہ وہم جو اب ہے جوات کی بعث و فہوت کی مسب سے جواب یہ ہوئی کہ اس سے مراد بطاہر وہ قوم جو بہ ہو آئ کی بعث و فہوت کی مسب سے بہلے مخاطب ہوئی کہ ان میں حصات اسلام کے بعث کوئی دسول مہیں آیا تھا، اس سے اس کے ان وگوں کا لقب قرآن کر ہم میں اُم یہ یہ ہوں رکھا گیا ہے ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باتی دنیا ہوں اور اللہ اعلم میں آب سے بہلے کوئی دسول مہیں آتا کہ باتی دنیا ہوں کہ سے سے کوئی دسول مہیں آتا کہ باتی دنیا ہوں کہ اس سے بہلا کوئی دسول مذاتیا ہوں واللہ اعلم

وَالْآنِينَ هَاجَرُوْ إِنِي اللهِ مِنْ بَعْيِ مَا ظُلِمُوْ المَنْ بَوْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فِي النَّ نَبَيَا حَسَنَتَ اللَّهِ وَلَكَجُو اللَّخِرَةِ وَا كُبَرِمَ مَوْ كَانُو الْعَلْمُونَ الْ اللَّهِ وَال ريع دنيا بن الجِها اور والب آخرت كا وبهت برابح الران كو معلوم بوا،

الَّنِ اُنِيَ صَبُولُو أَوَعَلَى رَهِمِ مِنْ يَتُوكُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

# خلاصت تفيير

اورجن لوگوں نے اللہ کے داسطے اپنا وطن رمکہ بچوڑ دیا راور جسٹنہ چلے گئے ) بعداس کے کہ ان پر رکفار کی طرف سے خلا کیا گیا رکیو تکہ ایسی مجوری میں وطن جھوڑ نا بڑاشا ق گزار آگا ہم ان کو و نیا میں ضرور اچھا تھ گانا دیں گئے ربعنی ان کو عدیز مہنے کر نبوب امن وراحت دیں گئے جنا بچہ بعد چندے مرمینہ میں اللہ تعالیٰ نے بہنے دیا اور اس کو وطن اصلی قرار دیا گیا ، اس لئے اس کو تھکا نا کہا اور مبرطرح کی وہاں ترقی ہوئی اس لئے خسنہ کہا گیا اور حبشہ کا قیام عارضی تھا اس لئے اس کو تھکا نا کہا اور مبرطرح کی وہاں ترقی ہوئی اس لئے خسنہ کہا گیا اور حبشہ کا قیام عارضی تھا اس لئے اس کو تھی کا شروا ہے رکہ خبر بھی ہو اور ابھی بھی کاش راس اجر آخرت کی آن د بے خبر کا فروں ، کو ربھی ، خبر بوتی راور اس کے اس لئے صلی کرنے کی رغبت سے مسلمان ہو جاتے ، وہ رمہا جرین ان وعد وں کے اس لئے مستی بین کہ وہ ) ایسے ہیں جو رنا گوار واقعات بر ) صبر کرنے ہیں د جنا پنچہ وطن کا چھوٹرنا گوان کو مستی بین کہ وہ ) ایسے ہیں جو رنا گوار واقعات بر ) صبر کرنے ہیں د جنا پنچہ وطن کا چھوٹرنا گوان کو مستین بین کہ وہ ) ایسے ہیں جو رنا گوار واقعات بر ) صبر کرنے ہیں د جنا پنچہ وطن کا چھوٹرنا گوان کو مستین بین کہ وہ ) ایسے ہیں جو رنا گوار واقعات بر ) صبر کرنے ہیں د دین سے لئے وطن کا چھوٹرنا گوان کو مستین بین کہ وہ ) ایسے ہیں جو رنا گوار واقعات بر ) صبر کرنے تھے ، د بن سے لئے وطن کا چھوٹرنا گوان کو اسے نہیں بر دن اس کے د بن برعل نہیں کرسے تھے ، د بن سے لئے وطن جھوٹرا ، ان کی بردن اس کے د بن برعل نہیں کرسے تھے ، د بن سے دین سے وطن کا چھوٹرنا گوار

ادرمبركما) ادر (دو برحال مين) اپنے رب بر بحروسر ركھتے ہيں دوطن جھوڑنے كے وقت ياخيال بنين كرتے كر كھائيں بئيں گے كہاں ہے) ؛

## معارف ومسائل

یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرص و واجب اور نعبی صورتوں میں تحب وانصل ہوتی ہے ، اس کے مفصل احکام توسورہ نساء کی آیت منبرے 1 آئے گاگئ آر ص اللہ قاسعة تا استحام توسورہ نساء کی آیت منبرے 1 آئے گاگئ آر ص اللہ قاسعة تا کے مقت میں بیان ہو ہے ہیں، اس جگر صرف ان وعدول کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہا جرین سے کے ہیں،

کیا بجرت دنیا میں بھی فرانی آیات مذکورہ میں چند مثر اکط کے ساتھ جہاجرین کے لئے درعظم اٹن ان عین کا میں بھی عین کا میں بھی ایک اور سے کا دوسر کے عین کا میں بھی ایک میں ایک بھی ایک بھی ایک اور سے کا دوسر کے آخرت کے بے حساب تواب عظیم کا ، دنیا میں ایجھا تھ کانا "ایک بنایت جائے لفظ ہواس میں بھی داخل ہے کہ اس کو داخل ہے کہ اس کو داخل ہے کہ اس کو در قبل میں بھی داخل ہے کہ اس کو رزق ایجھا ملے ، دخم نول برنسے و غلر نصر ب ہو، عام لوگوں کی زبان پر ان کی تعرف اور بحیلائی ہو اس کو در قبل کے دائر ان اور اولا دیک حلے دقرطبی )

نسلوں کو السرتعالیٰ نے بر می عورت و مشرف بخشا، یہ تو دنیا میں ہونے والی جر میں تھیں جو ہو تھیں اور اس خرت کا وعدہ پورا ہونا بھی بھینی ہے ، لیکن تفسیر بھر تھیط میں ابو حیّان کہتے ہیں :-

" آنَّدِیْنَ ااجْرُوْا کالفظ تنام مهاجرینِ عالم سے لئے عام ادر شام بور کسی بھی عطے ادر زمانہ کے مهاجر موں ، اس لئے پیلفظ مهاجرین اوّ لین کو بھی شامل ہوادر قبیات

كَالَّنَ فَنَ هَاجَرُ وَ أَعْتَامٌ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ كَايَتُنَامَّا كَانُوَا الْمُهَاجِرِيْنَ كَايِئُنَامَا كَانُوَا فَيَ الْمُهُمَّةُ وَالْجَرَهُمُ الْمُعَلَّمُ وَالْجَرَهُمُ الْمُعَلَّمُ وَالْجَرَهُمُ اللهِ المُعْمَدُ وَالْجَرَامُ وَاللهِ المُعْمَدُ وَالْجَرَامُ وَاللهِ المُعْمَدُ وَالْجَرَامُ وَاللهِ المُعْمَدُ وَالْجَرَامُ وَاللّهُ وَالْجَرَامُ وَالْجَرَامُ وَاللّهُ وَالْجَرَامُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

مك الديم لي برجوت كرف والااس بن داخيل بي ا

عام تفسیری صابط کا تفاصا بھی ہی ہے کہ آست کا شان نزول آگرج کوئی خاص واقعداولہ خاص جماعت ہو گراعتبار عموم لفظ کلمو تاہے ، اس لئے اس وعدہ میں شام ونیا کے اور مرزما نہ کے مہاجرین بھی شامل میں ، اور یہ دونول وعد تمام مہاجرین کے لئے پورا بونا امرکیتین ہے ،

اسی طرح کا آیک وعدہ مہا جرین کے لئے سورہ نسآ مکی اس آیت میں کمیا گیاہے و متن فی ایک اس آیت میں کمیا گیاہے و متن فی ایک ایک وعدہ مہا جرین کے لئے سورہ نسآ مگا کیٹ گو سیعت کی ایک است کا اور فراخی عیش خاص طور سے موعو رہیں، گر و شراک کریم نے ان وعدوں کے ساتھ مہا جرین سے بھے اوصاف اور ہجرت کی کھیٹرانط بھی بیان فرمائی ہیں، اس لئے ان وعدوں سے متی وہی مها حب رہی ہو سے ہی جوان اوصاف کے حامل ہوں اور جھوں نے مطلوبہ شرائط بوری گردی ہوں،

آن میں سب سے پہلی شرط قونی ادلتے کی ہے، بین ہجرت کرنے کا مقصد صرف الشرتعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اس میں و نہاؤی منافع سجارت، ملازمت و غیرو اور نفسانی فوا مربیق نظر نہوں کا دوسری شرط ال مها جرین کا مظلوم ہوناہے، مین آجی منافط لیمو آ، تیسراوصف ابتدائی محالیف و مصابّب برصبراور ثابت قدم دہناہے آئی نیک صبّبر و آما، چوشا وصف تمام مادی تدبیروں کا اہتام کرتے ہوئے ہی محروسہ صرف الشد بررکھناہے، کہ فتح و نصرت اور ہرکامیابی صرف اس کے استحدیدے اور ہرکامیابی صرف اس

اس سے معلوم ہواکہ ابترائی مشکلات و تکا بیعت تو ہرگام میں ہواہی کرتی ہیں ، ان کوعوار کرنے کے بعد سجی اگر کسی مہاحب رکواچھاٹھ کا نا اوراچھ حالات نہیں سلے تو قرآن کے و عد ہے ہیں شبہ کرنے کے بجائے اپنی نیت واخلاص اوراس شن عمل کا جائزہ لے جس پریہ و عدے کے تھے ہیں تواس کو معلوم ہوگا کہ قصورا پراہی تھا، ہمیں نیمت میں کھوٹ ہوتا ہے ، ہمیں صبر و ثبات اور تو کل کی کی ہوتی ہے ، كر كسي سلمان كے لئے اس مقام بي قيام كرنا حلال نہيں جب بي سلمن صالحين پرسب تتم كيا جاتا ہو، ابن عربى يه قول نقل كرك يحقة بين كريه بالكل صحح ہے ،كيونك اگر متم كم مُن كركا زالد نهيس كرييحة تومم برلازم ب كرخود وبال سے زائل بعن على و بوجاؤ، جيسا كه ارشاد رباني ب

دَ إِذَ ارَ أَيْتَ الَّهِ يُنَ يَخُوْضُونَ فِي الْيَايِنَا فَاغْرِضُ عَنَّهُمْ ، تیمسراسفرده ہے کم جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو د ہاں سے بحل جانا ، کیونکہ طلب حلال ہم کان

جومقا جهانی اذیتوں سے بیچے کے لئے سفر ، یہ سفرجائز اورا نڈتعالی کی طرف سے انعا ہے کہ انسان جس جگد و شمنوں سے جسانی ا ذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے سحل جانے ، تاکراس نحل سے نجات ہو، یہ چوتھی قسم کا سفرسب سے مسلے حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے گیا، جبکہ قوم كى ايذاؤں سے خات مكس كرنے تے لئے عواق سے ملک شام كى طوعت روان ہونے اور وسرمايا اِنی مُعَاجِوُ لِلْ مَ بِی مُن کے بعد صرت موسیٰ علیہ السلام نے ایساہی ایک سفر صرسے مرس كىطرى كيا، نَخَوج مِنْهَا خَارِّفًا يَتَوَقَّبُ،

ینجوان سفراب و بروای خرابی اورامراص سے خطرہ سے بچے کے لئے ہی، متربعیت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے ،جبیساکہ ہول انٹر صلی اسٹرعلیہ دلم نے کچھ چردا ہوں کو درمیزسے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا ، کیونکہ شہری آب د ہؤا ان کوموا فق نہتی ، اسی طـــرح حصرت فاروق اعظم شنے ابوعدیدُّہ کو حکم بھیجا تھاکہ دارا لخلافہ اُرُدُ ک سے منتقل کرکے کمی سطح مرتفع برکے جائیں اجہاں آب و ہوا خراب مذہو،

لیکن یہ اس دقت میں ہے جب کسی مقام برطاعون یا د بائی امراص سے یا ہوئے - ہو،

اورج جگر کوئی و ایجیس جانے اس سے لئے عکم یہ ہے کجولوگ اس جگر پہلے سے موجود ہیں وہ تو وہائے بھا گئیں نہیں اورجو باہر بہی وہ اس سے اندریز جائیں، جیسا کر حفرت فاروق اعظم میں کو سفر شام سے وقت بپنی آیا، کر مرحد خدام ہر بہونچ کر محلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون تجیسلا ہواہے، تو آپ کواس ملک میں وافل ہونے میں ترود بیش آیا، صحابہ کرام سے مسلسل مشور ول سے بعد آخر میں جب حضر عبد الرحمٰن بن عوبی نے ان کو یہ حدسین مسئول کا کرسول الشرصل المشور علی مفر اللہ ہے:

تجب کی خط می طاعون میسل جانے اور متم وہاں موجود ہوتواب وہاں سے مز عکوا در جباں تم پہلے سے موجود نہیں ہا طاعون کیسلنے کی خرسنو تواس میں دخل

إِذَا وَقَعَ بِآرُضِ وَ ٱنْكُثُو بِيتَ فَلَا تَخُوجُو الْمِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِآرُضِ وَ لَمُنْهُمُ بِهَا صَلا تَصْبِيطُوْ اعْلَيْهَا (دواء التومذي وذال حديث صحيح)

اس وقت فارد ق اعظم انے محم صرمیث کی تعمیل کرتے ہوئے بورے قافلہ کو ہے کر

والبيي كااعلان كردياء

بعض علمار نے فرایا کہ حدمیث سر لھینہ کے اس مکم میں ایک خاص محمت یہ بھی ہے کہ جو وگ اس جگر مقیم ہیں ایک خاص محمت یہ بھی ہے کہ جو وگ اس جگر مقیم ہیں جہاں کوئی وہا بھیل جی ہے یہاں کے لوگوں میں وہائی جراثیم کا موجو دہونا ظن خالب ہے، وہ اگر میراں سے بھا تھیں سے توجس میں یہ اوہ وہائی مرایت کر جکا ہے وہ تو بھی خان میں اور جہاں بہ جاسے گا وہاں کے لوگ اس سے مثا فر موں گے، اس سے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا،

جیٹاسفراینے مال کی حفاظت کے لئے ہے ، جب کوئی شخص کسی مقام میں چورون ڈاکوؤ کا خطرہ محسوس کرے تو دہاں سے منتقل ہوجاتے ، مشربیت اسلام نے اس کی مجمی اجازت دی ہے سیو بکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احر ام ہے جیسا اس کی جان کا ہے ،

یر بخرقسیں تواس ترک وطن کی ہیں بو کمبی چیزے بھاگنے اور بیچے کے کیا گیا ہو، اور جو سفر کسی چیز کی طلب جبتو کے لئے کیا جاتے اس کی لوقسیں ہیں:-

ادر قدرت کا مل کا ادرا قوام سابقت کامشاہدہ کرکے جرت مال کرے، قرآن کریم سنے لیے
اور قدرت کا مل کا ادرا قوام سابقہ کامشاہدہ کرکے جرت مال کرے، قرآن کریم سنے لیے
سفر کی ترغیب دی ہے: آد کھر تیسینی والی الدیم مین فیڈنظر واکیفٹ کان عاقبہ الآئی میں قبلیں مصرت ذی القرنین کے سفر کو بھی بعض علمار نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے اور بعض فی فرمایا کہ ان کا سفر زمین برانشر کا قانون نا فذکر نے سمے گئے تھا،

سورة تحل ١٦: ١٢ م ٢٠ سغريج ؛ اس كاجند شرا تط كے ساتھ فرض اسسلامي ہونا سب كومعلوم ب سو- مفرجهاد؛ اس کا فرض یا داجب یا متحب به زائجی سب بلانوں کومعلوم ہے، مہ۔ سفرِمعکش ؛ جب کمی شخص کواپنے دطن میں صرورت کے مطابق معاشی سامان مما د ہوسکے تواس مرلازم ہے کہ میاں سے سفر کرے دوسری جگر تلاش روز گار کرے. ٥٠ سفر تجارت العن قدر صرورت س زائد مال ماس كرف كے لئے سفركزا ، يرسى شرعاً مِارْب، حَنْ تَعَالَى كَارْشَاوِم، - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جِنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوْ افْضُلَّا مِنْ ذَبِكُمْ ابتغارفضل سے مراد اس آیت میں تجارت ہے، اندتعالی نے سفر جے میں بھی تجارت کی اجاز دیدی ہے، قریجارت کے لئے ہی مغرکرنا بررج او لی جائز ہوا. ا ملب علم کے کے سفر ؛ اس کا بقدر صرورت دین فرص عین مونا، اورزا مراز صرورت كا فرص كفايه بوزامعلوم ومعروف ب، ٥- كى مقام كومقرس اورمترك بجهراس كاطرف سفركرنا، يه بحر تين مجدول كرد بهيس متجد حرام د محرمه متجذبوي (مرمن طيب متجداتصي دبيت المقدس) ديه قرطي اداين بي

كى داسے ہے ، د دمرے اكابرعلى يسلف وخلف نے على مقامات متركه كى طرف سفركرنے كو يجى جائز قرار دیاہے، محرشفع)۔

٨- اسلامي سرحدول كحفاظت كے كي سفر اجس كور باط كما جاتا ہے، احاديث كيروس اس کی بڑی فضیلت نزکورہے ،

 ٩٠ عزيزوالا وستون علاقات كے لئے سفر؛ حدیث میں اس كو بھی باعث اجر د تواب قرار دیا کمیاہے، جیسا کہ میچے مسلم کی حدمیث میں احتراب، واحباب کی ملاقات سے لئے سفر کرنے والے سے سے فرشتوں کی دعار کا ذکر فرما یا گیاہے دیے جب ہو کہ ان کی طاقات سے اللہ تعالیٰ کی رصنا مقصود پوکونی ا دی غرض ند بو) و انتداعلم (قرطبی اص ۹ ۲۳ س تا ۱۵۱ ج ۵ ، سورهٔ نسار)

دَمَّا آرْسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ إِلَّارِجَا لَّانُّوجِيُّ إِلَيْهِ مَ فَسُمَّلُوٓ الْهُلَ ادر پخے سے پہلے بھی ہم نے ہیں مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجے تھے ہم ان کی طرف سوہ چھو یاد رکھنے اللَّ كُيرِانُ كُنْ نُتُرُلِّا تَعْدَمُونَ ١٠ إِلَا لَكِينَاتِ وَالزَّبُرِ وَأَنزَلْنَا والول سے آگریم کو معلوم بنیس ، بیجامقاان کونشانیال دیکر ادر درقے ادراماری بم نے

# الَيْكُ النِّ كُم لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُوِّلَ إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّمُ مِنْ الْمُوْلِ الْمَالِمُ مُ وَلَعَلَّمُ وَكَ الْسَالِمُ وَلَعَلَّمُ وَكَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَا وَهُ خُود كرين عَلَيْهِ وَالْمُولُ فِي وَلَوْنَ عَلَيْهِ وَالْمِينَ عَلَيْهِ وَالْمُولُ فِي وَلَوْنَ عَلَيْهِ وَالْمُرِينَ فَي وَالْمُولُ فِي وَلَوْنَ عَلَيْهِ وَالْمُرِينَ فَي وَالْمُولُ فَي وَلَوْنَ عَلَيْهِ وَالْمُرِينَ فَي وَلَا مُنْ عَلَيْهِ وَالْمُولُ فِي وَلَوْنَ عَلَيْهِ وَالْمِينَ فَي وَلِينَ فَي وَلِينَ فَي وَلِينَ اللّهُ وَلِينَ فَي وَلِينَ اللّهُ وَلِينَا فِي مُنْ وَلَا مُنْ مُنْ وَلِينَ عَلَيْنِ وَلِينَا فِي اللّهُ وَلِينَا فِي مُنْ اللّهُ وَلِينَا فِي مُنْ اللّهُ وَلِينَا فِي مُنْ اللّهُ وَلِينَا فِي اللّهُ وَلِينَا فِي مُنْ اللّهُ وَلِينَا فِي مُنْ اللّهُ وَلِينَا فِي اللّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللّهُ وَلِينَا لِمُنْ اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِينَا لِمُنْ اللّهُ وَلِينَا لِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِينَا لِلْمُ اللّهُ وَلِينَا لِمُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِينَا مُنْ اللّهُ وَلِينَا مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِينَا لِلللّهُ وَلِينَا مُنْ اللّهُ وَلِينَا لِللّهُ وَلِينَا لِلللّهُ وَلِينَا لِلللّهُ وَلِينَا لِلللّهُ وَلِينَا لِلللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِينَا لِلللّهُ وَلِينَا لِللّهُ وَلَّهُ وَلِينَا لِلْمُنْ اللّهُ وَلِينَا لِللّهُ وَلِينَا لِلْمُنْتِينَا لِلللّهُ وَلِينَا لِلْمُنْ اللّهُ وَلِينَا لِلْمُنْ اللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُنْ اللّهُ وَلِينَا لِلْمُنْ اللّهُ وَلِينَا لِلْمُنْ اللّهُ وَلِلْمُنْ اللّهُ وَلِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ أَلْمُ

خلاصة تفيير

آور دید مذکر و گرج آپ کی رسالت و نبوت کا اس بنار پر انکارکرد ہے ہیں کہ آپ بشوا در انسان ہیں، اور نبی درسول ان کے نزدیک کوئی انسان ولبٹر نہ ہونا چاہتے ، یہ ان کا جا بلانہ خیال ی کروک ہم خیارت اور کتابیں دے کر پیچے ہیں کہ ان از کی ہی دسول بناکر مجز ات اور کتابیں دے کر پیچے ہیں کہ انسب در دی پیچاکرتے تھے ( تواے کہ والومسنگرین ) آگر ہم کو علم نہیں تو دو مرسے اہل علم کہ انسب در دی پیچاکرتے تھے ( تواے کہ والاحسنگرین ) آگر ہم کو علم نہیں تو دو مرسے اہل علم علی انسب در ہی ہوا در دہ محادے خیال ہی بھی سلمانوں کی طوفداری ندک ہیں، اور اس علی حراح آپ کو بھی درسول بناکر ) آپ بر بھی یہ قرآن آثار اسے تاکہ جو ہوایا تاکہ دہ ان می خور د فکر کیا گری ، اور اس می خور د فکر کیا گری ، اور اس می خور د فکر کیا گری ، اور ان می خور د فکر کیا گری ، اور انسان میں خور د فکر کیا گری ، اور انسان می خور د فکر کیا گری ،

## معارف ومسائل

دُوح المعانی میں ہے کہ اس آ یکے نازل ہونے کے بعد شرکین کہنے اپنے قاصد مدین طیب کے بہود کے پاس دریا فتِ حال کے لئے بھیجے کہ کیا یہ بات وا قعی ہے کہ بہلے بھی سب انبیار جنس نبشر وانسان سے ہونے آئے ہیں،

اگرچہ لفظ اہل الذكر ميں اہل كتاب اور مؤمنين سب داخل تھے گريہ ظام ہرى كم مشركسي كااطينان غير سلموں ہى سے بيان سے ہوسكتا كھا، كيونكہ دہ نؤدرسول كريم كى بات پرمطمّن نہيں تھ، تو د دمرے مسلما نول كى بات كيسے مان سكتے تھے ،

اَهُلُ النِّيْ كَيْ الفظ وَكَرْجِند معانى كے لئے استعال بواہوان ہى ايک معنى علم كے بى اس مناسبت سے قرآن كريم من تورآت كوبھى ذكر فرايا ہے قد لَقُلْ كَتَبْنَ فِي النَّيْقُ و مِن بَعْدَ بَعْنَ بَعْنَ اللهِ كَيْ اور قرآن كريم من تورآت كوبھى ذكر فرايا ہے ، جبساكه اس كے بعد والى آيت من آئنز ثنا إقد ك المن محر ميں قرآن موادہ ، اس لئے اہل الذكر كے تفظيم فى الى علم كے ہوئے ، اور يہاں الم علم كے ہوئے والى مواد ہم ، اس ميں ظاہر يہ ہے كه علمام الم كان الم كان عباس ، حن ، السدى وغيرة كا ہے ، اور لعجن حضرات في اس ميں والى مواد ہم ، والى مواد ہم ، الى ميں فيا مريہ ہے كه علمام الم كان والى مواد ہم ، والى مواد ہم ، الى ميں فيا مور ميں الله والى مواد ہم ، واد ہم ، و

رمان، زجاج ازبرى كى ب وه كية بن انسواد باهل الذكر علماء اخبار الاحم السالغة كائنامن كان فالذكر ببعني الحفظ كانده قيل اسألوا المطلعين على اخبارا لامم تحلس كرين لك ، استحقيق كي بنا بيراس مين ابل كمّاب بجي داخل بين اورابل فسترآن كجي، بَيْنَاتُ كِمعنى معروت بن اورمراداس عيهال مجرات بن، زُمُر، دراصل ذبرَة كى جى بولوہ كے بڑے محرول كے لئے بولاجا تاہے، التَّوْفِي ذُبَوَا لُمسَي يَدِ، مُحرول كو جوڑ نے کی مناسبت سے لکھنے کو ذُبْرَ کہا جاتاہے، اور تھی ہوئی کتاب کو زیر اور زَبُور رولتے بین يمان مراداس سے الله تعالیٰ کی متاب ہی اجس میں تورات، ابنیل، زبور، قرآن سب داخل میں، المَرْ مِجْتَدِين كَ تَقليد | آيت مذكوره كايرجله مَسْتَكُوٓ الْهُلَ الذِّ كُولِ نَ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ. غرص دیرواجب ہوا اس جگہ اگر حیا یک خاص معنمون کے بارے میں آیا ہے ، گرا نفاظ عام ہی جوتهام معاملات كوشاعل بين،اس كة قرآني اسلوب كاعتبادت ورحقيقت يراجم صابط كو جوعقل بجی ہے نقل بھی کہ جولاگ احکا کو نہیں جانے وہ جانے والوں سے پوچھ کرعل کری، اور د جانے والوں برفرص بے كجانے والوں كے بتلانے برعل كرس، اسى كانام تقليد ہے، يہ قرآن كاداض حكم بهى ب ادرعقلا بحى اس كسواعل كوعام كرنے كى كونى صورت بنيں بوسكتى، امت می عبوصحاب سے کرآج تک بلااختلات اس ضابط برعل ہوتا آیا ہے، جو تقلید کے منكريس وه بجي اس تقليد كا ابكار نبيس كرتے ،كرجو لوگ عالم نبيس ده علمارے فتوى لے كرعمل كرس، اورية ظامرى كم نا دا تقت عوام كوعلها ، أكر قرآن و صديث كے دلائل بتلابھى دى قوره ان ولائل کو بھی اپنی علماء کے اعتماد پر قبول کرس کے ،ان مین فودد لائل کو سجینے اور بر کھنے کی صلاحیت توہے نہیں، اورتقلیداس کانام ہے کہ نہانے والاکبی جانے والے کے اعتمادی مى حكم كومتر بعت كاحكم قراد دے كرعل كرے . يا تقليد ده عجس كے جواز بك وجوب يس تمسى الْخْتْلافْ كَيْ تَلْجَاكُشْ نهيس، البتروه علما ببوخود قرآن دحديث كوا درموا قيع احبىما عْ كو تعجفے كى صلاحيت ركھتے ہيں ، ان كوايى إحكام بي جو قرآن دحديث بي صريح اور واضح طور ير ذكرين اورعلما صحاب وتالعين كے درميان ان مسائل ميں كونى اختلات مى نسين ان احكامي ده علمار براهِ داست قرآن وحدميث ادرا جاع برعمل كرس، ان ميں علما . كوكسى مجتهد كى تقليد کی حزورت نہیں، لیکن دہ احکام ومسائل جو قرآن دسنیت میں صراحةً مذکور نہیں، یا جن می آیاتِ قرآن اور دوایاتِ حدمیث میں بطا مرکوئی تعارض نظر آتاہے ،یاجن میں محابہ وتا بعین کے ورمیان قرآن وسنت کے معنی متعین کرنے میں اختلات بیش آیاہے ، یہ مسائل واحکام محلّ اجتماد ہوتے ہیں، ان کو اصطلاح میں مجہد فیہ مسائل کہا جاتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ جن عالم کو درجراج شاد حصل بنیں اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام جہد کی تقلید صروری ہے ، محص اپنی ذاتی رائے کے بھوسہ برایک آبت یار وابت کو ترجیح دے کراختیاد کرنا اور دوسری آبت یاروابت کو مرجوح قرار دے کر بھی طور دینا اس کے لئے جائز بنیس ا

اسي طرح جو احكام قرآن وسنت مي صراحة فذكور نهيس ان كوقرآن وسنت سح بيان كرده اصول سے سکا انا اوران کا محم شرعی متعین کرنایہ بھی اپنی جہدین احمت کا کام سے جن کو بی زبان ول اخت اورمحاورات اورطرق استعمال كانيز قرآن دسنست متعلقة نظام علوم كامعيارى علم ادرورع وتعوى كاادى عام على بو،جيبية ام اعظم ابرصنيفه ،شافعي، مالك، احد بين حنبل بالوزاعي، نقيم اوالليث وغيره ،جن ميسح تعالى نے قرب زمائة نبوت اور حجبت صحابة وابعين كى بركت سے شراجيت كے اصول دمقاصر كين كافاص ذوق ادر منصوص احكام سے غرمنصوص كو تياس كركے حكم كالخ كاخاص ليقعطا فرمايا كقاء الي مجتهد فيرمسائل بي على علمار كوبهي الممر مجتبدين میں سے کسی کی تقلیدلازم ہے، ایم مجہرین کے خلاف کوئی نئی داسے اختیاد کرنا خطار ہے، یبی دجرہے کہ امّت کے اکابر علمار محدّثین و فقها را کم غزالی ، لاآزی، تر ندتی، طحادتی، مزتی ، ابن ہمام ، ابن قدامد اور اسی معیارے لاکھوں علمارسلف و خلف باو جود علوم عربیت وعلوم شرلعت كاعلى ممارت عصل مونے كے ليے اجتماري مسائل ميں ميشدا مرجمون کی تقلید ہی کے پابند رہے ہیں ،مب مجہدین کے خلاف اپنی داسے سے کوئی فتو کی دینا جا تزنہ سے کھا البته ان صنرات كوعلم وتقوى كاوه معياري درجه حاسل مقا، كرجيتدين كما توال وآراء كو قرآن وسنت كے والأل سے جانيخ اور ير كھتے ہے، بيم ائكم ججترين ميں جس الم محے قول كوره كتاب دسنت كے ساتھ اقرب ياتے ، اس كوخستىياركرليتے تتھے، گرائمة مجتدين كے مسلك سے خردج ادران سب سے نولاٹ کوئی دائے قائم کرنا ہر گزجائز یہ جانتے تھے ، تقلید کی اسل حقیقت

اتن ہی ہے،
اس کے بعدر دز بر دز علم کا معیار گھٹتا گیا، اور تقوی دخواتر سی کے بجاتے انواض نفستا فالب آنے لگیں، ایسی مالت ہیں اگریہ آزادی دی جاتے کہ جس سلہ ہیں جا ہیں کسی ایک امام کا قول اختیار کولیں اور جس میں جا ہیں کسی د دسرے کا قول نے لیں تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا تھا کہ وگل اتباع شراعیت کا نام لے کر انتباع ہوئی میں مبتلا ہوجا ہیں، کرجس امام کے قول میں ہی خوض نفسان پوری ہوتی نظر احتیار کر لیں، اور یہ ظام رہے کہ ایسا کرنا کوئی دین د مشراعیت کا اتباع ہوگا، جربا جا جا جا مت حرام مشراعیت کا اتباع ہوگا، جربا جا امت حرام مشراعیت کا ایسا کرنا تھی ہے، عقامہ شاتھی نے موافقات میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی ہے، عقامہ شاتھیں نے موافقات میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے، اور ابن تیمیہ نے بھی ہے، عقامہ شاتھیں نے موافقات میں اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے ، اور ابن تیمیہ نے بھی

عا تقليد ك فالفت كے با وجود اس طرح كے اتباع كوائے قتادى ميں باجماع المت حرام كہا ہو، اس منے متا نٹرمین فقمارنے بہ صروری بچھا کہ عمل کرنے والوں کوکسی ایک ہی امام مجہد کی تقلید كايابند كرنا چاہے، ميني سے تقليد خصى كا آغاز ہواجو در حقيقت ايك استفامى حكم ہے، جس دین انتظام قائم دیوادراوگ دین کی آراس انباع بوی کے شکارن بوحب ایس اس کی مثال بعینه وه ب جوحصرت عثمان غني شنے با جماع صحابہ قرآن کے سبعۃ احرف دلین سات لغا) یں سے صرف ایک لفت کو محصوص کر دینے میں کیا، کم اگرچ ساتوں لغات قرآن ہی کے انا تھے، جرس ابین کے ذرایے رسول المدصلی المدعلیہ وسم کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے مرجب قرآن كرمم عجم س مجيلاا در مختلف لغات بس يراب سے تحراف كاخطر الحسوس كياكميا توبا جماع صحابه مسلما فول برلازم كردياكيا كرصرت ايك مى لغت بين قرآن كريم لكحاار وط حاجات ، حصرت عثمان عنى الله الله الله الخست كے مطابق تمام مصاحب لكمواكر اطراب عالم میں بھولتے، اور آج تک بوری احمت اسی کی بابندہے، اس کے بیمعنی نہیں کر دوسرے مغات حق نهيس تتھے، بلكه انتظام دين اور حفاظت قرآن از سخرايين كى بنار پر صرب ايك مذت اختیار کرلیا گیاد اسی طرح ائم ی مجترین سعب حق بیس ان میں سے کسی ایک کو تقلید کے لئے معتین كرنے كا يه مطلب برگزنهيں كرجس امام معتن كى تقليمكى نے اختيار كى ہے اس كے نزديك دومرے اسم قابلِ تفلید نہیں، ملک اپنی صواب دیدا در اپنی سہولت جس ایم کی تقلیدی دیجی اس كوا ختياد كرليا، اور د وسرے ائد كو بھى اسى طرح داجب الاحرام سجھا،

ادریہ بالکل ایسائی جیسے ہیار آدمی کو شہر کے حکیم اور ڈاکٹر دل میں ہے کسی ایک کو اپنی علاج کے لئے متعین کرنا صروری مجھاجا تاہے ، کیونکہ بیارا بنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے علاج کے لئے متعین کرنا صروری مجھاجا تاہے ، کیونکہ بیارا بنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر اسبب ہوتاہے ، پوچھ کر دوااس تعمال کر ہے کبھی کسی دومرے سے پوچھ کر یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتاہے ، وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب لینے علاج سے لئے کرتاہے ، تواس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دومرے ڈاکٹر ما ہر نہیں ، یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں ،

الم دوسرت والمرب الكي عنبل كى جوتقسيم المت مين قائم بوكى اس كى حقيقت اس سى دائد كم بدنتى اس مي حقيقت اس سى دائد كم بدنتى اس مين فرقه بندى اور گروه بندى كارنگ اور با بهى جدال و شقاق كى گرم بازاد از كوئى دين كاكام سے مذكبى ابل بصيرت علما رفي اسے المجھامے، بعض علما رسى كلام ميں علمى بحث و تحقيق في مناظران درنگ خهشيار كرايا، اور بعد ميں طعن وطنزيك نوب آگئى، ميں علمى بحث وجوال في ده نوب آگئى الله جنگ وجوال في ده نوب آسى به مي ادى جواج عمو ما ديندارى اور ندم به بهندى كا منظمان بن گياه فاتى الله المشترى ولاحول ولا قوق الآباد منظم العظم ،

زاً فَهِي كَ عَدِيثِ رَسُولُ وَالنَّوْ لِمُنَا إِلَيْكَ النِّي كُو لِلنَّبَيِّنَ لِلنَّاسِ ، اس آبت من ذكر الم مزودى به ، عرمثِ كا المحارَّةُ وَرَّ مِن المورفر الله على المربي به اور رسول الدُّصلي الشُعليد وسلم كوان مشرآن كا الكارب الميت من المورفر الله به كرآب قرآن كي نازل شده آيات كا بيتان من المربية المنظم المن

اور وضاحت لوگوں کے سامنے مردیں، اس میں اس امر کا داضے نبوت ہے کہ قرآن کرمے کے حقائق و معار ف اوراحكاً كالمبح مجھنا رسول كر ميسل الله عليه ولم كے بيان برمو توف سے الرمزان صرف عربى زبان اورع بى اوب سے واقف بوكر قرآن كے احكام كوحب منشا رخداوندى سجينے برقادر اوتا تورسول الشرصى الشرعلية ولم كوبهان وتوضيح كي خدمت سيردكر في يم كو لي معنى نهايتي علامه شاطئ فے موافقات یں یوری تفصیل سے نابت کیاہے کسنت رسول التّحالی للّٰد عليه ولم وري كي يوري كماب الندكابيان ہے ،كيو كو مشرآ ك كريم نے دسول المنوصلي المعطيم ولم ك متعلق فرمايلي وإمَّات تعلى تُعلَيْ عَظِيم ، ورحصرت صديقة عالسَّد سُف استحلق عظيم كي تفي يه فرمان كان سُحِلُقَة المَقِينَ إن ،اس كاحصل يربهوا كدرسول السُرصلي السُرعليه وسلم يعيم محرك لن كُ قول ونعل ثابت ہے دہ سب قرآن ہی سے ارشا دات ہیں انجن تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیرہ توضيح ہوتے ہیں،جن کوعام اہل علم جانتے ہیں اور العجن جگہ بنطابر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مررسول المصلى المعليه وكم كے قلب مبارك ميں بطور دحى اس كا القا ،كيا جا آب دہ بھى ايك جنيت سے قرآن ہى كے حكم ميں مو تاہے ، كيونكر حسب تصريح قرآن آئ كى كوئى بات اپن خواش منهي موتى، بلكرون تعالى كي ون من موتى من قر مناينيلي عن الْعَولِي إِنْ هُوَ إِلَّا دَيْحَي يَحْمِلي السي معلوم بواكررسول النهملي الله عليه وملم كي تمام عبادات امعاملات ا اخلاق، عادات سب كى سب بوحى خدا دندى ادر بحكم تسرآن بين، ادرجان كمين آي فاين اجہمادے کوئی کام کیاہے تو بالآخر وجی البی سے یااس پر کوئی نکرنے کے سے اس کی تعییج اور کھر

تانيدكردى جاتى ب،اس نے ده بھى بحكم وحى بوجا كاہے،

## خلاصرتفيير

اعراص احام میں اور حق کا انکار کرتے ہیں کہ شلال ہے کہیں وصروں کو روستے ہیں کہ املا اعراض احام میں اور حق کا انکار کرتے ہیں کہ شلال ہے کہیں وصروں کو روستے ہیں کہ املا ہے ہیں کہ اسلال ہے کہیں وصروں کو روستے ہیں کہ املا ہے ہیں گار ہے ہیں کہ اس بات سے بے فکر ویشتے ہوتے ہیں کہ استہ تعالیٰ ان کو دان کے کورے و بال میں زمین ہیں فرق کردے ایا آن پرلیے موقع سے عذاب آ بڑے ہیں ہیں ان کو مرزامل کہ کہیں ان کو اس کا احتال عقل بھی نہ ہوتا کہ یہ ہم پرغالب آ سکیں گے ، بال کو چلتے ہی آ کہ ان کو مرزامل کہ کہی ان کواس کا احتال عقل بھی نہ ہوتا کہ یہ ہم پرغالب آ سکیں گے ، بال کو چلتے ہی آ کہ ان کو مرزامل کہ کہی ان کواس کا احتال عقل بھی نہ ہوتا کہ یہ ہم پرغالب آ سکیں گے ، بال کو چلتے ہی آ کہ ان کو کھٹاتے بھر ان کو ان امور میں سے کو تی امر موجا تھا تھی ہی خدا کو سب قدرت ہے ، مگر مبلت ہو دی کو تی امر ہو تک مرزامی کی وجہ ہے ۔ بی نظر ہو نا نہیں جا ہے ، مقدا کو سب قدرت ہے ، مگر مبلت ہو دی کہ اب ہم سے کہ اب ہم سے کہ اب ہم کہ اب ہم سے کہ اس میں کہ اور فلا ح اور نجات کا طراق اختیار کر لی ۔

#### معارف ومسائل

The state of the s

أركم يروالا ماحكن الله من شي يتفيو الخلاك عن الممر كانسى ويحظ وہ جوك النرنے بيواكى ب ك في جيزك وصلة بن سائد اس كے دا بن م وَالشَّمَانِ لُسَجِّ مَّ التَّهِ وَهُ مُ لِخِرُونَ ۞ وَيِسْهِ يَسْجُلُ مُ سے اور باکی طون سے بجدہ کرتے ہوئے الٹرکو اور وہ عاجری میں ہیں ، اور الٹرکو سجدہ کرتا ہی ج في التَمْوْتِ وَمَا فِي الْآرُضِ مِنْ وَأَبَّتِهِ وَالْمَلْتِعَكُ فُوهُ آسان بس م اور بو زین س م جان دادوں سے اور فرشتے لايستكبرون ﴿ يَخَافُونَ رَجُّكُمْ مِّ عكر نبيل كرتے ، دُر ركھتے بين اپنے رب كا اپنے اوپرسے اور كرتے بين جو يُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِلُ وَإِلَّا لَهُ إِن الْمُنْكِنَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا عم یاتے ہیں ، اور کہا ہی اللہنے مت پکڑومجود دو وہ اللهُ وَاحِنْ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مَا فِالتَّمَا لِيَالُّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللّ ایک ہی ہے ، سو جھسے ڈرو ، ادراس کاب جو کھے ہو آسانوں بن اورزمین وَلَهُ اللَّهِ يَنُ وَاصِيًا وَ اَفَعَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ یں ادراس کی عبادت ہی ہمیشہ سو کیا سواے المٹرے کسی سے ڈرتے ہو، ادر جو کچھ محقارے کی نَعْمَةُ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّوَّ فَالْيُهِ تَجُكُرُونَ @ بونعت سوالله كي طرف سے ، چرجب بېنې يې محم كوسخى قواسى كى طرف جِلاتے ، يو ، تَمَّاذَ اكْشَفَ الصَّرَّعَ لَكُمْ إِذَا فَرِينٌ مِنْكُمْ مِرَجِّهِم يُثْمُ وُنَ کھرجب کھول دیتا ہے سخی تم سے اس وقت ایک فرقر تم میں سے لینے رسکی تھا تھا ہو شریک بتلانے يَكُفُرُ وَابِمَا اتَّيْنَاهُمُ مُ الْفُينَاهُمُ مُ الْفُتُمُتَعُو الدنسونَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَ تاكرمنكر برجايس اس بيزے بوكريم في ان كودى كرسومزے الله آخر معلوم كر و كے ، اور لَوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا لِمُثَّا رَبِّي قَبْهُ مُمَّا مَا لَيْنِي فرلتے ہیں ان کے لئے جن کی جر بنیں رکھتے ایک حصتہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے تعم اللہ کی



موية تحل ١٦: may معارف القرآن بعليمم آور ( مبساڈرنے کے تابی سوائے خدا کے کوئی بنیں ابساہی نعمت دینے والا ا درا مید کے قابل بجسہ خدا کے کوئی ہنیں چنا بنے استعالیے پاس ہو کچے رکسی قسم کی ابھی ہمت ہر دہ سب الندہی کی طرف سے سے محرجب متم کو ( ذرا ) تخلیف بہنچی ہے تو (اس کے رفع ہونے کے لئے ) اس والشراسے فریا دکرتے مور اور کوئی بئت دغیرہ اس دقت یا دنہیں آتاجی سے توحید کاحق ہونااس دقت تھا اے ا قرارحال سے بھی معلوم ہوجاتا ہے میکن) بھرجب دانشدتعالی عمر سے اس تکلیف کو مٹا دیتا ہوئو تم میں کی ایک جاعت (ادر دہی بڑی جاعت ہے) اپنے رب کے ساتھ (برستور سابق سرک کرنے لگئی میں ،جس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری دی ہوئی نعمت کی دکہ وہ تکلیف کا رفع كرناك) نامشكرى كرتے ہي رجوكم عقلاً بھى قبيح بى خير حيدروزه عيش ارا الو رد سكيو) اب جلدی (مرتے ہی) متم کو خبر ہوئی جاتی ہے دادرایک جراعت اس سے کما گیا کہ بعضے اس مالت كويا وركه كرتوحيد وايمان برقائم موماتے ميں كقوله تعالى فَلَمَّا نَجْهُ مُعْ إِلَى الْسَبَرِ فیمنع مُقَتَحِيثٌ) اور (مجمار ان کے مثرک کے ایک یہ ہوکہ) یہ لوگ ہماری دی ہونی مرا میں سے ان رمعبود د ں کا حصتہ لگاتے ہیں جن کے رمعبود ہونے کے )متعلق ان کو کھے علم زاور ان مے معبود ہونے کی کوئی دلیل دسسند ) نہیں رجیسا اس کی تفصیل پارہ مشتم ہے دکوع سوم آیت وَجَعَلُو ایندالی بس گزری ہے) قسم و خداکی تم سے تحصاری ان افترا ، پردازوں کی رقیامت میں عزور بازبرس ہوگی زادرایک مٹرک ان کا برہ کر) اللہ تعالیٰ کے نتی ہیں آل بخ بز کرتے ہیں، سحان الله رکبی جہل بات ہی اور (اس مربه طره کر) اپنے لئے جا متی جیبز ربعی بیتے ایسندکرتے ہیں) ا وَلِذَا أَبْشِوْرَ مَكُمْ بِالْكُنْتَى ظَلَّ وَجُهُ فُمْوَدًّا وَهُو اورجب خوش خبری مطے ان بس کسی کو بیٹی کی سامے دن سے منتہ اس کاسیاہ اورجی میں تَظِيُّمُ ﴿ يَتَوَارِي مِنَ الْقَوْمُ مِنْ سُوِّعِ مَا بَيْتُ رَبِهُ آيَبُيْكُ ا گھٹتارہے، چھیتا پھرے وگوں سے مامے برائی اس نوش خری کے بوشی اس کوہے نے عَلْ هُونِ آمُ يَنُ شُهُ فِي النَّوَ الْهِ آلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ الْ ولت قبول كركے يا اس كو داب دے من بين سنتا بى برا فيصل كرتے ہيں ، لِتَّنِ يَنَ لَا يُوَرِّمِنُوْنَ بِالْأَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءَ وَيِثْمِ الْمَثَلُ ج نہیں مانتے آخرے کو ان کی بڑی مثال ہے اور اللہ کی مثال

معارت القران جلد يحجم MMA سورة تخل ۱۱:۱۲ الأعلى وهوالعن يؤالعكيون رب اور در در در درست محت والا، خلاصرتفي اورجب ان میں کسی کو بیٹی و سپدا ہونے ، گی خردی جانے رجس کوالشریمے گئے بخور کرتے یں) تو داس قدرناراعن بوکم اس ارے دن اس کا جرو بے رونی رہے، اور د و دل ہی دل س مستارے دادر جس جزی اس کو جردی گئ ہے دین قولد دخر) اس کی عارہ وگوں سے مجھا جھ پھوے داوردل میں آ ارچرط حاد کرے کہ آیا اس (مولود جدید) کو ذلت رکی حالت) برلتے رہے ، یا اس كورزنده ياماركر مشى من كارد در ، خوب كن لوان كى يرجو يزبهت برى ب ركرا دل و خداك منے اولا و ثابت کرنا، یہی کس قدر بُری بات ہی میمواولا دبھی وہ جس کوخود اس قدر ذلیل د موجب عار سجیس لیں) جولوگ آخرت پریقین نہیں رکھتے ان کی بُری عادت ہی (دنیا میں ہی کہ ایسے جہل مرہ بتلا بس اور آخرت میں بھی کرمبسلات عقوبت و ذلت مول کے اور الشر تعالی کے لئے توبراے اعلیٰ ورج مے صفات نمابت بیں (مذوہ جو کہ بیمشرکس بیجے ہیں) اوروہ بڑے ذبروست بیں داگران کو دنیایں منرک کی منزادینا چاہی تو کھے مشکل نہیں، لیکن ساتھ ہی) بڑی حکمت والے رہجی ہی بمقتصالے عترت بعدموت تك مزاكو مؤخر فرماديا ب، معارف ومسائل ان آیتوں میں کفار عرب کی داوخصلتوں پر مذمت کی گئی ہے کہ اول تو دہ اپنے گھر بس لر کی سیدا ہونے کو اتنا بڑا سجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب وگوں سے بچیتے بھرس، اور اس وب یں بڑجا میں کدار کی بیدا ہونے سے جو میری ذات ہو جگ ہے اس برصبر کروں یا اس کو زندہ در کودکھے يجيا حيوا وك اوراس برمزيد جالت يه ب كجس اولاد كواينے نے بسندند كري، المناحل ان ی طرف اس کومنسوب کرین که فرشتون کوا نیز تعالیٰ کی بیتیان قرار دین، د دسری آیت کے آخریں آلاستاء تما یَعْکُمُوْنَ کامفهوم تفسر بحرمیطیں بوالداعظیہ مین د ونون صلتین قرار دی بین کدادّ ل توان کاید فیصلهی بُرا فیصله ی کرایک عذاب اور دلت مجیں دوسے مرجس چر کواینے لئے ذلت مجیس، اس کواللہ تعالیٰ کی طرف موب کریں، تيسري آيت كا فيرين وَهُوَ الْعَن يُرُ الْتَعَكِيمُ فِي بِي اس كي طرف اشاره بي كم

ارا کی بیرز ہونے کو مصیبت و ذلت بھینا اور چینے بھونا محمت خدا وندی کا مقابل کرناہے ، کیونکو مخلوق میں نرومادہ کی تخلین عین قانونِ محمت ہے (روح البیان)

مسكلہ: ان آيتوں من واضح اشارہ با يا گيا كر گرمي لا كى بديا ہونے كومعيب وذات اسمحنا جائز نہيں يہ كفاركا فعل ہے، تفسير دوح البيان ميں بحوالا مشرقہ لكھا ہے كمسلان كوجا ہے كدلا كى بديا ہونے سے زيادہ نوشنى كا اظهار كرے تاكدا بل جا بليت كے فعل برد د مبوجات، اورا يك صديث ميں ہے وہ عورت مبارك ہوتی ہے جس سے بہلے بریث سے المل بديا ہو، قر آن كريم كائيت كے قب لدى تائي المائي كي ترمي ميں اناف كومقدم كرنے سے اس كى قب لدى المائي كي ترمي ميں اناف كومقدم كرنے سے اس كى طرف اشارہ بايا جا كا ہے كہ بہلے بریث سے المل بديا ہونا افضل ہے،

ادرایک حدیث میں ارشادہے کہ جس کوان لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ سابقہ بڑے اور پھر دہ ان کے ساتھ احسان کا برتا و کر ہے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے جہنم کے درمیان پر دہ بن کر حائل ہوجائیں گی در درح البیان )

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْآنْعَامُ الْعِبْرَةِ ونُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِي أَكُونِهِ مِنْ بَيْنِ

اور تھالے واسط ہوبادں میں سوچنے کی جگہ کو ، بلاتے بین تم کو اس کے بیٹ کی جیزوں بی

خلاصت تفسير

ادر (نیز) بخصایے لئے مواشی میں بھی غور در کا رہے و دیکھو) ان کے بیٹ میں ہو گو ہر ادر خون (کا مادہ) ہواس کے درمیان میں سے (دو دھ کا مادہ کہ ایک حصّہ خون کا ہے، بعد مہنم کے جدا کرکے تھن کے مزاج سے ان کا رنگ بدل کراس کو) صاحت اور تھے میں آسانی سے اتر نے والا دودھ (بناکر) ہم بم کو بینے کو دیتے ہیں،

#### معاديث ومسائل

 نشہ کی جزاور عمدہ کھانے کی چزیں رجیے خرائے خشک دکشش اور مترست اور مرکم ابناتے ہو بینک اس بس بھی قرحیداد دستھ ہونے کی ان لوگوں سے لئے بڑی دلیل ہی جوعقل دسلیم) رکھتے ہیں ،

#### معارف ومسائل

پھیل آیتوں میں حق تعالیٰ کی اُن نعمتوں کا ذکر تھا ہوا نسانی غذا تیں ہیداکرنے ہی جیب و غریب صنعت وقدرت کا منظر ہیں ،اس میں بیہلے و ودھ کا ذکر کیا جس کو قدرت نے جوال کے پیدٹ میں خون اور فصلہ کی آ لائشوں سے الگ کرکے صاف ستہری غذار افسان کے لئے عطیاء کردی جس میں انسان کوکسی مزید صنعت کی صرورت نہیں ، اس لئے یہاں لفظ نُسُنِ قَیْلِکُ مُحْرابِتِعال فرایا کہ ہم نے بلایا دورھ ،

اس کے بعد فرمایا کہ مجود اور انگور کے کہے مجعلوں میں سے بھی انسان اپنی غذا اور نفع کی چیزیں بنا تاہے، اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مجود اور انگور کے مجلول سے اپنی غذا ماور شععت کی چیزیں بنانے میں انسانی صنعت ... کا بھی کچھ دخل ہے، اور اسی دخل کے بیچ میں دوطیح کی چیزیں بنانی گئیں ، ایک نشہ آور چیز جس کو خمر میا بشراب کہا جاتا ہے ، و دسمری دزق حن بعن عمدہ دزق کہ مجود اور انگور کو تروت او محالے میں ہست عملی کرسی یا خشک کر کے ذخیرہ کرلیں ، مقصد یہ ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا ملم سے مجود اور انگور کے مجل انسان کو دید ہے ، اور اس سے اپنی غذا موغیرہ بنا کے کا اختیار بھی دیدیا ، اب یہ اس کا تخاب ہے کہ اس سے سیابت اور اس سے اپنی غذا موغیرہ بنا کر عقل کوخراب کرے یاغذا بناکر قوت حاصل کرے ،

اس تفسیر کے مطابق اس آب سے نشہ آدر جیزایدی مشراب سے حلال ہونے پڑکوئی استاللہ نہیں ہوسکتا ہیں تکہ بہاں مقصو وقد رت سے عطیات اوران کے استبعال کی مختلف صور تول کا بیان ہے ، جو ہرحال میں نعمت خداوندی ہے جیسے تیام غذا میں اورانسانی منفعت کی جیزیں کہ ان کو بہت سے قوگ ناجا تزط لیقوں برجی ہے تعالی کرتے ہیں گرکسی سے غلط ہمتعال سے اصل نعمت تو نعمت ہونے ناجا تزط لیقوں برجی ہتعال کرتے ہیں گرکسی سے غلط ہمتعال سے اصل نعمت تو نعمت ہونے ناجا تزط لیقوں برجی ہتعال کرتے ہیں گرکسی سے فلا نے کی ضرورت ہمیں کہ ان میں کو نسا اس تھے متال جو اس میں بھی ہم ایک لطیعت الثارہ اس میں بھی ہم طوف کر دیا گیا کہ شت کر سے متعال حوام ، تاہم آبک لطیعت الثارہ اس میں بھی ہم ایک نفتہ آور حیز سے معلوم ہوا کہ شکر اس جھا رز ق بنیں ہے ، شکر اس کے معنی جہول مفسرین سے نزویک نشہ آور حیز سے جس درج المعانی آدر طیخ ہوں اس کے معنی مرکب ایسے نشہ نبید کے بھی لئے ہیں درجصاص و قرطی انگراس جگراس احتلات کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۱۲ منہ اختلات کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۱۲ منہ اختلات کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۱۲ منہ اختلات کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۱۲ منہ اختلات کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ۱۲ منہ

دس وحسوجة بن

## معارف ومسألل

آد جی، دحی بیاں اپنے اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہی، بلکہ لغوی معتی میں ہے ، دہ ہے کہ متكلم مخاطب كوكوني خاص باستضفى طوريراس طرح سجعادے كر دسرا شخص اس بات كونه تجييج النَّحل، شير كى محى اين عقل و فراست اورحن تدبير كے لحاظ سے تمام حيوا ناھي متازجا نورے ،اسی لے الدرتعالی نے اس کوخطاب بھی امتیازی شان کا کیاہے، باتی حدانات مے بارے میں توقانوں کل کے طریق برا عُطیٰ کُلُ شَی عَنْلُقَا فَ ثُمَّ هَاں فرایا، لیکن اس تھی ی مخلوق کے بالے میں خاص کرکے آڈ کی دیگاہے فرمایاجس سے اشارہ اس بات کی طرن كر دياكه به دوم بي حيوا نات بنسبت عقل وشعورا درسُوجه بوجه مي ايك ممتاز حيثيب ركهتي سي، شہد کی محصول کی فہم دفراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخ بی ہوتاہے، اس صنعیف جانورکا نظام زندگی انسانی سیاست دیمرانی سے اصول پرچلتا ہے، تنام نظم دنسق ایک بڑی تھی ہے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو شام سمحیوں کی حکمران ہو تی ہے، اس کی شظیم اورتقسیم کار ك دجس بورانظام صحح سالم جلتار متاب، اس كعجب دغرب نظام ادر من فوانين صوالط كودىج كرانسانى عقل دنگ ره جاتى ہے،خودية ملك تين بغتوں كے عصري چھ بزار سے بارہ ہزارتک انڈے دہتی ہے، یہ اپنی قدر وفامت اور دھنع و قطع کے لحاظہ و دہمری تھیو سے متازموتی ہی بلکہ تقسیم کارکے اصول براین رعایا کو مختلف امور برمامور کرتی ہے ، ان میں لعصل در الحق خرائص انجام دیتی میں اور کسی المعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل مبس موتے دی بعض اند در كي حفاظت كرتى من البعض البالغ بيون كي تربيت كرتى من البعض معماري اورا بني تركي سے فرائص اداکرتی ہیں،ان سے تیار کردہ اکٹر چھٹوں سے خانے بیں ہزارسے تیں ہزار تک ہوتے میں، بعض موم جمع کرے معارول کے پاس مینجاتی رہتی ہیں جن سے وہ اپنے مکا نات تعمر کرتے ہیں يموم نبانات برجے موت سفيدقهم كے سفوت سے حال كرتى بين، كيتے يرب ما دہ بكڑت نظر التاہے، اُن میں سے بصن مختلف قسم سے محدولوں اور بھلوں پر بیٹھ کراس کو سچوستی ہیں، جو اُن سے پیٹے میں شہر میں تبدیل ہوجا تا ہے، یہ شہراک کی ا دراک سے بچوں کی غذاہے، ا در پی ہم سب سے لئے بھی لذت وغذار کا جوہرا ور دوار وشفا رکا نسخہ ہے ، پیختلف پارٹیال نہا۔ مركر مى سے اپنے اپنے فرائص مرانجام دیتی ہیں ادر اپنی ملک سے حکم كودل وجان سے قبول كرنى یں ال یسے اگر کوئی گندگی پر بیٹے جائے تو چھتے کے دربان اسے ا برردک لیتے ہی ، اور ملہ اس كوقتل كرديق ہے ال كے اس حرت الكيز نظام ادرس كاركر دكى كو ديكه كرا نسان کے لئے کہیں جاتی ہے، تو بظاہراس کا اپنے گھریں واپس آنا مسکل ہونا چاہئے متھا، لیکن النہ تعالیٰ نے اس کے لئے کہیں جاتی ہے ، و بظاہراس کا اپنے گھریں واپس آنا مسکل ہونا چاہئے اپنے کھروا پس بہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضار میں اس کے لئے واستے بنادیتے ہیں، کیونکہ زمین سے بچ وار راستوں میں بھٹکے کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فضار کواس حقیر و الوال کھی کے لئے مسیح کردیا، آلکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آجا سے،

اس کے بعد وی کے اس کم کا بو حقیقی غرہ تھا، اس کو بیان فرما یا پیٹی ہے میں بھکوڑے تا اس کے بیٹ بس سے ختلف رنگ کا حقیق ان ایک مُحتیق آ اُلُو اِ اُنکہ فیڈی پیشفاء کی لانگاس کے بیٹ بیں سے ختلف رنگ کا مختر دب سکتا ہے ، جس میں تحقالے ہے شفا ، ہے ، رنگ کا اختلات غذا اور موسم کے اختلاف کی بنا ، بیر مجرتا ہے ، میں وجہ ہے کہ اگر کسی خاص علاقے میں کسی خاص مجل بچول کی کثر ت ہو اواس علاقہ کے شہد میں اس کا اثر وزائعة صرور ہوتا ہے ، شہد عمواً جو تکہ سیال اوّہ کی شکل میں ہو اس لئے اس کو مثر اب دبیعنے کی جزئ فر ایا، اس جلے میں بھی اسٹر تعالیٰ کی وحد انبت اور در رقی کا مللہ کی قابطہ ولیل موجود ہے ، کہ ایک جھوٹے سے جا فور کے بیٹ سے بہتریات واقعی انٹر تعالیٰ کی وحد و بیٹ تن اور فذرت کی میر میں سے بہتریات واقعی انٹر تعالیٰ کی فررت کا ملہ کی عجیب مشال ہے ، مجموقد رت کی میری عجیب مسئوے میں ہوتا اور دیکھی کا شہد میں اس کا دور دھوس می اور غذار کے اختلاف سے مثر خ دور د نہیں ہوتا اور دیکھی کا شہد میں مختلف رنگوں کا ہوجا کہ ہے ،

فرید نشفاع کی نشاس، شهدجان قت بخش غذار اور لذت وطعم کا فرادیه ہے، وہا ن احراص سے کے نسخہ شفاری ہے، اور کیوں منہو، خالق کا تنات کی یہ لطیف کشی مشین ہو ہو ہم کشید کرتے لینے صفوظ گو ول میں فرخیرہ کرتی ہو ہم کشید کرتے لینے صفوظ گو ول میں فرخیرہ کرتی ہو اگر چڑی ہو گئی ہو اسلمان ہو تو ان سے جوہر میں کیوں نہ ہوگا، بلخی امراض میں بلا واسطاه در و وسرے امراض میں درسرے اجزاء کے ساتھ بل کر بطور دوا شہلا استعمال ہوتا ہو استعمال ہوتا ہو استعمال ہوتا ہو دوجی خواب نہیں ہوتا اور درسری اس کوشائل کرتے ہیں، اس کی ایک خاصیت یہ جی ہے کہ خود بھی خواب نہیں ہوتا اور درسری اسٹ یاری بھی طویل عوصہ کے حفاظت کرتا ہے ، میں دجہ ہو کہ فرار باس کو انکول کی بھی طویل عوصہ کے بیس ایک جابی اور بیٹ کے است اطباء اس کو انکول کی بھی طویل کرتے گئے ہیں، شہدم سے اور بیٹ کے اسے نہد میاں نشر علیہ وسلم کے باس ایک جابی سے فاسد ماد وہ نکا لئے میں بہت مفید ہے ، رسول کر می صلی اسٹر علیہ وسلم کے باس ایک جابی نے اسے شہد میاں نشر علیہ وسلم کے باس ایک جابی نے اسے شہد میاں نشر علیہ وسلم کے باس ایک جابی نے ایسے شہد میاں نشر علیہ وسلم کے باس ایک حوابی نے ایسے شہد میاں مشورہ دیا، دوسرے دن بھر کے باس ایک جورہ بھروہی مشورہ دیا، دوسرے دن بھر کے بات کی بیاری بیستور ہے، آئی نے بھروہی مشورہ دیا، تعمر می دن جب

معارف انقران جلد فخم 404 سورة نحل ۱۹:۱۲ اس نے پیر کہاکہ اب بھی کوئی فرق نہیں ہے توآب نے فرمایا: صَلَ قَ اللّٰهُ وَكُنَّ بَ بَعْلَ ٱلْحِيْدُ يُعنى الشِّرَياق ل بلاميب سجاب، نيري بهانى كابيط جُوناب، مراديه وكددوا كا تصور نبين اون مے مزاج خاص کی دجہ سے جلدی افرظا ہرنہیں ہوا، اس سے بعد پھر ملایا تو بیار تندرست ہوگیا، مهاں مشرآن کریم میں شِفَارُ نکرہ ... بخت الا ٹبات ہے ،جس سے اس کا ہروض کے لئے تھ ففار بونا معلوم بہیں ہوما، سیکن شفار کی تؤین جو تعظیم کے لئے ہے اس بات برصر ورولالت المرتى بحك شفار عظیم اورممتاز نوعیت كى به اورا ند تعالى كے بعض ابل ول بند ہے وہ بھی ہیں جن کوشبد کے کسی بھی مرحل کے لئے شفار ہونے میں کوئی سشبر نہیں ان کولینے دب کے قول کے اس طاہری براس قدر شحکم لیتین اور مصبوطاعتقادہے کہ وہ مجبور اور آ تکو کا علاج بھی شہدسے ... کرتے ہیں اور حبم کے دوسرے امراض کا بھی ۔۔۔۔ حضرت ابن عرائے متعلق روایات میں ہے کہ آن کے بدن براگر بھورا بھی کا آتا تواس برستبد کا لیپ کرے .. علاج كرتے، بیصل لوگوں نے ان سے اس كى وج بوجى توجواب بيں فرايا كركيا الله تعالى نے مسرآن كريم مي اس معمتعلق يهنين فراية فينيه يشفّاء ينسلناس وقرطبي التدتعالي ابينے بندوں کے ساتھ وبیاہی معامل کرتے ہیں جیسا ان بندوں کا اینے رب سے متعلق اعتقاد ہوتا ہے ، حدمیث قدسی میں فرمایا : - آنناعِتُ مَطَنِّ عَبْیِ مِی فِی بعنى حق تعالى نے فرما ياكه بنده جو كھے مجے سے گمان ركھتاہے ميں اس كے ياس ہوتا ہول ديعني اس مے مطابق کر دیتا ہوں)۔ إِنَّ فِي وَ لِكَ لَا يَتْهِ لِقُومُ مَا يَنَفَكُّ مُرْكَ وَ الله تعالى في ابن قدرت كاملى مِزكوره بالامثاليس بيان فرمانے كے بعد انسان كو كيرغور د نكركى دعوت دى ہے، كه قدرت كى ان مثالوں میں غور دفکر کرے تو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بانی برسا کرزنرہ کر دیتا ہے، وہ غلاظیت دنجاسیت سے درمیان سے تھا رسے لئے صاف وشفات اورخوسٹگواردورہ کی نالیاں بہاتا ہے، دہ انگور د کھجورکے درختوں پرشیرس پیل سیدا کرتاہے،جن سے تم لذیز مترتبی اورمزے دارمرتے بناتے ہوا وہ ایک جوتے سے زمریلے جاندارکے ذریع مقارے لتے لذت وطعم اورغذار وشفار کابهترین سامان مبتاکرتاہے \_\_\_\_ کیا اب بھی تم دیوی ، دیوآاؤں کو ٹیجار دیگے ؛ کیااب بھی تھھاری عبا دیت و وفار لینے خابق و مالک کے بجلتے بھر اور لکڑای کی بے جان مورتیوں سے لتے ہوگی ؟ اورخوب سجھ او اسمیا برہمی تھاری عقل میں آسختاہے کہ برب کھاندھ، ہرے ادربے شعور مادّے کی کرشمہ سازی ہو ؟ صنعب و كارتكرىكى يرب فشارشام كاراحكت وتدبيرك يرحرت انكيز كارنام ادعقادا

سے یہ بہر س فیصلے اپنی زبان حال سے بچار بچار کر گویا بین کہ ہمارا ایک خانی ہے ، یما و محمت والا خابی و بی عادت و و فایک ستی ہے ، دہی شکل کشا ۔ ہے ، اور شکر د حمد اس کو سنراوارہے ، (١) آیت سے محلوم ہواکہ عقل وشحورانسانو ل سے علاوہ دوسرے جانداروں میں و الله المجيد وإن مِن شَيْ إلَّا يُسَيِّحُ بِعَدْنِهِ ، البدعقل ك ورجات مخلف بن انسانوں کی عقل تمام ذی حیات اشیار کی عقول سے زیادہ کا مل ی اسی وجیسے وہ احکام شرعيه كام كلفت برامين وجري الرئجون كى وجرس انسان كى عقل مين فتوراً جائے تو دومرى مخلةِ قات كي طرح ده بهي مكلّف نهيس رسما،

(٢) شهد كى محمى كى ايك خصوصيت يرجى ب كداس لى نصيلت مين حديث واردموني ہے، رسول کریم صلی الشرعليم وسلم نے فرمايا،

ٱلذُّبَانُ كُلْهَا فِي السَّامِ يَجْعَلُهَا عَنَ ابَّا لِآهُلِ النَّارِ الِّدَالنَّحل، د نوادرا لاصول بحالهُ قرطبي،

ملين دوسرى ايذاب مال جاندارون كى طرح منجيوں كى بھى تمام قسمىن جہنم ہي جائين گي رجود إن جهنيون برابطور عزا مسلط کردی جائیں گی، گرشهد کی تھی جهنم مي مهي جاسع كي ا

نزایک مدیث میں آت نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے ، دابو داؤد،

رس اطبار كااس من كلام ب كرشهد محمى كافضله بو، يا اس كالعاب بو، ارسطاً طاليس نے شینے کا ایک نفیس جیتہ بناکر محدیوں کواس میں بند کر دیا تھا، وہ ان کے نظام کار کوجا ننا چا ہتا تھا، ایکن ان محقیوں نے سب سے پہلے برتن کے اندر دن حصتہ بر موم اور کیجرا کا پر دو چڑصا دیا اورجب تک پوری طرح پر وہ پوش نہیں ہوگئیں اُس وقت تک ا بینا کام شروع نہیں

حصرت على كرم الله وجهاني ونبياكي حقارت كي مثال ديتے ہوئے فرايا،

آشُرَتُ لِبَاسِ بَنِي الدَّمَ فِيكِ السَّانِ الكَابِهِرِينِ رَثِي كَبِسُ الكَالَا لُعًابُ دُودَةٍ وَآشُرُ مِنْ كَابَ جِونَ عَرَرُ عَالِما عِهِ إدر

شَنَ أَبِهِ وَجِيْعُ نَحُلَةٍ ، اسكانفس لذت بخن مشرو يُحكى نفلًا

رس، فیشید شفاع کیلنگاس سے بہمی معلوم ہواکہ دوار سے مرض کا علاج کرنا جا تزہی

اس من كم المدتعالي في الص بطور انعام ذكركياب،

دوسرى جكمارشاد ب و كُلِزِل مِن القُرُ الن مَا هُوَيْفَا و وُرَحْمَةُ لِلنُورِ مِن اللهُ وَمِن اللهُ معیث میں دوارہ بتعال کرنے اورعلاج کرنے کی ترغیب آئی ہے، نبی کریم کی المدعلیہ وسلم سے

اس نے کراللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض بیداکیا ہے اس کے لئے دوا بھی بیدا فرما تی ہے ، گرایک مرض كاعلاج بنيس الخول نے سوال كيا وہ مرض كونسلىك ؟ آب نے فرما يابر صايا (اوداؤد والمرندى بحواله ترطبي

حضرت خزیمه رضی النترعند سے بھی ایک روایت ہی، وہ فرماتے بین کرایک دفعہ سے رسول كرميم صلى الندعليد وسلم سے يو بھاكريہ جو ہم جھاڑ بچونك كاعل كرتے ہيں يادواء سے ایناعلاج کرتے ہیں، اسی طرح بچاؤ ادر حفاظت کے جوانتظامات کرتے ہیں کیا یہ الترتعالی كى تقدير كوبدل سے بن ات نے فرايا يہ بھى تو تقديرا كى سى كى صورتس بى ،

غرص يدكم علاج كرف اورد واركستمال كرفے كے جواز يرشام علما متفق بس، اور اس سلسلے میں بے شارا حادمیث وآثار وارد ہوتے ہیں ، حضرت ابن عمر فنے کی اولاد میں اگر کسی کو بيحوكاك يتا تحالوأ عرياق بلاتے تھ، اور جھاڑ مجونك ساس كاعلاج فرماتے،آپ نے تقوہ سے مرتفیٰ پر داخ لگا کراس کاعلاج کیا رقبطی)

بعض صوفیار کے متعلق منقول ہے کہ وہ علاج کوپندنہیں کرتے تھے ،اور جنرا صحاب میں سے مجھی لعجص کے عمل نے یہ ظاہر ہوتا ہے ، مثلاً روایت ... ہے کہ حصرت استحا رصی النّری نہ بیار ہوگئے ،حضرت عثمان رضی النّری النّری عیادت کے لئے تشرّلیت الاسے اور ان سے یو جھا،آپ کو کیاشکایت ہو؟ الخول نے جواب دیا بھے اپنے گنا ہول کی فکرہے ، حضرت عثمان نے فرما یا مجرکس جیز کی خواہش ہے ؟ فرایا یس اینے رب کی رحمت کاطلب گار ہوں ،حضرت عثمان نے فرمایا ہے بہندگریں تو میں طبیب کو بلوا لیتا ہوں ؟ انھوں نے جوآ دیا ، طبیب سی نے ترجی بشایا ہے (بیال مجازی طور پرطبیت مراد اللہ تعالیٰ شاہ اس ليكن اس تسم كے وا تعات اس بات كى دليل نهيں كريے حصر ات علاج كو مكروہ مجھتے

تھے، ہوسکتاہے کہ اس وقت اُن کے ذوق کو گوارہ نہیں تھا، اس لے طبیعت کے قبول نہ کرنے کی وج سے انخوں نے پسندہیں کیا ، یہ وقتی طود پرغلبۂ حال کی ایک کیفیدت ہوتی ہو جس كوعلاج سے اجاتز يا مكروه مونے كى دليل بنيں بنا يا جاسكتا، حضرت عثمان كاحضرت ابن معود سے درخواست کرناکہ میں آپ سے لئے طبیب ہے آتا ہوں خوداس بات کی دلی ہو کہ علاج جائزہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہوجا تاہے، معارف الغرآن علد يجم المستحم المستحم المعارف الغراق علم الماء . ي

وَاللهُ تَعَلَقُكُمْ ثُمَّ يَتَوَفْ كُمْ يَكُونَ وَمِنْكُمُ مَّنَ يُرَدُّ إِلَى آمُ ذَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَرِداد فِ قدرت والا

### خلاصة تفسير

ادرابی حالت بھی سوچنے کے قابل ہوکہ الشرتعالی نے تم کو داؤل ہیدا کیا بھر دعرخم ہونے

ہر استحاری جان بھن کرتا ہے دجن میں بعض تو ہوس دخواس میں چلتے ہاتھ پا دُن اکھ جاتے ہیں ،

ادر ابھن تم میں دہ ہیں جو ناکا دہ عمر تک بہتا جاتے ہیں رجن میں نہ قوت جسانیہ دہونہ قوت عقلیہ دہری جس کا یا اثر ہوتا ہے کہ ایک چیز سے با جرم کر کھے ہے جبرہ وجانا ہے رجیسا کہ اکثر ایسے براہمی جول کے اور بھراس کو وچے دہوئی ا برا حول کو دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ان کو ایک بات بسلائی او را بھی بھول کے اور بھراس کو وچے دہوئی ا برات کا انڈ تعالی بڑے علم والے بڑی قدرت دالے ہیں دعلم سے ہرا یک مصلحت جانتے ہیں ،

اور قدرت سے دیسا ہی کردیتے ہیں ، اس لئے حیات و و فات کی حالتیں مختلف کر دی ، ہیں یہ بھی دلیل ہے توحید کی ،

#### معارف ومسأتل

اس سے قبل المد تعالی نے پانی، نبا تات، جو پائے اور شہد کی بھی سے مختلف احوال بیان فراکر انسان کواپنی قدرتِ کا ملرا و دخلوق سے لئے لینے انعامات پر متنبہ کیا، اب ان آیا سے اس کولینے اندرونی حالات پر غور دفکر کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان کچے در تھا، اللہ تعالی نے اس کودجو دکی دولت سے نواز ابھر حب چاہا موت بیجے کر وہ نعمت ختم کر دی، اور لعجنوں کوقو موت سے پہلے ہی پر اند سالی کے ایسے درجہ ہیں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس محفکا نے نہیں موت سے پہلے ہی براند سالی کے ایسے درجہ ہیں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس محفکا نے نہیں درجہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس محفکا نے نہیں درجہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس محفکا نے نہیں درجہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوش و حواس محفکا نے نہیں درجہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ ان کے ہوتا و در انفی تغیر د تبدل اس بات پر دلا لت کرتا ہے کہ علم و قدر د ت اسی دارت کے خزانہ ہیں ہے جو خالق و مالک ہے ،

وَمِنْكُمْ مِّنْ يُوحُ ، مَنْ يُرَدُّ كَ لفظ الشاده اس بات كى طون ہے كرا نسان بر پہلے بھى ايك ضعف اور كمزورى كا وقت كزرجكا ہے ، إس كے بجين كا ابتدائى دور تفاجي

2000

موره شخل ۱۱: ۲۱ 706 معارت القران جلدهم یں بیکسی سُوجِه بُوجِهِ کا الک مز تھا، اس کے قُوکی بالکل صنعیف دنا توال تھے، یہ اپنی بھوک بیاس كودوركرف اورليغ أتض بطف يسعفرول كامحتاج عقاء بيرا شرتعالى في اس كوجواني عطاك ياس كى ترقى كازماندى، كر فدرفد رفد اس كرك هايے كے اليے درجيس سبنياديے برجيس يه بالكل اسى طرح مكرورى مضعف ادراضحلال كى طوف والدياجاتاب جبياكر بجين من تحا. آئرة في العبير، اس مراد براند سالي ك ده عرب جس بس انسان كے تا جماني اور دما عنى تُوكى مختل موجاتے بين بنى كرم صلى الله عليه وسلم اس عرسے بناه ما عظمة ستھے ،ارشاد كم ٱللُّهُمَّ إِنَّ ٱعْوَدُ بِكَ مِنْ السَّالِينَ السُّرِي آبِ كَ بِناه ما تَكْمَا بُول سُوْءِ الْعُسُودَ فِي رِوَايَةِ مِن مِن عرباً مَنْ أَنْ أَذُوْ لِي آرُوْ لِي الْعُصُورِ اللَّهُ الْكُنَّا بُولِ الدفلِ عرب " اد ذل العمركي تعرفيت مين كولى تعيين نهيس ب البية مزكورة تعرفيت راجع معلوم بوتى ہے،جس کی طرف قرآن نے بھی ایکیلا تعلقر بعث عِلْمِرشَیْسُ الله اشارہ کیا ہے، کہ دہ انہی عرب میں ہوٹ دواس باتی نہیں رہتے ،جس کا نتیج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات ميول جا تا ہے، ار ذل العمر کی تعربیت میں اور بھی اقوال ہیں، بعض نے انثی سال کی عمر کوار ذل اہمہ قرار دیا ہے اور بعض نے نوتئے سال کو، حضرت علی نے بھی مجھیز سال کا قول منقول ہے، وصحيين بحواله مطري لكيلاً يَعْلَمَ بَعْنَى عِلْمِ شَيْعًا، براندسالى عانهان درجى بيني سے بعد دى میں مذقوت جمانیدر سی اور رز ہی عقلیہ جس کا الرب ہوتاہے کہ ایک چیزہے باخر ہو کر مجر بے خبر مروماتا ہے، وہ تام معلومات محول کرا لکل کل سے بیتے کی اندموجا تاہے، جس کو زعاد خرب ادرن بى فهم وفراست، حضرت عكرمة فرملت بس كه قرآن برسبنے والے كى يه حالمت نهين كا إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ قُلِ يُورُهُ بِيك الله تعالى برت علم ولي ، برى قدرت والي بن ، رعله برخص كي عرك جلنة بن او رقدرت سع جوجائة بن كرتے بين ، اگر حابين وطاقت ور نوجوان برار ذل العركي وطاري كردين ادرجابي توشوسال كالمعمر السان مجي طاقت ور جوان رہے، يرمب كھواسى دان كے رست قدرت ميں ہے جس كاكونى شريك بني ، وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الْمِرْزِقِ فَمَا الَّذِن يُرِزَ درالشرفے بڑائی دی مم میں ایک کو ایک پر روزی میں ، سو

| الْفَضِّلُوَّا بِرَآدِ يُ رِنَ قِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ آيْمَا ثُمُمُ فَهُمْ فِيْهِ |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| بڑائی دی وہ ہیں بہخادیت اپن روزی ان کوجن کے مالک اُن کے ماکھیل کروہ سب               |                                                  |
|                                                                                      | سَوَاعْ الْبِيعَمَةِ اللهِ يَجْحَلُ وَنَ اللهِ   |
|                                                                                      | اس برابر وجائیں ، کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں ، |

خلاصةتفسير

اور واثبات توحید کے ساتھ شرک کی قباحت ایک باہی معاملے صمن میں سنوکہ اسٹر تعالیٰ نے تم میں بعضوں کو بجھنوں پر رزق رہے باب میں فعنیالت دی ہے ومثلاً کسی کو بخیاد خلاموں کا ماک بنا یا گدان کے ہاتھ ہے ان غلاموں کو بھی رزق ہو بنا ہیا ،
کماس کو مالک بہنا یا کہ ان کے ہاتھ ہے ان غلاموں کو بھی رزق ہو بنا ہیا ،
کماس کو مالک بی کے ہاتھ ہے رزق ہو بنیا ہے ، اورکسی کو ہذا ایسائنی بنایا کہ دو مرے غلام بنا ویا ،
منظم بنایا کہ اس کو کسی مالک کے ہاتھ ہے بہنے ) سوجن لوگوں کو درزق میں خاص ، فضیلت دی گئی ہے رکہ ان کے پاس مال بھی ہو اور غلام بھی بین ) وہ دوگر ، اپنے حصتہ کامال اپنے غلامو کو اس طرح بھی دینے والے ہمیں کہ وہ دملوک ، سب اس میں برا بر موجائیں رکیونکہ اگر غلام رکھ کردیا تو مال ان کی ملک ہیں شرک کی انبتائی تقیع ہے ، اوراگر آزاد کو کے یہ بی خلاص اور مساوات مکن نہیں ، اس طرح میں تو با دیجو ملوک ہونے کے معبورت دیا تو مساوات مکن ہو تا ہے موجائیں گے ، اس میں شرک کی انبتائی تقیع ہے کہ جب بھالے وعد الم معبورت مقالے کے غلام اس کے بٹریک او میت کہے ہو بوتے ہیں اس میں شرک کی انبتائی تقیع ہے کہ جب مقالے کے عدام میں سرکر کی انبتائی تقیع ہے کہ جب مقالے کے عدام میں سرکر کی انبتائی تقیع ہے کہ جب مقالے کے عدام میں سرکر کی انبتائی تقیع ہے کہ جب مقالے کے عدام میں میر کی انبتائی تقیع ہے کہ جب محقالے لا کے ماس میں شرک کی انبتائی تقیع ہے کہ جب محقالے لا کے معالے کے خلام اس کے بٹریک او میت کہے ہو بھی ہیں ، تو اور مین اس بات کا کہ خدانے نعمت دی ہے ، ان کارکرتے ہیں ،

### معادف ومسائل

اس سے پہلی آیات میں تعالی نے اپنے علم وقدرت سے اہم مظاہراورانسان بر مبذول ہونے والی نعتوں کا تذکرہ فراکراپنی توحید کے فطری دلائل بیان فرائے ہیں ،جن کو تکھیکر ادفی مجھ بوجھ والا آدمی بھی کسی مخلون کوحق تعالی کے ساتھ اس کی صفات علم وقدرت وغیرہ میں مٹریک نہیں مان سکتا، اس آبت یں اسی صغیر ب توجید کو ایک باہمی معا مل کی مثال سے واضح معارب القرآن جلدتنم

مورة تخل١:١٦ كياكيا بي كم الشر تعالى في اين حكمتِ بالغرب انسالي مصالح كي بيشٍ نظر رزق مين سب انساؤل کوبرابر نہیں کیا، بلکہ بعض کو بعض پرفضیلت دی ہے، اور مختلف درجات قائم فرمائے ، کسی کو ريساعنى بناديا جوساز دسامان كامالك برجمتم وخدم، غلام دخد مشكار ركحتاب، وه خو د بهي بي منشار کے مطابق خرج کر ملہے، ادرغلاموں، خدمتگار وں کو بھی اس کے با تھ سے رزق بہنچیا ہی اورکسی کوغلام وخدمتگار بنادیا که وه دوسرول پرتو کیاخرچ کرتے ان کااپٹاخرچ بھی دوسرول مے ذریع سنجیا ہے ،ادر کسی کومتوسط الحال بنایا، ندا تناغی کردو مروں پرخرج کرے ، ندا تنا فقيرومحتاج كمابني ضرورمات بسبحي دومسرول كاوست نكر جوء

اس قدرتی تقسیم کایرا ترسب سے مشاہرہ میں ہے کہس کورزق میں فضیلت دی گئ اور غنی بنایا کمیا وہ کمعی اس کو گوارا نہیں کر ہا کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں ، خدمتنگار ول بس اس طرح تقسم كرشے كروه بھى مال بين اس كے برابر ہوجائيں،

اس مثال سے مجمور جب مشركين بحى يسليم كرتے بين كريه بئت اور وسرى مخلوق جن کی وہ پرستش کرتے ہیں سب اسٹرتعالیٰ کی مخلوق وملوک ہیں تو یہ کیسے بخریز کرتے ہیں کہ یہ مخلوق ومملوک اپنے خالق دمالک کے برابر ہوجائیں، کیا یہ لوگ برسب نشانیا ں دیجھ کراور مصامین سنگر پیر بھی خدا تعالی کے ساتھ کسی کو شریک اور برابر قرار دیتے ہیں، جس کا لاز منتجے يب كروه خدا تعالى كى نعمتول كا اسكاركرتے إلى اكبوكم اگر بدا قرار موتاك برسب نعمتيں عرت

الشرتعالى كى دى بوتى بى ان مي كسى خود تراستسيده بئت كاياسى انسان اورجن كاكو كي خل بنیں ہے تر مجران چروں کوالٹر تعالی کے برابر کھیے فراد دیتے ، میں مصنون سورہ رقدم کی اس آست میں بھی ارشاد ہواہے:

صَنَ بِ لَكُمُ مَثَلًا يَنْ اَنْفُسِكُمُ هَلُ تَكُمُ يَسَّا مَلَكَتَ آيُمَا ثُنُكُمُ مِّرْ

شُرٌ كَاجَ فِيْمَا رَمَ كُنْكُمُ فَانْكُمُ فَانْكُرُ فِيهِ مَتَوَاَّةٌ ، دسورة روم آيت ۲۸) " مقارے ہے تم یں سے ایک مثال دی ہے ،جو لوگ محارے زیر دست ہی کیا وہ ہمانے دیتے ہوتے رزق میں متعالیے مشریک بی کرمتم اس میں برا بر و کتے ہو "

اس کا حاصل مجی یبی ہے کہ تم لینے ملوک خلاموں اور خدمتگا روں کولینے برابر کرنا پسند

نہیں کرتے تواند کے لئے بے کیے بیند کرتے ہوکہ وہ اوراس کی مخلوق و ملوک چزی اس کے برا بر بوجائیں،

معاش مي درجات كااختلات اس آیت میں واضح ملور پر بیجی بتایا کیا ہے کہ فقر دعنیٰ اور معیشت میں انسانوں سے مختلف درجات ہوناکہ کوئی غریب ہو کوئی امیر انسانوں کے لئے رحمت ک

کوئی متوسط الحال ، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ، یق تعالیٰ کی بحکت بالغ کا تقاضا ہے اورانسانی مسلم کا مقتصیٰ اورانسانوں کے لئے رحمت ہی اگر مصورت بندوسے اور مال وسامان میں سبانسان برابرہوجائیں تو نظام عالم میں خلل اور فساد میدا ہوجائے گا ، اس لئے جہ جب دنیا آباد ہوئی کیسی و دورا ورکسی زمانے میں سبانسان مال و متاع کے اعتبار سے مساوی نہیں ہوئے ، اور نہ ہو تحق بیں ، اور آگر کہیں زروسی المیں مساوات پریدا کر بھی وی جائے تو جند ہی دو زمیں تمام انسانی کا روبار میں خلل اور فساد کا مشاہدہ ہوجائے گا ، حق تعالیٰ نے جیبے شام السانوں کو عقل و مارغ کا روبار میں خلل اور فساد کا مشاہدہ ہوجائے گا ، حق تعالیٰ نے جیبے شام السانوں کو عقل و مارغ مرسط کی اقد ام بیس جس کا کوئی صاحبِ عقل ایکار نہیں کرسکتا ، اسی طرح بر بھی ناگزیر ہے کہ موسط کی اقد ام بیس جس کا کوئی صاحبِ عقل ایکار نہیں کرسکتا ، اسی طرح بر بھی ناگزیر ہے کہ مال و متارع میں بھی بھی تعام اور نااہل کو برابر کر دیا گیا تو اہل صلاحیت کی وصلہ نیا ہوں کے برابر ہی دہنا ہے تو وہ کونسا داعیہ ہے جو اسے جد وجہ ہوگی ، جب محیشت میں اس کونا اہلوں کے برابر ہی دہنا ہے تو وہ کونسا داعیہ ہے جو اسے جد وجہ اورئی برجوں بردیا درنا ہوگا ، اسی کالازمی بہوصلاحیت کارکوبر بادکرنا ہوگا ، اسی کالازمی بہوصلاحیت کارکوبر بادکرنا ہوگا ، البیہ خابی کا نسان ت نے جہا م تقلی اورجسانی قرقوں میں بعض کو بعض پرفضیلت ادریکیاز دولت کے البیہ خابی کا نسان ت نے جہا م تقلی اورجسانی قرقوں میں بعض کو بعض پرفضیلت ادریکیاز دولت کے البیہ خابی کا نسان ت نے جہا م تقلی اورجسانی قرقوں میں بعض کو بعض پرفضیلت

ار کھازِ دولت کے البتہ خابن کا تنات نے جہائ علی اور جسمانی قوتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت خلافر آنی احکام کے دی اور اس سے تا ہے رزق اور مال میں تفادت قائم فرمایا، وہیں معاش کا یہ لظام محکم مبھی قائم فرما یا کہ ایسانہ ہونے باتے کہ دولت سے خزانوں اور کسب معاش سے مرکز و

پر چندا فراد آیموئی خاس جماعت قبصند کرنے ، درسے ابلِ صلاحیت سے کام کرنے کا میدان ہی ہاتی مذر ہے کہ وہ اپنی عقل اور حبمانی صلاحیتوں سے کام لے کرمعاش میں ترقی کرسییں ، اس سے لئے قرار کا سر میں وہ حققہ موران شاو فرال سے آتہ ہے جو مترقہ ترقیق میں آتھ ہے ۔ معلیم وہ معلیم وہ معلیم وہ معلیم و

آ بھل دنیا کے معاشی نظاموں میں ہوا فرا تفری پیلی ہوئی ہے وہ اس رتبانی قانونِ محمت کو نظرانداز کرنے ہی کانیجہ ہے، ایک طرف سرمایہ وادانہ نظام ہے جس میں دولت سے مرکز وں پر سود و تمارے واستہ سے چندا فرادیا جماعتیں قابض ہوکر ہاتی ساری مخلوق کواپنا معاشی عندلام

بنانے پر جود کردستی ہیں ان سے لئے ہجز غلامی اور مزد وری کے کوئی داستہ اپنی ضرور یا سے معدان حصل کرنے کے لئے ہمیں رہ جاتا ، وہ اپنی اعلی صلاحیتوں کے باوج دصنعت و تجاریت سے میدان

ين قدم نبين ركه سيحة،

سرمایہ داروں کے اس فلم دجور کے رقی عمل سے طور پر ایک متصنا و نظام استر آکیت کیونما یا سوشلزم سے نام سے دجو دہیں آتا ہے ،جس کا نعرہ غریب وامیر سے تفاوت کو ختم کرنا اور سب اوجوڑنے اور معیشت میں تفاوت و تفاصل پیدا کرنے پر مجبور ہوگئے ،
خروشیعند نے ۵ مرسی سلافا کو میر بھ سویٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوتے کہا ،
" بم اجر توں میں فرق شانے کی ہو یک کے سختی سے مخالفت ہیں، ہم اجر توں میں مساوات قائم کرنے اوران سے ایک سطح پر لانے کے کھلے بند ول مخالفت ہیں، یہ لینن کی تعلیم ہے ،
اس کی تعلیم یہ بھی کر سوشلسٹ ساج میں مادی محرکات کا پورالحا ظر رکھا جائے گا ،
اس کی تعلیم یہ بھی کر سوشلسٹ ساج میں مادی محرکات کا پورالحا ظر رکھا جائے گا ،
اس کی تعلیم یہ بھی کر سوشلسٹ ساج میں مادی محرکات کا پورالحا ظر رکھا جائے گا ،

معائی مساوات کے خواب کی پر تبھیر عدم مساوات تو ابتدارہی سے سامنے آگئ تھی، مگر دیکھیتی ہی دیکھتے یہ عدم مساوات اور امیر وغرب کا تفاوت اختر اکی ملکتِ روس میں عام مرمایہ وار میکوں سے مجی آگے بڑھ گیا،

ليون شير ولكحماب:

م شایرسی کوئی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ایسا ہوجہاں مزدوروں کی اجر توں میں اشنا تفادت ہوجتنا رُدس میں ہے ؟

واتعات کی ان چند مثانوں نے آبت ندکورہ وَاللّهُ نَصَّلَ بَعْصَلَکُرُعَلَی تَعْصَی فی الوِّدُنْ فِ کَی جَرِی تصدین منکرین کی زبانوں سے کرادی وَاللّه کُونَا عَلَی مَایَتُ آء مِیاں اس آبٹ کے مطابح انسانی کے مطابح اور انسانی کے مطابح اسلامی اعمول اور سرایہ داری اور انشر اکیت دو نوں سے اس کا انتیازہ کا انشاراللہ تعالی سورہ نر تحرت پارہ منبرہ م آبیت نکی قدیم تنابہ نین کم محید تشہر کے تحت میں انشاراللہ تعالی سورہ نر تحرت پارہ منبرہ م آبیت نکی قدیم تنابہ نین کم محید تشہر کے واست کے نام سے اس کا مطالعہ بھی کا فی ہے ،

وَاللّهُ عَلَى لَكُمْ مِنْ النّهِ مَعَالَ واسط معارى بى تمع عورتين ادر ديت م كامعارى الرواح بيداكين معالى واسط معارى بى تمع عورتين الطيبات أفيالبالل الزواج كمربين وحف ل قررت الطيبات أفيالبالل عورتون عربي بيخ ادر بوت ادر كالى كودين م كومتم ي كفرون في ويع بين ادر بوت ادر كالى وي كفرون في ويع بين الله بين مانة بين مانة بين ادر الله عن فضل كوبنين مانة ، ادر بوجة بين



معارف القرآن ملديجم

کوئی کام بنیں کرسکتا اور داس دجہ اور اپنی مالک بروبال جان ہے رکر وہ مالک ہی اس کے ساریے کام بنیں کرست کرسے جنیں لاتا اس مے کوئی کام درست کرسے جنیں لاتا اور ایسی خود و توکیا کرتا ہو اور کی تعلیم سے جنی کام درست بنیں ہوتا ہو اکیا تیخی اس مے کوئی کام درست بنیں ہوتا ہو اکیا تیخی اس مے کوئی کام درست بنیں ہوتا ہو اکیا تیخی اس مے کوئی کام درست بنیں ہوتا ہو اکیا تیخی ماقل کا درایسا بخص باہم برابر ہو سے بہر جا بھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو دجس سے اس کا ناطق ، عاقل کی صاحب قرت علیہ مونا معلوم ہوتی ہوتا ہو ایک تعلیم کرتا ہو دھیا اس کا موق ہوتا ہو ایک موت کے در سے قرت علیہ منظم معلوم ہوتی ہے ، جب مخلوق مخلوق میں با دجودا شراک ما ہمت در سے قرت عملیہ منظم معلوم ہوتی ہے ، جب مخلوق دخالق ، اور لا یَقْت در کے ترجم میں بالقا آقا کی واشتہ کے ایک میں کو دون بنیں ہوا اور مذہور دغرات کو بھی اون ہوگیا ہو ، جو ایک اور نہیں ہوا اور مذہوسکتا ہے ،

## معارف ومسائل

جَعَلَ لَكُوْتِينَ آنُفْسِكُوْآ زُواجًا، اس آبت مِن ايك اہم نعمت كاذكر نسرايا كدائش تعالى نے تھارى بى جنس اور قوم ميں سے تھارى بىيبان بنائيں، تاكر باہمى موانست بھى بورى مود اور لسلِ انسانى كى شرافت وېزرگى بھى قائم دىے،

دومرااشاره اس طرف بھی ہوسکتا ہے کہ محقاری بیبیاں تحصاری ہی جنس کی ہیں انکی

صروریات اورجذبات بی مخصائے ہی جیسے ہیں ، ان کی رعایت سم پرلازم ہے ،

وَجَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَزُوا جِكُمْ بَينِينَ وَحَطَّلَةً ، لِنْي مُعارى بيبول عمَّ الله الله الله الله الله الم معاليم بين بوتے بيدا كتے "

یہاں یہ بات قابل نظرہ کہ اولاد تو ماں باب دونوں ہی ہے مِل کر بدیا ہوتی ہے، اُس آیت میں اس کو صرف ما وک سے بیدا کرنے کا ذکر فر بایا ہے ، اس میں اشارہ ہے کہ بچے کی تولید وخلیق میں بذہب ہے ماں کا دخل زیادہ ہے ، باب سے قوصرف ایک قطرۂ ہے جان تکلیا کا اس قطرہ برمختلف قسم کے قدودگذرتے ہوئے انسانی شکل میں تبدیل ہونا اور اس میں جان پڑنا قدرت کے ان سالے تخلیقی کا رنا موں کا محل تو ماں کا بہت ہی ہے ، اس لئے حدیث

ين ال كے حق كو باب كے حق پر مقدم ركاكيا ہے،

اس جلے میں بیٹوں کے ساتھ پو توں کا ذکر فرملنے بس اس طرف بھی اشارہ پایاجا ناہی کراس جوڑ سے بنانے کا اصل مقصد نسبِل انسانی کی بقار ہو کہ اولاد بھیراولاد کی اولاد ہوتی رہی ۔ تو بیرانسان کی بقارِ نوعی کاسامان ہوا،

ہے ہا وجود آبس میں برابرنہیں ہوسکتے ، توخالق ومالکے کا کنات جو پھیم مطلق اور قاد رمطلق ادرعلیم وجیرے اس کے ساتھ کوئی مخلون کیسے برابر ہوسکتی ہے ،

444 معارب القرآن جلديجم سورة مخل ۱۱، ۲۸ ويله غيب السَّه وي وَالْأَرْضِ وَمَا أَمُو السَّاعَةِ إِلَّاكُمْ ادر السري سے باس بي بجيد آسانوں اورزين كے اور قيار البَصِي آدِهُوَأَقُرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ عَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ آخَهُ بگاه کی یا اس سے بھی قریب اللہ بر بین بر قادر ہے ، ادر اللہ فے تم کو تکالا مِنْ بُطُون أُمَّ هَيْ لَكُمُ لا تَعْلَمُونَ شَيْعًا لا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ مخاری ماں کے برسٹ سے د جانتے تھے تم کبی چیز کو ادر دیتے ہم کو کان اور الْكِبْصَارَوَ الْكَ فَعِنَةَ الْعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ اَلَمْ يَرَوْا إِلَى دل ، تاکه تم احمان مانو ، کیا نہیں دیکھے الطَّبْرِمُنَخُوْتِ فِي جَوِّ السَّمَاءُ مَا يُتَسِكُفُنَّ إِلَّا اللَّهُ التَّ فِي أرقع جانور محم سے با ندھ ہوتے آسان کی بوایس کوئی نہیں تھا) رہان کوستو المذکے اس میں إلى لَايْتِ لِقُورُمُ يُوعُ مِنُونَ ﴿ وَإِللَّهُ جَعَلَ مَكُمُ مِنْ مِنُونَ اللَّهُ جَعَلَ مَكُمُ مِنْ مُبُولِكُمُ نشانیاں میں اُن لوگوں کو جو لقین الاتے ہیں ، اور الشرفے بنادیتے ہم کو تحارے گھ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّن مُحِلُودِ الْآنْعَامِ بُهُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْ بنے کی جگہ اور بنادیے تم کو جو پاؤں کی کھال سے ڈیرے جو ملکے رہتے ہیں تم پر جس دن فلعنكم وتوتم إقاميتكم لاومن آصوافها وأويارها وأشعاه مفرین ہو اور جن دن گھریں ہو ، اور بھیروں کی اُون سے اوراؤٹوں کی برلوں اور کروگا أَثَاثَا وَمَنَاءًا إِلَى حِنْنِ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُرِّمِتَّا خَلَقَ ظِلَا لَا سے محتنے اسبال بستعال کی جیزیں وقت مقرر تک ، اورانڈنے بنادی تمعانے واسطے ابنی بنائی بحلی چیزوں کے ستے وتجعل تكرين الجبال أكنانا تجعل تكرسر إبيل تقيكه ادر نبادی تحتار واسط بہاڑوں میں چھپنے کی چھیں اور بنا دیتے تم کوکرئے ج بچاؤ ہی لْحَرَّوْسَى إِبْيِلَ تِقْتِكُمْ بَأْسَكُمْ لِأَنْ لِكَ يُبَيِّرُ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُمْ رمی میں اور کڑتے جو بچاؤ میں اطالی میں ، اسی طرح پورا کرتا ہو اپنا احدال تم ير

I ON Y

العَلَّكُمُ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِنْ نَو لَوْ إِفَاتَمَا عَلَيْكَ الْبَلِغُ الْبُيْنُ ﴿ يَجِونُونَ الْمَا عَلَيْكَ الْبَلِغُ الْبُيْنُ ﴿ يَجِونُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

خلاصريفسير

ا درآسمان اورزمین کی تمام بوسسیده باتیس دجوکسی کومعلوم نہیں باعتبار علم کے اللہ ہی سے ملے خاص میں روصفت علمیں وہ کامل میں اور رقدرت میں لیے کامل میں کران غیوب میں سے جو ابك امرعظيم بوليني، قيامت (اس) كامعاط بس ايسا رجيط بيش، مو كاجيرة تحريجيكذا، بلكم اس سے بھی جلدی رقیا مستدے معاملہ سے مراد ہے مرد وں میں جان بڑنا اوراس کاب نسبت آنکھ جھیکنے سے جاری ہونا ظاہرہے، کیونکہ آنکھ جھیکنا حرکت ہے اور حرکت زمانی ہوتی ہے، اورجان بڑنا آنی ہے، اور آنی ظاہرہے کہ زمانی سے آئمر عہمے، اوراس مرتجب مذکیا جائر کیونکہ لقيسنا المرتعالى برحيز مريورى قدرت ركهت بين دادرا ثبات قدرت ك لي تضيص قيات کی شایداس وجہسے کی ہو کہ وہ منجلا مخبوب خاصر کے مجھی ہے ، اس لئے وہ علم اور قدرت دونوں کی دلیل ہے، قبل الوقوع توعلم اور بعد الوقوع قدرت کی *اور* رمنجلہ دلائل فدرت و دجو ہ نعمت یہ امرہے کہ) اللہ تعالیٰ نے تم کوتھاری ماؤں کے بیٹے سے اس حالت میں کا لاکہ تم کھے بجى مذجانتے تھے زاس درج كا نام فلاسفى اصطلاح يس عقل بيولانى ب اوراس فيم كو کان دیتے اور آنکھاور ول تاکہ تم شکر کرد (مستدلال علی القدرت کے لئے ) کیا لوگوں نے پرندوں کونہیں دیکھا کہ آسان کے رتلے ، فضار میں (قدرت کے) مسخر مورہے ہیں دلینی الکو راس جگر ، کوئی نہیں تھا متا بجب زالٹد کے دور مذان کے اجسام کا ثقیل بوٹا اور مادّہ مَوا کا رقیق ولطیعت ہوناطبعًامقتصی اس کوہے کرنیے گریٹس اس سنے اس امرند کورس) ایمان اول تے لئے رقدرتِ البید کی بیند دلیلیں (موجود) ہیں رحیندنشانیاں اس لئے فرمایا کہ پرندوں كوخاص دعنع برسيراكرناجس في أثرنا مكن بو، ايك دليل بي مير فصناركواليه طرز برسيدا کرناجس میں اُڑنا مکن ہو د دسری دلیل ہے، میر بالفعل اس طران کا د قوع تیسری دلیل ہو ا درجن اسسباب كوطيران مين دخل ہے وہ سب الله سي كے بيدا كتے ہوت إن المحيسر إن

اسباب برمسبتب بعنی طیران کا مرتب ہوجانا یہ بھی مشیعت آ آئی ہے ، ورند اکثر ایسا بھی

ہوتا بو کم کسی جیز کے اسسباب موبود ہوتے ہوئے بھی دہ وجودیں نہیں آئی ، اس لئے مّا اُیٹسی کھی ا فرباياكيا، اور منجله دجوه نعمت و دلائل قدرت يه امريك ) المندتعالي ني تمصا ي داسط دحالتِ حضري تحارم كرون بن رہے كى جگر بنائى ( اور حالت مقربى اتھاكے لے جا اورول كى کھال کے گردیعی خیے ابنامیجن کوئم اپنے کو یہ کے دن اور مقام دکرنے ا کے ون بلکاد محیلکا ا یاتے ہو داور اس دجہ سے اس کالادنا اور نصب کرنا سے سہل معلوم ہوتاہے ، اور ان رجانورد) مے اُدن ایجے دُودَ اوران کے بالوں سے رتمعایے ، گھر کا سامان اور فاقدے کی چیزی ایک مدت تك كے لتے بنائيں درت كك اس لتے فرما يا كرعادةً يرسامان بنسبت رُوني كے كيروں سے دیریا ہوتاہے، اور منجلہ دلائلِ قدرت و وجوہ نعمت کے ایک یہ بوکر) المنز تعالیٰ نے تھارے لتے اپنی تجعنی مخلوقات سے ساتے بنائے (جیے درخت و مکانات رغیرہ) اور تھالیے لئے ببار و ن بین بناه کی جگهیں بنائیں زبینی غار د بغیرہ جس میں گری سردی ، بارش ، و ذی شمن جانور آدی مع معوظ روسے ہو اور تمبارے لئے ایسے کرتے بنات جو گری سے تعماری حفاظت کرس اور ایے کرتے ربھی، بناتے جو تھاری آبس کی اواتی رئیس زخم لگنے) سے تھاری حفاظت کرس دمراد اس سے زربیں بیں) الشد تعالی تم پراس طرح کی اپنی نعمتیں بوری کرنا ہے کہ تم ران نعمتوں کے م کریدیں) فرما نبردار برویو ( اور برحیند که یذکوره نعمنوں میں بعض مصنوعات عبا دبھی ہیں، گر ان كامادة اوران كے بنانے كاسليقہ توانشر سى كابيراكيا بواہے، اس لئے منعم حقيقى وہى بر كم ان نعمتوں سے بعدیجی اگریہ لوگ ایمان سے اعراض کریں د تو آپ غم مذکریں آپ کا کوئی نعصان بہر کیونکہ) آب سے زمّہ توصرف صاف صاف بہنجا دیناہے زادران کے اعراض کی دجہ یہنہیں کم ده ان نعمتوں کو بہجانتے نہیں، بلکہ وہ لوگ، خداکی نعمنوں کو نوہجاپنتے ہیں تگر نیجان کر تھجے۔۔۔ ربرتادیں اس مے منکر ہوتے ہیں ارکر جوبرتا ؤمنعم کے ساتھ جاہے تھا بعن عبادت وطا وہ دوسے کے ساتھ کرتے ہیں) اور زیادہ ان بس ایسے ہی نامشکرے ہیں :

# معارف ومسائل

قد تعالیٰ لا تعلقوی شیدیگا، اس میں اسٹارہ بوکہ علم انسان کا ذاتی ہمز نہیں،
میرائن کے دفت دہ کوئی علم دہمز نہیں رکھتا، بھر صرور ب انسانی کے مطابق اس کو کچھ کچھ
علم الشر تعالیٰ کی طرف سے بلا داسطر سکھایا جا ناہے ، جس میں مذماں باپ کا دخل ہے جملی
معسلم کا است پہلے اس کور دیا سکھایا، اس کی ہی صفت اس دفت اس کی تام صروریات
میسلم کی است پہلے اس کور دیا سکھایا، اس کی ہی صفت اس دفت اس کی تام صروریات
جیا کرتی ہے ، بھوک بیاس لگے تو دہ رقاہے ، مسردی گرمی گئے تو رد دیتا ہے ، کوئی اور کلیف

معارف اللواق بعمريم مبویخ تور درستاہے، قدرت نے اس کی صروریات سے لئے ماں باب سے دلوں میں خاص اُلفت ڈال ک کر حبب بیچے کی آ واز سنیں تو وہ اس کی تحلیف کے سجانے اور اس سے دور کرنے کے لیے آما وہ ہو جا مِن الربيع كِ منجانب الله يدرد في كي تعليم يذرى جالى تواس كوكون يركم إسكماسكنا كرجب كو كى صرورت يين آت تواس طرح جلّا ياكرے ، اس كے ساتھ ہى اس كوالله تعالىٰ في الهامى طور بريى بمي سكھاديا کراپنی غذارکوماں کی جھاتی ہے جھال کرنے کے لئے اپنے مسوڑھوں اور ہونٹولی سے کام ہے ، اگر یہ تعليم فطرى ادر بلاداسطه ندمهوتي توكس علم كي مجال تهي جواس نومو ودكومُنه جلاناا ورجهاني كوتَحِ شسنا محصاديا، اسىطرح بۇل جى اسىكى صروريات بىرىبى گىيى قدرىت فىاس كىلاداسطى الى باكى خود بخ دب کھا دیا ، کچھ عصرے بعداس میں بیسلیقہ بیدا ہونے لگتا ہو کہ ماں باپ اور و دمرے آس یا ك آدميون كى بات سُن كر إ كي حبية ون كود كي كر كي سيكف لكتاب، اور يعر أن سنى بوني آوازون اور دیکھی ہوئی جیسے دن کوسو چنے سیجنے کا سلیقہ بیرا ہوتا ہے، اسى لے آیت مذکورہ بن لا تَعْلَمُونَ شَیْتُناکے بعدفرمایا وَجَعَلَ مَکُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفَيْتِنَةَ ، يَنِي أَرْجِ ابتدارِ بِيدِائِنْ مِي انسان كوكيي جِزِ كَاعِلْ نِبِي تَعَا، المرقدرت نے اس کے وج ویس علم عصل کرنے کے عجیب دغیب تسم کے آلات نصب کردیگا تح ، ان الات بن سب بهلے سم يعنى سننے كى قوت كا ذكر فرما يا ،جن كى تعديم كى دج شايديہ كرانسان كاست بهلاعلم اورست زياده علم كانول بى محدب تدسي آتاب، شروع بن ابحة تو بند ہوتی ہے گرکان سنتے ہیں، ادراس کے بعد بھی اگرغور کیا جاتے و انسان کو اپنی پوری عمسری جس قدر معلومات عصل ہوتی ہیں ان میں سے زیادہ کا نوں سے شنی ہوتی ہوتی ہیں ، آنکھ سے دیجی ولى معلومات اس كى نسبت سے بہت كم وتى يى، ان د د نوں سے بعد بخبراً ن معلومات کا ہے جن کوا نسان اپنی شنی اور دیکھی ہوتی پیپڑول میں غور وفکر کرے معلوم کرتاہے، ادرب کام فشرآنی ارشا داست سے مطابق انسان کے قلب کا ہے، اس لئے تبسرے منبرس ا فیسیدة فرمایا، جوفو اد کی جمع ہے،جس کے معنی قلب کے بیں، فلاسف نے عام طور پر بھے او جھ اورادراک کا مرکز انسان کے دماغ کو مشرار دیاہے، گرادشاد مشرا نی سے معلوم ہواکہ داع كاكريداس ادراك بي دخل صرورت، مكر علم وادراك كالصلى مركز قلب ہے، اس موقع بري تعالى نے سننے ديكھنے، اور سمجنے كى قوتوں كا ذكر فرمايا ہے، كويائى اورزمان كاذكر نبين فرمايا، كيونكر نطق اوركوباني كوحصول علم بي دخل نبين، بككه وه اظهار علم كادرايد بين، اس کے علاوہ انا استرطبی نے فرایا کہ لفظ تمع کے ساتھ نطق بھی ضمنا آگیا، کیونکہ تحربہ شاہد ہوکہ جخص سنتاہے وہ بولٹا بھی ہے، گونگاجو بولنے پرقادر نہیں وہ کانوں سے بھی ہرا ہوتاہے، ادر شایداس کے دبولے کا سبب ہی یہ ہوتلہ ہے کہ وہ کوئی آواز سنتا ہمیں ، جس کوش کربولنا یکھے ، دانہ اللہ قالم اللہ بھ والله جعل تک ہم مِن بُیُو نیکٹر سکٹ اللہ بتوت ، برتت کی جمع ہے جس مکان ہیں رات گذا رہے جا اس کو بیٹ کہتے ہیں ، امام تشرطی نے اپنی تفسیر می فرما یا :

"جوچیز بخفان سرسے بلند مواور تم پر سایہ کرے وہ جیت یا شارکہ لاتی کی اور جوچیز تحفالے وجو دکوایٹے اوپرا تفان وہ زمین کو اور جوچیز چار وں طرف سے محفارا پر دہ کرف وہ دیوار پی بین اور جب یہ سیجزی جو جائیں تو وہ بست ہے ۔ كُلُّ مَا عَلَاكَ فَأَ ظَلَكَ فَهُوَسَعُفُ وَمَلَّ مَا عَلَاكَ فَهُوَسَعُفُ وَمِلَّ مَا أَقَلَكَ فَهُوَ مَعْوَ وَسَمَاعُ وَكُلُّ مَا اسْتَوَكَ وَهِوَ الْرُحْنُ وَكُلُّ مَا سَتَوَكَ مِن مَاللَّهُ وَهُوَ حِدَارُ الْمُعَالِكُ فَهُوَ حِدَارُ اللَّهُ وَهُوَ حِدَارُ اللَّهُ وَهُوَ حِدَارُ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْكُ فَهُوَ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ وَالْمَصَلَدُ فَهُوَ فَهُوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

گربنانے کا اور تقصد اس میں حق تعالیٰ نے انسان کے بیت یعنی گر کوئٹ کن فر ماکر گربنائیکا فلسفہ قلیج بم کا مشکون ہے اور قلب کا سکون ہے ، قلیج بم کا مشکون ہے اور قلب کا سکون ہے ، عادة انسان کا کسب وعمل گھرسے باہر ہوتا ہے ، جو اس کی حرکت سے وجو دمیں آتا ہے ، اس سے گھر کا اصلی منشاریہ ہے کہ جب حرکت وعمل سے تھک جاتے تو اس میں جاکر آرام کرے ، اور سکون وصل کرے ، اور انسان اپنے گھریں بھی حرکت وعمل میں شغول دہتا ہے گھریے عادة کم ہے ،

اس کے علاوہ سکون اصل میں قلب و دماغ کا سکون ہے، وہ انسان کو اپنے گریں ہی کا اس سے بیجی معلوم ہوگیا کہ انسان کے مکان کی سبے بڑی صفت یہ ہے کہ اس میں سکون ملے، آج کی و نیا بی تعمیرات کا سلسلہ اپنے ہوج جرج، ادرا ن میں ظاہری ٹیپ ٹاپ ہر بے حد خرج بھی کیا جا آہے، کی وان میں ایسے مکا نات بہت کم بیں جن میں قلب اور حبم کا سکون کا مات بہت کم بیں جن میں قلب اور وہ بھی نہ ہو تو گھر بعض اوقات تو مصنوعی نکافات خود می آؤم وسکون کو برباد کرویتے ہیں، اور وہ بھی نہ ہو تو گھر بیس جن تو گھر اسے سابھ بڑتا ہے وہ اس کون کو خم کردیتے ہیں، ایسے عالی شان مکا نات سے وہ بیس جن تو گوں سے سابھ بڑتا ہے وہ اس کون کو خم کردیتے ہیں، ایسے عالی شان مکا نات سے وہ

مجگی اور جونیزی اچی ہے جس کے رہنے والے سے قلب وجیم کوسکون عامیل رہا ہو، قرآن کریم ہر جیز کی رُدح اور اصل کو بیان کرتا ہے، انسان سے گھر کا اصل مقصد اور سے

بڑی غرض وغایت سکون کو قراردیا ،اسی طرح از دواجی زندگی کا اصل مقصد بھی سکون قراردیا کو لِنَسْنَکُنُو اَا کِنْهَا، حس از دواجی زندگی سے پر مقصد حصل ناہو وہ اس سے اصل فائدے سے محروم ہے، آج کی دنیا میں ان چیسٹروں میں رسمی اور غیر رسمی پھلفات اور ظاہری ٹیب ٹاپ کی حد نہیں دہی ،اور مغربی شدّن و معاشرت نے ان چیزوں میں ظاہری زمیب وزمینت کے سادک سالمان جمع کر دیتے، محرسکون قلب وجہم سے قطعًا محروم کر ڈالا،

قِد مِنْ جُنُودِ الْاَنْعَامُ وقول مِنْ أَصْوَا فِهَا وَ أَوْبَارِهَا مَعْ ابت مِحِ إِلَمَ الْمُوادِدُ کی کھال اور بال اوراکون سب کا ستیعمال انسان کے لئے جلال ہے، اس میں بریمی تعیر نہیں کم جانورمذبوح بومامرواراورن برقيدے كاس كاكوشت حلال بي احرام ،ان سبقيم كے جا فرروں کی کھال دبا نحت دے کرستعمال کرنا حلال ہے، ادر بال ادراون برتوما نور کی موسی کو نئی اٹر ہی نہیں ہوتیا، وہ بغیر کسی خاص صنعت کے حلال اور جائز ہے، امام اعظم ابوحنیفا كايبى مذهب ہے،البتہ خزير كى كال اوراس كے تمام اجزار مرحال يرجس اور اقابل انتفاع ين سَرَائِيْلَ تَفِيْكُمُ الْحَدّ. يهال انسان كوكرت كى غفن كرمى سے بچلنے كوفرايا ہے ، حالانگہ کرئة انسان کو گرمی اورسردی دونوں سے بچاتا ہے ، اس کا ایک جواب تواہم قرملی اور دوسے مفترین نے یہ دیاہے کو ترآن حکیم عربی زبان میں آیا ہے ، اس کے اوّلین مخاطب عبين اس سنة اس مين عرب كى عادات وصروريات كالحاظ ركه كركلام كياكيا ہی ،عرب ایک گرم ملک ہی وہاں بردن باری اورسردی کا تصوّرہی شکل ہے ،اس لتے گری سے بچانے کے ذکر براکتفا رکیا گیا، حصرت تصافری تے بیان ان اسران میں مشرمایا کہ رِّ آن کریم نے اس سورة کے شروع میں تھے میں ایک اید فٹ کو فرماکر اباس سے وراید سروی بیے ادرگری حامل کرنے کا ذکر پہلے کر ویا تھا ، اس لئے پہاں صرت گرمی و فع کرنے کا ذکر

وَيُومَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَمِينًا اَثُمَّ لِا يُوكُونَ كُلِّ اِبْنَ كُفَّ وُلِ الْمُعَ وَعَلَمَ منكروں كو اورجوں دن كو الكه بتلا بوالا بجر عم دعلے منكروں كو وَلَا هُمُ مُنْ يَسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلِخَارَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَذَاب كو بحر اور واق من اور جب و يجمعين عظی علم عذاب كو بحر فَلَا يُخْفَقُ عُنْهُ مُ وَلَا هُمُ مُنْ فَلَى وَنَ ﴿ وَلَا اللَّهُ الللَّا

ای مهاری بردردگارا دہ ہا اور سریک بی بیس کہ آپ کو بچوٹر کر ہم ان کو بوجا کرتے تھے سووہ اسرکا ہم ورس سے کہ کہ ہوتے کہ کہ بین ہماری کم بختی د آجائے اس لئے ) دہ ان کی طرف کلام کو متوج کریں گئے کہ ہم جھے تا اس خواہ یہ مطلب ان کا بیم وگا کہ ہما وا محصاراً کوئی تعلق نہیں جس سے مقصور دابین حفاظت ہے اب خواہ یہ مطلب ان کا پیچے ہوجیسا اگر مقبولیں مثل ملاککہ وا بمیار علیہ اسلام کے یہ بات کہ بی ارتحام وصبے خود شیاطین کہنے لگیں ،اورخواہ ان کوچے ہو ابمیاری کو ایک اور خواہ یہ غلط ہوجیے خود شیاطین کہنے لگیں ،اورخواہ ان کوچے غلط ہونے کی خبر ہی نہ ہو، جیسے اصنام واضحار وغیرہ کہنے لگیں) ادریہ مشرک اور کا فرلوگ اس دوز الدی کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے لگیں گے ادرجو کچے دنیا میں افتر ام پر داذیاں کہتے رادر اس دقت) دہ سب کم ہوجائیں گئے رادران میں ،جولوگ وخود بھی کا فرار کرکے ہے وادر دوسروں کو بھی ،الیڈ کی داہ ولیجی دین ،سے روکتے تھے آن سے لئے ہم ایک سزار وکرکھزے میے دادر مقابلہ میں ہوگی ، دوسری سزانج مقابلہ ان کے فساد کے وکر داہ خداسے دو کتے تھے ، بڑھادیں گے ، مقابلہ میں ہوگی ، دوسری سزانج مقابلہ ان کے فساد کے وکر داہ خداسے دو کتے تھے ، بڑھادیں گے ، مقابلہ میں ہوگی ، دوسری سزانج مقابلہ ان کے فساد کے وکر دانے خاسی دو سے تھے ،بڑھادیں گے ، دوسری سرامت کے ایک کی جس دن ہم ہر سرامت کے ایک کی دوسری میں امرامت کے ایک کی کئی دوسری میں امرامت کے ایک کی کئی دوسری میں دوسری میں امرامت کے ایک کی دوسری دوسری میں امرامت کے ایک کی کئی دوسری میں امرامت کے ایک کی کئی دوسری میں امرامت کے ایک کیک

اور دوہ دن مجی یا دکرنے اور وگوں کے ڈرنے کا بر اجس دن ہم ہر سرامت کے ایک یک گواہ جو اُسنی میں کا ہوگا ان کے مقابلہ میں قائمتہ کریں گئے دمراد اس امت کا بنی ہے اور اسنی میں کا

واہ جوا ہی میں کا ہوکا ان سے معا بر میں کا ہم تری سے وقواہ با عقبار شرکت سے کی اوران لوگوں ہونا عام ہے خواہ با عقبار شرکت سے خواہ با عقبار شرکت سے خواہ با عقبار شرکت سے خواہ بنا کرلائیں سے واوراس اخبار شہادت سے جو آپ کی رسالت کا اخبا مفہرم ہو تاہے ، اسکی دلیل برہے کہ ہم نے آپ برقرآن ا تاراہے جو ر علاوہ معجز ہونے کے ہوکہ عوارہے اثبات رسالت کا آن خوبیوں کا جا جے ہی کہ شام دوین کی ، باقوں کا دبوا سطر یا بلاواسط عامة الناس کے لئے ، بیان کرنے والا ہے اور دخاص ، مسلما فوں کے واسطے شری مرابت اور برشی رجمت اور دایان پر ، خوشخری شنانے والا ہے ؛

معارف ومسائل

قَتَزَّ لَنَا عَلَيْكَ النَّقُ النَّهُ تِبْيَانًا قِيكَانًا قِيكِانَّى السيم مسران كوم رحيز كابيان فرمايا كيا به مراداس سے دين كى سب جيزي اور باتيں ہيں ، كيونكر وحى ونبوت كامقصدا بنى جيزوں سے متعلق ہے ، اس لئے معاشی فنول اور ان سے مسائل كو قرآن میں فوصون شرمنا ہی غلط ہے ، اگر مهميں كو قرآن ميں فوصون شرمنا ہی غلط ہے ، اگر مهميں كو قرآن ميں فوصون شرمنا ہی غلط ہے ، اگر مهميں كو قرآن ميں الله قرآن كريم ميں دين سے جنی مسائل مذركور نہيں قر بنہ يَا اَلَّا لَكُلُ شَيْءٌ كَهِنَا كُلُونَ ورست ہوگا،

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کر کیم میں اصول آوشام مسائل کے موجود ہیں ، انہی کی دوشنی میں احاد میٹ رسول اللہ مان مسائل کا بیان کرتی ہیں ، اور کچھ تفصیلات کو اجماع و قیاس شرعی

رسول الشرصلى الشرائية وسلم كى خدمت بين حاصر بوست اورع حن كياكهم أكثم بن سينى كى طرف سے دو باتيں دريا فت كرنے كے لئے آسے بين ، اكثم كے دوسوال بيبين ؛ متن آن تَ ق مرًا آنت ، اسلام كان بين اوركيا بين الا

آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محد بن عبدالنڈم ہول اور دوس سوال کا جواب ہے کہ میں النڈ کا سندہ اوراس کارسول ہوں ، اس کے بعدا ہے نے سورہ سخل کی بدا ہت تلاوت فرمائی ، إِنَّ المنتَّة بَا مُوْ بِالْعَنْ لِي وَالْحِسَمَانِ الاَية ان دو فول قاصروں نے درخوا ست کے پرجلے ہمیں بچو سُنا ہے ، آپ اس آبت کی لادت کرتے دی بیا تلک ان قامد وی کو آیت یا دہوگئ فاصد واپس اکم نم بن میں می سُنا ہے ، آپ اس آب کا در بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں برجا ہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں ، مگر آپ نے اس برزیادہ توج نہ وی صرف باب کا نام بیان کر دینے پر آب کا نسب معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی است کی تخفیق کی تومعلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی است کے نسب کی تخفیق کی تومعلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب سے میں بھی کلمات بھی سنائ نسب سے وہ ہم میان کرتے ہیں ، اور پھر بنلایا کہ حضرت محموصی العدعلیہ وسلم نے ہیں بھی کلمات بھی سنائ

ان قاصدول نے آیت ندکورہ آکٹم بن صیفی کوشنائی ،آئیت سنتے ہی اکٹم دہنے کہا کہ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ وہ مکارم حہنلاق کی ہدایت کرتے ہیں ا در بڑسے اور ر ذیل اخلاق سے ر دکتے ہیں، مترسب اُک کے دین میں داخل ہوجا وُ آناکہ تم دومرے لوگوں سے مقدم اور آگئے رہو، پیچے تا ہے بن کرندر ہو زابن کثیر)

اسى طرح حضرت عثمان بن مظون رصى الشرعن فراتے ہيں گر شروع بي بي سنے وگوں کے کہنے سننے سے شرمان شرمی اسٹ الام تبول کرليا تھا، گر ميرے ول بين اسلام داسخ نہيں تھا، بيمان تک کرايک روز ميں آمضان الشرعليہ ولم کی خرمت بين حاصر تھا، الهائک آب بيرنزول وحی کے آثار ظاہر بيوت ، اوراد جن بجيب حالات کے بعد آپ نے فرايا کو ان تحقیق بين تا اور يہ آب جي برنازل ہو تی، حصرت عثمان بن طعول الله تا اور يہ آب تجه برنازل ہو تی، حصرت عثمان بن طعول الله فراتے ہيں کراس واقعہ کو ديج کراور آبت من کر ميرے ول بين ايمان مضبوط و تحمل ميوا، اور يوال شاور الله الله عليہ دسلم کی مجت ميرے ول بين گر کرگری، وابن کيٹرنے به واقعہ نقل کرکے فرايا کا استفاد اس کی جيد ہے) ۔

مورة نخل ۱۱۱ ۹۰ 466 معارف القران جلد بجم عليه كلاوة وان اصله لمؤرق اس کے اور ایک طام دنی اور فریراس کی جو واعلا المثروماهوبعة ل بش. ينفيل دريخ بحلف والعبس اور شاخوں يرجع لكف والاب ایر کسی انسان کاکلام برگزنهیں ہوسکتا ا یم چیزوں کا حکم اور اس آیت میں حق تعالیٰ نے تمین جیزوں کا حکم دیاہے ؛ عدل ، احسان ، اوراہل قرآ<sup>ب</sup> من جرد كى مانعت كريخ شن اور مين جرول سي منع فر ماياب وفي كام، اور سر مراكام، او وللم تعدى، ان چھوا لفاظ كى شرعى مفهوم اور اس كے حدودكى تشريح بہدے: عَنْ ل ، اس لفظ کے اصلی اور لغوی معنی برابر کرنے کے بیں ، اس کی مناسبت سے حکام کالوگوں کے نزاعی مقدمات میں انصات کے ساتھ فیصلہ عَذَّل کہلاتا ہے، مشرآن کریم میں آنْ تَحْكُمُو البِالْعَدُ لِي اسى معنى كے لئے آيا ہے، اور اسى لحاظ سے لفظ عدل افراط تفراط کے درمیان اعتدال کو بھی کہا جاتا ہے، اوراسی کی مناسبت سے بھن ائتر تفسیرنے اس جسگہ تفظ عدل کی تفسیرظا ہرویاطن کی برابری سے کی ہے، لیعن جو قول یا فعل انسان کے ظاہری عضا۔ سے سرز دباور اطن میں مجی اسکادہی اعتقادا ورسال ہو، اور اصل حقیقت بہی ہے کرمیاں لفظ مدل اپنے عام معنی میں ہے ،جوان مب صور توں کوشامل ہے ،جو مختلف ائمة تقسير سے مفول بن،ان من كولى تصاديا اختلات نهين، ادر ابن ع بی نے فرایا کہ لفظ عدل سے اصلی معنی برابری کرنے سے بیں ، پھومختلف نسبتوں سے اس کامفوم مختلف ہوجاتا ہے ، مثلاً ایک مفوم عدل کایہ ہے کہ انسان لینفس اوراینے رب کے درمیان عدل کرے، تواس معنی برجوں کے کدا نشرتعالیٰ کے حق کواپنے تحظ نفس پراوراس کی رضاح تی کواپن خوا ہشات پر مقدم جانے ، ادراس کے احکام کی تعمیل ا دراس کی ممنوعات و محر ات سے متحل اجتناب کرے ، دوسرا عدل بہ ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا معامل کرے ، وہ یہ ہے کہ اہنے نفس کوالیس تمام چیزوں سے بچاہے جس میں اس کی جسمانی یارو حالی ہلاکت ہو، اس کی ایسی خواہشات کو بورا نکرے جواس کے لئے اسجام کارمضر ہوں ،اور قناعت دصبرے کا الے، نفس بربادج زیادہ بوجھ مر ڈائے، تيسراعدل اينے نفس اور شام مخلو قات كے درميان ہے، اس كى حقيقت يہ ہے كه تهام مخلوقات سے ساتھ خیرخواہی اور مہدردی کا معاملہ کرے، اورکسی اون اعلی معاملی کسی سے خیانت نہ کرہے ، سب لوگوں کے لئے اپنے نفس سے انصاب کا مطالبہ کرہے ، کِسی ا نسان کواس کے کسی قول وفعل سے ظاہرًا یا باطنًا کوئی ایذاراو رسکلیف نہ پہویتے، اسی طرح ایک عدل یہ ہے کہ جب دو فراق اپنے کسی معاملہ کا محاکمہ اس کے پاس لا میں تو فیصلہ میں کسی کی طوف میلان کے بغیری کے مطابق فیصلہ کرہے، اور ایک عدل یعی پر کہ ہم معلی میں افراط و تفریط کی را ہوں کو پھوڑ کر میان روی خستیا رکرہے، آبو عبد النّد رازی خے بہی معسنی اختیار کرکے فرما یا ہو کہ دفظ عدل میں عقیدہ کا اعتدال ، عمل کا اعتدال ، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہیں و بجر محیط )

ام) قرطی کے عدل کے مفہوم میں اس تفصیل کا ذکر کرکے فرمایک می تفصیل مہمت بہتر ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ اس آیت کا صرف لفظ عدل تمام اعمال واخلاق حسنہ کی بابند اور بھرے اعمال واخلاق سے اجتناب کوحادی اور جامع سے،

امام قرطبی نے فرمایا کہ آیت بن یہ نفظ اپنے عام مفہوم کے لئے مستعمل ہواہے، اس لئے احسان کی دونوں قسموں کوشامل ہے ، کچر پہلی تسم کا احسان لینی کہی کام کواپنی ذات میں اچھاکرنا یہ بھی عام ہے عباد آت کو اچھاکرنا ، اعمآل واخلاق کو اچھاکرنا ، مقاملات کو اچھا کرنا ،

حصرت جرتبال کی مشہور جدیث میں خود آ مخصرت صلی اللہ علیہ وہم نے احسان سے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ احسان عبادت کے لئے ہے ، اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کر دکہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اورا گر ہے ضار کا یہ در جہ نصیب ہو کی عبادت اس طرح کر دکہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں اورا گر ہے ضار کا یہ در جہ نصیب ہو کہ تو تعالیٰ اس کے علی کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ قواسلامی عقیدہ کا اہم جزر ہے کہ حق تعالیٰ کے علی در بھی کا کوئی دی ورق خاج ہمیں یہ قواسلامی عقیدہ کا اہم جزر ہے کہ حق تعالیٰ کے علی در بھی کا کوئی دی و در و خاج ہمیں در سکتا ،

خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا پھم اس آیت ہیں احسان کا کیا ہے ، اس ہیں عبا دست کا احسان عدیث کی تشریح کے مطابق بھی واخل ہے ، اور تمام اعمال ، اخلاق، عا داست کا احسان بینی ان کو معلوب صورت کے مطابق بالکل چھے ودرست کرنا بھی داخل ہے ، اور تمام مخلوقات کیٹھا انجعاسلوک مطلوب صورت کے مطابق بالکل چھے ودرست کرنا بھی داخل ہے واد مسلمان ہویا کا فر ، انسان ہوں یا جیوان ،

اہم قرطبی نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ہلی کو اس کی خوراک اور صروریات مالیں اورجس کے پنجرے میں بند مرائدوں کی بوری خبر گھری مذہوتی ہمو وہ کنتی ہی عباد کرے مسلمین میں شمار نہیں ہوگا،

أس آيت يس اوّل عذل كا حكم ديا كيا بحواحسان كالبعن ائد تفسيرن فرايا كمعدل و یہ ہے کہ دوسرے کاحق پورا پورااس کو دیدے اور اپنا دصول کرنے ، ند کم مذریادہ ، اورکو کی تحلیف منين بنيا ووتعيك التنابى عليف تم اس كومينياد من كم مذرياره او داحسانية وكر دوسر كواس الملحق سازياده و ووزود المناحق من جِنْم دِینْ وکا لو، کر کچکم ہو جائے تو بخوش قبول کرلو، اسی طرح د دسراکوئی تھیں ہاتھ یاز بان ہے ایزا بیونجائے توتم برابرکا نتقام لینے کے بجائے اس کومعان کردد، بلک برای کا برار مجملائی سے دد اسى طرح عدل كاحكم تو فرض و داجب كے درج ميں موا ادراحسان كا حكم نفلي اور تبرع كے طوريوا إِيْتَا يَوْدِي الْقُنْ بِيْ، تِيسرا حَكُم جواس آيت مِن ديا گيا ہے وہ ايتار ذي القرابي ہے، ایتار سے معنی اعطار بعنی کوئی چیز دینے سے ہیں ، اور لفظ قرم بی سے معنی قرابت اور شدواری سے میں، ذی استرنی سے معنی رست دار، ذی رحم، ابتاء ذی الفرنی کے معنی مورّر شته دار کو کچھ دا يهال اس كى تصريح نهين فرماني كركيا چيز دينا، نيكن آيك دوسري آيت بين اس كامفعول مذكور ہے وات قرا القر الحق الحق في الين دورت مدواد كواس كاحى "ظامرين ہے كريمال بھى سی مفعول مرادب، کدوست دارکواس کاحق دیاجاسے ، اسحق بس وسفته دار کومال دے کر ما کی خدمت کرنامجھی داخل ہے ، اور حبمانی خدمت بھی ، بیار مرسی اور خبر گمری بھی، زبانی تستی ومدر دی کا اظهاریمی، اوراگرچه لفظ احسان می دسشنه دار دل کاحق اداکرنا بھی داخل تھا تمراس كواس كى زياده الهميت بتلافے كے لئے على بان فر ما يا كيا،

ية من عم ايجاني سف ، آسم من مانعت وحرمت سے احكام بن ار

قرید هی عین الفخت آی والمت کیورا آب عی این المرتحال من کرا ب نخشاء ادر منکر اور بختی این المرتحال من کرا ب نخشاء ادر منکر اور بختی سے ، فیشاء ہرا ہے برے نعل یا قول کو کہا جا آ ہے جس کی بڑائی کھی ہوئی اور داختے ہو، ہر بخص اس کو بڑا سیحے ، اور مسئکر وہ قول دفعل ہے جس کے حرام د ناجائز ہونے پراہل سرع کا اتفاق ہو ، اس لئے اجہا دی اختلافات بی کسی جانب کو مسئکر نہیں کہاجا سکتا، اور لفظ منگر میں میں تام گناہ نظا ہری اور باطنی ، علی اور اخلافی سب داخل ہیں، اور بغی سے اصلی عنی صد سے عباد کرنے کے بیں ، مراداس سے ظلم وعد وان ہے ، یہاں آگر جو لفظ منگر کے مفہوم میں تجاد ذکر سے کے بیں ، مراداس سے ظلم وعد وان ہے ، یہاں آگر جو لفظ منگر کے مفہوم میں فعشار بھی واضل ہے اور بغی بھی ، لیکن فیشا رکواس کی انہمائی بڑائی اور شناعت کی وجہ سے فعشار بھی داخل ہی اور دمقوم کیا ، اور بغی کو اس لئے الگ بیان کیا کہ اس کا اٹر دو سرول الگ بیان کیا کہ اس کا اٹر دو سرول

سک متعدی ہوتاہے اور تعبن اوقات یہ تعدی اجی جنگ دجدل تک یا اس سے مبہی آگے عالمی ضاد تک پیوخ جاتی ہے،

صدیفین بنی کریم صلی الله علیه دسلم کا ارشاد کفظم سواکوتی عناه ایسا به بین جس کا برام اور عذاب جلد دیا جا تا ہو، اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پرآخرت کا عذاب مشدید تو ہونا ہی ہے اس سے بسلے دنیا بیں بھی الله تعالیٰ ظالم کو مزاد طبیتے ہیں، اگر جیده یہ نہ جھے کریہ فلان ظلم کی مزاسے، اورا الله تعالیٰ سے مظلوم کی مدد کرنے کا دعدہ قرمایا ہے،

اس آیت نے جو چے حکم ایجابی اور تحریمی دیے ہیں اگر غور کیا جاسے تو انسان کی انفرادی ولا اجتماعی زندگی کی تعمل فلاح کا نسخت اکسیر ہیں، رزقنا الله تعالیٰ اتباعہ،

رَآدُنُوْ البِعَهُ فِ اللهِ إِذَاعُهَ لُ تُنْمُ وَلَا تَنْقُصُوا الْآيْمَانَ بَعْلَ ادر پراکرد عبد الله کا جب آپس مین عبد کرد ادر " تورد قمون کو بگا کرنے تَوْكِيْنِ هَا وَقَلَ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْدِلَّا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا كے بعد ادرم نے كيا ہو اللہ كو اينا ضامن اللہ جاتا ہے جو مخ تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالِّينَ نَقَضَتْ غَزَّلَهَا مِن الْعَلِ قَوْمَ كرتے ہو، ادر مت رہوجيے وہ عورت كرتوڑ اس نے اپناسوت كاما ہوا محنت سے بعد ٱنْكَانَّا ﴿ تَشَّخِنُ وَنَ آيُمَا تَكُمُّ وَخَلَّا بَيْنَكُمُ آنَ تُكُونَ أُمَّةً فِي مكراح الراس كر المياد اين قسول كو دخل دين كابهان أيك دوسر يس اس واسط كرايك فرقد بهو آرِن مِنَ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُكُو كُمُ اللَّهُ بِهُ وَلَيْكِيِّنَ فَالْكُمْ يَوْمَ چڑھا ہوا دوسمرسے مق المدر کھتا ہی کو اس سے اور آئدہ کھول دے گا اللہ مت کو الْقِلِمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ تيامت كدن، جن بات بن م محكر روسة ، ادر الشرياب ق سب كو ٱمُّنَّةُ وَاحِدَةً وَلِيكِن يُعِيلُ مَن يَّنَاعُ وَيَهُدِي مُن يَّنَاعُ وَالْمُن يَنْكُ عُهِم ایک بی فرقد کردیتا لیکن داه بخلاناب جبکوچا کو ادر بھاناب جبکو جاہے ،



مشابرمت بنوج نے اپتاسوت کاتے پیچے بوٹی بوٹی کرکے نوج ڈالاکہ راس کی طرح ) تم رہی ) آنج موں کود بعد درستی کے قوا کران کو آبس میں فسا وڈولنے کا در بعد بنانے لکو دکیونکہ قسم وعہد توط نے سے موافقین کو بے اعتباری اور مخالفین کوبران تھیخت کی سپدا ہوتی ہے ، اور بیاصل ہوفساد كى اور توطرنا بحى محصن اس وجرسے كم الك كرده دوسرے كروه سے ركترت يا تروت ميس) برص جائے رہین مشلا کفار کے دوگروہوں میں باہم مخالفت ہوا ور تمھاری ایک سے صلح ہوجا سے بھر دوسری طرف پلہ جھکتا ; بواد بھے کرجس گروہ سے صلح کی تھی اس سے عذر کرکے دوس مرده سے سازش کرنے ، یا مثلاً کوئی مسلمان جوکر مسلمانوں میں شامل جواور پیرکافروں کی طرف زورد تجھاتی عبرامسلام کوتور کرمرتد ہوجائے،اور پہجایک گروہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہوتا ہے یا دوسری کسی جاعت سے شاعل ہوجانے سے بڑھ جاتا ہے، تو ، نس اس زائد ہونے ) سے النگر تعالى تهارى آز مائن كرتاب ركه ديجيس وفارعبد كرتے بويا جيكتابيدد يحكر وحرد صل جابون اورجن چروں میں تم اختلات كرتے رہے واور مختلف وابن چلتے رہے، قيامت محدل ان سب دی معیقت، کو بخصا اے رعمل نظام کردے گا رکھی والوں کوجز امادر باطل والوں وسرا ہوجائے گی،آ کے اس اختلات کی محمت بطور جلم عرصنہ سے اجالا بیان فرملتے ہیں، ادر دمرحند کرانشر تعالی کوریجی قدرت محتی کراختلات مذہونے دیتے ، چنا بنچر، اگرانند تعا ومنظور بهوتا توتم سب كوايك سي طريقه كابنا ديتيا ميحن ، بمقتصل يحمست جس كي تعصيل تعيين يبال صرورى بنيس بحس كوجاسة بيس بدراه كردية بي اورجس كوجاسة بين راه برڈوال دیتے ہیں رجنا بخیر منجلہ ہوایت کے و فلسے عبدا و و نجلہ ضلالت کے نفق*ن عمد بھی ہی*ا اوريدنه مجها جائے كرجيے دنياس كرا بول كولورى مزانبيں بونى ايسے بى آخرت بى مطلق اعنان رہیں تے ہرگز بہیں بلکہ قیامت ہیں است سے متھاہے سب اعمال کی صنسر ور بازبرس موكى اور رجبيا نفقن عهر وقعم سيحسوس صرر مروتل بعض كااويربيان تقاء اسی طرح اس سے معنوی صرریھی ہوتا ہے، آ کے اس کا ذکر ہے لین اسم آبی قسموں کو آبس میں فساد ڈالنے کا ذریع مست بنا و دیعن قسموں اوریم روں کومست توڑ و،کہی اس کو د کھے کر کسی اور کا قدم جینے سے بعدر بھیسل جائے ، یعنی دوسرے بھی متھاری تقلید کریں ، اور عبرشعن كرنے لكيں) عيريم كواس سبب سے كريم (دوسرول كے لئے) داہ خدا سے مانع ہوئ مكليف بحكتنا برائ وكيونك وفارع رداه خداب تم اس مے توٹر نے مے سبب بن گئے ادر بي ب وه معنوی صررکه د وسرول کویمی عبرشکس بسایا او رسکلیت به موگی کداس حالت بس ایم کویرا عذاب ہوگا اور رجس طرح گروہ غالب میں شامل ہوکرجاہ مصل کرنے کی غرص سے نفض ج

الممنوع ہے جب کا اوپر ذکر ہوا اسی طرح تحصیل بال کی خوش سے جوعہد قورا ہواس کی ما فعت فراتے ہیں کہ ، اور یم لوگ عبد خدا و ندی کے حض میں (دنیا کا) بھوڑا سافا مکہ مست حصل کرو دعید خداوندی سے معنی تو شروع آ بہت میں معلوم ہوئے اور ٹمن قلیل سے مراد و نیل ہے کہ باوجو دکیٹر ہوئے کے بھی قلیل ہی ہے ، اس کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی کہ ، پس اللہ کے پاس جوجرنے دینی و نیرو آخرت ، وہ تعمالیے لئے دمشاع دنیوی سے ، بررجہا بہترہے اگر ہم سجھنا جا ہو دلیم متاع دنیوی سے ، بررجہا بہترہے اگر ہم سجھنا جا ہو دلیم متاع دور مرافقا و تعلیل دی تاریخ کا موں کے خوا در اعلادہ تفاوت قلیل دی تی کے اس محمد المحد دور المحد دو

#### معارف ومسائل

جرت نی حرام ہی افظ خبران تام معاملات ومعاہدات کوشامل ہے جن کا زبان سے الزام کی اجات ہے الزام کے کیا تھا ہے اور کا دوکسی کام کے کیا جات ہویا نہ کرنے ہے ، خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہویا نہ کرنے ہے ،

اوریہ آیات درحقیقت آیتِ سابقہ کی تشریح و تکیل ہیں، آیتِ سابقہ ہی عدل احسا کاحکم تھا، لفظ عدّل کے مفہوم ہیں ایفا برعہد بھی داخِل ہے رقرطبی) کبی سے عہدمعا ہدہ کرنے کے بعدعہ مرشکنی کرنا بڑا گناہ ہے، مگراس کے قوڑنے برکوی

کفارہ معترر بہیں، بلکہ آخرت کا عذاب ہے، حدیث بی دسول المدصلی الله علیہ وسلم کا ادشادہ کہ تقیامت کے دوزعبد تعنی کرنے والے کی بیٹت پر ایک جینٹر انصب کر دیاجاتے گا، جرمیدان حشریس اس کی رسوائی کا سبب بنے گا،

جو میلانِ حشرین کی رسوای کا سبب ہے ہ ، اسی طرح جس کام کی قسم کھائی اس سے خلامت کرنا مجی گنا ہ کبیرہ ہے ، آخرست بی جالِ عظیم ہے اور دنیایں بھی اس کی خاص صور توں میں کفارہ لازم ہو تا ہے د قرطبی )

آن تکون اُمکھی آر بی مِن اُمکھی اُر بی مِن اُمکھی اُر بی مِن اُمکھی اس آیت میں سلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہوکہ جس جاعت سے متصارا معاہدہ ہوجا سے اس معاہدہ کو دنیوی اغزاض دمنا فع کے لئے نہ توڑو مشلا تحصیں یہ محسوس ہوکہ جس جماعت یا بار ن سے معاہدہ ہوا ہے یہ کمز درا در تعداد میں قلیل ہی یامال کے اعتبار سے مفلس ہی، ادراس سے بالمقابل دو مری جاعت کثیر اور توی ہے ، یامال و دو الی ہے، قوصرت اس طبع سے کہ قوی اور مالدار باری میں شامل ہوجانے سے منافع زیا ہوں گئے، پہلی جاعت کاعبر توڑناجائز نہیں، بلکہ اپنے عبد برقائم رہے اور نفع وضرد کو خداتعالی سے مبرد کریے، البتہ جس جاعت یا باری سے عبد کیا ہے، دہ آگر خلاف مشروع امور کا اور کا ارتکاب کرے اور کرائے تو اس کاعبد تو اور ین واجب ہے، بشرطیکہ واضح طور پر ان کوجتلاد یاجائے کہ ہم اب اس عبد کے بابند نہیں رہیں گئے، جیساکہ آست فاننس فی ان کوجتلاد یاجائے کہ ہم اب اس عبد کے بابند نہیں رہیں گئے، جیساکہ آست فاننس فی ایک تو اس کام دو ہوں اور کور ہے ، بیس فرکور ہے ،

أخرآيت بن خروره صورت حال كومسلمان كى آنيش كاذر يعربتلايا كياسي،

کہ حق تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، کہ یہ اپنے نفس کی اغزامن وخوام شات کا آبا ہے ہو کرع ہم کہ سو تو ڈٹو الباہے، یا اللہ تعالیٰ کے پیچھ کی تعمیل میں نفسانی جذبات کو قربان کرتا ہے، معللہ

می وردور دینے کے لئے تسم کمانے الزنتی فی آزانی انگری کے تعلی اس آبت میں ایک افتام

س سلب ایمان کا خطسرہ ہے، گناہ اور وبال سے بچانے کی ہدایت ، وہ یہ مقم کی تق وقت ہی سے اس قسم کے خلات کرنے کا ادا دہ ہو صرف مخاطب کو فریب دینے کے لئے قسم

کھانی جانے توبہ عام قسم توڑنے سے زیادہ خطرناک گناہ سے ،جس سے نتیجہ میں پیخطرہ ہے

كەاپان كى دولت بى سے محروم بوجائے، آن تَنزِلَ قُلَ مَ نَعَلَ الْبُوسِيَّا. كايبى مطلب دَرْبى رخوت ليناسخت حرام | وَلَا تَنْتُ مُرُو اِبِعَهُ مِهِ اللّهِ قُدَمَنَا قَلِيَلَاً. يعن الشريح عبدكو تقورى

اوراللہ سے عبال کی اقیمت کے بدلے میں مذتور و، یہاں مقور می سی قیمت سے مرا دونیا اور

اس کے منافع ہیں وہ مقدار میں کتنے بھی بڑے ہوں ،آخرت کے منافع کے مقابلہ میں ساری

دنیا اوراس کی ساری دولتیں بھی قلیل ہی ہیں،جس نے آخرت سے بدلے میں دنیا لے لی آسکا انتہائی خسارہ کاسوداکیا، ی کہ ہمیشہ رہنے والی اعلی ترین نعمت و دولت کو بہت مبلدفت

ہونے والی گفتیا قسم کی چیز کے عوض سے ڈالنا کوئی ... بسجے وجہ والاانسان گواراسیس کرسکتا

ابن عطیہ نے فریا آیا کہ جس کا م کا پورا کرنا کمی شخص سے ذمہ داجب ہودہ النّد کا جمد اس کے ذمہ ہے، اس سے پورا کرنے پرکسی سے معا دصنہ لینا ادر بغیر لئے مذکرنا النّد کا عمد توٹرنا کہ اس طرح جس کام کا مذکرنا کیسی کے ذمہ واجب ہے کسی سے معاد صنہ ہے کراس کو کر دینا رہی

السركاعبدة وثالي،

اس سے معلوم ہوا کہ رتنوت کی مرقح جقیس سب حرام ہیں ،جیسے کوئی سرکاری طانم سے کام کی تخواہ سے کرمفوصنہ کسی کام کی تنخواہ سے کرمفوصنہ

خدمت بوری کروں گا، اب اگر وہ اس کے کرنے برکسی سے معا وصنہ مانکے اور بغرمعا وصنہ اس کوٹلا ک توب عبدالشركو توزر باب ،اسى طرح جس كام كااس كومحكمه كى طرف سے اعتبيار نبيس اس كورسوت المركر والناجى الشرمع عبد شكنى ب رائ محيط)

رشوت كىجام تعريف ابن عمليه كاس كلام س رشوت ك جامع مانع تعريف بهي الكي بجالف ي تحيط كے الفاظيں يہے:

سيعن جس كام كاكرنااس سے ذمہ وہب باس كے چوڑنے يرمعا دصر ليناياب کام کا چھوڑنااس کے زمد لازم واس

اخذ الاموال على فعيل ستا يجب على الأخن نعله انعل مَايِجِبِ لِيهِ تَرِكُهِ ،

كرفے يرمعاون لينار شوت ب (تفسير بحر فحيط اص ٥٣٥ ج٥)

ا در يوري دنيا كي ساري نعمتون كا قليل مهونا أكلي آيت مي اس طرح بيان ونسرما يا، مَاعِنْلَ كُوْرِينُفَلُ وَمَاعِنْلَ اللهِ عِنْلَ اللهِ عَالَ ، يعن جو كي متصالح إس ب رمراداس سعد يوين فع یں) وہ سبختم اور فنا ہونے والاہے، اور جو کھے اللہ تعالی کے پاس ہے زمراد اس سے آفریت كا ثواب وعذاب مي ده جميشه با في رسينه والاسب،

دنیاکی داحست دکلفت ۱۰ دوستی ، دِشمیٰ مرایع ٹنگ کھڑ کے لفظ سے عام طور میروین صروب مال ممرّاع سب فناہونے دالے ہں اوران کے کی طرف جاتاہے، استاذ محترم بولا اسداصغرحیین صاحب مخرات دنتائج جوالند كم إس بين ده المحمدة الله عليه نے فرما يا كه لفظ مآ لغت كے اعتبار سے عام باقی رہنے داے ہیں، ہوا درعموم سے معنی مراد لینے سے کوئی امر شرعی مانع نہیں،

اس لئے اس میں دنیا کا مال دمتاع مجھی داخلہ ، اوراس میں بین آنے والے تم حالات ومعاملات، خوش ادرغم، ريخ اور راحت ، سياري اورصحت، نفع اور نقصان كي كودسي يا وشمنى برسب چيزيس شامل بس كدسب كى سب فنا جونے والى بيس ، الميتران حالات ومعاملاً يرجوآ نارمرتب بهدنے دالے بیں ادر قیامت میں اُن برعذاب و تواب بونے والاہروہ سب باتى رسن والع بين، فنا بوجانے والے حالات ومعاملات كى دُھن ميں لكارسنا اورائي زندگی اوراس کی توانانی کواسی کی فکرس لگا کردائمی عذاب و تواب سے خفلت برتن کہی ذى عقل كاكام نهيس سه

تلحى دخوخي وزشت وزما تكذشت بركردن ويالدور الكذشت

دودان بقاريو بادميح أمكذشت بنداشت ممكركه جفابرماكرو

# مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكِيهِ أَوْ أَنْ يَلَ وَهُو مُؤْمِنْ فَلَنَحْيِينَ فُحَيْدِ وَ الْمُنْ وَهُو مُؤْمِنْ فَلَنَحْيِينَ فُحَيْدِ وَ الْمُنْ يَرَبُو اللهُ مِن ذَلَى دِي كَلِيكِ جَلَيْ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

### خلاصر تيفيت

داس سے بہانی آیات میں ایفار عمدی تاکیدادرعہ دست کا بمیان مقابوایک فاص علی ہے ،
عل ہے اس آیت میں تمام اعمالِ صالح اور عالمین صالحین کاعمومی بیان ہے ، معنمون آیت کا یہ ہے ،
کر آخرت کا اجر و ثواب اور و نیبا کی برکات صرف ایفائے عمد میں شخصر نہیں اور مذکسی عال کی تضیم ،
کر بجکہ قاعدہ کلیہ یہ ہو کہ ) جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گانواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ صحب ایمان ہو دکمونکہ کا فرکے اعمالِ صالحے مقبول نہیں ، قوہم اس شخص کو دونیا میں تو ، بالطف و ندگی ایمان ہو دکمونکہ کا فرکے اعمالِ صالحے مقبول نہیں ، قوہم اس شخص کو دونیا میں تو ، بالطف و ندگی دیں گے ، در دا آخرت میں ان کے اچھے کا مول کے عوص میں اُن کا اجر دیں گے ،

#### معارف ومسائل

حیات طبتہ کیا جزہے ؟ جہور عسری کے نزدیک بہاں جات طبیع رادونیا کی پاکیزہ اور با تطاف ندی ہے ، ادر جہور کی تعنیر کے اس سے ، ادر جہور کی تعنیر کے مطابق بھی اس سے بیر مراد نہیں کہ اس کو کہی فقر وفاقہ یا بیاری بین مراد نہیں ہوئے دیتی ، مطابق بھی اس سے بیر مراد نہیں کہ اس کو کہیں فقر وفاقہ یا بیاری بین مراد نہیں ہوئے دیتی ، کواگر کہی معاشی ناکوئی تعلیف بھی بیش آتی ہے تو دوجیزی اس کو پریشان نہیں ہوئے دیتی ، ایک تفاعت اور سادہ زندگی کی عادت جو تنگدستی میں بھی جل جاتی ہے ، دو تو تعریب اس کا بیعقیدہ کہ جھے اس تنگی اور بیاری کے برلے بی آخرت کی عظیم استان داس کے لئے کوئی تسلی کا سامان نہیں کا فرد فاجر کے کہ اگر اس کو تنگدستی اور ابیاری بیش آتی ہے ، تو اس سے لئے کوئی تسلی کا سامان نہیں کا فرد فاجر کے کہ اگر اس کو تنگدستی اور اس کو ذاخر عین اس نہیں بیٹھے دیتی ، وہ کر در اپنی ہوجا تا ہی بیش نصیب ہوتو اس کوزیادتی کی حص کسی وقت جین سے نہیں بیٹھے دیتی، وہ کر در اپنی ہوجا تا ہی بیش نصیب بیٹ کی فلاس کے عیش کو خراب کرتی رستی ہے ،

ابن عطیة نے فرمایا کہ مؤمنین صالحین کوحق تعالیٰ دنیا میں بھی وہ فرحت وانبساط اور پر لطعت زند گی عطافر ماتے ہیں جو کسی حال میں متغیر شہیں ہوتی، تندرستی اور خراخ دستی سے قت

| " International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توان کازندگی کایر لطف ہونا نظا ہر ہے ہی بنصوصاً اس بنار برکہ بلا صرورت مال کو بڑھانے کی حرص<br>مند مند میں قریمان ان کا سال مند مند کے سال میں مند کا استعمال کو بڑھانے کی حرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا ان مي نهين آه ي جوز مسان لوبرهال مين برنسيان رکھتي سے اور اگر تنگرستي ايدا. مريم پيينه سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توالشد تعالی سے وعدول بران کا معمل لقین اور مشکل کے بعدا سانی کلفت سے بعدراحت ملنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ق المرادي في المراد شهد من المراد الم |
| قری اسمیدان کی زندگی کو بے لطف نہیں ہونے دیتی، جنبے کاشتکار کھیت ہونے اوراس کی برون<br>سے قرم اس کا کنٹ سریکا نہ میٹ ہے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے وقت اس ورس کی مصنعیں ہیں اجا میں سب کواس کے راحت محد س کر اِ ساے در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سے بعداس کابراصلہ اس کو ملنے والاہے، تاجر اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ڈیونی اواکر نے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كسي كسي بحزيت ومشقت ملك تعصر باه قارة إلى المارة المراح على المراح على المراح على المراح على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کیسی محنت و مشقت بلکہ بعض اوقات ذلت بھی برداشت کرتا ہے، مگراس لئے خوش مہتا<br>سے منت میں مال سے میں اوقات دلت بھی برداشت کرتا ہے، مگراس لئے خوش مہتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہے کہ چندروز کے بعداس کو تجارت کا بڑا نفع یا ملازمت کی تخواہ ملنے کا یقین ہوتا ہے ، مؤمن کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بھی بیعقید مہوما ہی کہ جھے ہر تحلیف پراجر ممل رہاہے اورآخرت میں اس کا مدلہ دائم عظیمہ ارینے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نعتول کی صورت میں ملے گا، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المن التي المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس نے بہاں کے رہے و راحت اور سرودگرم سب کوآسانی سے برواشت کردیاہے، اس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| زندني ليصے حالات بن بھي مشوس اور بے تطف شيس بهوتي ايبي وه حيات طبته ہے جو مؤمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تودنيا مين نقرملتي ہے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| فَاذَاقَرَأَتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ النَّيْظِنِ الرَّجِيمِ ١٠٠٠                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوجب تو پڑتے گئے قرآن تو پناہ نے اللہ کی سٹیطان مردود سے                                                                                                        |
| النَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنُّ عَلَى الَّذِيثَنَ امَّنُوْاوَ عَلَى رَجِّيمُ يَتَوَكُّوْنَ 🛈                                                                      |
| اس کا زور نہیں چلتا اُن پر جو ایمان رکھتے ہیں اورایتے دب پر بجردسررتے ہیں                                                                                       |
| اِنَّمَا سُلُطْنُهُ عَلَى الَّهِ إِنَّ مِنْ يَتَوَ تُونَهُ وَالَّذِيثِنَ هُمُمْ                                                                                 |
| اس کا زورتواہی پر ہے جو اس کو رفیق سیجتے ہیں ادر جو اس کو                                                                                                       |
| يه مشي گون ا                                                                                                                                                    |
| شریک مانتے ہیں                                                                                                                                                  |
| ركط آيات سابقة آيات بي اوّل ايفار عمدى تاكيدا ورمطلقًا اعمال صالحى تأكيد و ترخيب كابيان آيا بيدا بوق بي ، انسان كوان احكام بي غفلت اغوار شيطان سے بيدا بوق ہے ، |

اس مے اس آیت میں شیطان رحیم سے پناہ مانگے کی تعلیم دی گئی ہے جس کی ضرورت ہر نیک علی میں ہے، گراس آیت میں اس کو فعاص طور سے قرار میں مستر آن سے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس تضییص کی وجہ یہ بھی ہوسے ہے ہے کہ تلاوت قرآن ایک ایساعل ہے جس سے خود شیطان بھا گذاہے سے دوبر یہ بھی ہوسے ہے کہ تلاوت قرآن ایک ایساعل ہے جس سے خود شیطان بھا گذاہدے سے دیوبر کر میز دازاں قوم کر مشر آن خوا نند

اوربعن خاص آیات اورسورتیں بالخاصہ شیطانی افزات کوزائل کرنے کیلئے مجربین بی کا مؤٹر و مفید مونانصوص سنے ویرسے ابت ہو دہیاں ام سر آن اس سے با دہو دجب تلادت قرآن کے ساتھ اندر بھی زیادہ ضروری ہوگیا، ساتھ شیطان سے تعقق ذکا حکم دیا گیا تو دوسے راعمال کے ساتھ ادر بھی زیادہ ضروری ہوگیا، اس کے علادہ خود تلاوت قرآن ہیں شیطانی دسادس کا بھی خطرہ رہتا ہے ، کہ تلاوت سے آداب ہیں کمی ہوجائے ، تدبر دتھ تکراور خشوع خصوع مند ہے قراس سے لئے بھی وساوں شیطانی سے بناہ ما تکنا صروری سمجھا گیا دابن کمیٹر، مظری دغیرہ ،

خلاصة تفيسير

رادرجب عمل صالح کی فصنیلت معلوم ہوئی، اورکہ ی ہمی شیطان اس بین طل ڈوات ہی ہمیں وفات ہم دیں ہی فالے اللہ والہ ہے اورکہ ی ہمی اللہ دالہ ہے اورکہ ی میں اورائی ہے واسلے اللہ دالہ ہے اورکہ ی دو مریع طاحت واللہ ہے واللہ اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے واسلے اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے واسلے اللہ کا مرتب اللہ کا مرتب اللہ کا مرتب کی اللہ اللہ کا مربی حقیقت ہم تعان مرود و درکے سفر ) سے اللہ کی بناہ ما نگلے لیا کر بی داصلاً قودل سے خوابر نظر کھنے ہے الام ہم اس لئے دیتے ہیں کہ ) بقیت الس کا اور وال سے میں بڑھ این اور اللہ کی میں میں اور این و گوں پر نہ ہیں جا کہ اللہ کی اور این و گوں پر نہ ہیں جا کہ اللہ کے اسلے میں اور این و گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے اللہ کی بھروسہ رکھتے ہیں ، اور این و گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کے ساتھ کی بھروسہ رکھتے ہیں ، اور این و گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کی سے بھروت این ہو گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کی سے بھر د اللہ کی سے بھروت این ہو گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کی سے بھر د اللہ کی کہ د کھتے ہیں ، اور این کو گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کی سے بھر د اللہ کی ہو کہ اللہ کے ساتھ کی سے بھر د اللہ کی کہ د کھتے ہیں ، اور این کو گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کی سے بھر د کھتے ہیں ، اور این کو گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کی سے بھر د کھتے ہیں ، اور این کو گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کی سے بھر د کھتے ہیں ، اور این کو گوں پر د چلتا ہے ہو کہ اس کے سے کہ دور ایک کے بھر د کھتے ہیں ، اور این کو گوں پر د چلتا ہے ہو کہ د کھتے ہیں ، اور این کو گور پر د چلتا ہے ہو کہ د کھتے ہیں ، اور این کو گور پر د چلتا ہے ہو کہ د کھتے ہوں ، اور این کو گور پر د چلتا ہے ہو کہ د کھتے ہوں ، اور این کو گور پر د چلتا ہے کہ کہ د کھتے ہوں ، اور این کو گور پر د چلتا ہے کہ دور کے کہ د

#### معارف ومساتل

ابن کیزر تف مقدم تفسیری فرما پاکه انسان سے دخمن دوقسم سے ہیں، ایک خود نوع انسانی بی سے جیسے عام کفار؛ دوسرے جنات ہیں سے جوشیطانی افرمان ہیں، پہلی قسم سے دشمن سے مقط استعلام نے جہا و دقتال کے ذریعے مدا فعست کا حکم دیلہے، مگر دوسمری قسم سے لئے صرف اللہ سے بناہ اکھ کا عکم ہوائی ہی جنس و نوع سے ہے اس کا حملہ ظاہر موکر موتا ہوائی اس کے جہا دو قدتال فرص کر دیا گیا، اور دشمن شیطانی نظر نہیں آنا، اس کا حملہ طاہر موکر موتا ہوائی اس کے جہا دو قدتال فرص کر دیا گیا، اور دشمن شیطانی نظر نہیں آنا، اس کا حملہ بھی انسان برا کھنا ہے

كومتحب قرار ديتے بين، دونوں كے دلائل تفسير مظرى يرمبسوط الحق كتے بين وص ٢٩ ٥٥) مُسْتَكَد : - تلادت قرآن مازيس موياخاج نازددنو بصورتول مي تلادت سے سيلے اعوذ بالشريم بناسنت ہے، گرايك دفعه براه لياق اكے جتنا پر ستارہے دي ايك تعوز كافي ہے، البته تلاوت كودرميان مي چيزا كركيى دنيوى كام مي شغول ، توكيا اور پيرد د باره شروع كيا،

مَسْتَكَلَة : يَ لادتِ قُرآن كَ علاده كمى دوسم المكام باكتاب برسيف سيل اعوذ بالتُريِّ بناسنت بهين، دبال صرف لبسم التُديِّر بنا چاہتے، دور مختاد شامی، المبتة مختلف اعمال ادرحالات مين تعوّد كى تعلم مدميث مين منقول ہے، مثلاًجب كسكوغصانياده آت توحدست ميس بهكر واعوفها ملامن الشيطان الرحمي برسي سي تدتب غصنب

فروہوجاتی ہے دابن کشر)

تيز حديث بي سي كربيت الخلامين جانے سے پہلے آنٹه مثم انی آعُود بيك ور الْعُجِّنْتِ وَإِنْعَبَاتِيْتِ، بِرْسِنامْ حَبْرُ دِرْنَامِي، استرتعالی برایان و توکل اس آیت میں یہ واضح کر دیا کہ الشرتعالی نے شیطان کوالیی قرشین شیطانی تسلط کوارہ کی کہ دہ کسی بھی انسان کو بڑائی برمجبور و بے اختیار کر دے ، انسان و مرائی سے اختیار کر دے ، انسان و مرائی سے اختیار کر دے ، انسان و اسی لئے اختیار قدرت کو غفلت یا کسی غوض نفسانی سے ستعمال مذکرے تو یہ اس کا تصور ہو، اسی لئے فرما یا کرجو لوگ الشریرا یہان رکھتے ہیں اور اپنے احوال واعمال میں ابنی قوتت اوادی کے بجائے اللہ تعمال بر محروسہ کرتے ہی کہ وہی ہر خیر کی توفیق وینے والا اور ہر شرسے بچانے والا ہے ، ایسے لوگوں بر شرسے بھان کا تسلط نہیں ہوتا، ہاں جواپنے اغوامِن نفسانی کے سبب شیطان ہو تا ہاں جواپنے اغوامِن نفسانی کے سبب شیطان ہی سے دوستی کرتے ہیں ، اور الشرتعالی کے ساتھ غیرو میشر کی سے خیر کی طرف نہیں جانے ویتا ، سوشر کی سی تیم کرتے ہیں اور استرسی جانے ویتا ، اور ہر شرائی میں وہ آگے ہوتے ہیں ،

بہی صفون سورہ تھرکی آیت کا ہے جس میں شیطان کے دعوے کے مقابلہ میں فودی تھا۔ نے یہ جواب دیدیا ہے: اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکُ عَلَیْهِ مَ سُلَطْنُ اِلَّا مَنِ الْمَعَافَ مِنَ الْمَعَافَ مِن الْفَادِنِينَ ،''بعن ميرے خاص بند دل برتيراتسلط نہيں ہوسکتا ہاں اس پر ہوگا ہو خودہی گراہ ہوا در تیراا تباع کرنے لگے ،

وَ اِذَابِهُ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اللهُ الل

وَ مُنْكِينَ ﴿ إِنَّ ا ثَيْنَ لِا يُؤْمِنُونَ بِالنَّاسِ اللَّهِ لَا يُولُمِنُونَ بِالنَّاسِ اللَّهِ لَا يَمْلُ عربی مادن ، وه وگ جن کو الشرکی باتوں پر نقین نہیں ان کوائٹر راه سَّهُ وَلَهُمْ عَنَ أَبُّ آلِيمُ ﴿ إِنَّمَ أَيْفَتَرِي الْكُنْ بَ الَّذِينَ لَا منیں دینا ادران کے لئے عذاب دروناک ہو، جھوٹ تو دہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین يُؤُمِنُونَ بِالْبِاللَّهِ مِ وَأُولَاعِكَ هُمُ الْكُن بُونَ فَ بنیں اللہ کی باتوں پر اور دبی لوگ جھڑ نے بیں

رُلطِ آیات اس سے پہلی آیت میں تلادیت قرآن کے دقت اعوز بالٹریڈ ہے کی ہدایت تھی، حس میں اشارہ ہے کہ شیطان طاوت کے دفت انسان کے دل میں دسوسے ڈا اتا ہے ، مُرکورٌ آیات میں اس طرح کے دسادس شیطان کاجراب ہے،

ا نبوّت بركفار كے شہرات كاجواب مع تهديد اورجبهم كسي آيت كو بجائ ودمرى آيت كے بدلتے بس دليني ايك آبت كولفظاً بامعني منسوخ كرك اس كى حكم ووسرا حكر بجيدية بن اورحالا تكالمتدتعاك جو حكم زميلي مرتبه يا دوسري مرتبه ) جيجتا ہے (اس كي مصلحت و يحكمت كو) دسي خوب جانتا ہے ركرجن وكيم دياكياب ان كے حالات كے اعتبارے ايك وقت مين صلحت كھے تھے ، بحريات

يدل جلنے سے صلحت اور حكمت دوسرى جوكئى تو يہ لوگ كہتے بس كه دمعاذالله آب دخداير، ا فرّ اركرنے والے ہیں ذكہ لينے كلام كوالشركى طرف منسوب كرديتے ہیں اور بنرالسركا عجم ہو ّا تو اس کے بدینے کی کیا صرورت تھی، کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے علم منہ تھا۔ ادریہ لوگ اس پرخونہیں کہتے کہ

بعض ادقات سب حالات كاعلم بونے كے بادي دسيل حالت بيش آنے يرسيلا حكر دياجا تا ہى اور دوسرى حالت بيش آنے كا أكريواس وقت بھى علم ہے مگر تبقا صائے مصلحت أس وسرى حالت كالحكم اس وقت بيان نهيس ياجا آ ، بكرجب ده حالت بيش آجا تى باس وقت بيان كياجاتاه، جيس طبيب واكر ايك دوابخيز كرتاب، اور ده جانتا ہے كه اس كے استعمال

سے حالت بدلے گی، اور محر دواد دسری دی جاتے گی، مگر مرابین کوابتداری سے تفصیل نہیں بتلانا، ببی حقیقت نیخ احکام کی ہے جو قرآن وسنت بس ہوتا ہے ، جو حقیقت سے واقعن

نہیں وہ باغوا رشیطانی نیخ کا انکارکرنے لگتے ہیں، اسی لئے اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے

فرما یا که رسول الشیصلی الشیعلیه وسلم مفتری نهیں ، بکداہنی میں اکثر توگ جاہل میں ذکر احکا) میں نسخ کو بلاکسی دلیل کے کلام البی ہونے کے خلات سمجے ہیں)آپ دان کے جواب میں) فراد یجے رکہ یہ کلام میرابنایا ہوانہیں بکراس کو ) روح القدس ربعنی جبرسیل علیات لام )آب کے رب کی طرف سے عمت کے موافق لاے میں داس لئے یہ اللہ کاکلام ہے ادراس میں احکام کی تبدیلی بمقتصارے محرت وصلحت ہوا در ریکلام اس لئے بھیجا گیاہے) تاکہ ایمان دالوں کو دایمان بر) <sup>ثما</sup>بت ت رکھے اور ان سیا نوں کے لئے ہرایت اورخوش خبری رکا ذریعہ) ہوجائے راس کے بعد کفار کے ابک اور لخوسشبه کا جواب می اور سم کومعلوم ہے کہ میر نوگ رایک دوسری غلط بات سے مجھی کہتے ہیں کران کوتو آدی سکھلاتاہے واس سے مراد ایک عجمی ددم کا باسٹسندہ لو ہارہے جس کانا بلعام یا مقیس تھا، وہ حضور صلی السُّرعليه وسلم كى باتيس جى لگاكرسنتا توحضور كبھى اس سے ياس جاتيمتى ادر وہ کچھ انجیل وغیرہ کو بھی جانتا تھا ،اس برکا فروں نے یہ بات جلنی کی کریسی شخص حنور م کوفران كاكلام كهامًا ب، كذاني الدرالمنتور، الشرتعالي في اس كابواب ديا كم قرآن مجيدتو مجوعه الفساظ ومعانی کا نام ہے تم لوگ اگر مشرآن کرتم ہے معانی اورمعادت کو نہیں بیجان سے تو کم از کم ع بن زبان کی معیاری نصاحت و بلاغت سے تو نا دافف نہیں ہو ، تواتنا تو تحصیل مجھنا چاہتے ر آگر بالعشون قرآن سے معانی اس شخص نے سیھلادیتے ہوں تو کلام کے الفاظ اوران کی ایسی نصاحت وبلاغت جس کامقابل کرنے سے بوراعرب عاجز موسیای کہاں سے آگئی کیونکہ جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجی ہے اور بہ قرآن صاف عربی ہے . رکوتی عجی بیجارہ ایسی عبارت سیسے بنا سکتاہے، اورآگر کہاجائے کہ عبارت رسول انڈ صلی لنڈ علیہ وسلم نے بنائی ہوگی تواس کا داختے جواب اس تحدّی رجیلنج سے پوری طرح ہو چکاہے، جوسورة بقرّه میں آجیکا ہے کدرسول النّرصلی النّرعليه وسلم نے باذن عداوندي اپني نبوّت أور قرآن کی حقا نیست کا معیاداسی کو قرار دیدیا تھا، که اگر تمعانے کہنے سے مطابق یہ انسان کا کلام ہو توتم بھی انسان ہوا در ٹری فصاحت و بلاغت کے مرعی ہوتو تم اس جیساکلام زیادہ نہیں تو ابك آيت سي كى برابريك الدور كرساراءب با رجودك كرآب كے مقابله ميں اپنا سب كے جان مال فربان کرنے کو تیار کھا، گراس جیلیے کو قبول کرنے کی کسی کو ہمت مذہوتی، اس سے بعد منکرین نبوّت اور قرآن پرایسے اعتراصات کرنے والوں پر دعید و تہدید ہے کہ اجوادی التذكي آيتون يرايمان تبسي لاتے ان كوالشد تعالى كببى راه پر مدلائيں سے اوران كے ليے ورو كاك سزاہوگی دادر بہ لوگ جونعو ذیالڈ آپ کومفتری کہتے ہیں جبوٹ افر ارکرنے دانے وہی لوگ ہی جوالسُّكَ آيتونُ ايان نبيس ركھتے ادري لوگ بن يورے جو لے ،



ان کوبڑی مزاہوگی داور) یہ دغصنب وعذاب اس سبب سے ہوگا کہ انفول نے دنیوی زندگی کو اخوت کے مقابلہ میں عزیز رکھا، ادراس سبب سے ہوگا کہ انڈ تعالیٰ ایسے کا فرلوگوں کو اجود نیا کو ہمیشہ آخرت پر ترجیح دیں ، برایت نہیں کیا کر آبا رید دوسبب الگ الگ نہیں بلکہ مجوع سبب کی مصل اس کایہ کر کو جوم فعل کے بعد عادة اللہ یہ کر خَلُق فعل ہوتا ہے جس پرصد و دِفعل مرتب ہوتا ہے ، علی است جو اوراس مجوع رفعی کے بعد عادة اللہ یہ کی طون اشارہ ہی اوراس مجوع رفعی کے اعد روم تب یہ یہ دہ لوگ ہیں کہ دونیا میں ان کے امراعی الکفری حالت یہ کہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پراورکا قول پراورا تکھوں پرفیم رفعادی ہواؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پراورکا قول پراورا تکھوں پرفیم رفعادی ہواؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پراورکا قول پراورا تکھوں پرفیم رفعادی ہواؤ کے دلوں پراورکا قول پراورا تکھوں پرفیم رفعادی ہواؤ کہ دلوگ دائیں کے د

#### معادف ومسأتل

مرشی آی اس آیت سے نابت ہواکہ بی نفس کو کلے کفر کہنے پراس طرح مجود کردیا سی کہ اگر پر کلہ مذکبے تو اس کو تسل کر دیا جائے ، اور یہ بھی نظب عالب معلوم ہو کہ دیمی وینے والے کو اس پر پوری قدرت مصل ہے تو ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلئے کفر کہہ دے ' مگر اس کا دِ ل ایمان پر جا ہوا ہوا در اس کلم کو باطل اور بُراجا نتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ،اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی و قرطبی و مظری )

يه آبت أن صحابة كوام مع بأي ين مازل مو في في كومشركس نے كرفتا وكرلميا تھا، اور

كما عقاكه باده كفرخست اركرس ورية قتل كرديت جاكس كم

به گرفتار مونے والے حضرات حضرت عمارا درا ان کے والی اسرادر اسکے کا کھنر اور باآل اور خباب رضی الشرعنم سے بون بس سے حضرت یا سرادران کی زوج تم تی کا کا کھنر اولیا کی اور حضرت با سرادران کی زوج تم تی کا کا کھنر اولیا کی اسلام حضرت با تمرکو قسل کر دیا گیا اور حضرت شم تی کو دواد تول کے در میا با ندھ کر ان کو و وڑا یا گیا اجس سے آن کے دو تکر انگ الگ ہو کر شہید مو کی اور ہی دو بزرگ بی جن کو امث لام کی خاطر سہ بیدلی اسکار کر حصرت خباب فرد کے کہ کفر اولیا کی اس طرح حصرت خباب فرد کے کہ کفر اولیا سے قطعی انکاد کر کے بڑے الم بینان کے ساتھ قسل کے جانے کو قبول کیا ان میں سے حضرت عارات نے جان کے خوف سے زبانی اقراد کفر کا کر لیا، مگر دل ان کا ایمان پر مطمئن اور حام ہوا کہ اور کی کا کر اسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم کے خوف سے بیں جا میں موت تو بڑا ہے رہنے وغم کے ساتھ اس واقعہ کا انہا کر کیا ، آئفسرت صلی اسٹر علیہ وسلم نے ان سے موت تو بڑا ہے رہنے وغم کے ساتھ اس واقعہ کا انہا کر کیا ، آئفسرت صلی اسٹر علیہ وسلم نے ان سے عضرت کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئن اور حما ہوا کھا ، اس پر دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم نے ان کو ملکن عرض کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئن اور حما ہوا کھا ، اس پر دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم نے ان کو ملکن عرض کیا کہ دل تو ایمان پر مطمئن اور حما ہوا کھا ، اس پر دسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم نے ان کو ملکن

کاتصرواداده پارصنا ، دخوشی شرطِ معامله نهیں ، شلا تکاح ، طلاق ، رجبت ، عناق دغیرہ الیے معالما کے متعلق صربیت میں ارشاد ہے ، ثلاث جس کھی جس وھی لہت جست النکاح والطلاق والسرِّ جعت ، دوالا ابوداؤ دوالتو مسن ی وجسنه ریعی اگر در فضف زبان سے سکاح کا ایجاب دنبول شرائط کے مطابق کرلیں یاکوئی شوہرا نبی بیوی کوزبان سے طلاق دیرے ، یا طلاق کے بعد زبان سے طلاق دیرے ، فواہ دہ بطور منسی نواق کے ہددل میں ادادہ نکاح یا طلاق یا رجبت کا در دو بھر بھی صف الفاظ کے کہنے سے مکاح منعقد ہوجاتے گا، ادرطلاق بڑجاسے گی ، نیز رجبت می موجاتے گی ومغری )

الم اعظم ا بوطنیفه السعی، زہری بخعی اور قباده رحمهم اللہ کے نزدیک طلاق مکرہ کا بھی یہ حکم ہے کہ صالتِ اکراہ میں اگرچہ وہ طلاق دینے پر دل سے آبا وہ نہیں تھا مجبور مرکز الفاظ طلا کہد دیتے، اور د قوع طلاق کا تعلق صرف الفاظ طلاق اواکرد پنے سے وہ دل کا قصد وارادہ شرط نہیں، جیسا کہ حدیثِ فرکورسے ناہت ہے، اس لئے بیطلاق واقع ہوجاتے گی،

تگرامام شانعی اور حضرت علی اور ابن عباس رضی الشرعنیم کے نزویک حالت اکراه کی

طلاق دا قع من ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے:

اِلنِّسْيَانُ وَ اللَّهِيْ مِيرِي امِّت سے خطاء اورنسيان ي، دواع اورجس جيز بران كومضطور مجود كر دياجات سب اُنطِّا دیّے گئے ال

رُفِعَ عَنْ أَمَّتِى أَنْظَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَ مَااسُتُكُرِهُ وَاعَلَيْسِ، دواه الطبواني عن ثوبانٌ ،

ام الوصنیفر کے نزدیک پر صدیف احکام آخرت کے متعلق ہے، کہ خطاریا نسیان سے

ہاکراہ کی حالت ہیں جوکوئی قول وفعل شریعیت کے خلاف کر لیا اس پرکوئی گناہ نہیں ہوگا،

باقی رہے احکام دنیا اور وہ نتا بچ جو اس فعل پر مرتب ہوتے ہیں ان کا وقوع تو محسوس مشاہد
ہے، اور دنیا ہیں اس وقوع پر جو آثار واحکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہو کر دہیں گے، مشلا کسی نے

ہری کو خطار قتل کر دیا تو اس کو قتل کا گناہ اور آخریت کی مزا توبے شک مہ ہوگی، گرجی طرح

قتل کا محسوس افر مقتول کی جان کھلا جا نا واقع ہے اس طرح اس کا پر مترعی افر بھی ٹابت ہوگا کہ

اس کی بیوی عقرت کے بعد مکاح ٹائی کرسے گی، اس کا مال دواشت ہیں تقسیم ہو حبات گا،

اس کی بیوی عقرت کے بعد مکاح ٹائی کرسے گی، اس کا مال دواشت ہیں تقسیم ہو حبات گا،

اس کی بیوی عقرت کے بعد مکاح ٹائی کرسے گی، اس کا مال دواشت ہیں تقسیم ہو حبات گا،

اس طرح جب الفاظ طلاق یا مکاح پار حجت زبان سے اواکر چیئے تو ان کا نشرعی افر بھی ٹابت
ہو جا ہے گا دم ظری و مسترطبی ) والشہ سجان و تعالی اعلم )

| التُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ هَاجُرُ وَامِنُ بَعْنِ مَافُتِنُوا مُمَّ جُهَدُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجربات یہ بحکہ تیرارب ال لوگوں پرکرا مخوں نے وطن بچوڑا ہی دجراس کے کرمصیب انتقاقی بجرجهاد کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وَصَبُرُوْالِالْ رَبُكِ مِنْ بَعْلِهَا لَعَفُو مِنْ رَجِيهِ الْعَقْوَ مِنْ رَحِيْهِ اللَّهِ مِنْ المَا لَعَفُو مِنْ رَحِيهِ اللَّهِ مِنْ المَا لَعَفُو مِنْ رَحِيهِ اللَّهِ مِنْ المَا لَعَفُو مِنْ رَحِيهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي |
| ا مرک اور مام کری بیسک برارب ان با بول کے بعد مجتبے والا مہر بان ہے ، جس دن آپ ر گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اكُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ تَفْسِهَا وَتُو فِي كُلُّ لَفْسِ مَا عَملَتُ وَهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا ہرجی جواب سوال کرنا ایس طرف سے اور پورا ملے گا ہرکسی کو جو اس نے کیاما اوران پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الْايْظُلْمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَّا قُرْمَةً كَانَتُ امِنَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ظلم مد بردگا، اور بتلائی الله نے ایک مثال آیک بستی کفی ، حیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المُطْمَعِنْتُ يُأْتِيمَارِنْ قُهَارَعَنَا وَنُوكُلِ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| امن سے جل آتی تھی اس کوروزی فراغت کی ہرجگہ سے بھرناٹ کری کی اللہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اللهِ فَأَذَا قُمَّا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْدِي بِمَاكَا نُوْ اَيَصْنَعُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| احسانوں کی پھرچکھایا اس کوالشرفے مزہ کو ایکن کے پڑے ہوگئے بھوک اور ڈر بدلہ اس کاجو وہ کرتے تھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَلِقَالُ جَاءَ هُ مُرْسِ سُولٌ مِنْهُ مُرْفَكُ فَاخَنَ هُ مُولًا فَا خَنَ هُ مُر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ادران کے یاس بیخ جکا رسول ابنی میں کا بھر اس کو جسٹلایا بھر آپکڑا ان کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الْعَنَابُ وَهُمُظِلِمُونَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عزاب نے اور وہ گنہگا رہے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خلاصتفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بجیلی آیات میں کفر مر وعید کاذ کر تھا، خواہ کفراصلی ہویا ارتداد کا کفر، اس کے بعد کی ذرکوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عن آیتوں میں سے بہلی آمیت میں بہتلایا گیاہے کہ ایمان ایسی دولت ہو کہ جو کا فر بامر تدسچا ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہے آئے اس کے پھلے سب گناہ معان ہوجاتے ہیں،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دوسرى آنيت بي قيامت كاذكراس كے كيا كيا كيا كيا كہ يجزار وسزاسب قيامت سے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ہی ہونے والی ہے ، تیسری آیت بس بہ بلایا گیا کہ کفرو معاصی کی اصلی سز او قیامت سے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ہی ملے گی، گربعض گناہوں کی سزار دنیا میں بھی کچھمل جاتی ہے، تمینوں آیتوں کی مخصر تفسیریہ ہی۔ بھرداگر کفر کے بعد یہ لوگ ایمان ہے آوی تو) بیٹک آپ کارب ایسے لوگول کے لئے كه جنوں نے مبتلا يكفر ہونے كے بعد دايمان لاكر، ہجرت كى پھرجباً دكيا، اور دايمان يرم قام یہے توآت کا دب دلیسے لوگوں کے لئے ) ان داعمال) کے بعد بڑی مخفرت کرنے والا بڑی جہت كرفے والا ہے دلعنی ایمان اوراعمال صالحے كى بركت سے سب تھے گناہ معا ف ہوجا وي كے اورالشدتعالیٰ کی رحمت سے ان کوجنت میں بڑے بڑے ورجے ملیں سے، کفرے بہلے کے گناه توصرف ایمان سے معامت ہوجاتے ہیں، جہاد دغیرہ اعمالِ صالحے مشرط معافی نہیں ہی اعمال صالح درجات جنت ملف مح سباب بين اس العال محسائة وكركرد ياتميا ، اوريجزار دسزا مذكوراس روز داقع جوكى جس روز برخص ابنى بن طرت دارى مِن گفت گورے گا داور دوسروں کونہ او چھے گا ، اور ہر شخص کواس کے کئے کا بورا بر ارسلے گا ربعنی نیکی کے بدلے میں کمی مد ہوگی،گوالٹر کی رحمت سے زیادتی ہوجانے کا امکان ہے اور بدی کے برائے یں زیادہ تی مذہو گی، بال یہ مکن ہو کہ رحمت سے اس میں کھے کی بوجائے ، میں مطلب اس کا کہ <u>اور برطلم نہ کیاجا سے گا</u> داس سے بعد بہ سبلایا گیاہے کہ اگر چے کفرد معصیب کی پوری سے زا حشرکے بعد ہوگی، تکریمی دنیا ہیں بھی اس کا وبال عذاب کی صورت میں آجا تاہیے) اوراند تعالی ایک بستی والول کی حالت عجیب بیان فرماتے ہیں کہ وہ زیڑے ، امن واطبینان میں رہتے تنے (ادر) ان کے کھائے بینے پینے کی چزیں بڑی فراغمت سے برحیارطرف سے ان سے پاس بہونچا کرتی تھیں دان لوگوں نے اسٹری نعمتوں کاسٹ کرادانہ کیا بلکہ) اتفول نے ضواکی تعمتوں ی بے قدری کی دبینی کفردسٹرک اورمعصیت میں مبتلا ہوگئے ) اس پر اسٹر تعالی نے اُن کوان كحركتون كي سبت ايك محيط قعط اورخوت كامزه حكها يا دكه مال و دولت كي فراواني سلب ہو کر قعط اور معبوک میں مبتلا ہو گئے ، اور وضمنوں کا خوف مسلط کرے ان کی بستیوں کا امن داطینان بنی سلب کرلیا) اور (اس سزاریس حق تعالی کی طرف سے محصولدی نهیں سگئی بلکہ ادّل اس کی تعبیہ داصلاح کے واسطے ان کے پاس ابنی مس کا ایک رسول بھی دمخاب الشر، آیا رجس سے صدق دویانت کا حال خود اپن قوم یں ہونے کی وجے سے ان کو اوری طرح معلوم تقامسواس درسول ، كوريمى ، الخول في جيواً ابتايات ال كوعذاب في الجراجب كرده بالكلي ظلم يركر بالرصف كلَّ ب

#### معارف ومسألل

آخری آیت میں بھوک اور خون کا مزہ جکھانے کے لئے لفظ لبآس استعمال فرمایا کہ لب س بھوک اور خون کا ان کو حکھا یا گیا، حالا نکہ لباس جیھنے کی جیز نہیں، مگر بہاں لباس کا لفظ محیط اور ہم گیر ہونے کے لئے تشبیبہ استعمال ہوا ہے، کہ یہ بھوک اور خون اُن سب سے سب پر ایسا چھا گیا کہ جس طرح لباس بدن کے ساتھ لازم ملزوم ہوجا تا ہے، یہ بھوک اور خون بھی ان برای طرح مسلم کروئے گئے،

مر منال جواس آیت میں بیان کی گئی ہے تعین ائم تفسیر کے نزدیک تو عم مثال ہے، کسی خاص لیستی سے اس کا تعلق نہیں، اوراکٹر حضرات نے اس کو مکہ مکر مرکا واقعہ و تسرار دیا کہ وہ سات سال یک شدید تحطیمیں مبتلا دہے، کہر دارجا نوراور گئے اور غلاظتیں کھلنے پر مجبور ہوگئے، اور مسلمانوں کا خوت اُن پر مستم اور گیا، پھر کم کے سردار دل نے دسول الڈ صلی الڈ علیہ وسلم سے عن اور مسلمانوں کا خوت اُن پر مستم اور مرد ہیں، عورتیں، بستے تو بے قصور ہیں، اس پر رسول الشامی اُنہ میں اس پر رسول الشامی اُنہ میں میں اُنہ میں میں اُنہ میں اُنہ میں اُنہ میں اُنہ م

عليه ولم في ان سے لئے مریز طیب سے کھانے وغیرہ کا سا ان مجھوا دیا، (مظهری)

آورا بوسفیان نے بحالتِ تورسول النہ صلی اللہ علیہ ولم سے درخواست کی کہ آپ توصلہ مرحی اور اللہ تعلیم دیتے ہیں ایرآپ کی توم ہلاک ہوئی جاتی ہے ، اللہ تعالیٰ سے دعار مرحی اور عفوہ درگذر کی تعلیم دیتے ہیں ایرآپ کی توم ہلاک ہوئی جاتی ہے ، اللہ تعلیم سے دُور ہوجائے ، اس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ان کے لیتے دعا فرمات

ادر قصاحم بوا (مترطبی)

فَكُلُوا مِسَّارَ زَقَكُمُ اللهُ حَلَلَّا طَيِّبًا مَ وَاشْكُرُو الْفُسَتَ اللهِ

سو کھاؤ جوروزی دی متم کو اللہ نے حلال اور باک اور شکر کرد اللہ کے احسان کا اِن کُنٹ م اِیّا کا تعبیل وَن اللهِ اِنّها حَرَّم عَلَیْکُمُ الْمَدِیّتَ فَی وَانْ کُنٹ مُ اللّٰہ یُتَ فَی وَ

اگر متم اس کو پوجے ہو، اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے متم پر مردار اور

النَّهُمُ وَلَحْمُ الْحِنْوِيْرِومَمَا الْهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ بِنَهُ فَسَنِ اضْطَرَّ اللهِ بِهَ وَلَحْمَ الْحُنْوِيْرِ وَمَّ الْهِلَّ لِغَيْرِاللّهِ بِهِ فَسَنِ اضْطَرَّ الدُّكَ سواكِي اوركا، بِعرِجَ كُونَ نَاجِارِ مِرْجَا

عَيْرَبَاعِ وَلَا عَاجٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَفُونَ رَجِيْمُ ﴿ وَلَا تَعُولُوا لِمَا مَا وَرَكُ تَعُولُوا لِمَا مَ وَرَدَ رَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ ع

تَصِعُ أَنْسِنَتُكُمُ أَنْكُنِ بَ هَٰ أَحَالُ وَهَٰ أَحَرَامُ لِتُفَا جُمُوت بنا لینے سے کہ یہ طلال ہے۔ اور یہ حرام ہی کہ اللّٰہ پر عَلَى اللهِ الْكُذِبُ إِنَّ الَّذِن يُنَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكُذِب عَلَى اللهِ الْكُذِب بہتان باندصو، بیٹک جو بہتان باندہتے ہیں اللہ بر لَا يُفْلِحُونَ ﴿ مَنَا عُ قَلِيلٌ مَ وَلَهُمْ عَنَابُ لِلْيُمُ ﴿ وَعِلَمُ من ہوگا ، محورا سا فائرہ اٹھالیں، اور ان کے داسطے عذاب در وناک ہو، اور جو لَّذِيْنَ هَادُوُ احَرِّمْنَامَا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِنْ قَبْلَ مَ وَمَ وك يهودى إن ان برحوام كيا تها جو بچھ كو بيلے مصنا چكا، طَلَمْنَهُمُ وَلِيَنَ كَانُوٓا أَنْفُسَعُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ ان برظلم مہیں کیا ہر وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے سے ، پھر بات یہ بوکہ تیرا رب لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا لِسُّوعَ بِجَهَا لَتِهِ ثُكَّرَتًا بُوَامِنَ بَعُنِ ذَلِكَ وَ ان لاگوں پر جھوںنے برائ کی نادانی سے پھرتوب کی اس کے پیچے الصَلَحُوَّا وَانْ رَبُّكُ مِنْ بَعْدِهِ الْغَفْرُ رُسَّحِ سنواراا پنوآپ کو، سوتیرارب ان باتوں کے پیچے بختے والا جربان ہے ،

خلاصة تغيير

بھیلی آیت میں اداری استان کی نعمتوں پر کفار کی نامشکری اور اس کے عذاب کاذکر تھا،
مذکورہ آیات میں ادل تومسلما نوں کو اس کی ہدایت کی گئی کہ وہ نامشکری مذکری، اللہ تعالی نے جو
حسلال نبعتیں ان کو دی ہیں ان کومشکر کے ساتھ استعمال کریں، اس سے بعد یہ ارتساد فرما یا
کہ کفار و مشرکیین نے اسٹر تعالیٰ کی نعمتوں کی نامشکری کی ایک خاص صورت یہ بھی الحسسیا د
کر رکھی تھی کہ بہت سی چیز میں جن کو اللہ تعالی نے اُن کے لئے حلال کیا تھا، اپنی طرف سے ان کو حرام کہنے لگے، اور بہت سی چیز یں جن کو اللہ نے حرام کہنے لگے، اور بہت سی چیز یں جن کو اللہ نے حرام کہا تھا ان کو حلال کہنے لگے، مسلما توں کو ایک تنبیہ فرمائی کہ وہ ایسا دکر میں ،کسی چیز کا حلال یا حرام کرنا صرف اس ذات کا حق ہے جس نے انکو پیدا کیا ہے اپنی طرف سے اپنی طرف ایسی استیار ان میں دخل دینا اور اسٹر تعالیٰ برافر آ ایکر آ

1000



#### معادف مسائل

هوات مذكوره يس صرا اس آبت بين نفظ إنما سے معلوم بوتا ہے كرحوام جيزي صرف بين جار اصفاني بوققي نهيں، اس جو آبت بين مذكور بين اور اس سے زياده صح طور پر آبت قال لا آجي في آبا آوجي في آبا الذي سے يد معلوم بوتا ہے كہ ان جيزوں كے سواكونى جيز حرام نهيں، حالا نكہ قرآن و سنت كى تصريحات كے مطابق با جارع احمت اور بھى بہت سى جي زين حوام بين، اس اشكال كاجواب خودا بنى آبات كے سياق وست باقى برغور كرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ اس جگر عام حرام و حلال كابيان كرنا مقصود نهيں، بلكہ مشركين جا بليت نے جو بہت سى جيزوں كو اپنى طوف سے حرام كر ليا تھا، حالا نكہ الله تعالى نے آن كى حرمت كا حكم نهيں ديا تھا جيزوں كو اپنى طوف سے حرام كر ليا تھا، حالا نكہ الله تعالى نے آن كى حرمت كا حكم نهيں ديا تھا دوام بنى اس آب كے احكام كامف من بين بي بين سورة موال كابيان سورة القرائ جلدا قران صفح ۸۵ سے صفح ۲۰۰۰ تك آجكا ہم والى ديكھ ليا جائے۔

اِن إِبْرُومِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا يِتْهِ حِنْيقًا وَلَمْرِيلَ فَي اللهُ مِن اِرَابِمِ عَارَاه وُلِي وَالا فرما برواراللهُ كاسب يكطرن بوكر اور نه تقا مشرك المُمْشَرِي كَيْنَ ﴿ شَاكِمَ لِلاَ نَعْمِيلُهُ إِجْتَبِلُهُ وَهَلُ لَهُ إِلَى صِرَاطٍ اللّهُ مُنْرِينَ فَي شَاكِمَ لِلاَ تَعْمِيلُهُ إِجْتَبِلُهُ وَهَلُ لَهُ إِلَى صِرَاطٍ اللّهُ مُنْ وَالوال مِن وَقِما فَي اللّهُ نُمَا حَسَنَةً وَلَا اللّهُ وَالدّال مَا اللّهُ وَالدّال وَ عِلا اللّهُ وَالدّال وَ عِلا اللّهُ وَالدّال مَا اللّهُ وَالدّال مِن وَقِما فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَالدّال وَ عِلا اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَالدّال وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالدّال وَ اللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدُلُولُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدُلّة وَالدّالِي اللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَالدُلْ وَاللّهُ وَالدّالِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



بإنجوس آيت إنْمَا جَعِيَلَ المشَّبِحُثُ مِن اشارةً يرميان فرما باكرملَّتِ ابرابهي مِن اشياطيتِ حرام نہیں تعیں جن کوئم فے و دلیے اور حرام کرلیاہے، مخفر تفیر آیات مذکورہ کی بہے:-بيك ابراسيم اعليال المحن كوئم بهي مانة بو ابرك مقدّار ربيني بي اولوا معسنرم اوراً متت عظیم کے متبوع ومقتدا) آنٹ تعالیٰ کے پدرے فرمانر دار تھے زان کا کوئی عقیدہ یاعمل این نوابش نفسان سے مدیما، بوئم اس کے خلاف محن اپنے نفس کی بیردی سے الشر مے حوام كوحلال اورطلال كوحرام كيول تغيراتي بو، اور وه) بالكل أيك زخدا، كى طرف بورب عقر، راورمطلب ایک طوت ہونے کا یہ ہے کہ) دہ شرک کرنے والوں میں سے مذیعے ( تو پھر م شرک کیے کرتے ہوا در وہ) اللہ کی نعتوں کے رہیے اسٹ کر گذاریتے رہوئم شرک و کفر می بتال ہوکہ نا سٹ کری کیوں کرتے ہو، غوض ابر کہیم علیاںسلام کی یہ فسان ا درط لیقہ متعا ا وروہ ایے متبول سے کہ اسدتعالی نے ان کومنتخب کرلیا تصااوران کوسیدھے راہ پر ڈال دیا تھا، اور ہم ان کو دنیا مِن بهي خوبيان رمثل نبوّت ورسالت مي منتخب بهونا اور بدايت پرمهونا وغيره) <del>دي تقيمي اور وه</del> آخرت میں بھی داعلیٰ درجے اچھے لوگوں میں ہوں سے راس لتے تم سب کوابنی کاطرافیہ اختیار كرناچاہتے، اور وہ طریقہ ابتصرے طریقہ محدّر میں جس كابيان يہ ہے كه مجرم نے آپ كے یاس دی بیسی کرآٹ ابراہیم کے طریقے برجو کہ بالکل ایک رضرا) کی طرف ... ہورہے ستھے چلتے زاور جونکداس زمادے وہ لوگ جو ملت ابراہمی کے اتباع کے مرعی تھے کھے نہر کھی شرک میں مبتلاتے، ا س نے مرد فرایا کہ) وہ مٹرک کرنے والوں ہیں سے شقے دناکہت پرستوں کے ساتھ میہود ونصافی کے موجودہ طریقہ برجھی وَد ہوجائے جوہٹرک سے خالی نہیں، اور چو کدیہ لوگ سخر بم طیتبات کی جابلان و مشركاندرسوم بي مستلاستني اس لي فرايك أبس مفت كي تعظيم البيني مفترس روز مجلي سي مكاري ما جو سخرسم طبیات کی ایک فردیس وہ تو) صرف انہی لولوگوں پر لازم کی گئی متی جفول نے اس میں دعلا، خلاف کیا مقا زکرسی لے مانا اورعل کیا، کس فے اس کے خلاف کیا، مراد اس سے بہوویں، کم سے بم طبیات کی بنصورت مثل دوسری صورتوں کے صرف یہود کے ساتھ مخصوص تھی، ملیت ابراہیم س يجزي حرام نهين تعين آم احكام الهيدي اختلات كرف مح متعلق فرات بين كريك آپ کارب قیا مست کے دن ان میں اہم رعملاً ) فیصلہ کردے گاجی بات میں یہ دونیا میں اختلا

#### معادف ومسأئل

لغظ أمَّت چنرمعان سے لئے استعال ہوتاہے ،مضہورمعی جماعت اورقوم سے ہیں ،

بِالْرِيُ هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱعْلَمُ بِمَنْ ضَالَّعَنْ سَبِيْلِهِ دے ان کوجی طرح بہتر ہو تیرا رب ہی بہتر جا نتاہاں کو جو بھول گیا اس کی راہ سے

#### فالصة تفسيجر

رَ الطِلَ إِنَاتَ اللهُ آیات میں رسول المرصل المرعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے اثبات سے مقصو دیر بھاکہ ائمت آب سے احکام کی تعیل کرکے رسالت حقوق اواکری، مذکورہ آبات میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوات رسالت سے حقوق اور آواب کی تعلیم ہے جس کے عموم میں تیام مؤمنیں نثر یک ہیں ، مختصر تفسیر ہے ۔۔
تیام مؤمنیں نثر یک ہیں ، مختصر تفسیر ہے ۔۔

بدا لینے لگوتوا تناہی برا دوجتنا تھالے ساتھ برتا دُکیا گیاہے داس سے زیادتی نہ کرو، اوراگر ردوسری صورت بعن ایزاوں بر اصبر کروتو وہ رصبر کرنا ) صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی البحى بات ہے رکہ مخالف پر بھی اچھا اٹر ہڑتا ہے اور دیکھنے والوں پر بھی اور آخرت میں موجب اجرعظم ہی اور رصر کرنااگر جسبی کے لئے بہترہے، گرآپ کی عظمتِ شان کے لحاظے ای کوخصوصیت کے ساتھ حکم ہے کہ آپ انتقام کی صورت اختیار نہ کریں بلکہ آپ صبر کیے اورآب کا صبر کرناخداہی کی توفیق خاص سے ہے داس لئے آپ اطبیان رکھیں کر صبر میں آپکو د شواری نه بوگی اوران لوگول دبین ان کے ایران نه لانے پر بامسلما نوں کوستانے ، پرغم منجیج اورجو کے یہ تربیری کیا کرتے ہی اس سے تنگدل مز ہوجے زان کی مخالف تدبیروں سے آپ کا كوتى صررد موكا ، كيوكم آب كواحسان اورتقونى كى صفات حاصل بين اور) الشرتعالى اليه وكول ے ساتھ ہو تاہے ربین ان کا روگار ہو تاہے) جو يرميز گار بدتے ہيں اورنيك كر دار بوتے ہيں ب

## معارف ومسائل

دعوت وتبلیخ کے اصول اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا محمل نصاب اس کے اصول اور آ داب کی اور محسل نصاب پوری تفصیل چند کلمات میں سموئی ہوئی ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ حصرت برم ابن حیان کی موت کا وقت آیا توعزیز ول نے درخواست کی کہ ہیں کھے وصیت فر لمنے، تو فرما ياكدومينت تو لوگ اموال كى كياكرتے بيس ده ميرے ياس بنيس، ليكن بيس تم كوالله كى کیات خصوصاً سورہ مخل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں ،کدان پرمضبوطی سے قائم رہو، وه آيات يمي بين جواوير مذكور بوئين،

د یو قاسے لفظی معنی بلانے سے ہیں ، انبیار علیہ السلام کا بہلا فرص منصبی توگوں کو النسکی

طرف بلانا ہے، پیرتمام تعلیمات نبوت درسالت اسی دعوت کی تشریحات ہیں، مسترآن ہیں رسول السُّرسلي السَّعليه ولم كي خاص صفت داع الى الشرو اله ، وَدَاعِيًّا إلى السُّه بِإِذْ ينه

وَسِنَ اجَّا ثَّمْنِيثُوًّا واحزاب ١٣١) تَا تَقُومَنَّا أَجِيْبُوْ إِذَا رِحْنَ اللَّهِ واحقاف ١٣١)

أحت بربي آي كے نقش قدم برد يوت الى الله كو فرص كيا كيا ہے ، سورة آل عرآن ىي ارشادسىد.

تم مي ايك جماعت اليي بونا عامير جولوكون كوخركى طرت دعوت دين احيى) ... يكاون كاكري الدروكاوك الخ

وَنُتَكُنَّ مِنْكُمْرُ أُمَّدُّ بِنُعُونَ إِلَىٰ ٱلْمُعَيْرِوَيُا مُرُدُنَ بِالْمُعُنُّ وَبِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وْٱلْعُوالِ: ١١٨ " گُفتار کے اعتبار سے اس شخص سے احجھا

كون موسكتا برحس في لوكون كوالشدكي طربلاياً

يبراين

ادراک آیت میں ارشادہے: ۔

وَمَنْ آخَتَنُ قَوْلِاً يُمِّنَى وَعَا

الَىٰ اللهِ ،

تعبير مس تعبى اس لفظ كو دعوت الى الله كاعنوان دياجا تاب، ادر تمبني دعوت الى اليز كا اورتعبي دعوت الىسسىل الله كا، حال سب كالك بو كيونكه الله كي طرف بلانے سے اس سے وي اور صراط

متقيم بي كي طرف بلانا مقصود ہے،

والى متيينيل تريِّك ، اس مين الدُّحل ست ان كي خاص صفت رَبِّ ، اور كيواس كي سي كريم

صلی النَّه علیه دسلم کی طرف اصافت میں اشارہ ہے کہ دعوت کا گام صفت ربوبیت اور تربیت سے تعلق رکھتا ہے ، جس طرح حق تعالیٰ جل سٹ ان انے آمیے کی تربیت فرمانی ، آپ کو بھی تر-ك اندازس دعوت دينا چاہئے ،جس ميں مخاطب كے حالات كى رعابت كريمے وہ طرز اختيار كياجات كم مخاطب بربارند بو، اوراس كي تاثير زيا ده سے زيادہ بهو، خود لفظ دعوت بجي اس مفهوم كواداكرتا ہے كہ بنجير كا كام صرف الله كے احكام ميرونجاد مينا اور شنا دينا نہيں ملكہ لوگو کوان کی تعمیل کی طرف دعوت دیناہے، اور ظاہرہے کہ کہی کو دعوت دینے والا اس کے ساتھ ابساخطاب نهيس مياكرتا ،جس سے مخاطب كو دحنت د نفرت موياجس ميں اس سے ساتھ استہزاء

وتمسخ كيأكميا بهوء بِالْحِكْمَةِ الفظ محكت قرآن كريم من بهت سے معانى كے لئے استعال بواہے ،اس مراعمة تفسير في محمت وادقرآن كريم بعض في قرآن وسنت بعض في مجمت قطعية قراره يا ب، اوررُ وَقَ المعالى في بولة بحرتحيط حِكمت كى تفسيريكى ب،

انهاالكلام الصواب الواقع الايين حكت اس درست كلام كانام كو من النفس آجمل موقع ردی جوانسان کے دل میں اُ ترجائے ا

اس تفسیر میں تمام اقوال جمع موجاتے ہیں ،اورصاحب روح البیان نے بھی تعشر سیّا ہی مطلب ان الفاظمين بيان فرمايا ہے كە " حكت سے مراد وہ بصيرت ہے جس كے ذريع انسان مقتضیات ِ احوال کومعلوم کرے اس کے مناسب کلام کرے، وقت اورموقع ایسا تلاش کری كەمخاطب پربارىنى بورىزى كى جگەنرى اورىختى كى جگەسخى أخستىياد كريد، ادرجال يەسىجى ... کرے احد کینے میں مخاطب کو شرمندگی ہوگی، وہاں اشا داشدسے کلام کرے ، یا کوئی ایسا عوان اختیار کرے کہ مخاطب کو مزیشر مندگی ہواور مذاس کے دل میں اپنے خیال پر جمنے کا تعصب

یا میری حیثیت کو مجروح کرنا ان کامقصرتهیں، البته صاحب رگوح المعالی نے اس جگر ایک بنایت لطیعت نکته بد بیان فر مایا که آمیت کے نسق سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعومت اصل ہیں دکوہی چیزیں ہیں، پیکست اور موعظ آت، میری چیز مجادلہ، اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طراتی دعوت میں مجمی اس کی بھی صرورت بیت چیز مجادلہ، اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طراتی دعوت میں مجمی اس کی بھی صرورت بیت

آجاتي ج،

خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت داو ہیزی ہیں، حکمت اور موعظت ہون سے کوئی دعوت الله خالی نہ ہونا جاہئے ، خواہ علما روخواص کہ ہویا عوام الناس کو، البتہ وعوت ہیں کسی وقت لیلے وگوں سے ہمی سابقہ بڑھا گہ ہے جوشکوک وا و ہام مین مبتلا اور داعی کے ساتھ ہجت مباحثہ پر آما دہ ہیں توالیں حالت میں مجاولہ کی تعلیم دی گئی، گراس کے ساتھ یا لین ہی آخسین کی قید لگا کر مبتلا ویا کہ جو مجاولہ اس مضرط سے خالی ہواس کی مشر لیےت میں کوئی حیثیت نہیں، وعوت الی الله وراصل انہیاء علیم استلام کا منصرب ہے، آمنت کے وی بیغرانہ آواب اور طریقے بھی اہنی سے کھیں، جو دعوت آن طرافتوں پر مذر ہو والازم بہ ہے کہ اس کے آواب اور طریقے بھی اہنی سے سے میں جو دعوت آن طرافتوں پر مذر ہو وہ دعوت آن طرافتوں پر مذر ہو دو دعوت آن طرافتوں پر مذر ہو دو دعوت آن طرافتوں پر مذر ہو دو دعوت کے بجانے عوا وت اور جبائل وجوال کا موجب ہو جاتی ہے،

دعوت بغیران کے اصول میں جوہ ایت قرآن کریم میں حصرت موسیٰ وہا وق کے لئے نقل کی گئے ہے کہ فقو کا کہ افتا کہ گئے ہے کہ فقو کا کہ قو لا کہ قو لا گیا ہے کہ فقو کا کہ قو کا گیا گئے گئے گئے کہ اور خات سامنے رکھنا صروری ہے کہ صنوی کروشا پر وہ ہجھے لے یا ڈرجائے یہ ہر داعی حق کوہر دقت سامنے رکھنا صروری ہے کہ صنوی جیسا مرکش کا فرجس کی موت بھی جب المنے جیسا مرکش کا فرجس کی موت بھی جب المنے میں کو میں ہونے والی تھی اس کی طرف بھی جب المنے تعالی ایسے دائے ہے ہے جن لوگوں کو دیجے میں آج ہم جن لوگوں کو دیجے میں موسی کو تی موسی دیا دول علیہا السلام کے دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ گراہ نہیں، اور ہم میں سے کوئی موسی دہار دی علیہا السلام کے دیتے ہیں وہ فرعون سے زیادہ گراہ نہیں، اور ہم میں سے کوئی موسی دہار دی علیہا السلام کے دیتے ہیں وہ حق نہیں کہاں سے مصل ہوگیا، کالامی کرمی اس پر فیق کے کسیس اس کی توہین کرمی، وہ حق نہیں کہاں سے مصل ہوگیا،

مسران کریم انبیار علیهم اسلام کی دعوت وسلیخ اور کفار سے مجاولات سے بھوا ہوا ہو، اس میں کہیں نظر منہیں آئاکہ کسی النہ سے رسول نے حق سے خلات ان پرطعنہ زنی کر تیوالوں سے جواب میں کوئی تفتیل کلم بھی بولا ہو، اس کی چند مثالیں دیجھے:۔

سورة اعرات كے ساتوي ركوع ميں آيات ٥٥ سے ١٠ تك دوسيغېر حضرت نوح ادر حضرت مور عليها السلام كے ساتھ ان كى قوم كے مجا دے اور سخت مسست الزامات كرجوان مى ان بزرگوں كے كلمات قابل ملاحظہ بن،

حضرت نوح علیہ السلام الشرتعالی کے دہ ادلوالعزم پینیر ہیں جن کی طولِ عرد نیا ہیں مشہور ہی، ساڑھ فوسو برس مک اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ ، اصلاح دارت دیں دن رآ مشغول رہے ، مگراس بر بخت قوم ہیں سے معد دد ہے جند کے علا دہ کسی نے ان کی بات ندمانی ، ادر تو ادر نود ان کا ایک لط کا ادر بیوی کا فروں کے ساتھ گئے رہے ، ان کی جگہ آج کا کوئی ری وعوت واصلاح ہو تا تو اس قوم سے ساتھ اس کا لب دلیج کیسا ہوتا، اندازہ لگاتے ، بھے رحوت واصلاح ہو تا تو اس قوم سے ساتھ اس کا لب دلیج کیسا ہوتا، اندازہ لگاتے ، بھے رہی کے کہ ان کی شام ہدر دی دخیر خواہی کی دعوت سے ہواب میں قوم نے کیا کہا ہے۔

الم توآپ كو كھى جونى گراہى ميں

اِنَّا لَكُوْرِيكُ فِي ضَلالٍ مُنْدِيْنِ وَ الْهُم وَآرَ راعوات، العرات،

ادھرے اللہ کے بغیر بجائے اس کے کہ اس سرکٹ قوم کی گراہیوں، برکاریوں کا بردہ چاک کرتے ہیں۔۔ چاک کرتے ہیں۔۔

يقو م تيس بي مندلاكم و الكين د سُولُ مِن رَبِ الْعَلَمْ مِن الْعَلَمْ مِن الْعَلَمْ مِن الْعَلَمْ مِن الْعَلَمْ مِن الْعَلَمُ مِن الْعَلَمْ مِن الْعَلَمْ مِن الْعَلَمْ مِن الْعَلَمُ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ٹیرے بھایوا بھیں کوئی گراہی نہیں میں قوربالغلیکا دسول اور قاصر ہو<sup>ں</sup> (تھاکے فائدہ کی باہیں بتلا تا ہوں)

ان کے بعدانے والے دوسے اسر کے رسول حضرت ہود علیہ اسلام کوان کی قوم نے معجزات دیجے کے با دجودازراہ عناد کہاکہ آپ نے اپنے دعوے برکوئی دلیل بیس نہیں کو، اورم آب کے کہنے سے اپنے معبودول (بتول) کو چھڑ نے والے نہیں، ہم تو بین کتے ہیں کہ تم نے جو ہما دے معبود دوں کی شان میں ہے اوبی کی ہے، اس کی وجیمتم مجنون میں مبتلا ہو گئے ہو مصرت مودعليالسلام ني رسب كي سن كريواب ديا،

إِنَّ أَسْمُ لُ اللَّهَ وَالنَّهُ لَ أَن اللَّهِ وَالنَّهُ لَ أَن اللَّهُ وَكُواه بِنايَّا مِول اورتم آئی مبر کی میم انتش کون کا می گواه رموکی اُن بتوں سے بری اور

بيزار مون جن كوئم الشدكا مشريك مانت مو رسوره مولى

اورسورة اع آف مي ہے كم ال كى قوم فے أَن كوكما،-

إِنَّا لَنَوْمِكُ فِي شَفَاهَةٍ وَ (اعرات)

المهم توآب كوبير قوقى مين بسلاتيجة ولنےوالوں میں سے بن ا

قوم سے اس دل آز ارخطاب سے جواب میں المشرکے رسول ہودعلیہ اسلام ... ندائیرا كوئى فقره كستے بن مذاك كى بے راہى اوركذب وافترار على الله كى كوئى بات كت بين جواب كياب صرف يهكه ١٠

يْتَوْمِ كَيْسَ بِيُ سَفَاهَةٌ وَكُلِيَّنَّ رَسُولُ مِنْ ذَيِّ الْعَلَمَيْنَ هُ

راءات)

ملے میری برادری نے لوگو! محص کوی بے دقو فی ایم عقلی نہیں، میں تورافظین کارسول ہوں "

حزت شعیب علیه اسلام لے قوم كوسب دستورا نبريارا للد كى طرف دعوت دى ادر ان میں جوبڑا عیب ناپ تول میں کمی کرنے کا تھا اس سے بازائے کی ہرایت فرمانی، توان کی

وم نے تسخر کیا، اور تو بن آمیز خطاب کیا:۔ يشعيث آصلاتك تأمرك

آن كَتُرُك مَا يَعْبُلُ أَبَاءُ كَا آوُآنُ تَفْعَلَ فِئَآمُوَ الِنَامَا تشافرا تاق لائت العليم التي شِينَهُ ،

الصفيب كيا تحارى فازتميس حكم ديتي وكربهم ابن باب داداك معودة كومحيوردي ادريدكجن اموال كيم مالك بين ان بن ايني مرصى كيموا في يو چاہیں دکریں ، داقعی آپ میں بڑے عقلندوين يرجلنے وليے "

المخوں نے ایک توبیط مند دیا کہ تم جونماز پڑستے ہوہی متیں بے وقو فی سے کا سھاتی ہے د دسرے يدكه مال بها يے يى اكن كى خريد و فروخت كے معاطات يس محقارا يا خداكاكيا وخل بوا بم حب طرح جا بي ان بي تصرف كاحق د كھتے ہيں، تيسرا جلى تميز د كہت برا ركايہ كہا كہ آپ ہيں بڑى عقلند بہت دین پرطنے والے ،

معلوم ہواکہ بدلاد سنی معاشیات سے بچاری صرف آج نہیں بیدا ہوتے ان کے سبی کھے اسلات بسجن کا نظریہ وہی تھا جو آج سے بعض نام سے مسلمان کبر رہے ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں اسلام كومانة بين، مكرمعاشيات بين بم سوشل إذم كواختيار كرتي بين، اس بين اسلام كاكيا دخل ہے، بہرحال اس ظالم قوم کے اس میخ نے بن اور دل آزار گفتگو کا جواب اللہ کارسول

سیادیتاہے، دیجے،

صلے میری قوم! محلایہ توسلاؤ کہ آگریس اسے دب کی طرف سے دلیل برقا مم بول ادداس نے بحکوائی طرفت سے عمدہ دولت لعن بنوت دى بو تو يوس كيس اس كى تىلىغ ماكرون ا در مى خودىجى تواس سے خلات کوئی عمل بنیں کر ابو تہیں بالا بون بن توصرت اصلاح ميا بشا بون، جاں کے بیری قدرت میں ہے اور محدکہ

فَالَ لِقَوْمِ أَمَا أَيْتُهُمْ إِنْ كُنْتُ عَلْ بَيْنَةٍ مِنْ لَا بِي ُ وَمَرَدَّ قَيْمَ هُ رِزُقًا حَسَنًا ﴿ وَمَمَّا ٱلِرِئِيلُ آنُ أتحالِفَكُمُ إلى مَا آغُطُكُمُ عَنْهُ لِنُ أُرِيْكُ إِلَّا أَيِّا مُلَاحَ مَا أُمْتَكُونَ وتما تؤفية إلاباشا عتليه تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُينِيْبُ ه رسوركاً كلود اكبت ٨٨)

جو کے اصلاح اورعل کی توفیق ہوجاتی ہے وہ صرف الشرمی کی مددسے ہے، میں اسیر بحروسه د کھتا ہوں اور تمام امور میں اُسی کی طرفت رجوع کرتا ہوں !!

حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجے سے وقت ہو نرم گفتار کی ہرا بت جہانالیتہ دی گئی تھی اس کی پوری تعمیل کرنے کے با وجود فرعون کا خطاب حصرت موسی علیا لسلام بر تھا،

قَالَ ٱلمَّرْنُرَبِّكَ فِيْنَاوَلِينَ ا وَّلِينْتَ فِيْنَامِنْ عُمُرِكَ سِنِيُنَ ه وَ نَعَلْتَ مَعْلَتَكَ النبئ تعلق وآنت مين الكفيرتين

(سودة شعرار)

"فرعون كمن لكادا أم بو كيام في بجين مي يرورش نهس كما، اوريم استر یں برسوں ہمانے ہاس را مہلکتے ،اور متم نے ای دہ حرکت بھی کی متی جر کی تھی ريعنى تبلى كوتش كيا كمقا) اوريم براى نامشكري يو ا



سورة نخل ۱۱: ۱۲۸ N 16 عارف اللواق جوريم بوكراس كے بھوڑنے كى فكرس لگ جايا تھا، اجمیارعلیم السلام کی عام عادت میں تھی کرمخاطب کو مشرمندگی سے بھاتے تھے، اسی لئے بعض اوقات بوکام مخاطب سے سرز دمولہے اس کوائی طرف منسوب کریے اصلاح کی کوشش فراتے، سورة يسكن ميں ب د مالئ لا أعبى المين فطر في، مين مجے كيا موكياكمين اینے بیدا کرنے والے کی عبادت مرکوں ؛ ظاہرے کہ یا قاصد سول تو ہر وقت عباد ہے ہیں مشغول تھے، سُنانا اس مخاطب کو تھا جومشغولِ عبادت نہیں ہے، مگراس کام کوابی طرف منسوب فرمايا، اور دعوت كے معتى دوسرے كواينے ياس بلانا ہے ، محص اس كے عيب بيان كرنانهيں ، اور یہ بلانا اُسی وقت ہوسکتا ہے جب کم متکلم اور مخاطب میں کوئی اشتراک ہو، اس ليے قرآن رہے میں انبیا علیم اسلام کی دعوت کا عنوان اکثر یلفّق م سے شروع ہوتا ہے،جس میں براورانہ رشتہ كا اشتراك بينے جتلاكر آعے اصلاح كلام كيا جاتا ہے، كہم تتر تو ايك ہى برا درى كے آدمى بين مونی منافرت نہیں ہونی چاہئے، یہ کہ کران کی اصلاح کا کام شروع فرماتے ہیں، رسول كريم صلى الشيعليدو لم في جودعوت كاخط بترقل شأه روم كے نام بجيجا، اس ميں اوّل توشاہ روم کو معظم الروم" کے لقب سے یاد فرمایا جس میں اس کا جائز اگرام ہے ، کیونکہ اس میں اس سے عظیم ہونے کا افرار بھی ہے، گررومیوں کے لئے اپنے لئے نہیں ، اس سے بعد ایمان کی دعوت اس غنوان سے دی گئی ،۔ يَّاآهُلَ ٱلْكِتْبِتَّعَالَوُ الْكِ سلے اہل كتاب: اس كله كى طرف جلدى كلِمَةِ سَوَّا ﴿ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ سے آجا وُ ، ج ہمانے ا در مخصانے ورمیان آنُ لَا نَعْبُلُ إِلَّا اللَّهُ ، مشترك بوالعنى يدكهم الشرك سواكسي (سوره آليزا) عادت نیس کری مے یہ جس میں مہلے آئیں کا ایک مشترک نقط وحدت وکر کیا کہ توحید کا عقیدہ ہا ہے اور تھا ہے درمیان مشترک ہے،اس کے بعد عیسائیوں کی غلطی رمتنبہ فرمایا، تعلياك سيرسول المتصلى الشرعلية والمم ير دهيان دياجات توبرتعليم و دعوت مين آى طرح کے آداب واصول ملیں عے، آجکل اوّل تو دعوت واصلاح ادرامر بالمعروف بنی عن ہنگر کی طرف وصیان ہی مذر ہا ، اورجواس میں مشغول بھی ہیں ایمفوں نے صرف بحث ہ مباحثہ اور مخالف برالزام تراشی، فقرے کیے ادراس کی تھٹرو توہین کرنے کو دعوت وسلیع سمجھ ب، جوخلاف سنت بونے کی وجہ سے مجھی مؤثر ومفید نہیں ہوتا، وہ سمجتے رہتے ہیں کہم نے

3

اسلام کی بڑی خدمت کی، اور حقیقت میں وہ لوگوں کو متنفر کرنے کا سبب بن دہ ہیں،
مرة جر جادلات کی دنی است نرکورہ کی تفسیر میں یہ معلوم ہو چکاہے کہ اصل مقصود بشرع وعوت اور دنیوی مفسرتیں الی اللہ ہے، جس کے دو اصول ہیں، حکمت اور موعظت حسند، مجاولہ کی صورت بھی سرآ پڑے تواس سے لئے بھی احسن کی قیدلگا کراجازت دیدی گئی ہے، مگر وہ حقیقہ دعوت کا کوئی شعبہ نہیں، بلکہ اس کے منفی میہلوگی ایک تد ہیر ہے جس می قران کی فیدو بی آخش کی قیدلگا کراجازت دیدی گئی ہے، مگر می جو بھی آخش کی قیدلگا کراجازت دیدی گئی ہے، مگر می جو بھی آخش کی قیدلگا کر جرطر سرح بر بسلادیا ہے کہ وہ نرمی انجر خواہی اور ہمدادی سے جذبے ہے ہونا جا ہے اور اس میں دلائل واضح مخاطب کی تو ہیں وصفح ہوئے کے لئے محفر نہ ہوجائے ، کہ اس میں اخلاق رؤ ملے حس ہوئے کے لئے میک مناظرہ ، نجاد لہ میں اخلاق رؤ ملے حس ہوئے کے لئے میں ہو باطنی گناہ کمیرہ ہیں ، اور آ حجل کے بحث مجت مناظرہ ، نجاد لہ میں شاؤ و نادر ہی کوئی اللہ کا بندہ ان سے مجات پائے تومکن ہے ورنہ عاد قال سے محات پائے تومکن ہے ورنہ عاد قال سے مجات پائے تومکن ہے ورنہ عاد قال سے مجات پائے تومکن ہے ورنہ میں اور اسے مجات پائے تومکن ہے ورنہ عاد قال سے محات پائے سے میں مورنہ عاد قال سے محات پائے سے محات پائے ہوں کے محات پائے ہوں میں مورنہ ورنہ میں مورنہ میں میں میں مورن ہے ورنہ عاد قال سے محات پائے ہوں کے محات ہوں میں مورنہ میں مورنہ میں مورنہ عاد قال سے مورنہ عاد تو میں مورنہ عاد قال میں مورنہ عاد تو مورنہ عاد تو میں مورنہ عاد تو مورنہ مورنہ مورنہ مورنہ مورنہ

کی فکرخواه اس میں قرآن وسنت میں کیسی ہی تا و ملات کرنا پڑیں ، یہ تو دہ مہلکات ہیں جن میں با وقار علمار ہی مبتثلا ہوتے ہیں ، او رمعا ملر جب ان سے متبعین

میں ہیو بنخاہے تو دست دگر بیان اور جنگ دجدال کے معریکے گرم ہوجاتے ہیں ' اِنّا لَثُد ' حضرت اہم شا فعیؓ نے فرمایا ؛۔

 ممیا ہوگی کہ دہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے، اور مؤمنین دفتین کے اخلاق سے کر دم کرفے یا

المام فزالي في فرما ياكم علم دين اور دعوت حق مين شغفال ركھنے والا يا تو اصولِ صبح سے الع ادر ملك خطرات سے مجتنب ره كرسعادت ابدى حال كرليا ہے يا يواس مقام سے برتا ہے تو شقادتِ ا بری کی طرف جا تاہے ، آس کاد دمیان میں رہنا بہرت مستبعدہے ، کیو نگرچوعلم نا فع ن مووه عذاب من مرسول كرميطل الدعليه وسلم كاارشادي :

سنت زياده سخت عذاب مي قيامت كي عَالِيمُ لَمْ بَيْفَعُكُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ الدِّلَا الدِّلَا الدُّلَا الدُّلَا الدُّلَا الدُّلَا الدُّلَا فے اس کولفع نبخشاہو،

الشَّدّ النَّاسِ عَنَ الَّهِ يَوْمَ الْفِيْمَةِ

ایک د دسمری صربت میج میں ہے:-

لاَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُتَبَاهُو اللهِ الْعُكَمَّاءَ وَلِتُمَارُولِهِ السَّفَهَاءَ. وَلِتَصْرِ فُوْابِهِ رُجُوْهَ النَّاسِ 

"علم دین کواس خوض سے ناسیکھوکہاس مے ذریعہ دوسرے علماء کے مقابلہ می فخرو عرت على كرو إكم علم لوكوت جيكروي في التَّايِرَةُ وابن أمن من من مابراسنام كذاني الله الله الله المراوا ورج ايسار عجاره آگ من به "

اسى لمنة ائمة فغبّاراد را بلِحق كا مسلك اس معاملے بيں بريھاكه على مسائل ميں جبگر ااور حل مركز جائز نهين بجية توروعوت ع لئ اتناكاني ب كجس كوخطار يرتيجه اس كوزمي او زخوا ك کے عنوان سے دلاکل سے ساتھ اس کی خطار پر مشنبتہ کردے ، مھروہ قبول کرنے تو سہتر ور بندسکوت اختیار کرہے، جھگڑے اور ہدگوئی سے کتی احر اذکرے ، حزت ام مالک کا ارشادہے : ۔

"الم الك في فراياك على حيكو الورجال نورعلم كوانسان كے قلت كال ديا ہوكئى وض كياك ايكتضحس كوسعت كاعلم بوكيا وه حفاظت سنت كيلية جدال كرسكتا بي فرايا نهين، بلكه اس كوجات كرمخاطب كوضيح بات سے آگاہ کردے ، پیروہ جول کرنے تو بهترودية مسكوت اختياركيده

كَانَ مَا لِكُ يَقُولُ الْبِيرَاءُ وَ الُجِدَالُ فِي الْعِلْمِرِيِّلُ هِبُ بنُوُرِالُعِلْمِعَن قَلْب لُعَبْنِ وَقِيْلَ لَهُ رَجُلُ لَّهُ عِلْمُكُّ بِالسُّنَّةِ فَهَلَ يَجَادِلُ عَنْهَمَا ػٙٵڶٙڰؘڎڬؽڹۘؽۼ*ۘ*ؙۑۯؠٳۺؙؾٞۼ نَانُ قُبِلَ مِنْهُ وَ إِلَّا سُكَتَ، والمجزالم الله شوح مؤطا ميثاء اس زمانے میں دعوت واصلاح کا کام پوری طرح مؤثر نہ ہونے کے دوسبب ہیں ،
ایک تو یہ کہ فساد زمانہ اور حرام چیزوں کی کٹرت کے سبب عام طور پر لوگوں کے قلوب بخت اور
آخرت سے غافل ہوگئے ہیں، اور قبول حق کی قوفیق کم ہوگئی ہے، اور بعض تواس قبر میں مبتلا ہیں جس کی خبررسول الشرصلی الشد علیہ و لم نے دی تھی کہ آخر زمانے ہیں ہوست سے لوگوں کے قلوب و فیم ہوجائیں گے، پھلے بڑے کی پیچان اور جائز و ناجائز کا احتیازان کے دل سے آٹھ جائے گا
اور دو مراسب یہ کہ امر بالمعروف اور شی عی لہن کر اور دعوت حق کے فرائص سے ففلت اور نہی عی لہن کر اور دعوت حق کے فرائص سے ففلت عام ہوگئی ہے، یہ جھے لیا گیا اور نہی اس مزودت کا احساس ہمت کم ہے، یہ جھے لیا گیا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے، یہ جھے لیا گیا ہوگئی ہوگئ

على ہوگئ ہے، عام کا تو کیا ذکرخواص علماً روسلجار میں اس صرورت کا احساس بہرت کم ہے، یہ بھولگیا ہوکہ اپنے اعمال درست کرھے جائیں تو یہ کا فی ہے خواہ اُن کی اولاد، بہوی، بھائی، دوست احب کے
کیسے ہی گنا ہوں میں مبتلار ہیں ان کی اصلاح کی فکر گو با ان کے ذمہ ہی نہیں، حالانکہ قرآن دھنت کی نصوص صریح ہر خص کے ذمہ اپنے اہل دعیال اور معتقین کی اصلاح کو فرض قراد ہے دہی ہیں فی آ آ ڈنڈ سکھر قرآ فقیلیکٹر مالگا اور بھراگر کچھ لوگ دعوت واصلاح کے فریصنہ کی طرف توج دیتے بھی ہیں تو دہ قرآنی تعلیات اور دعوت بیٹی برانہ کے اصول وآ داب سے ناآسشنا ہیں برسے جھے جس کوجس وقت جوجا ہا ہمہ والاء اور یہ جھے بیٹھے کہم نے اپنا فرص اواکر دیا ہے، حالانکہ پطرنے عمل سندت انہیا سکے خلاف ہونے کی دج سے لوگوں کو دین اوراحکام دین برعل کرنے سے اور زیادہ دور بھینک دیتا ہیں،

خصوصًا جہاں کمبی دوسے رہنفید کی نوبت آئے تو تنقید کا نام لے کرتنفیص ا درہے ہزا، وتسیخ تک ہیو پخ جلتے ہیں،حضرت ایم شافعی شنے فر ایا؛

محن شخص کوکسی غلطی پر متنبه کرناہے، اگرتم نے آگونه اللہ معرصے ساتھ بھھایا تو ہو نصیحت ہے، ادر اگر علانیہ لوگوں کے سامنے اس کو رسواکیا تو فیضیحت ہو " آجکل تو ایک دوسرے کے عیوب کو اخباروں ہشتہماروں کے ذریعے منظر عام پرلانے کو دین کی خدمت سجھ لیا گیاہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اور اس کی دعوت کی صیحے بھیر اور آواب کے مطابق اس کی خدمت کی تو فیق عطافر مائیں،

یہاں تک دعوت ... کے اصول اور آواب کا بیان ہوا ، اس سے بعد فرمایا ، اِنَّ دَبَّاتُ هُوَ آعُکَمُ بِبِیَنْ صَلَّ عَنْ سَبِیْلِهِ وَ هُوَ آعُکَمُ بِالْمُحَمِّیُ لِبِیْنَ اُلْمُ بِیل داعیان دین کی تستی کے لئے ارشاد فر ایا ہے ، کیونکہ مذکورانصدر آدابِ وعوت کو سیم ال کرنے کے با وجود جب مخاطب می بات کو قبول نہ کرے توطیعی طور پرانسان کو بخت صدم ہینجی ہے ، اور ایجن ادفات اس کا یدا شریعی ہوسکتا ہے کہ دعوت کا فائدہ نہ دیکھ کر آدمی پر ما ایسی طاری ہوجات اور کام ہی چھوٹر بیٹے، اس لئے اس جلے میں یہ فرمایا کہ آپ کا کام صرف دعوت ہی کو چول صحبے کے مطابق اوا کر دینا ہے، آ گے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس میں ندآپ کا کوئی دخل ہی ذاکہ یہ فتہ واری، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، وہی جانتا ہے کہ کون گراہ رہے گا، اور کون ہرائے باسے گا، آپ اس فکر میں نہ پڑی، اپنا کام کرتے رہیں اس میں ہمت نہ اریں ما یوس نہوں اس سے معلوم ہوا کہ ہے جلہ بھی آواب دعوت ہی کا تھملہ ہے،

داعی ت کوکوئی ایزابہونچائے اس کے بعد کی تین آپتوں میں داعیان ت کے لئے ایک اور اہم توبدلین ابھی جائزہ کی مربتہ ہم الماست ہی اور فیصل اوقات ایسے سخت ول جاہوں سے سابقہ بڑتا ہے کہ ان کوکٹنی ہی نرمی اور خیرخواہی سے بات سجھائی جائے وہ اس پر بھی شتعل ہو جا بین زبان درازی کرسے ایزار بہونچاتے ہیں اور بعض اوقات اس سے بھی تجاوز کر کے ان کوجسمائی شکل میں ہو تھا ت بین دعوت ت دینے والوں کو مسلم کیا کرنا جا ہے ،

اس کے لئے قد اِن عَاقب اُور الإیس ایک توان صورات کوقا نونی حق دیا میا کہ جوآب بِطِلم کرے آب کو بھی اس اپنا بدلرلینا جائزہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں معتدار ظلم سے تجاوز مدم مون جائنا ظلم اس نے کیا ہے، اُنٹا ہی بدلہ لیا جائے اس میں زیادتی مذہونے بائے، اور آخر آبیت میں مشورہ دیا کہ اگر جہ آب کو انتقام لینے کا حق ہی کی جرکوس اور انتقام

ر لیں توریم برے،

آبات فرکورہ کا شان نزول اجہور مفسرین سے نز دیک یہ آیت مدنی ہے، غووہ آحدمی سنڑ صحاب کی ادر سول کریم صلی اندادت اور حصارت حمزہ رضی اندعنہ کو قسل کر کے مشلہ کرنے کے وقعہ وصاب کی مطابق ہے، وارقطنی نے محاب کی طرف تعمیل حسکم،

بروايت ابن عباس من نقل كياسي كه:

عنی وہ آمدیں جب منہ کین و یہ ہے تو صحابہ کرام میں سے منز اکابری لاسٹیں ساھنے آئیں ہجن میں آخضرت محرزہ ہے اسلامے آئیں ہجن میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر محرزم حضرت محرزہ ہی تھے ہو کہ مسئر کھیں کو اُن ہر بڑا عفظ تھا ، اس لئے ان کو قسل کرنے کے بعد اُن کی لاش پر اپنا عصد اس طرح مکا لاکہ ان کی ماک ، کان ، کان ، اور دوسرے اعضا ، کاٹے سے تعت صدیم سے ، بیٹ جاک کیا گیا ، رسول المدصلی اللہ علیہ دسلم کو اس منظر سے سخت صدیم بہنچا ، اور آئی نے فر مالے کہ میں حمرزہ کے بدلے میں مشرکین کے سٹر آ دمیول کا ای جہنچا ، اور آئی کے سٹر آ دمیول کا ای طرح ممثلہ کروں گا ، جیسا انھوں نے حمرزہ کو کیا ہے ، اس وا قدیمیں یہ بین آیات طرح ممثلہ کروں گا ، جیسا انھوں نے حمرزہ کو کیا ہے ، اس وا قدیمیں یہ بین آیات

سوره محل ۱۲۸: ۱۲۸ MYY معادن القرآن حلديخم نازل بؤين ، وَإِنْ عَا قِبْتُهُ الْخِرِ الفيرقرطبي البعن روايات بين بحكه دوسر معزات صحابہ سے ساتھ بھی إن طالموں نے اسی طرح کامعالل مشلد کرنے کا کیا تھا، دكمار داه الترمذي واحمد وابي خزيميه دابن حبان في هجيها عن إلى بن كعب ) اس میں جو مکہ رسول کرہم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط عنم سے بلا لحاظ تعداد ان صحاب سے بر میں منٹر مشرکین کے متل کرنے کاع م فرمایا تھا،جوا سٹسے نزدیک اس اصول عدل ومساوات مح مطابق مذیحاج کوآب کے ذریعے دنیا ہیں قائم کرنا منظور تھا، اس لتے ایک تو اس میتنبہ فرما يأكَّمياكه بدله لينے كاحق توہے ، مگراسي مقت را را در بيانه برحب مقدار كاظلم ہے ، بلا لحاظ تعدا د چيند كا براسترسے اینا درست نہیں، دوسرے آپ کومکارم اخلاق کا نمونہ بنا نامقصود تھا، اس لتے مہ نصیحت کی گئی که برا بر مرا بر بدله لینے کی اگرحه اجازت ہے، مگر وہ بھی حجیوڑ د دا در مجرموں پراحت کروتوم زیادہ جہترہے، اس بررسول کریم صلی الدعلیه و ملم نے فر ما یک داب ہم صبر ہی کری سے مس ایک عجی برله نہیں لیں سے ، اوراینی تشمر کا کفارہ ادا کردیا رمنظری عن البغوی افتح مکہ کے موقع پرجب بہتم م مشركين مغلوب موكروسول كرلم صلى الشعليه وسلم اورصحابة كرام كے قيصنديس تھے، يدموقع تھاك اینا دہ عزم دارا دہ بوراکر لیتے جو غزود اُ تقر کے دقت کیا تھا، گرآیات مذکورہ کے نزول کے وقت ہی رسول الشرصلی الشرعلیہ وکلم اپنے ارادے کو پچوڈ کرمبرکرنے کا فیصلہ کریچے ستھے ، اس نتج کمہ کے وقت ان آیات سے مطابق صبر کاعمل خہشیار کیا گیا، شایداسی بنار پر بعض روایا میں یہ مذکور مواہے کہ یہ آئیس فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی بھیں، اور یہ بھی کچھ نجیر نہیں کہان آیات کانز دل کرر ہوا ہو، اوّل غزوہ اُ کَترمین نازل ہوئیں اور پھر فتح کمّہ کے وقت دوبارہ نا زل ہوئیں رکماحکاہ المظری عن ابن الحصار ، مستعل اس آیت نے بدلہ لینے میں مساوات کا قانون بتایا ہے، اس لیے حصرا فقهارنے فرایاکر چنخص کسی کوتسل کروے اس سے بدلے میں قاتل کو قسل کیا جاسے گا ،جوزخی كردے توا تنابى زخماص كرنے والے كولگا ياجائے گاجوكسى كا باتھ يا دَن كاط والے كيونسل كرة الے تو دلى مقتول كوئ ديا جائے گاكه ره بھى پہلے قاتل كا باتھ يا يا دُن كا تے بيرقتل كراہے ا البته الرئسي في بخرماد كرئسي كوتت كيايا ترول سے زخمي كركے قتل كيا قواس ميں نوعيت قتل كى چىچەمقدار متعين نهيس كى جاسىتى كەكتنى حربول سے يەتتل داقع بولىپ، ا درمقتول كو كتنى تكليف مېنجى ب،اس معاملىن حقيقى مساوات كاكونى بىيان بىيى ب،اس لىغاس كوتلوارى سے تنل کیا جانے گا رجھاص ہ

معارن القرآن حلاتجم MYY سورة تحل ۱۶: ۱۲۸ مستمل ؛ آیت کانز دل اگرچ جهانی محالیت اورجهانی نقصان پیونچانے کے متعلق ہول مگر الفاظعام بیں جس میں مالی نقصان بہنچاناتھی داخل ہے ، اسی لئے حضرات فقمار نے فرمایا کہ جو شخص کسی ح اس کامال خصب کرے تواس کو بھی حق مصل ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے مال بھیس لے، یا ہوری ا کرے میلے بشر طیکہ جومال میا ہودہ اپنوٹ کی جنس ہوسلاً افقار وردایا ہوا سے جدامیں اتنا ہی نفقد (میاس عصب یا جوری کے ذریعے بے سکتاہے، غلّہ کیڑا دغیرہ لیاہے تواسی طرح کا غلّہ کیڑا کے سکتاہے، گرایک جنس سے کیے یں دوسری جنس بہیں نے سکتا، مثلاً رویے سے بدلے میں کیڑا یاکوئی دوسری سعالی چیز زبردی نہیں لے سکتا، اور بعض فقمار نے مطلقاً اجازت دی ہے ،خواہ جنس حق سے ہویا کسی دوسسری جنس سے،اسمسلم کی کھ تفصیل قرطبی نے اپنی تفسیر میں ایکی ہے،اورتفصیلی بحث کتبِ فقہ میں مذکورہے، آیت دَانی عَافَبْ تُعْرِیس مِم قانون مُرکورتھاجس مِیں سُسِلمانوں کے لئے برابرکا بدالینا جائے مسكر صبركرناا فصنل وبهتر بتلايا كياب،اس ع بعدكي آيت مي نبي كرم صلى الشرعلية ولم كوخصوصي خطاب فرماکومبرکرنے کی تلقین د ترغیب دی گئی ہے جیونکہ آپ کی شان عظیم اورمنصب بلند کے لئ دوسرول كى نسبت سے دى زياده موزول دمناسب بواس سے فرايا دَاسْبِرُ دَ مَاصَ بُوكَ اِ اَلْ بالله ، بین آت توانتقام کاارا ده ای مرس ، صبری کواختیار کری ادرسائه ای یکی بتلادیا که آئے کا صبرالندہی کی مرب ہوگا، یعنی صبر کرنا آئے کے لئے آسان کر دیا جائے گا، تخرى آيت مين تيوايك عام قاعره الشرتعالي كي نصرت والراد حصل موني كاير بتلاديا! إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنِ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمُّ مُّحْسِنُوْنَ مُ جس كاحاص ببركم الشرتعالي كى مدران توكول كے ساتھ بهوتى ہے، جو دوصفتوں كے حال ہوں،ایک تفوی دومرے احسان، تقوی کا جل نیک عل کرتا ا دراحسان کامفہوم اس جگہ خلِق خدا تعالیٰ کے ساتھ اجھا سکوک کرناہی، یعنی جولوگ سٹر بعیت کے تابع اعمالِ صالحے کا یابند ہو اوردوسروں کے ساتھ احسان کامعاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ اُن کے ساتھ ہے، اور پہ ظاہر ک كرجس كوا مشرتعالي كي معينت رنصرت على مواس كاكوني كيا بكار سكتاب بن الحركت رسورة تخلكي تفسيرا ج ٢٥ رشعبان المشتاه صنب شنبه مي يوري موني، دَيِنْهِ الْحَمُدُلُ آزَّ لَا زَّاخِرُا زَظَاهِلُ ذَبَالِمِنَّا، سؤرة نخل تمامث

# سيور في المرا المر

# سُورَة بَيْ إِسْرَائِيلُ

سُورَةُ بَنِي إِسُرالَيْلَ مَكِيَّتُ وَهِي مِائَةً وَإِحْلُ عَشَرَا إِيَّةً وَاثْنَاعَتَهُ أَكُوعًا سوره بنی اسرایل مک بیل اُ تری اوراس کی ایک سوگیاره آیتی پی اور باره رکوع

بشمرا للهالر من الرَّحِيْمِة

مرفع الشرك نام سے جرف صوبر بان بنایت رحم والا ہے

سُبُحُنَ الَّذِي أَسُرِي بِعَبْدِهِ لَيُثَلَّا مِنَ الْمُسْجِدِ یاک زات ہے جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں راسے الحُرًامِ إِلَى الْسَجُدِ الْأَقْصَا الَّذِي بُوَكْنَا حَوْلَهُ

حزام سے مسجد اتعنی کے جن کھررکا ہے باری برکت نے تاک

لِنُرِيهُ مِنُ الْلِيْنَاءُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِينُ الْبَصِينُ الْبَصِينُ الْبَصِينُ الْ

دکھلائیں اسکو کچھ اپنی قدرت کے نونے وہی ہے سننے والا و پچھنے والا

غلاصة نفسه

وہ زات پاک ہے جوانے بندہ (محرصلی اللہ طلیہ دسلم) کوشب کے وقت مسجد حرام ربینی مجدکعبه ) مسجد افقی (این میت المقدس) یک جس کے آس یاس وک ملک شام ہے) ہم نے (دینی اور دنیوی) برکتیں کر کھی ہیں ( دینی برکت یہ ہے کہ وہال بکڑت ا بنیار مدفون بی اوردنیوی برکت به سے که و بان با نمات اور نهروں بھیٹوں اور پیدا وار كى كرت ہے - غوض أس مسجد اقصى تك عجب طور براس واسطى لے كيا تاك بم ان كوا بنے مجھ عجا تیات قدرت دمحملا دیں رجن میں معض توخود و اس سے متعلق ہیں مثلاً اتنی بڑی مافت كوببت تفور ك سے وقت ميں طے كرلينا اورسب انجيار سے ما قات كرنا اور اکن کی بائیں سننا وغیرہ اور بعض آ کے کے متعلق ہیں۔ مثلاً آسا وں برجا نااورویاں کے عَلِمُبَاتِ كَا مِثَابِهِ هَكُونَا ، بَيْنِكَ السُّرِتَعَالَىٰ بِرِّے سَنَے دائے بِرِّے دَبِيَعِے والے بِنِ رَجِوَ كَدِمُولَ اللهُ صلى التُّرعليه وسِلَم سے اقوال كو سننے اور احوال كو ديكھتے تھے وس سے مناسب اُن كو بيخاص المّياز اور اعزاز بخشا اور البِنے قرب خاص كا و ه مقام عطاكيا جوكسى كونہيں ملا ،

#### معارف ومسائل

. بنده چسن بصد زبان گفت کربنده تو ام کنوبز بان خود کجوبن ده تو از میستی

فلاں کام کئے

دومرااٹارہ لفظ عَبْنَ سے اسی طوت ہے کیونکر عَبْل صرت روح منیں بلک جسم وروح سے مجوعد كانام باس كعلاده.

واقعمعواج المخضرت صلى الشرعليه وسلم في حضرت أمم بإني رم كوتبلاياتوا مخون في حضوا كويشوه دیا کہ آپ اسکائس سے ذکر در کریں در رز لوگ اور زیادہ تکذیب کریں سے آگر معاما فواب کا ہوتا تواس من تكذيب كاك بالتحقى.

مجوحب أتخضرت صلى الله عليه وسلم في لوكول براسكا اظهار كميا توكفا ومدف تكذيب كي ادرمذان الطابابهال تك كبعض نومسلماس فبركوسكر مُرتد مِوسِكَةُ أكرمعا مل فواب كامِوثًا تُوان معاملات كاكياسكان تقادريبات اس كے منانى نبين كآب كواس سے بيلے ادر بعدين كون معراح دومان بصورت فواب بحى بونى بوج بورامت مع زديك آيت فرآن ومناجعَ لمُناالرُّؤُوْيَاالَّذِي آمَرُ يُسْلِكُ مِن رُوُ يَا مع مرا درديت مع مراس كوملغظ رُزُبًا وجواكثر خواب ديجھے كامنى ميں استعال ہوتا ہے) بعير ارنے کی وجد میں سے کواس معالم کو تشبیہ سے طور پر دُدیا کہا گیا ہوکداس کی مثال امبی ہے خواب دیجھ سے اوراگر دوریا سے معنی خواب می سے النے جائیں اور یھی کے بعید نہیں کرواند مواح جمال سے علاوہ اس سے پہلے یا یکھے برمواج دوحانی بطور خواس بھی ہوئی ہو اس کے حضرت عبد الترین عباس ادر صغرت عائشوام المومنيين رض سيرواس كادا ندخواب مونامنقول بع ويهجى ابني حبكر صحيح بسطر اس سے ير فارم نيس آ اک معراج جماني مزيزي مو-

تفسير قرطي مب سے كم احادث اسرار كى موازين ا در نقاش نے بيس صحائر كرام كى د دايات اس باب میں نقل کی بیں اور قاصنی عیاض نے شفاریس اور زیادہ فعیل دی ہے رقر لجی، اور امام ابن کنیرنے اپنی تفسیریں ان تمام رد ایات کو پوری جرح و تعدیل سے ساتھ نقل كيا ب يُحْرِب صحابه كرام كاسمار ذكر كي بن جن سعيد دوايات منول بن ان كراسماريد بن . حفرت عمر ابن خطاب على مُرْفِني ابن مستحود ابرد دغفادى - ماكث بن صعصعه الوتيريره - ابوستعيد ابن عباس مثراً دبن ادس . ا ب<del>ن بن كعب عبرالرح</del>ن بن قرظ. الجلحيد . اب<del>و</del>ليلي . عبد التربن عمر . ما بين عدالة مَذَلِيهُ بِن يَمَانٍ . بَرُكِيرِه . الوَاكِوبِ انفعادى . الوَآلَام . معمومِن جند ب. الوالحرَّا رصَهِ الردى ام كم في عائشة ، ام المونين . اسمال بينت ابي كروني الشرعني المبعين اس سے بعدابن كثيرتے فريايا فحرين الاسراء اجمع عليه واتدامسراري هديث يرتمام الأورى

المسلبون وأعرض عنهالزنادقة اجماع ب عرب الحدد زندي وكراب اس والملحدون ورابنكير، کرنبیں بانا۔

## مخضروا قعيمعراج ابنئ كثيركي روابيت سے

امام ابن کنتر تنے اپنی نفسیری آیت مذکورہ کی نفسیرا در احادیث منعلقہ کی نفصیل بیان *کرنے* سے بعد فرمایا کہ حق بات بہ ہے کہ بی گریم صلی اللہ علیہ دسکم کوسفر اسرار بیدادی میں بیش آیا خواب مينيس محر مرمه سي بيت المقدس تك يهفر براق بريهوا. حب دروازه بيت المقدس يرييني نؤ بران كو دروازه سے قریب با ندھ دیاا در آپ سجد برین المفدس میں داخل ہوئے ادران منتے قبله كي طرب تعية المسوركي و و تعتبل ا دا فرما مين اس سع بعد ا يك زميذ لا يا كيا جس بنج سے ادير جائے کے درجے بنے مونے سے اس زین سے ذریعہ آپ پہلے اسمان برنشر بھی کے اس سے بعد باتی آسمانون يرتشريف عظي داس زيري حقيقت توالترتعالي كوي معلوم بي كيااور كيسا تفاآجك بعى زميذكى بهت يخبس دنياب دادى بي اليه زييغ بعي الجي وركت سي لفت كي مورت مع زين كاس مجران دين معلى متعلى من ونبي يرف كاكول مقام بني برآسان مي والم الترتول نے آپکا استقبال کیا اور ہراسان میں ان انبیا علیم اسلام سے ملاقات ہو گ جن کا مفام کمی معین آسمان میں ہے شلا جصة أسمان مي حفرت وي عليالسلام ادرسالون مي تضرت خيل المداراتيم عليالسلام سيملاقات موق مجرآب ان تمام إنبيا معليهم اسلام سے مقامات سے بھی آ گے تشریف سلے کے اورایک سیے میدان میں سنے حیاں قلم تقدير كے مكتف كى آدارساكى دے رمى فنى ادراب فى سدرة السنتى كود كياجبرات مل شائد سے حكم سے سوئے سے مثلفاد دخلف ديك سكير والفافر دب عظ اورجكوالترك فرشنول فالكيرا جوا نفااس حكم معزت جبرلي اين كو أتخفرت مل الشيطيروسلم نے اس امنى كل بىر ديجيا جن سے جو سو باز دستھ اور وہيں سرايك رفرون سبزرنگ كا ديكھيا جست ان كوتميا بوالخار فرب مندبر براء تكسى يالكي درآب فبديت المعور كوي ديميا جنكياس بان كعبصرت ابرابيم علیالیا م دلوارے کرنگائے بیٹے ہوئے تھے اس بیت العوریس روزان ستر ہزاد فرشتے دافل ہونے بی باری دوبارہ دال موت كى تياست بك نهي أنَّ اور آسخفرت على النَّه عليه وسلم خَجَنْتَ اور دوزْخ مُكَا بَحَيْثُم خودمعائد فرالما اس دفت آپ کا اُرت برا دل يي س نازوں سے فرض مونے کا حکم الا ميوشخين کرسے يا يخ رديكيس اس سے تمام عبادات سے اندر نمازى خاص اہميت اورففيلت تابت ہو لى ہے . اس سے بعد آپ واپس بمیت المقدى من أثر سے اورجن انبیا علیم السلام كينا تھ مختلف آمالل مي الما قات بولى على و وجعى آب محمالة الرب دكويا، آبكو خصت كرف ك المرب القديم على ما تواكم اس د تت آپ نے نماز کا وقت مروجا نے پرسمب انسیاعلیم انسلام سے ساتھ نماز ا دافر مانی پہلی احتمال ہے کریمنا ذائسی دن صبح کی نماز ہو۔ ابن کیٹر رح فرماتے ہیں کہ یہ اما مت انبیار کا وافعہ معن صوات

كنزديك آسمان برجان سے بيلے بيش آيا سے سكن طام ريد ہے كديد دانعہ واليى سے بعدم واكيونگ

اسمان پرانبیارعلیم اسلام سے ملاقات سے واقع میں پر مقول ہے کر سبانبیارے جبرتل این اے آپکا تعارف کرایا ، اگر دانغہ اما ست پہلے ہو چکا ہوتا تو پہلے اس کا مفادت نہوتی اور اور اور کا مفاد ملاراعلیٰ میں جائے کا کفا پہلے اس کو پوراکہ نا افر ب بول جی ظاہر کی ہے کہ اس سفر کا اصل مفصد ملاراعلیٰ میں جائے کا کفا پہلے اس کو پوراکہ نا افر ب معلوم ہوتا ہے پھرجب اس اصل کام سے فرا عنت ہوئی تو تمام انبیا بھیم السلام آپ سے ماقات ایون معلوم ہوتا ہے پھرجب اس اصل کام سے فرا عنت ہوئی تو تمام انبیا بھیم السلام آپ سے ماقات اور آپ کو جبرتیل این کے اشارہ سے مدب کا مام بناکر آپ کی در اور سے در ایک میں در ایک اور آپ کو جبرتیل این کے اشارہ سے مدب کا مام بناکر آپ کی در اور تا در مدب پر نفیل سے کا محلی تبورت دیا گیا۔

اس ك بعدآب مبن المقدس سے دفعدت بوئ ادربران برسوارموكر اندهرے وقت

س كم معظم بيخ تتحة . والمترسجا مأ وتعال اعلم .

وا تومعسراج معنل انفيراب كثرس بي كرما نظ الونعيم اصبانى ني اين كتاب ولائل النبوة الكسير وايت محدب كوب المراك برداتعه الكسير وايت محدب كوب ترخى برداتعه الكسير وايت محدب كوب ترخى برداتعه

رسول الترصلى الترعليد ولم في شاہ ددم قيص بي باب نام مبادك دير حصرت دير ابن فليفرم كو بي بي بي ايا نام مبادك دير حصرت ديره ابن فليفرم كو بي بي بي ادراس كي مساوب عقل و فرامرت ہونے كا تفعيل دا تعد بيان كما . رجو مي بخارى ا درصري كى مب معتبر كمتب ميں موجود ہے جي آخري ہے ، كرنا ہ ردم ہرتل نے نام مبادك پڑھے ہے ہو ان فراس من الشرطيد دسلم كے حالات كى تخين كرنے كے لاء عرب كان لوگوں كو جي كيا ہوا س من الشرطيد دسلم كے حالات كى تخين كرنے كے لاء عرب كان لوگوں كو جي كيا ہوا س دنت ان كى مك ميں بغرض تجارت آك ہوا س دنت مشہورتارت تا فلا ہے كر سام ميں آئے ہوئے مثاب ميں آئے ہوئے كے شاہ برقل نے ان سے دوسوالات كے جي ففيل مي عادي الله عليد والم متحل ميں الشرطيد ولي ميں التر عليد ديل مي متحل ميں التر عليد ديل مي متحل مي التر عليد ولي ميں التر عليد والى التر علي التر عليد والى التر عليد والى التر عليد والى التر عليد والى التر علي التر علي والى التر علي والى التر عليد والى التر علي والى التر علي والى التر علي التر على التر ورب مالى كر ورب كا حدل التر على التر

سے دافذی دہ کور داین مدرج میں کدئیں نے ضیعت کام میکن امام ابن کیٹر جیسے مخاط کدٹ نے اساک دولیت کونتل کیا ہے اسلے کر اس معامل کا تعلق مقانویا حلال دوام کائیں اوقا ہے تاریخی معاملات میں آئی دولیت معتبرہے۔ ۱۳۔ مند باد ثاہ خود مجھ لیگا۔ تو ایں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آ ہے ہیاں کر ٹا ہوں جس کے متعلق آ ہے خود معلوم کر لینگے کر دہ جھوٹ ہے۔ ہزفل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ بیر مدگی نوت پر کہنے ہیں کہ وہ ایک دائت میں مکر مکر مدسے نکٹے اور آ ہے کی اس مسجد مہیت المقدس میں پہنچے اور کھر اسی رات میں مسیح سے پہلے مکر مدمیں ہمارے یا س مینج ہے۔

الميار دبيت المغدس، كاسب سيراً عالم اس ونت شاه دوم برقل كرم بالنه يرقرب كلرا ہوا تھااس نے بیان کیا کیس اس رات سے واقعت موں . ثاہ روم اس کی طرف متوجم واا در او جھا کہ ا مکوار کا علم کیسے اور کیونکر موااس نے عرض کیا کہ میری عا دیت تھی کہ میں رات کو اسوفت سیس توا نہیں تھاجب تک بیت المقدس کے تمام دروانے بند انرکر دول اس دات ہیں نے حسب عادت تمام دروازے بندکر دے مرایک دردازہ مجھ سے بندنہ موسکا توسی نے اپنے عمارے توگوں کوالیا اکھنوں نے ملکر کوشیش کی منگروہ ان سے جی بند نہوسکا در دا دے سے کو اڑاپنی حکر سے حرکت مذ مرسے ایسامعلوم ہونا تھا کر جیسے ممس بہار کو بال رہے ہیں میں نے عاجہ ہو کر کار مگروں اور نجاروں كوبلوايا الحفول في ديجه كركما كدان كوارد و ل عادير دروازه ك عمارت كالوجه يركما ب اب تصب يبط اس سے بند ہونے کی کوئی تد ہزہیں صبح کوسم دیکھیں سے کس طرح کیاجا دے میں مجور ہو کہ لوط آیا اور د دان کواڑاس در دارے سے تھے اسے مجھے اور تھی میں میراس در دارہ پر بہنیا تویں نے دیکھاکہ در دازہ سجدسے یاس ریک پھری جٹان میں رو ران کیا ہواہے ا درایسامحسوس مواہد كربها ب كوئى جالؤ بانده دياكيا ہے اس دفت ميں نے اپنے سائليوں سے كما تفاكر آج اس دروا زہ کو انٹرنعانی نے ٹنا مداس مے بند ہونے سے ردکا ہے کہ کی ٹی یہاں آئے دالے تھے اور پھر میان کیا الراس رات آپ ہماری مسجد میں نماز بھی آجی ہے اس سے مبدر اور تفصیلات بیان کی میں دا بن کثیر صفاح سے الما فرلمی نے اپنی تفسیرس فرمایا کر مواج کی تا رفع میں روایا ت بہت مختلف ہیں ک ال رتع مول بن علبه کی دوایت برے کہ یہ وا تعدیجرت مدین سے جھیا ہ قبل بیش آیا اور حضرت عا تشدر فرما لى بي كرحفرت خديجهام المومنية كي دفات نمازد ل كي فرضيت ناز ل بهوف سے سيام يكي محتی امام زبری فریاستے ہیں کرحفرست خدیجہ کی وفات کا وانعہ بعثثت نبوی سے سامت سال بعدمیواسے۔ معض دوایات میں ہے کہ واقعد معراج بعثت نبوی سے پانخ سال بعدمی ہواہے، ابن انحق سم

ب کارود بیا کارود بیا کارو کی میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے۔ میں کہ دانتد معران اس وقت پیش آیا جیکہ اسلام عام تبا کل عرب میں جیبل چکا تھا ان خام دوا یات کا حاصل برہے کہ دانغہ معران ہجرت مدینہ سے ٹئی سال پہلے کا ہے ۔

حربی سیسے ہیں کردا تعبہ اسرار ومعراج رسع الثانی کی سائنسوس شعب میں ہجرت سے ایک سال پہلے ہوا ہے اور ابن فاسم ذہب کہتے ہیں کر بعثت سے اٹھارہ مینے کے بعد بددا تعریق آیا ہے ، صفرات محدثين فيدوايات مختلف ذكركر في عبركون فيساكن جزئين تكى ادرستهورعام طوري برع كرماه رتب ی متابیسویں شہر مشرب معوارج ہے والسٹرہی انڈ د تعالیٰ اعلم مسجدحرام آور | حفزت ابو ذرعفاری رخ فرمانے ہیں کہ میں نے رسول الشرصلی الشّہ علیہ وسلم مسجد انتصا سے دریا فت کیا کہ دنیا کی مب سے بہلی سجد کونسی ہے نو آپ نے فرمایا کہ

"دمسجد حرام" مجريس في عرض كياكراس سع بعدكونسى تؤاك خفرايا "مسجد انتصط" بيس ن

دریا فٹ کیا کر ان دولوں کے درمیا ل کتنی مدن کا فاصلہے تواہب نے فرما یا چاہیں سال پھوفریا یا کا محبود کی تزتيب تؤير مع الميكن الشرنعالي في مارس مارى زين كومسجد بناديا ب حس محكر نما ذكا وقت

تجائة دسي منا زاداكر لياكرو وردامهم

ا ما م تفسيري بدرج فريات بن كران ترنعالى في مين الشرى حكركو يورى زيين سے دوم زار سال يبلے بنايا ہے اوراس لى بنياديں سالؤيں زمين كے اندر كائے ہم وئيس اور مسجد اقصے كو حفرت مبليمان عليه السلام خب باسته دواه النسانئ باسنا دصجح عن عبدالسُّرين عمردن ، وتفسير قرطبی صنصاح س

ا در مسجد حرام اس مسجد کانا م سے جو میت التہ سے گر دہنی مولی سے اور معفن او آبات لیے ہ حرم کوسی سیدحرام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس دوسرے معنی کے اعتبارسے دوروا بنوں کا ب تعارض مجى رفع بوجا تابي كربعض روايات مين أيكا امرارك الع تشريف ليجانا حضرت ام بالناك

مكان سيمنفول ہے اور بعبن ميرح طيم مبت الشرسے أكر مسى حرام سے عام معنى سے تجائيں تو ليري سنعبد بنیں کر میلے آپ آم مانی دخ سے مکان میں ہوں وہاں سے میل کر طبع کویس نشر دی لائے پھروہاں سے

ميفواسرارك ابتدابوني والشراعلم.

سى دانكھنے اور ملک آيت بيں بَارَگُنَا حَوْلَهُ مِن حَوَلَ سے مِاد لِورى زلين نَام ہے ايک مدن ت م ک برکات میں ہے کوالٹرتعالیٰ نے وش سے دریائے فرات تک مبادک زمین بنائیے

اوراسمیں سے فلسطین کی زمین کو نقدس خاص عطافر مایا سے دورج المعانی )

ا**س کی برکات دین بھی ہیں اور دنیا دی بھی**. دینی برکات نویہ ہیں کر دہ تمام انہیار سابقین کا قبلہ اورتمام انبیار کامسکن ومدفن ہے اور دنیوی برکات اسکی زمین کا سرسبز ہوناادرائیں ارہ چنے ہنری

باغات دغيروكا جوناسية

مفرت معاذبن جبل فرمات بي كرسول الشرصلي الشرعليد وعلم في الماك الشالف فرما ياكر المعالمات علك ثنام توتام شہروں میں سے میرانتخب خطرہے اور میں تیری طرف اِسفِ نتخب بندوں کو پہری وال اور ترجی، اورمسندا جرمى مديث مع كدومال سارى زمين من بحريكا كرجا رمجدون نك اس كى رسان ، بوكى. مشجر دينه متجدمكه مكرمه متجداقهلي متجرطور.

وَالْمَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَهُ هُلَى لِبَبْرِيَ اور دى ہم نے موسی کو کتاب اور کیا اُس کو ہدایت بن اسراین اِسْمَ آءِ بْلُلُ اَکُا تَنْجِعْنَ وُا هِنَ دُوْنِی وَ کِیْلُا اَ کے واسط کر ناظمراؤ بیرے سوا کس کو کارساز ذُرُیِّ یَنْ هُنْ حُمُلُنَا هُمَ نَوْتِح و اِنَّهُ کَانَ عَبْلًا مِرْجُواد اور ہواُن وگوں کی جن کو جڑھایا ہم نے وہ کا اِسْدہ مر جو اد اور ہواُن وگوں کی جن کو جڑھایا ہم نے وہ کے ماتھ ہے تک وہ تھا جندہ

سَنِّكُوْرًا ۞

حق ما نے والا

#### خُلاصَمُ تفسير

اور ہم نے موسی (علیہ السّلام ، کوکتاب ربین توریت ، دی اور ہم نے اس کو بنی
اسرائیل کے بخے آت کہ ہرایت بنایا رجس میں اور احکام کے ساتھ یہ توجیر کا عظیم السشان
کو ہم نے فوق رعلیہ السّلام کے ساتھ اکشی میں ) سوار کیا تھا ہم تم سے خطاب کر ہے
ہیں تاکہ اس نعمت کو باد کردکہ اگر ہم اُن کوکشی پر سوار کرکے نہ بچاتے تو آج تم اُن کی نسل
ہیں تاکہ اس نعمت کو باد کردکہ اگر ہم اُن کوکشی پر سوار کرکے نہ بچاتے تو آج تم اُن کی نسل
کہاں ہوتے اور نعمت کو باد کرکے اس کا شکر کر دجس کی بڑی فرد قوجید ہے اور ) وہ وَ تَ کَارِ اللّٰ ہُور کے ہوسے تو تم یہے اُس کے اُس کی ہوسی ہوسے تو تم یہے اُس کے اُس کے اُس کے ہوسے تو تم یہے اُس کے اُس کے ہو۔

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِمْرَا ءِيلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِ لُ نَّ الْمِنْ الْكِتْبِ لَتُفْسِ لُ نَّ الرائل و الرائل و كاب ين كريم حندان كرد كے اور صاف كه مثل الله مرض حمر تندين و لنعَدُن عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ فَا ذَا فَى الْمُ مُرْضِ حَرَّتَ يُنِ وَلَنَعُ لُنَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ فَا ذَا اللهِ مِنْ كُورِ عَلَى بِرِي مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الرائل كرد كے بڑی مسترکش پوجب عمر مب

ءَ وَعُلُ أُولَهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسٍ آیا پہلا وعدہ بھیج ہم نے تا بد اپنے بندے سخت لاالی سَتَلِيْكِ فِيَا سُوُاخِلْلَ اللِّي يَامِ \* وَكَانَ وَعُدًّا لے ہم ہمیل بڑے شروں کے نے اور وہ وحدہ مَّفَعُونُ لِأَ ۞ ثُجَّةً مَرَدَدُ نَا لَكُمُرًا لُكُونًا فَكُرًّا فَكُونًا عَلَيْهِمُو ٓ اَمُلَادُنَاهُ بھر ہم نے بھیردی تہاری باری اُن پر اورات دی تم کو وَأَمُوَالَ وَ بَنِينَنَ وَجَعَلُنَاكُمُ إَكُثُرَ نَفِيرًا ۞ إِنَّ آحُسَنُكُمُ مال سے اور بیوں سے اور اُس سے زیادہ کردیا تہارا نشکر اگر بھلان کی تم نے آخسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُوْ وَإِنْ آسَا تُمُ فَلَهَا ﴿ فَإِذَاجَا اور اگر بران کی تو اپنے لئے بھرجب پہنچا وَعُكُ الْأَخِرَةِ لِيَسُوَّءُ الْوُجُوْهَ كُمُ وَلِيَلُخُلُوا الْمَسْجُدَ وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کہ اُواس کردیں تبارے منے اور مکس جایس مبحدیس كَمَادَخَلُونُهُ أَوْلَ مَنَةٍ وَلِيسَتَبِرُوا مَا عَلَوْا تَسَبِأَيْرًا ۞ جیے گلس کے نظے بہل بار اور خواب کردیں جس جگر فالب بول پوری خوالی عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يَتَرْحَمَكُمُ وَإِنْ عُلْ ثُمْ عُلْ نَام وَ بعید نہیں متبارے رب سے کر رحم کرے تم پر اور اگر میروہی کروئے تر ہم پیردی کری گے اور حَعَلْنَا جَمَا لَمُ لِلْكُفِي بِنَ حَصِيرًا ﴿ یاہے ہمنے دوزخ کو تیدخان کا فروں کا فلامترتفسيم اور ہم نے بن اسرائیل کوکتاب میں (خواہ توریت میں یادد سرے انبیار بی امرائیل كم ميعنوں يس) يه بات (بطور بينين كوئ كے) بندارى منى كرتم سرزين دخام) بس دوم تب ذكنا بول ك كرت سے ) خواني كرو كے ( ايك موتب شريعيت موسور كى مخالفت اور دومرى مرتب

شریعیت عیسوید کی مخالفت) اور دو مروں برجی بڑا زورچا سف مگویکے ( بعن ظلم وزیادتی کاف

مورهٔ بن امرائیل دا: ۸ 777 معادت العرآن جلدهم اس طرح لَتُعُسِّدُ فَي مِن حقوق الشرس ضاع كرف كى طرب اورلتَعُلُقَ مِن حقوق العبادما ليَّ سرفى وف انارهب اوريقى بلاديا تفاكه دولال مرتبه سخت سزاد ل بن بتلاسي جاديك مجرجب الدوور تبي سيلي مرتبرى معيادات كى قديم تريوات ايت بندول كومكطر ويرع جربيب جنجو موں كے بجروه وتنهارے كروں ملكس إس سے داورم كوتنل وزيداورغارك كرويكم أوربيدوعدة مزارايك وعدم جوخرو مع كررب كالجرد جبم بين ك يرنادم وتا مبهوجا وكي وبم مرأن بر منهادا فلبر وبر محدكو بواسط سي كر جوقوم ان برغالب آئ كى ده منهارى ما مى موجائے کی اس طرح تہارے وشمن اس نوم سے اور من سے دولوں سے معلوب موحالیں سے > اور مال اورمٹوں سے بور قیدا در غارت کے گئے نقے ہم تنہاری احدا دکری سے ابعیٰ بہ چیزی مکو واپس عما می گ جن سے تہیں تو ت بہو بنے گی ، اور بم تمہاری جماعت ربین نابعین ، کو بڑھا دیں سے ا**پس جا دو مال اد** اولاد در معين سرب سي الرقي موكى اوراس كتاب من بطور معيت يرسي لكها تفاكر ، أكر داب آمند و ) ا چھام كرتے رہو گے أذا بني من نفع سے سے اچھ كام كرو سے دينى دنيا وا فرت ميں اس كانفع ماس جوگا ادر آگر در مرائم برے کام کر وسے تو بھی اپنے ہی ہے زیران کر دسے بعن پوسزا ہوگ پنا نجرایا ہی ہواجگا آگے بیان ہے کہ) پر حب دلد کورہ دومرتبہ سے نا دھی سے ، آفری مرتبہ کا وقت آئے گا داور اس وقت مم سريعت عيسويري مخالفت كروسك، تو بجريم دومرد ل ومم يرمسلط كروي سي اكردده منهس مارماركر ، تماداجيره بكار دي اورس طرح ده ديها ، لوك سجد ربيت المفدس ، مي داوت ما عرائة ) مجعة في ريجيك وكريمي اس سيكس رس سادرس مس چزيران كازور ميل سبك ربلاک د) برباد کرد الیس سے داور اس کا ب میں یہی تھا تھا کہ اگراس دوسری مرتب بعدجب دور منرىيىت محديركا بوئم مخالفت ومعصيت سے باذ آكر شريويت محديركا اتباع كراد او ، عجب بنيس ريعي اميد بعنی دعدہ ہے، کہتمارارب من پررتم فرمادے راور من کو او بارو فرات سے نکال دے ، اور اگر من بيروي رسرارت بروس لو بمري تجروي رمزاكابراناذ بري مع رجنا نجر المخضرت صلى التر عليه وسم ت عهدهي اكفول في أب كى مخالفت كى لو ميرفتل وقيدا وروليل موت يراو ونساك سزاموگی ادرا خزت میں ، ہم مے جہنم کو دایسے ، کا فروں کا جبلی نہ بناہی رکھاہے ، اس في سال آيات جَعَلْناهُ هُدُى لِبَتِنِي إِسْرَاوِيْلُ مِن الكام مشرعيدادر بدایات البته کے اتباع د اطا وت کی ترغیب علی ادر مذکور العدر آیات بن الل کالفت سے از میب وزجر کا مضمون ہے ان آیات میں بن امرائیل سے دوواتع عبرت وفیعت ك الله و المركة من المنور في ايك مرتبه معاص اود يكم رباني ك مخالفت مين انهماك كيا لو الله تعالى فاست والمحدث والمستعاكر دياجهنوس فال كونناه كما كوران كو كي تنبيه موحمى اورشرارت

كم كردى نوسنبص سنتيج بحركم عوصرت بعد كيروي مة التين اور بداعمايان اينين تبين كين لو بيران ترنعاني نے کو ان سے دشمن سے ہاتھ سے سزاول الی قرآن کریم میں دودا تعوں کا ذکر ہے مگر تاریخ میں اسطرت مع جيد وا تعات مذكورس-

بهلاوا نغم حنرت بيان عليه السّلام بان مسجد انفى ك و فات مي پُوع مد ك بعديّ آياك بیت المقدس سے حام نے بے دینی اور برعلی اختیار کرلی نومصر کا ایک باد ثناہ اس برجر و آیاد رہیت المقدی كاسانان موفياندى كالده كركي عرفتهراد رمجد كومنمدم نبس كيا.

دوسراوانعم اس عقريًا چارسوسال بعدكائ كربين المقدى من بسفوا معن يوداول فربت برمتى مشروع كروى ادر باتيون مين نااتفاتى اور بامي جركوات موسف كاكراكى مؤرت سريخ مصرك كسى بادث ه ف ان بربر صاف كردى اورك قد رشراو مسبدك عارت كي نعضان بنيايا براى مات كي سَجَل كي.

تبسرادانعم اسكيجندسال بعرصب بخت نصرشاه بابل فيبت المقدس يريشها فأكردى ادشير وف كركيب سامال لوط ليا اورببت سادگوں كوقيدى بناكر ساكي اورسيلے باوٹاه سے خاندان كايك لروكوا بي قائمة م ك حيثيت ساس شركا ماكم باديا.

چونخاواتعه اس نن با دشاه مفرد بستهرست اور برص تفا بخت نفرس بغا دن كي نوخت نفر دوباره چراه آبااد رکشت وفون اورتشل وغارت کی کونی مدر پیشریس آگ سگا کرمیدان کر دبایه حادثه تعمير سي تقريبًا جارسوميندره سال سع بعدين آيا اس كبعد ميو ديمان عبلا دلس موكر بابل چلے سے جہاں بہایت و تن وخواری سے رہنے ہوئے ستر سال گذر سے اس سے بعد شاہ ایوان نے شاہ بابل پرج صاف کرے بابل نے کرایا بھرشاہ ایران کوان جلا وطن بہودیوں پر رحم آیا ادر انکو و اس

ملك شام مين بېنيا ديا دران كالوما برواسامان كلى داپس كر ديا. اب بېچد است اعمال بدا درمعا سى سے تائب مجد علی منظ بہاں نے سرے سے آباد ہوئے کوشاہ ایران کے تعادن سے پیم سجدانعلی کوسابق تنومز كيمطابق بناديا

بانجوال وانعم كيميش آياكجب بهودكوبهال اطمينان اورآسودك دوباره حاصل بوهمى نؤ ا بين ماصى كو تعبول سي ادر يحر مدكارى اوربد اعمالى من منهمك موسي و ترحضرت مي مليدا سلام ك بيدائبن سي الكياس من العلي الما المعلم الما الما الما الماكم الما كردى الدياليس مزاريمو دلول كوتسل كيا چاليس مزادكوتيدى ودخلام باكرا بإسا كفاتكيا ا ورجدك

بى بىت بىرى كى گرىلارىن سېدكى نى گرى گرى س باد شاە كى جالىيىنو ل فى شېرادرمىجد كو بالكل مىدان کردیا اس سے پچھ عرصہ ہے بعد مبنی المقدس پرصلاطین روم ک حکومت ہوگئ انغوں نے مبودک

ميم درست كياادراس ك اله سال بعد مفرت مين عليدات لام پيدا بوت.

چشاداتع اصرت عیی علیراسلام مصعودادر فع جمانی کے چالیں برس بعدیرداتع میں کا کررود اور نے جمانی کے جالیں برس بعدیرداتع میں کا کہ کہ دور اور خور اور عبد کو تباوک کے دور اور عبد کو تباوک کے دور کا مسلم مسلم کا اور اور کا مسلم کا اور اس کے دور کا مال مسلم کا اور اس کے بعدے حضرت عمری خطاب کی کہ اس کے بیات مور کے بعد میں میں اور اور اس کے بعدے حضرت عمری خطاب کے دار اس کے بعدے دانعات بغیر بیان الوان میں بھوار ان میں میں بھوار اور اس کے بعدے دانعات بغیر بیان الوان میں بھوار انفیر حقال سکھ کے جی د

اب بربات کر قرآن کریم فیمن دودا تعول کاذکر کیا ہے وہ ان میں سے کون سے بین اس کی تعلقی تعیین توشکل ہے لیکن ظاہر بیہے کہ انمین سے جو دا تعات زیادہ سکین ادر بڑے میں جنین بہودکی تماری بھی زیادہ ہو تکی اور دہ ہو تھا ادر جھیا دا تعربے ، تفسیر قرطبی بھی زیادہ ہوئی ادر جھیا دا تعربے ، تفسیر قرطبی میں بہاں ایک طویل حدیث مرفون ہروایت حذیفہ رہ نفش کی ہے اس سے بھی اس کی تعیین ہوتی ہے کہ ان دودا تعول سے مراد جو متا اور جھیٹا وا تعربے اس طویل حدیث کا ترجم ہے ۔

صفرت عذید رو فرات می کس نے رسول الشرصل الشرملی دیا ہے موسی کی کردی القدی القد

مچران ترتفان نے فارس کے باد ثنام وں میں سے ایک باد ثناہ کو اس کے مقابلے کے لئے کورا کر دیا جس نے بابل کوفتے کیا اور باقیما ندہ بن امرائیں کؤ تحقیم کی قیدسے آزاد کر ایا اور جننے اموال دہ بیت المقدس سے ایا تھا وہ سب والی بیت المقدس بین بہنچادی اور پھرین امرز ل کو کا دیا کراگر تم سے زا فرمان اور گنا ہوں کی طرب اوٹ جا دُ گ تو بھی پیر قتل دقید کا عذاب تیر لوٹا دیں گ آیت قرآن عسیٰ دَبُکُوْ اَنْ یَتُوْ حَمْدَ مُنْ مُؤْ دَانْ عُنْ تَدُوْ عُنْ ذَا سے بی مراد ہے .

ادلين وآخرين كوجع كروي سط . (الحديث بطوله رواه القرطبي في تفسيره)

مبان الفرآن میں ہے کہ دد دانع جنکا ذکر قرآن میں آیا ہے اس سے مراد دو شریعتوں کی مخالفت ہے پہلے شریعت موسوی کی مخالفت ادر پچرعیسی علیہ السلام کی بعثت سے بعد شریعت عیسویہ کی مخالفت اس طرح پہلی مخالفت میں وہ سرب وا تعات درج ہوسکتے ہیں جواد پر بیان سے سے کے ہیں ، دانعات کی تفعیل سے بعد آیات مذکورہ کی تفییرد کھنے .

#### معارف ومتايل

مذکورالصدرواتعات کا حاصلی برے کہنی امرائیل کے تعلق حق تعالی نے برنیسا فرالی استخار دہ جب تک السّر تعالی کی اطاعت کریں تے دین ورنیا میں فائز المرام اورکا میاب دہ ہیں گاؤ المرام ورکا میاب دہ ہیں گاؤ المرام ورکا میاب دہ ہیں گاؤ المرد شخص دین سے انخوات کویں گے دلیں دخوار کے جاوی اور دشخوں کا فردل کے ہا کھوں اور ہی الله حالے گی اور صرف ہی نہیں کردشمن اور فال ہوران کی جان و مال کونقصان بہنوایش بلکہ ان کے مام قان کا قبل جو بیت المقدس ہے دہ جی اس دشمن کا دور تو پھو ڈکریں گے بہی بنی امرائیل کا فردشمن مسجد بہت المقدس میں گھس کراس کی ہے تو گئی اور تو ٹی ہو ڈکریں گے بہی بنی امرائیل کا مرائیل کے مرائیل کے دور انتقاب کی اور نوان میں بنی امرائیل نے اپنے وقت کی مرائی کا میں ایک اور بادشاہ کوان براور میں بنی امرائیل نے اپنے وقت کی مرائی دونوں میں بنی امرائیل نے اپنے وقت کی مرائی میں بادشاہ کو ان براور میں بادشاہ کو ان براور میں بادشاہ کو ان براور میں بادشاہ کو این براور میں بادشاہ کو بیت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جسے تباہی کھائی اور دوموے وا تعربی ایک دوئی بادشاہ کو بیت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جسے تباہی کھائی اور دوموے وا تعربی ایک دوئی بادشاہ کو بریت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جسے تباہی کھائی اور دوموے وا تعربی ایک دوئی بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بیت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جسے تباہی کھائی اور دوموے وا تعربی ایک دوئی بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کو

سلطای جس نے ان کونش و غارت کیا اور بہت المقدس کومنہدم اور وہران کیا اس سے ساتھ بہمی ڈکرکہ دیا گیا ہے کہ دونوں مرتبر حب بنی اسرائیل اپنی بدا عمالیوں پر ناوم ہوکرتا نب ہوئے تو تعجیسر الشرقعالی نے ان سے مکاسہ و دولت اور آل واولا وکو بحال کر دیا ۔

داقعات بن اسرئیل سنمانوں سے لئے عرت ہیں اسرائیل سے یہ داقعات قرآن کریم میں بیان کرنے موجودہ داقع بین اسلیل کرنے موجودہ داقع میں اسلیل کی کیکٹری کے ادر مسلمانوں کوسنانے سے بنظا ہر مقعد دسی ہے کے مسلمان

بھی اس منا بطرًا إليّه سے مستشئ منہیں ہیں۔ دنیاد دین میں ان کی عزت وشوکت اور مال ودولت الله عند منا وطرًا الله سے مستشئ منہیں جب وہ اللّه ورسول مسلی اللّه علیہ دسلّم کی اطاعت سے الله الله من کریں سے توان سے وشمنوں اور کا فروں کو ان پر غالب اور سکو کر دیا جائے گاجن سے ما بدومسا جدی ہے حرمتی بھی ہوگی .

آ دیکل جو صادنه فاجو برین المقدس پر بیو دیوں کے بیف کا ادر بجراس کو آگ لگان کا ساکہ عالم اسلام کو پریٹان کے بور کے جعقیقت یہ ہے کہ یہ سی قرآ فی ارشاد کی تقدین جو دہی ہے سلما لاں نے فدا در سول کو بھیلایا آخر ت نے فافل موکر دنیا کی شان وشو کت بیں لگا سے اور قرآن دست سے احکام سے برگیا نہ جو شے تو دہ می ضابطہ قدرت المیت سامنے آیا کہ کروڈوں قرآن دست سے احکام سے برگیا نہ جو شے اور میں ضابطہ قدرت المیت سے احکام سے برگیا نہ جو سے ان کی جان دمال کو بی نقصان بینیا یا اور میر دیت اصلام کی دو سے دنیا کی تین صلیم ان اس می دوں میں سے ایک جو تمام انبیاد کا قبلہ دہاہے وہ ان

سے چین ایا گیا اور ایک ایسی قوم غالب آگئ جو دئیا س سب سے ذیا دہ دُلیل دِنوار بھی جان دی ہے۔
ہاتھی بہد در اس پر سر بر یہ مثابدہ ہے کہ رہ قوم نہ تقدا دیں سلانوں سے مقابلیں کی کہ نیزے ایک ہونی ہو ہو دہ سامان فرب سے مقابلیں آگ کی کی فینیت ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دانقر سے دکوکوئی عزت کا مقام ہیں دیتا البتہ مطابوں کے لئے ان کی سرتنی کی سرا ہم ور ہے ہوں ایماری بدا عمالیوں کی سرا دسے طور پر سردا اور اس کا علاج بجز اسے کے معامن فاہرے کہ برجو کچے ہوا ہماری بدا عمالیوں کی سرا دسے طور پر سردا اور اس کا علاج بجز اسے کی مختبین کرم مجرای بدا عمالیوں پر نا دم ہوگر ہی تو ہر کریں احکام المہدی اطاعت میں اگر جو اس کے بدا میں اور فیس میں اس کا علاق ہوں ہو کے دہ اس کے عرب حکران اور د ہاں کے عام سلمان ابت بھی اس مقیقت پر شنبہ نہیں ہوئے دہ اب کے عام سلمان ابت بھی اس مقیقت پر شنبہ نہیں ہوئے دہ اب بھی غیروں کی امداد پر سہاما لگائے ہوئے بیت المقدس کی دائیں سے پلان اور نقتے بنا رہے ہیں جب کم بھی غیروں کی امداد پر سہاما لگائے ہوئے بیت المقدس کی دائیں سے پلان اور نقتے بنا رہے ہیں جب کہ بھی غیروں کی امداد پر سہاما لگائے ہوئے بیت المقدس کی دائیں سے پلان اور نقتے بنا رہے ہیں جب کہ بطاہر کوئی دمکان نظر نہیں آتا فائی الله المشابلی ۔

سین بہت المقدس منعلق برقالوں نہیں بلکہ یات مذکورہ مے معلوم ہو ہے کہ جب سلمان مرابی اور معامی میں بنالا موں کے توان کی مزاسے طور بران سے یہ قبلہ بھی جمین کیا جائے گا اور کفار اس برغالب آمایش سے .

کا فرنجی التر سے بندے ہیں انگر الصدر پہلے واقعہ میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اہل دین مگراس کے مقبول نہیں افتد ونساد پر الرائی سے توال ترقی کے توال ترقی کے توال ترقی کے توال ترقی کے توال کی ایسے بندوں کو مسلم کردی کے اس می مران کونشل و غارت کریں سے اس میکہ قرآن کریم نے نفظ عبا حال انسان

فرایا ہے عباد نا آئیں کہا مالائکہ وہ محقر تفاقکت یہ ہے کہی بندہ کی اضافت و نبت الشہ کی طون ہوجانا اس سے سے سرا اعزازہ جیا کہ ای سورۃ کے شروعیں آسمای کی طون ہوجانا اس سے سے سرا اعزازہ جیا کہ ای سورۃ کے شروعیں آسمای بعث بی ایک ای طون ہو ہوانا ہاں سے سے سرا ایا جا چکا ہے کہ رسول الشر حلیم کا الشر علیم فایت قرب شب موان میں تقییب ہوا قرآن نے اس واقعہ سے بیان میں دسول الشر حلیم والم کا اس کا استراکی کا کوئی صفت بیان کرنے سے بجائے مرت عجب ہوا ہو کہ کر ایشر تعلیم کا الشر علیم کا اندورا مہائی اورا مہائی اور ایم کا اس کے الشر تعالی اسکواپنا بندہ کہ کر اوادی آیت مذکورہ ہی جن اگو کی سے بی اسرائیل کی مزار کا کام لیا گیا یہ فو دی کی کا فریخ اس لئے حق تعالی نے ان کو عبا کہ نا کے ایک انسان موسول بندے ہیں سے تعیم فرید تو سادے ہی انسان الشر سے بندے ہیں گر بغیرا کیاں سے مقبول بندے ہیں ہوئے دن کی نبت واضا فت الشر تعالی کی طوت کی جاسے ۔

اِنَ هٰ اَالْقُنَّانَ عَمْلِیُ لِلَّنِیُ هِی اَقُومُ وَیُبَشِّیُ الْوُنِیْنَ اِنَ هٰ اِلْمُونِیْنَ الْمُولِیْنَ اللّٰ اِنْ اللّٰ اِنْ اللّٰ اللّلّٰ اللّٰ اللّلّٰ اللّٰ اللّلّٰ اللّٰ اللّلّٰ اللّٰ اللّلّٰ اللّٰ اللّٰ

ر بط آیاست علیه دستم ی ثان دسانت کا بیان تنا ان آیاست و سول کریم ملی الند قرآن سے اُسکا اثبات ہے .

الم الم

فلاصف فير

بلاشبرے قرآن ایسے طرفتے کی ہدایت کر تاہے جو بانکل سیدھ اہے کی اور داس طرفتے کے مانے اور داس طرفتے کے مانے اور نہائے دانوں کوج نیک کام کر نے میں میخوشخری ویتا ہے کہ ان کو بڑا ہے ارک گزار در بار بھی بٹلا یا ہے کہ ان کو بڑا ہے ارک فراس کے گا در میر بھی بٹلا تا ہے کہ جو لوگ آخرت برایمان میں میخوشخری ویتا ہے کہ ان کے بنے ایک ور دناک مزائیا دکر دھی ہے اور دیمین انسان رصیے منہ میں دیا کہ میں مرائی دیا در کیا تی ہے ، اور کھی ہے اور دیمی صداب کی ایسی دھاکر تاہیع جس طرح مجلال کی دعا در کیا تی ہے ، اور انسان رہے کہ انسان کی دیا در کیا تی ہے ، اور انسان کی دیا در کیا تی ہے ، اور انسان کی دیا در کیا تی ہے ، اور انسان کی دیا ہے ، اور انسان کی دیا در کیا تی ہے ، اور انسان کی دیا در کیا تی ہے ، اور انسان کی دیا ہوگا ہی کہ در دیا کہ میں مرائی کی دیا در کیا تی ہے ، اور انسان کی دیا ہوگا ہی میں میں میں میں میں میں میں میں دیا ہے ۔

#### معارف ومبائل

طراق اقوم الراسته المحدد المناس طراحة كل بداميت كرامية المسكرة المعال المجارية م كالفيرية م كالفيرية م كرده المسته المحدد المناس المحدد المناس المنا

شایداسی مناسبت سے مذکورہ آیا ت میں سے آخری آیت میں یہ ذکر فر بایا ہے کوانسان تو بعض اوقا ت جلد بازی میں اپنے لئے اسی د عا گانگ لینا ہے جو اس سے لئے تباہی د بربادی کہ بب ہے آگرالت تعالیٰ اکر ایسی دعا کو قبول فر بالیں تو یہ برباد مجو جائے بگرالت تعالیٰ اکر ایسی دعاؤں کو فوراً قبول نہمیں فرمانا یہ کہ فودانسان کو میری یہ درخوا سست غلطا درمیرے لئے سخت مضری اور آبیت سے آخری جملہ میں افسان کی ایک کم بھی کر دری کو بطور ضا بطری و کرفرایا اس سخت مضری اور آبیت سے آخری جملہ میں افسان کی ایک کم بھی کر دری کو بطور ضا بطری و کرفرایا اس سخت مضری اور آبیت سے ہی جلد بازوا تع ہوا ہے سرسری نفع نقصان پر نظر رکھتا ہے انجام بی اور تا تعامل میں اس ایسی میں مواسل میں مواسل میں اس آبیت میں عام انسانوں کی ایک طبعی کر دری کا ترجے دیے گئتا ہے اس تقریری اعامل میں ہے کہ اس آبیت میں عام انسانوں کی ایک طبعی کر دری کا بیان ہے ۔

ا در بعض ائر تفسیرنے اس آیت کو ایک خاص وا تعرسے منعلق قرار دیا ہے وہ برکہ نضربن حارث نے اسلام کی مخالفت میں ایک مرانبر بر د عام کرڈ الی- اَللّٰهُ عَرَانُ ڪَانَ هٰلُوَا هُوَالْخَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ، عَلَيْنَا حِجَاسَ لَأُ مِنَ السَّمَاءِ آوِائْتِنَابِعَنَ آبِ آلِيْمِ لِين إالسُّرَاكَ إِ کے نز دیک یا سلام ہی حق ہے تو ہم پراسمان سے بتھر برسادے یا کوئی اور در دناک عذاب بھیجدے۔ اس صورت میں انسان سے یہ فاص انسان یاجواس کے ہم طبع ہوں مراد موں گے۔ وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَا مَ (ايَتَيْنُ فَمَحُوْنًا أَيَّةُ الَّيْلُ وَجَعَلْنُ اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نونے پھرمٹا دیا رات کا مؤنہ اور بناما اَيَةُ النَّهَامِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوًّا فَضَلًّا مِّنْ رَّبِّكُو وَلِتَعْلَمُ وں کا مؤنہ ویکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رہے کا اور تاکہ معلوم کی عَلَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْ فَصَلْنَاهُ تَفْصِلُا ﴿ گنتی برسول کی اور صاب اور سب چزیں سائیں ہمنے کھول کر وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَةُ ظَلِّرَةً فِي عُنْقِهِ وَنَخُرِجُ لَهُ يَوْمَ ا ورجو آ دی ہے گاوی ہو ہم نے اُس کی رک تقت اُس کی گرون سے اور نکال دکھا بس کے اس کو الْقِيهَ إِنْ يَا يَلْقُلْ هُ مُنْتُونًا ﴿ إِقْنَ أَكِتْ بِكُ \* كَفَى بِنَفْسِكَ

قیامت کے دن ایک کتاب کردیکھے گا اسکو کھئلی ہوئی ہے گئا ہا اپنی قرہی بس سے

الْيَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ مَنِ اهْتَالَى فَانَّمَا يَهْتَلِي كُلِّفُينَ اع كون ابنا حاب يسن والا جوكوني راه برايا توايا اسن بي سيل كو

وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَرْسُ وَالِرَادُّةُ وِّسُ ذُ

اورجوكونى بهكاريا قربهكاريا ابنے بى برے كو اوركسى بر بنيں برتا بوجھ دوس

أُخْرَىٰ وَمَاكُنَّا مُعَلَىٰ بِبِنَ حَتَىٰ نَبْعَتَ رَسُولُانَ ادر ہم بنیں ڈا لتے بلاجب یک نہ جیجیں کوئی رمول

MAL معادن لغرآن جلدتخج سورة بن اسرائبل ۱۱:۵۱ ہم نے رات اور دن کو رائنی قدرت کی دونشانیاں بنایا سورات کی نشانی ربینی خودرات، كويم ف وصندلابناديا اورون كى نشائ كوروش بنايا اكراس مي سب چين با تعلف دكها ئى دیں، تاکم دون میں) اینے رب کی روزی تلاش کرد آور درات اورون کی آ مرورنست ادردوان کے دیک میں اقبیار کر ایک دوش دوسرا اندمیرائے اور دواوں کی مغدادوں میں اختلات سے) بیموں کا شمارا ورادوس چھوٹے چھوٹے) مساب معلوم کر ال اجب کسورہ پانس ك يبل دكور مي بان مواسه ) ادريم ني بريز كوفوب تعفيل كم ما تعبيان كياب د اور محفوظ میں تونما م کا نتات کی تمل تفعیل بغیرسی انتاء سے بے ادرقر آن کریم می تعفیل بقدر مزورت ہے اس سے بربان دونوں کی طرف منوب ہوسکتا ہے ) اور بم سے براعل کرنے ولدے انسان کا عمل دنیک مویابد، اس سر کے کامار بنارکھائے دلین برخص کا عمل اس سے مائة لازم وطازم ہے اور دمیر ، قیامت مے دن اس کا اعمال نا مدأس کے رد تھے ہے ، داسطے تكالكرمائ كردي كم جبكوده كعلاموا ديكه في ادراس سع كما جاديگاك ايااعان نامرافود) پڑھ ہے آج نوخود ہی اپنا حساب جانچے کے لئے کائی ہے ربین اس کی صرورست متیں کہ تیرے اعمال کو کوئی دومرا آدمی گنا دے بلکہ توخودہی اینا نامداعمال پڑھناجا ادر حساب لكا ناجاكه تجهيكتني مزاادكتني جزار ملني جابية مطلب يرب كه آكرچ بعبى عذاب سائة بنيس آبا كرده شلن والانهي ايك وقت ايسا آن والاسع كرانسان اسيخ مسب اعمال كوكما، التحول و كمير ليكا، ا ور عذاب کی حجت اُس برقائم مجومائے گی ا در اجو شخص د دنیاس سیدهی) را ہ رصلتا ہے د ہ ا بنے ی نفی کے سے چلتا ہے اور جی تحص بے دائی اختیا کرتا ہے وہ بھی ا بنے می تقصال سے سے بے راہ م والم دوه أس دفت اس كاخميازه كليكة كأكسى دومرا كالجونقصا ل نبي كيونك بما دا قالون يرب كر، اوركوني شخص كسى د كے كناه ، كا لوجه مذا تحاد كا دا درجس كسى كوكون مزاد يجاليے ده اس يرخونت تمام كرف ك بعدد يجاتى مع كيونكم عارا قانون ير مرك سم البعي مزاننيس دية مبتك كس رمول كوراس كى بدات كالمانس بي لية معارث ومسائل میات مذکوره میں آدل رات اور ون سے اختلات کو الشر تعالیٰ کی قدرت کا ملرکی نشال قرار دما ادد کھر تبلایا کردات کو تاریک اور دن کوروش کرنے میں ٹری حکمتیں ہیں ۔ دات سے تاریک کرنے ک کمت تواس بگریان بنیس فرانی. دوسری گیات میں مذکورے کردات کی تا رکی نیندا درآدام سے
سے مناسب ہے اور تدریت نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہراندان ورجا لوڑکو اسی راست سی
تاری میں نیندا تا ہے پورا عالم بیک و تت محوفواہ ہوتا ہے اگر مختلف لوگوں کی نیند سے مختلف
ادفات ہوئے توجا کے والوں سے شور وشعب اور کام کائ کی وجہ سے سونے والوں کی نعیف و بھی حرام ہو ماتی۔
سی حرام ہو ماتی۔

اُور دن کوروش کرنے کی اس حبکہ دڑھکمیں جان فر مال میں اڈل پر کہ دن کی روشی میں آدمی اپنی روزی تلاش کرسکت ہے محمنت مزد دری جسفت و ترخت سب سے ہے کہ درشنی کی حزورت ہے دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد ورخت سے سالوں ا دربرسوں کی لغداد معلوم کیجا سے کہ تین موسائٹ دن یو دسے ہوئے برنٹاڈ ایک سال یو راہوگیا .

امی طرح دومرے مسب صابات بھی دان دن کی کا مدور دنت سے تعلق میں اگردات و ن کا براختلاف نم مولومز دورک مزدوری ملازم کی ملا زمست معاملات کی میعادیں منجین کرنا مرب مشکل موجائے گا-

نائدا المال بھے کا ہارا ہے کو اسان کسی جگر کسی حال ہیں رہے اس کا صحیفہ علی اس سے ما تفارت اس سے ما مطاب اس موجوب وہ مرتا ہے کہ اس دو ذرع بھی خوا ہوئی کسی مورد درج می ہے دل میں فیصل کسی مورد کسی میں اس موجوب اس سے ما مستی عذاب محفرت الدام المروشی المشروش بروایت اس کی موجوب اس سے کہ دسول الشرصی الشرعی در اس میں اس میں میں اس سے کہ دسول الشرصی الشرعی درایا کہ درایا ہوئی کہ درایا کہ

معادف الغرآن جلديجم MAD سورة بي امرائيل ما: ٤! كارسولى ب، اولادمشركين كو ا أيت لأتَّوْمُ وَالِهِ مَا لَيُ وَمُّ وَالْخُراى عَامِّت مِن تَعْيَرُهُمِى مِن عذاب مزموكا كعاب كاس آيت عابت بوناس كمشركين دكفارك اولادجوبالغ موت سے پہلے مرجا میں ان کو عذاب نرمو کا کیونکہ ماں باب سے تفریع وہ سزار کے ستی بنیں موں سے. اس مسئله مي ائم دفتها د سے اقوال مختلف بي يسي تعقيب كى يہاں ضرورت منہيں . وَإِذَا أَكُونَا أَنُ نَهُلِكَ قُرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرُفِيْهَا فَفَسَقُوا اورجب ہم نے جا باک عارت کریں کسی بستی کو حکم ہجی یا اُس کے میش کرنے والوں کو پھر انحوں نے وِينُهَا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقُولُ فَكَ مَرْفَهَا تَلْ مِنْزَانَ وَكُمْ ا زانی کی اس میں تب تابت برگی ان پر بات پھر اکھاڑ ارابم نے ان کو اکھاک اور بہت ٱهۡلَكُنَا مِنَ الۡقُرُ وۡنِ مِنَ ٰبَعۡلِ نُوۡرِحٖ ۚ وَكَفَّىٰ بِرَبِّكَ بِدُوْرِ عارت کردیے بہنے زن ورح کے بیٹے الد کانی ہے ترارب اپنے بندوں کائاہ عِنَادِةِ خَبِيْرًا بُصِيْرًا جانے دالا دیکھے دالا اسس سے پہلی آیا سے میں اس کا بیان مخاکری تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ربط آبات حب من قوم عياس انبيار عليم اللهم كذريد الترتعال الهدايات سرسخ جاليس ادر بورنجي ده اطاعت مذكري اس دفت نك أن برعذاب نبس بينيخ مذكوره آيات من اس سے دوسرے رخ کا بیان ہے کوبسسی قوم کے باس رمول اور اللہ کے پیغام بہنے سے او بیری المنول فيسركنى سركام ليالواس برعذاب عام بعيجديا جاتاب-اورجب بم كسى بستى كو (جوامي كغود نا فرمال كى وجه مع بمقتضات حكمت النيد الماك كرنے سے قابل ہو، ہلاک کرناچا ہے ہیں تو: اسکوبعثت رس سے پہلے ہلاک بنیں کرتے بلک ہیے کسی رسول ک موضقہ اس ربتی، سے فوش عیش ریعی امیرد رئیس الوگول کو رضعومیًا ادر دو مرسع عوام کوعمومًا ایان والمات ك علم دين بي بيوردب وه لوك اكبانيس مائ بلكه ومال شرارت مي تي تب ال يرجب آمام موجا ألى ع يواس منى كو تباه وغارت كروا كة مي ادراى عادت سعموانن، م فربهت سى

#### معارث ومسأبل

ادر حفرت على دابن عباس رم كى ميك قرآت عين يد نفط المحكم أنا يرعا سي جس كى تغيير فين المحتمرة الما يرعن المعلى المعتمرة المحتمرة المحتمرة

ائنیں سے بہل قرآن کا عاصل تویم واکد ایسے فوش فیش مربایہ داروں کو توم کا حاکم بنا دیا جا تاہے اور دومری قرآت کا حاصل یہ ہے کہ تومیں ایسے لوگوں کی کڑت کر دی جا ل ہے۔ ان دولوں سے یہ معلوم مواکر فیش پندلوگوں کی حکومت یا ایسے لوگوں کی قوم میں کڑت کچھ نوشی کی جربنیں

موره بن اعراض ١١١١ שונט ישנים عذاب البي كى علامت بعض تعالى جب سى قوم يرنادا من موقع مي ادراس كوعذاب مي جللاكناما خ مں قواس کی ابتدائی علامت یہون ہے کواس قوم سے حاکم درئیں اسے لوگ بنادیے جاتے ہیں جِيْنْ يسند،عياش موں يا عاكم بھى منبنيں تواس أوم كازادميں ايسے لوگوں كاكڑت كرديا ق ہے دولون صور اول کا نتیجر برمونا ہے کر برلوگ منہوات ولذات میں مست بوکران کی نافرانیاں خد بی کرتے ہیں دوسروں سے معابی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں بالآخران پراٹ رتعالیٰ کا عذاب تعالب مالدارون كاقوم ير ژبونا آيت بي فوش عيش مالدارون كاخصوميت ميذ ذكركرناس طرف اشاره ایک طبعی امرے اسم اسم المحال طور پر عوام این الدار دن اور حاکموں کے اخلاق واعمال سے منا زموتے ہیں جب برلوگ برعمل موجائی تولوری قوم برعمل موجانی ہے اس مے جن لوگوں کو الشر تعالى نے مال و دولت دیا ہے ان كواس كى زيا دہ فكر مونا چاہيے كرا بنے اعمال واخلات كى اصلاح كيتے رہیں ایسا نہوکہ برعیش پر سی میں بڑ کر اس سے غافل ہوجائیں اور اپوری قوم ان کی دجرے غلط راستيرير جائة توم كم اعمال بدكا دبال بهي ان يريرك كا . مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلُنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ يُرْيُدُ جوكوني چابتا بوبهلا گرجلدد سے ديں ہم اسكو اسى بيں جتنا با اي جس كر يا اين ثُمَّرَجَعَلْنَا لَهُ جَهَلُمَ عَ يَصُلُّهُا مَنْ مُوْمًا مَثَلُ حُورًا ۞ وَمَنْ بمر عفرا اب بم في أسك واسط ووفي واخل بوكا اس بن بران س كر دهكيلا جاكر اورجس في أسَادَ الْأَخِرَةُ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مُوُمِنٌ فَأُولِيكَ جا إ بي كل كل اور دور كل أس كا داسط جواكل دورب اور وه يقين برائع سو كَانَ سَعْبُهُ مُ مُّشَكُونًا ﴿ كُلَّانُهُ لَا مُؤَلِّا وَهَؤُلَا مِنْ ایوں کا دوڑ تھکانے کی ہے ہراک کر ہم بہنائے جاتے ہی اِن کو اور اُن کو برے عَطَاءِ مَ بَّكُ \* وَمَا كَانَ عَطَاءُ رُبِّكَ فَخُطُورًا ۞ ٱنْظُرْكَبُفْ رب کی بخش یں سے اور بڑے رب کی بخش کی نے نیس روک فی دیج کیا فَضَّلْنَا بَعْضَهُ مُوعَلَى مَعْضِ وَلُلْاخِرَةُ ٱلْكُرُدُ مَجْتِ قَالَكُرُ تَفْضِلًا برها دیا بم نے ایک کو ایک سے ادریک کم یس قرادربڑے درجے برادربڑی نظات

خلاط أنسبر

جوشخس ابنے نیک اعمال سے صرف، دنیا رسے نفع اک نمین رکھے گا دخواہ س لئے کہ وہ آخرت كامنكرم ياس الكرآخرت سے غائل ہے اہم السيحف كودنيا إلى مين جننا جا اس كے دي ير المي مب سے لئے نہيں بلكر ، حس سے وا معطوما ميں سے في الحال مي ديديں سے ريعني دنيا ي س مجد جزار ل جاوے كى مجررا خرت ميں فاك نام كا بكر دبال ، يماس كے الع جينم بخويزكر ديكے وه اس ميں برحال دانده دورگاه ، محركر داخل موگا ورجوسحف را بنا اعمال مين ، مخرت رك تواب ، كى ينت رك گا دراس کے بے مبین کرشیش کرن جا ہے دلیے ہی کوشیش بھی کرے گا (مطلب یہ ہے کہ سرکوشش کھی مفيدنبي بلكه كوشيش مرون وي مفيد ہے جو مثر بيت او دئستنت سے موافق موكيونكم حكم اليي ي كوش كا دیاگیاہے بوعمل اورسی مٹربعیت وٹسنٹ سے ضلاف ہو وہ مقبول نہیں ) بشرطیکہ وہ تحص موس تعی مو سوا میے لوگوں کی میعی مقبول ہوگی ، غرمن الشرے بہا س کا بیابی کی شرطیس جار موتیں اول میسے نیت یعنی خانص نؤاب آخرت کی نیت ہو ناحییں اغراض نفسانی ٹنامل بنوں دومرے اس بیت سے مع عمل اورکوشیش کرنا مرت نیت واراده سے کونی کام بنیں برنا حب کے،س سے معمل مرسے تيسر تصحيح عن معى وعمل كاخريست ا درسننت سے مطابق ہونا كيونكم مفصد سے خلاف سمت ميں دوٹرنا اورکوئشش کرنا بجائے مفید موے کے مفصد سے اور دورکر دیناہت جو کئی متر طاحو سب سے اہم اورسب کا مدارم و ہ میرج عقید دلعین ایان ہے ان مترا تط سے بغیر کوئی عل التد سے نز دیک مقبول بنيس اور كفاركو دنيا كي نغتيس ما صل موثاان سے اعمال كى مقبولديت كى علامت بنيس كيونك دنیا کی نعتیس مقبولین بارگاہ سے لئے مخصوص نہیں بلکہ آپ سے رب کی خطار ر دنیوی ہیں سے توجم ان دمقبولین) کی جی امدا د کرتے ہیں اور اُن دغیر مقبولین ) کی بھی دامدا د کرتے ہیں ، اور آپ ے رب کی عطار روٹیو محمی پر، بندنہ س آپ دیکھ نیج کہ ہم نے واس دیوی عطار میں بلا شرط ایمان دکفرے) ایک کود دمرے برکس طرح نو تیست دی ہے رہیاں تک کہ اکٹرکفا راکٹر مومنین سے زیا ده مغمت و دولت رکھتے ہیں کمیونکہ میر چیزس فابل و قعت نہیں) اورالبتہ آخرت اجومقبولین بارگا مع ما تقطامی ہے وہ ) درجات کے اعتبارے بہت بڑی ہے اور تضیارت کے اعتبارے بھی رہی لية ابتيام اس كاكرنا جاجية)

معارف ومسّائل

آیات مذکوره میں اپنے عمل سے صرف ونیا کا ادا وہ کرنے والوں کا اور اُن کی مزار کا جوبایان

ر دلالت كرتي به كامطلب يه ي كريمز ارجيم صرف اس صورت يس بي كراس كم برعمل مي بر وقت صرف دنیا ہی کی عزمن چھا ئی ہوئی ہوآ خرت کی طرف کوئی دصیان ہی منہوا درا را دہ آخرے کے اوراس كى جزار كے بيان ميں لفظ أسماد الله خِدَة كا استعال فرمايا جس كامفيوم يہ ہے كمومن جس وقت محى حب عمل مين آخرت كااداده اورنيت كراسگا اسكا ده عمل مقبول موجائ كا خواه كسى دومرسه على كى نىيت ميس كونى ضا دىمى شامل موكريا مو.

بہلامال صرفت کا فرمنگر اکرنٹ کا ہوسکتا ہے اس سے اسکاکو نی بجی عمل مقبول بنیں اور دومرا حال مومن کاہے أس کا وہ عل جوافلام نبیت سے مائة آخرت سے لئے ہوا دریا نی سرا تط بھی موجو و مېول د ه مقبول موجائے گا اور اس كى بھى حبى عمل بين اخلاص نرم ويا دوسرى ئىر طيس مفقو د مون وه مقبول نبين بوتكا

بدعت اور فودرال كاعلى كتنا اس تين مي معى وعمل كرا عقد عنط سَعْيَها برُحاكر م بلادياكي

بى اچمانظراكة مغبول ببيل إس كربرس اورمركونش مدمنيد مون ب مغندالشرمقبول بلكمل و معی وی معتبر ہے جومفصد دآخریت ، سے مناسب ہوا درمناسب ہونا یا ہونا بیمون الشرتعالیٰ اور اس سے رسول صلی الشرعلیدو ملم سے بیان سے معلوم ہوسکتا ہے اس سے جونیک اعمال خودرا ان

ا ور الكوت طريقوں سے كئے جائے ہيں جن ميں بدعات كى هام رسوم شا س بي ده د يكھنے ميں ستنے ہى سیلے اور مفید نظر آئیں مگر آخرت کے اعاصی مناسب نہیں اس سے مزدہ اللہ سے تزدیک مفہول میں

ادر نة ترت مي كاد آمد .

اورتفيون المعال في ستغيبك كانشرى ميسعى كمطابق منت بوف كالخيامي لكما بے محاس عمل میں استفامت بھی ہونین عمل مفید مطابق سنت بھی ہوا در امپرا شقامت ادر مداد شامجی ہو بدنظی سے ساتھ مجی کرلیا کہی رکیا اس سے پورافا مدہ نہیں ہوتا۔

لَا يَجُعُلُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا اخْرَ فَتَقَعُلُ مَنْ مُوْمًا عَنْنُ وُلَّا فَ مت تغیرا اللہ کے ساتھ دو مرا حاکم ہیم بیٹھ رہے گا تو الزام کھاک بیکس ہوگر وَقَضَى رَبُّكَ ٱلَّا بَعْبُنُ وَآ إِلَّا إِيَّالُا وَيِالُوا لِلَا يُنِ إِحْسَانًا الْ اور مكم كرچكا يرا رب كر نزوج أس كر وائد ادر مال بايد كي مائد بحلاق كرد إِمَّا يَبُلُغُنَّ عِنْ لَكَ الْحِكِبُرُ أَحُدُهُمَا أَوْ كِالْهُمَا فَلَاتَقُلُ ال بي باع برسائ كراك أن ين عيادوون و ذكر سابقة یا ت میں نبول اعمال سے بیند شرائط کا بیان آیا ہے جین ایک نفر طار ایس کے میں ایک نفر طار کے سابھ ہوا ور شریعت و شفت سے مطابق ہو۔ ان آیا ت بیں ایسے ہی خاص خاص اعمال کی ہدایت کی تئے ہے جو مشریعت کے تبلائے ہوئے احکام ہیں ان کی تعمیل آخرت کی فلاح اوران کی خلاف ورزی آخرت کی ہلاکت کا سبب ہت اور چی کے شرائط مذکورہ میں سب سے اہم مشرط ایمان کی ہے اس سے سرا مکم ہی توحید کا میاں فرمایا اس سے بعد چنوق العباد سے متعلقہ ادکام ہیں ۔

خلاصه فضببر

حکم و ل توجید لا بخیک منع اسلی الله الخدی اس مخاطب، الله سے ساتھ کول اور معبود مت جوز کر رہینی شرک نرک ور نہ الا بدحال بے یارو مدد گار موکر مبٹھ رہے گا دائے پھرا یکی تاکید ہے، تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بحر اُس رمعبود برتی سے کسی کی عبا دت مت کر دیر سی آخرت سے مربقہ کی تعمیل ہے ،

مکم دوم ادار حقوق والدین و با نوا ایک ین اِخسکا نگا اور تم این مان باب کے ماتھ اجھا سلوک کیا کروا کر روہ ، تیرے پاس او مول اور ) ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے لک عمر آئی ہور کی جم آئی ہور کی خدمت کرنا ہجا ہے معلوم میں آتو (اس معقور اس معلوم میں آتا اور ان کو جھڑکنا اور اُن سے قوب اور سے بات کرنا اور اُن سے تو ب اُن کا در ان سے ساحے شفقت سے انکساری سے ساتھ جھے رم نا اور دان سے لئے حق نعالی اور ہوں کے دون تعالی میں اور دان سے ساحے شفقت سے انکساری سے ساتھ جھے رم نا اور دان سے لئے حق نعالی اور اس سے ساتھ جھے رم نا اور دان سے ساحے شفقت سے انکساری سے ساتھ جھے رم نا اور دان سے لئے حق نعالی ا

### مغادونئ ؤمسائل

فروایا ہے آن باشکا بی و لو الله یک ربعد والدین کی اطاعت سب سے ایم اور الترت کا بی اس سے الم اور الترت کی میں اس سے الم اور الترت کی میں میں اس سے الم اور الترت کی میں والدین کی اطاعت سب سے ایم اور الترت کی فیادت سے بعد والدین کی اطاعت سب سے ایم اور الترت کی کی کرکے طرح والدین کا مشکر کے دارین کی اسی پرت ہوہے میں ہے کے کرکے طرح والدین کا مشکر کہ دریا واجہ ہے تھے میں التر ملی الت ملید وہم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ التر سے نزیادہ کی سب سے زیادہ کی اور التی کے دوست استحب میں اس نے پھر دریا و تا کیا کواس کے بعد کو نسائل سر سے نواز ہے دوست استحب میں اس نے پھر دریا و تا کیا کواس کے بعد کو نسائل سر سب سے زیادہ میں سب سے نواز ہے نواز ہے نواز الدین سے ساتھ ایجا سلوک " رقولی ) مقول بعد کو نسائل سر سب سے زیادہ میں سب سے نواز ہے نواز ہے نواز الدین سے ساتھ ایجا سلوک " رقولی )

دال بین کی الحاعت دخدمت سے اوا استداحمد تزمذی ابنِ ماجرمت درک حاکم میں بندسجی حدث فغائل دو ایا سنت حدمیت میں ابوالدر دارون سے روابت ہے کہ رمول الترصلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایاکر اب جنت کا درمیانی دردا: ہ ہے استہیں اختیا رہے کواس کی حفاظت کردیا شائع کردد دمظهری ، ۲۱) اورجائع تزیزی دستدرک حاکم میں حضرت عبدالشرابن عرکی روایت ہے اورحاکم نے اس روایت کوچنے کہا ہے کہ دسول الشرصلی النہ علیہ دیکم نے فربایا کہ ادائش کی دضارباب کی دضامیں ہے

اس روایت لوج کها سے که رسول التد ملی الله ملیرو م سے فربایا که مراصری رضار باب ی رضا ہے . دورا نشرک نارامنی باب کی نارامنی میں .

رام ، ابن ماجه في روايت حصرت الوالم مدر نقل كي جه كدايت عفل في رمول الترصل الشر عليه ويلم سے دريا فت كياكر اولا و پر مال باپ كاكيا حق ہے . آپ فريا يا كراروه و ولوں بى تيرى جنت يا دورن مي مطلب يہ ہے كران كى اطاعت و فدمت جنت ميں بجائل ہے اوران كى ہے اوبى اور نارامى ووزخ ميں .

بم المهنقي في شعب الايان مي اور ابن عساكر في بروايت صنب ابن عباس معنقل كيا م كم رسول التذمل الشرعليدوسلم نے فرما یا گرچشخص الشرسے سنے اپنے مال باب کا فرما نبروا درہا اس سے سلے جنت کے دو دردادے تھے رہی سے اورجواُن کا نا فرمان موااس سے معے جہم کے دو دردا زے کھے ہیں تئے ا دراگر ہاں باب میں سے کوئی ایک ہی تھا توایک دروازہ دجنت یا دوزن کا کھلادریگا، اس برایک شخص نے موال کیا کہ ایر جہنم کی وعید ، کیا اس صورت میں بھی ہے کہ ماں باب نے اس شخص يرظلم كيا جوتوآب نے تين مرتبہ فرايا وان ظلما وان ظلما يعنى ال بابسى نافر مان اوران كوايد الدرسان رجيم ك وعيدب خواه مال باب خيى راس يرظلم كيا جوس کا حاصل یہ ہے کہ اولا دکوماں باب سے انتقام کینے کا حق بنیں کہ ایخوں نے ظارکیا تو پڑھی ان کی فدیمت واطاعت ع إ كفي سي ال

 ایجی نے بروایت حضرت ابن عبائش نغل کیا ہے کہ رسول الٹرصلی الٹ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدمتگذار مثاریخ دالدین روحمت د شفقت سے نظر ڈالنا ہے تو ہر نظرے بدلے میں ایک بچ مقبول كا تواب ماناك، لوكون في عوص كماكداكروه ون من سوم تبداس طرح نظر كريد، آپ في مايكم " ہاں موم لنہ بھی ا ہرنظر مرسی انواب ملنا رہے گا ، السّر تعالیٰ بڑا ہے واس کے خز لنے میں کوئی کی بنین کی دالدين كى حق ملفى كى مزار آخرت \ دائيمينى في شعب الايمان من بردايت الى تير فقل كيا ب سر. ے پہلے دنیا ہیں مجی ملتی سے اسول اللہ صلی الله علید وسلم نے قربایا کہ اورسب مکنا ہوں کی سزار

توالشرتعالي حس كومياسية بين تيامت أنك مؤخركر دية بي بجز د الدين كي حق لمني ادرنا فرما ن ك كراسكي سزاراً فرت سے پہلے دنیا میں بھی دیجاتی ہے ریسب روایات تفییر ظیری سے نفل کی مئی ہیں ،

دالدین کی الماعت کن چیز دل میں | اسسس پرعله و نقبار کا آنفاق ہے کہ والدین کی ا طاعت عرف جائز واجسيج ادركها ل مخالفت كم كم أن أن من المرس واجب من المجازياكنا و سي كام بير الما عسن وا جب الوكيا مِالْ بِينِ مِدِيثِ مِن عِلْ طاعة لمخلوق في معصية الحالق ك افرمان بيركس مخلوق كى اطاعت َ جائز بنهيں -

والدمن كى خدمت ادرا يهم ملوك ت امام قرطبي في اس مستلك شبا وت مين حضرت اسماد منى الله مے ان کا مسلمان ہونا ضروری مہیں عنہا کا یہ وا تعدیج مناری سے نقل کیا ہے کرحفرت اسمار رضنے

الخفزت مل الترمليدولم س استفتاركياكرميرى والدهجومشرك معجيس ملف ك انتاج كيامر مع جائز ہے کہ میں اس کی خاطر مدارات کر دل آپ نے فرمایا " صوبی اُمکاف ریعنی این مال کی سلہ رخى اور فاطر مدارات كرد ، اور كافر مال باب عربارك ين خود ذر آن كريم كايدار ال وجود يد صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْبِيَا معم، وفأ يعن ص كمال باب كان بول اودا مكوِّي كافر مهي خكاحكم

MAT تعارف العران جلوهم مورة بن ا سرائبل، ا: ٥٥ دیں تو ان کا اس معلطے میں حکم مانا لؤجائز نہیں گرونیا میں اُن کے مانؤمعرو و ناطرانی کا بڑا دُکیا جائے ظامرے كم معردب طريق سے مي مرادب كرأن كے سائف مدارات كامعاملري . مسئلة جبنك جهاد فرض عين نهوجك فرض كفايرس ورجيمي ديء اس وتت تكركي **لاسمے کے بغیران کی امبازت کے ج**ہا دمیں مٹر کیے ہوجا ناجائز نہیں مجھے بخاری میں حفرت عبدالشّہن مُر سے دوایت ہے کہ ایکشخنس دمول الترصلی الترعلیہ دیم کی خرشیں شرکیب جهاو چونے کی اجا زست لینے کے معاض برد ا آ ب ف اس سے دریا فت کیا کہ کیا بہارے دالدین زند می اس فے عرض کیا كربان زنده بن آبي زيا! ففيهما في هد ين بن توابيم بال باي فدمت من مركز جبادكر دمطلب يدب كأن كى ضدمت بى سرتهيس جهاد كافؤاب أل جائے گا. دوسرى روايت ميں اس سے ساتھ پھی مذکورے کراس محف نے بربیان کیا کیس اپنے ال باب کوروتا ہوا چھو ارکا بابوں اسيرآب نے فرما ياك مباد ان كومنسا وجيداك ان كورُلايا ہے " يعنى ان سے جا كركم، وكريس آب كى مضى ك ظلات جباديس منبس جادئكا رقرطي مستند اس دوايت معلوم بو اكرب كوئ جز فرض عين ما واحب على العين بهوكفايد ك ورجر میں ہوتواد لادی مے مے وہ کا م بینہ مال باپ کی اجازت سے جا زُنہیں اس کل علم دین ما صل کرنا ادرنبليغ دين سے لئے سع كرے كا حكم هي شائل ہے كديقد رفرض علم دين حبكوما صل مووه عالم سف مع مع سفرك يالوكون كوتبايغ و دعوت كرية مفركرت لو بغيرا ما زن والدين ع ما أر منس. مستد والدين كرما كام وسن ملوك كاهم قرآن دهديث بين آبائ المين يين وانل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قرابت یا دوئنی تقی ان کے ساتھ بھی حس سلوک کا معاملے کرے فعوصاً ان کی وفات سے بعار صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبدالشرب عررض مذکورہے کہ رسول التّرصیٰ للّٰ علیب وسلم نے فرمایا کو باب سے ساتھ بڑا سلوک میر ہے کہ اس سے مرنے سے بعداس سے دوستوں کے ما تفا حجاملوك كرس ادر حفرت الواسيد بدرى وضف فنقل كيلس كسي رسول الشوسلي الشرعلي في مع سا تفعيم على المن الصارى شخف آيا ا درسوال كيايا رسول الشرمان باب سى انتفال مع بعدي الكا كون حق مير الشاري بيع آب نے فرمايا ہاں ، ان سے سے دعار اور استغفار كرنا اور وعد المؤدر نے مسى سے كي تقاس كولير اكرنا اور ال سے دوسنوں كا اكرام واحرام كرنا اوران سے اسے رشددادوں كم ما تفصل حى كابرتا ذكرنا جدكا رشند ترابت صرف الخيس ك واسط سع دالدين كم يحقون ين جوان كے بور كى تنهادے درباتى بين. آ تخفرت صلی الترعليه وسلم كى عادت تفى كرحفرت ضريحيام المومنين كى وفات ك بعدان كى مسلول کے یاس بدیر ہی کرنے سے حسن سے صفرت فدی کاحق اداکریا مقصود تھا۔

والدین سے اوب کی رعایت | والدین کی خدمت والحاعت والدین مبوئے کی جینیت سے سی زمانے نصوص بڑھا ہے میں ادر کسی عمرے ساتھ مقید نہیں ہر حال اور سرعمریں والدین سے ساتھ اتھیا سلوک واحب ہے تیکن واجبات وفرائیس کی اواُم گی میں جوحالات عا دگا رکا وط بٹاکرتے ہیں ان حالات میں فران حکیم کا عام اسلیب یہ ہے کہ احکام بھل کو آسان کرنے سے معتقف پیلو وی سے دمنوں **کا زمیت** مى كرتات اوراي حالات مى تعميل احكام كى يا بندى كى مزيد تأكيدهى .

والدن سے بڑھائے کا زمانہ جبکہ وہ اولادکی خدمت سے مختاج جوجائی ان کی زندگی اولادے رحم درم پردہ جائے اس دقت اگراولا دی طرف سے ذراس بدرخی مجی محسوس مدتودہ ان سے دل كا زخم نجان بع. دوسرى طرف برها ب كوارض طبعي الدرران ان كوير ميرا با دين بن سير مراحاب سے آخری دورمیں جبعقل وقع می جواب دینے سیکتے میں آوان کی خواہنات ومطالبات کھے ا بيري موجات مي جن كايو راكرنا اولاد سے دي مشكل موتاہے فرآن عكم نے ال حالات ميں والدين ک دلجون اور داحت دسان کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمان ملفولیت یاو ولا ما کم لی قت تر مجانے والدین کے اس سے زیا دہ مختاج تھے جسفند رآج دہ تنہا رے مختاج ہ**یں ترجس طرح** الخول في إين واحت وفواسنات كوأس وننت تم يرفر بان كيااورتهارى بعقلى باتون كو بيار مح سائنم ر دانست كياب جبكه أن يرمتاجي كايرون ت آيان فقل و بشرافت كانقا مناج كران سع اسس، سابق اصان کا براداد ار آیت می کمارییان صفیر اسے اس طرف اشاره کیا گیاہے اور آبات مذکو رہ میں والدین سے بڑھاہے کی حالت کو مہوسیخے سے وفت چند تاکیدی احکام دیتے گئے ہیں ادّل برك ان كو أ ن بى مذكے لفظ اكن سے مراد براليا كلي ہے جس سے اپن ناگوادي كا انظِهار مبوسیان کے کان کی بات سکراس طرح لمیاسانس لیناجس سے انیرناگواری کا اطهار موده میں استحکم اگٹ میں داخل ہے ایک حدیث میں بروایت حضرت علی رض رسول کریم صلی التّر علیہ وسلم کا ارشا د ہے کہ ایداررسان میں اُن سینے سی می کو ل درجر موتاتو بقینًا وہ بھی ذکر کیا جاتا د حاصل یہے کوس چرسے

ماں باب كوم سے كم بنى اذيت يہنچے وہ بى ممنوع ہے -

دوسراعكم ب والتنفي حسا لفظ نص معنى جواك وليت عيس امكاسبب ايذارموناظام يساحكم وقل لنمأ ولاكريبا مع يسلع دو فكم فق بيلوس تقلق تطحبني والدين كا دني ساوني بايضاطر كدر وكاكيا بعاس ميرع كم مين شبت الدارس والدين ترساخ كفتكوكا دب تكولاياكيا ب كران سع مجست وننففت سيرم لبجيس بات كيجائت صفرت معيد بن مستيني فرمايا جسفرج كوتى غلام ايوسخت مزاج آ قامح بات كرّنا مح جِرِيِّنَا حَكُم وَأَخْفُض لِهُمَا جِنَاحَ ٱلذُّل مِن الْرَحْمَة جِن كُامَاصِل يَسْتِرُان كُ ساسنے اپنے آپ کو عاجز و ذکسیں آدی کی معورت میں بیش کرے جیسے غلام آقا سے ماسٹے، مِثاح سے معنی بازد کے ہم لنظی معنی یہ ہمیں کہ دالدین کے سلا اپنے با دُد عا بڑی اور ذکت کے مانھ جھکائے آحسنہ میں من المترحمة کے نفط سے ایک تواس پر سنبہ کیا کہ والدین کے مانھ بیعا ملہ محض دکھا وے کا نہو بلکہ تابی دیمت وعزت کی منیا دیر ہو دو مرے شاید اشارہ اس طرف بھی ہے کہ والدین سے سامنے ذلت سے مانھ بیش آنا حقیقی عزت کا مقدمہے کیونکہ یہ واقعی ذلت بہیں باکہ اس کا مبب شفقت د جمہدن ہے۔

پانخوان مکم و قبل دب اس حمد است درای کا مست که والدین کی پوری دا مست درای قوانسان سے بس کی بات بنیں اپنی مقدور مجر دا ست درای کی تکرے رائفان کے لئے اللہ تعالیٰ اللہ علی دعاکر تاریخ کا اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے اُن کی سب مشکلات کو آسان اور تکلیفوں کو دور فریائے یہ تخری حکم الیا دینے اور عام ہے کہ والدین کی وفات سے بعد بھی جاری ہے جس کے ذرایع دہ ہمیث والدین کی خدمت کرسانے۔

مسئلہ دالدین اگرمسلان موں نوان کے لئے رحمت کی دعار خلام ہے لیکن اگردہ کمان ہنوں توان کی زندگی میں یہ دعااس نیبت سے جائز ہوگ کران کو دنیوی تخییف سے سخات ہوا درایمان کی نونین مومرنے کے بعدان سے ایک دعا، محمت جائز بہیں دقرطبی الحصاء

ایک واقد تجیس از مراس این اسناد تفل سے ساتھ حضرت جابر بن عبدات رہ سے دوایت کیا ہو اسکر میں اند تعلیہ والم کی خدمت ہیں جا منہ وا اورائکا یت کی کریرے باپ نے میرامال نے بیائے ہے۔ آپ نے والد کو بائکر لاؤ اسی وقت جبوس امین تشریف لائے اور میرامال نے بیائے ہیں وقت جبوس کردہ کا مات اور میرامال نے بیائے ہیں ان کوئیس کردہ کا مات کیا ہیں جواس نے دل میں ہے ہیں تو داس سے کا لوں نے بھی ان کوئیس سنا جب پیشف اپنے والد کو کیا ہیں ہواس نے دل میں ہے ہیں تو داس سے کا لوں نے بھی ان کوئیس سنا جب پیشف اپنے والد کو کیا ہیں ہواس کے دالد سے کہا کہ کیا بات ہے آپکا بیٹیا آپ کا نکایت کرتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کو اس کا مال جبیت کیں والد نے موٹ کیا گیا ہے۔ آپکا بیٹیا آپ کا نکایت کرتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کو اس کا مالیہ بیائی کو بھی خالیا ہیا ہے کہ میں میں اس کے دالہ بیائی کو بھی خالیا ہیا ہی تو بات کی حوث کیا کہ دریا ہوگئی اس کے دالہ سے دالس سے بعد اس سے دالہ سے دالہ سے دالے میں میں کہا ہی کہا گیا گیا ہے کہا ہیں اور بھی شروحاد نے ہیں ہو بات کسی نے نہیں سنی دریا میں کہا ہوگئی اور ایک ہوگئی اس کے دائی دریا ہوگئی جو ایک میں خود تم اس کے دائی کہا ہوگئی ہوگئی

تُعَلِّيمًا ٱجُنِيْ عَكَيْكَ وَتُنْفَلَ غَنَا وُ تُكَ مَولُودًا رَمُنْتُك بِيا فعا میں نے مجھے میں غذادی اور جوان جو سے سے بعد می تمہاری وصداری الطانی عنها راسب کھانا بیا میری بی کمانی سے سخا لسقك الاسأحسرا اتعلمل إذا ليلة ضأفنك بالقعلماب جب سی واست میں مہیں کوئی بیاری بیش آگی نویس نے نمام دات مہادی مما دی سے سبب بیداری ادر مفراری میں گذاری . طُرِقت به دون نعبه ، تعمل إكأنى انا المطروق دونك بالذى حو يا كوتيارى بارى بھے بى تتى فى كتبس نبين جس كى وجرسے ميں تمام شب روتا را. غَافَ الرِّي نَفْسَى عَلِيكِ وَإِنْهَا لَمُ تَعَلَّمُوانِ النُّوتَ رُقُبُّ مُوجَدُّكُ مرادل بنماري بلاكت سے در تاربا مالانكرس جانا تقاكر موت كا ايك دن مقرر برسيلے يتي بنيس بوسكتي نلماً بلغت السِنَّ والغاية الَّبِيُّ اليها مدى ماكنت فيك أوَّمِّلُ مجرحب تم اس عمر ا در اس مدتک پہنے گئے جس کی میں نمنا کیا کرتا تھا۔ جعلت جزائ غاظةً ونظأ ظنة كانك المت المنعم المتغضِّل ً تهمّ نے میرا بد دسختی اورسخنت کلامی بنا دیا گئ یا کهمّنی مجھ مراصان و دندام کر رسیے ہو۔ فليتك ا ذ لورترع حتَّى أُبُّو تي نعلت كما الجأم المصاقب يفعسل

كاسش الرئم سے ميرے باب بونے كافئ ادانيس موسكتا توكم اذكم ايابى كر يعتبيا ایم شریف پڑوی کی کرتا ہے

فَأُوْلَيْتَنِىٰ حَتَّى الْجُوارِ، ولويتكن عليٌّ بِمال دونَ مالك تَبْغَلُهُ لوكم اذكم مج يروى كاحق توديا بونا اورخودمير عنى مال مي مرع حق من كل سع كام دايا بونا. دمول الشَّرْصلي السِّرمليه وسلم نے براشعا رسنے کے بعد سیٹے کاگر بیان مکرو لیا اور فرمایا ، ۱ نت و مالك لابيك يعن ما توسى ادريراال مجى سب بابكاب دنغير ترطي ما ١٦٦٢٢) ير اشعار عربي ا د ب کی مشہور کتا ب محارمیں مجی نقل سے سکتے متحران کو امیدا بن ابی الصلت شاعرک طرف شوب کی ہے اور معبن نے کہا کہ برعبدالاعلی سے اشعار می معبن نے انکی نسبت ابوالعیاس آئی کی طرف کی ہے ماینہ والی خکورہ آیات میں سے آفری آیت وسکو اعلی بسا فی نفو سے حرمیں اس ول بھی کی رخ فرماد ماک سے جو دالدین سے اوب دفیلم سے متعلقہ احکام مذکورہ سے او لادے ول میں بسیدا موسکتی ہے کہ والدين كے مائع ہروفت دمنائے ان كاورائے مالات كى بروقت يكال بنيں ہوئے كى وقت ذبان ہے کوئی ایس کلے نکل کیا جد مذکورا لعدر آ واب سے خلاف مونواس نظیم کی وعبدسے اس طرع کن ہ

سے بچنا سخت مشکل ہوگاس آیت میں اس شہرادراس سے دلتگی کو دور کرنے کے لئے فرمایا کر بغیرادادہ بدادہ بدادہ کے بعیری پریشان یا غفلہ سے کوئی کلم صادر برجائے اور پھراس سے لؤ برکر لے تواٹ تعالی دلوں کے صاف سے واقعت ہیں کہ دہ کلم ہے ادبی یا بذار سے سئے بہیں کہا تھا وہ معان فرمائے درائے ہیں لفظ کے حال سے واقعت ہیں کہ دہ کلم ہے ادبی یا بذار سے سئے بہیں کہا تھا وہ معان فرمائے درائے ہیں لفظ کا قالی ہے تو ا بسین ہے معین میں بعد مغرب کی جمید رکھات ادراشرات کی نوافل کو صلو کا الاقاب این کہا گیا ہے جمیں اشارہ ہے کہ ان نمازوں کی توفیق اکٹیس لوگوں کو نعیب ہوت ہے ہو۔ اور ابن میں ۔

وَاتِ ذَا الْقُرُ بِي حَقَّهُ وَ الْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّابِيلَ وَكَا

اوردے قرابت دالے کو اس کو قرار من کی اور مان رکز آور مت

میکن کر تیب فریس ای اللّب فرین کا نوا آخوان

اللّه یطین موکان الشّیطن رلوب محان میں
الشّیطین موکان الشّیطن رلوب کا است کر

فیطاوں کے اور مشیطان ہے آئے رب کا است کر

# خلاصة تغيينير

ان دون آیتوں میں معنوق عباد سے معنوق دومزیر عکم مذکوریں اوّل دالدین کے علاد اودی کے ملاد اودی کے ملاد اودی کے مشتہ دادوں ادر عام ملا اول سے معنوق مود مرسے خرج کرنے میں فضول خرجی کی مانفت مختر تغییر ہے۔
اور قرابت دار کو اس کاحق د مالی د غیر مالی اور خرج ارتباد دمیاج و مساز کوجی داون کے معنوق دیے دمیا اور آبان کے معالی بندی دیت میں اور شیطان اپنے ہو دردگا رکا بڑانا نکر ہے دکھی تعالی نے اس کو دولت معلی کی دولت معلی کی دولت مالی کی دولت مالی کی دولت میں خرج کیا اسیطری فضول خرجی کرنے دولت مالی کی دی گروہ اُسکو اسٹر تعالی کی نافر مانی میں خرج کیا اسیطری فضول خرجی کرنے دولت مالی کی دی گروہ اُسکو اسٹر تعالی کی نافر مانی میں خرج کرتے ہیں۔

# معارف ومسابل

مام دیشت دادوں بیکی آیوں میں دالدین سے حقق ادران کے ادب داخرام کی تعلیمتی اسس کے حقق ت کا بہتا میں الدین کے حقق ت کا بہتا میں الدین مام دشتہ داروں کے حقق ت کا بہتا ہے کہ بردشتہ کا می ادائیاجات

تبذیبین ففول خرچی فی فیدل خرچی سے معنی کو قرآن تکیم نے دولفظوں سے نعیر فرمایا ہے ایک تبذیر اور کی مما نعست کی مما نعست ترک کو تشکیر فو آ سے ایم بہت ہے لیفس حضرات نے فرمایا کہ دونوں لفظیم معن میں کی مانعت بہت کر لا تشکیر فو آ سے ایم بہت ہے لیفس حضرات نے فرمایا کہ دونوں لفظیم معن میں کسی معصبت میں یا ہے موقع ہے کل فرج کرنے کو تبذیر وامرات کہا جا آیا ہے اور میض حضرات نے ایک میں ک

ے کسی گناہ ہیں یا بالک ہے موقع ہے کس فرچ کرنے گونبذیر کہتے ہیں اور جہاں فرچ کرنے کا جائز موقع لؤمو گرضرور سے زاند فرج کیا جائے اسکوا سراف کہتے ہیں سیک تبذیر نیست اسراف اثد ہو بہذرین کوشیطان کا بھائی قراد دیا گ

ا مام تفسیر حفزت مجاہد رہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا سارا مال حق کے لئے فرچ کردے تو وہ تبذیر نہیں اور اگر باطل سے لئے ایک مگر را دھ میر ، بھی فرچ کرے تو وہ تبذیر ہے ۔ حفزت عبدات ابن مسعود رض نے فرمایا کہ غیر حق میں بے موقع فرچ کرنے کا نام تبذیر ہے دمنظیری ، امام مالک نے سنے فرمایا کہ نبذیر ہے ہے کہ انسان مال کو حاصل تو حق سے مطابق کرے مگر خلاف حق فرچ کرڈا ہے اور اس کانام امراف بھی ہے اور پرجوام ہے ۔ رقرطی ،

ا مام قرطی کے فرمایا کہ حرام دنا جائز کام میں تو ایک درہم خرچ کرنا بھی نبذیرہے اور جائز دمبل خواہشات میں صدیے زیادہ فرج کرنا جس سے آئندہ مخاج فقیر جوجلنے کا خطرہ ہوجائے یہ تبذیر میں داخل ہے ہاں آگر کوئی شخص اصل داس المال کو محفوظ رکھتے ہوئے استے منافع کو اپنی جا گزخواہشات میں داخل ہیں داخل نہیں دقرطی ج عنامت سے ساتھ فرچ کرتا ہے تو دہ تبریریں داخل نہیں دقرطی ج عنامت سے



كرز اختم بوديكا تقاان سعباد عيس برأيت نازل مولى.

# و كَلْ يَعْمُلُ بِكُ كَ مَعْلُو لَةً إِلَى عُنُفِكَ وَكَاتَبُ طَهَا كُلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فلا عبرتفسيبر

اور من آوان ایا کفتر دن می سے باند علو دکرانتهائی بخل سے باکل بات خرج کرف دوک لود) اور مذ

باکل ہی کھولد یا چاہیے دکر صرور س سے زیادہ خرج کرے اسمان کیا جائے ) ور مذالزام خور در داور)

ہمیوں بات بہیں کیونک ، بلاشیر ترایب بہیوچاہتا ہے زیادہ در تن دیا ہے اور وی رجس پرچاہے )

معقول بات بہیں کیونک ، بلاشیر ترایب بہیوچاہتا ہے زیادہ در تن دیا ہے اور وی رجس پرچاہے )

معقول بات بہیں کیونک ، بلاشیر ترایب بہیوچاہتا ہے دیادہ در تن دیا ہے اور وی رجس پرچاہے )

معقول بات بہیں کیونک ، بلاشیر ترایب بالعالمین می کاکام ہے تم اس کاری کیون بھے کہا ہے ویکھتا ہے

در ایت عالم کی حاجات کو داکر نا تو در العالمین می کاکام ہے تم اس کاری کیون بھے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کہا

معارف شي ومسّارّل

في كمفي احتدال ك بدايت اس آيت مي بلادا سطرى طب خودنى كريم على الشرعليد وتم است

اورآپ سے واسطے سے پوری اُمّت مخاطب ہے اور مطفودا تنصادی ایس تعلیم ہے جو دوسروں کا معادی حائل بجي نه موا در فود اپنے سلخ بھی مصیبت نہ ہے اس آیت کے ٹا ان نزول میں ابن مردویہ نے بروایت۔ صرت عبداً لترمن مسعودا وربغوى في بروايت مفزت جا بررم ايك دا تعاتل كيام كدرسول الترصلي الشر عليه ديم كى هدمت ميں أيك لاكا ما منرجو الدرع من كيا كريرى والده آپ سے ليك كرتے كا سوال كوئي تير اس دنت وسول الشرصل الشرعليديم محياس كون كرناس كسوانيس تفاجواب كبدن مبارك يعفا آپ ف دمے کوئی کیمکسی وقت آڈ جبکہ بمارے یا س آئی دموست ہوکہ تمباری والدہ کا سوال ہورا کرسکس اوکا گھ عیادروابی آیادر کا کرمری والد کہتی س کرآ ب کے بران مبارک پرجوکتا ہے دمی عنایت فرمادی ب منكررسول الترسل الترعليه وعلم ف ا پينبدن مبارك سيكرند أنادكراس كے حوالے كر ديا آپ نتے بدن ده سيخے . نماز کا دفت آیا معنرت بلال سخے ا ذان دی گرآپ صب عادت با پرتشریعیٹ نہ لائے تولوگوں کو فکر مون بعض لوگ اندرمائن موے تو دمکیا کہ آپ کرتے کے بغیرنے بدن بھیے ہیں امپریہ آیت نازل ہوئی۔ اسٹرک داہ میں ان فرے کرناک فود | اس آیت سے بقا براس طرح فرے کرنے کی مانعت معلوم بران ب يريّ ن يرير مائ اس كا درجه حس عبدخد دفقرد ممّان موما عُدريشان من يرماعُ الم تفیر قربی فے زمایا کہ برحم مسلمالاں سے عام حالات سے لئے بے و فرچ کرنے کے بعد کلیوں سے برٹیان موكر بي خرب كن موسة برلي المراضوس كري، قرآن كريم ك لفظ عسو مرًا بين اس ك طرف الثامه موج دہے دکی قال المظہری) اورج لوگ اسے بلندح مسلم الله الكرك براثان سے در كھرائي اورال معوق سے حقوق مجی ادا مرمکیں ان کے لئے یہ یا بندی بہیں ہے بہی دجہ ہے کدرسول الشرعلي ويلم كى عام عادت يكى كال كالم الحكيم وفره مذكرت مقيم وكيه آج آيا آن بى فرج فرمادية عقدادرب اونات مبوك اورفاقه كالكيف بجي بيش آل يريت يريخر باند مع كي لوب يم آجال على اورمي برام مي بي بهت سه المعطرات میں جنوں نے ایخفرت صلی الترعلیہ دسلم سے مہرمبارک میں اینا سادا بال الترکی راہ میں فریع کر دیا آغیر صلّی السّرطید دیلم نے نہ اسکو منع فرما یا نہ ان کو بلامیت ک اس سے معلوم ہواکداس آبیت کی ما نعست ان لوگوں سے لے بے جوفتروفا قری کلیعن بروائت دکرسکیں اور فرچ کرنے کے بعدان کو صرت بوک کاش ہم فرح ذکرتے یہ صورت اک کے مجھے عل کوفا مدکر دیجی اس سے اس سے منع فرمایاگیا . فرج میں بدنعی ممذع ہے | اور اصل بات یہ ہے کوائل آیت نے بدنعی سے ماعة فرع کرنے کیائے کیا ہے کہ آگے أف داے مالات عظع نظر كر ع و كر ياس ب أسى ايونت فري كر دار كى كودوم عما حب ما جت لوگ آیش اورکونی دین مزورت ایم پیش آجائے نواب اس کے لئے قدرت خدیجے وقرطی با اہل وعيال جنك حتوق اس ك ذمه واجب بين ان كحق اد أكرف عاجز بوجائ ومظرى، عَلَومًا فَحَدُدًا محالفاظ كم متعلق تفير فطرى ميس ب كم مَكْوم كانعلق بلى ما استاين بنل س ب كراكر إلى كو كو عن س بالكل ددک مے گانو لوگ ملامت کریں سے اور محسوس اکا تعلق کسی دومری صالت سے ہے کفرچ کرنے میں اتنی ڈیا دنی کرے کو فقر ہے کو اس میں اتنی ڈیا دنی کرے کو دفقر دوجائے کا .

وَلَا تَقْتُلُواْ اَ وُلَادَ لَمُ خَشِبَةَ اِمْلَاقِ اللَّهِ فَعُنُ نَزْنُ فَهُمُ فَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

# خلاصير

ادراین ادلاد کومفلسی سے اندایشہ سے نال ذکر در ایمونکرسب سے رازق ہم میں ہم انویجی دز ق ویتے ہیں اور کم کومجی داگر ماری تم ہوئے توالیس یا تین سوچتے میک ایکا قتل کرنا بڑا بجاری گناہ ہے۔

### معارف دمسائل

ہے کا بنت آبادی کے خود منسے ضبط تو لبداور مصوب بندی کوروائ دے دمی ہے اسکی نیا دمی اسمی جابلان نكسف ربع كرزن كاذمردار ابغ آپ كوسجونيا كيام يمعاملة تن ادلادك براركناه زمهى مگراس کے مذموم مونین کوئی تنبہ جمیں۔

وَلَا تَقُنَّ بُوا الزِّنْ إِنَّ فَاحِنَانَ فَاحِنَةً ۚ وَسَاءً سَبِيلًا ۞ اور پاس : جاد برکاری کے وہ ہے بے جان اور دری راه

اورزنا کے پاس بھی مست بھیٹکو اینی اس سے مبادی اور مقدمات سے بھی بچے ، بلا شبروه رفود بھی، بڑی بے جیانی کی باست بحاور د دوسرے مفاحد کے اعتبارسے بھی) بُری راہ ہے دکیونکرا برندادیں ود فق ادر بين سرب مرتب موت بي ،

# معارف وُسائِل

برسا از ال حکم زناکی حرمت سے منعلق ہے جس سے حرام ہونے کی دورجہ بیان کی گئی ہیں اول پر کہ دہ مبے میانی ہے اور انسان میں حیا ندری تو دہ انسانیت ہی سے محروم ہوجا تا ہے پھراس سے لئے مس بھے بڑے کام کا متیاز بہیں رہتا اس معنی سے لئے عدمیث میں ارش دہے اذا فاتات الحیت او فانعل ماششت کیعی جب تیری حیامی جانی دیمی توکسی بران سے رکادے کاکونی پر وہ ندیا توجو جا ہوتے كردىكة اوراسى لئے رسول الترصلى التر عليه وسلم نے حياة كوابمان كاايك الم شعبر قرار دياہے وَالحياة شعیة حن الایدان دبخاری ، دومری وج معاشر لی ضاد ہے جو زناکی وجہسے آنا پھیلنا ہے کہ اس کی محوئى مدمنهي رمنى ادراس سئنتائج بربعض اوقات بورسة تبيلول ادرتويول كوبربادكر ديتيهن فتفني وريعا و الكول كي منتن كرات آج و نياس برو روك كي اس ك حالات كي تحقيق كيوائد و عقد عدر ياده دا قعات كاسب كونى عورت ومرد فكلة بي جواس جرم ك مريكب مو ئ اس جرم كاتعلق أكرچ بلاد اسطاعقوق العباد سع بنيس سكرس جكر حقوق العباد سے متعلقه احكام كے ضمن ميں اسكا ذكركر ناٹ بداس بناد برموكر يروم ميت سے اسے جرائم ما تخلامًا بعض مع حقق العباد من زبوت بي ادر تنل وغارت كرى كم منكام بريا بوت بي اى ك اسلام نے اس جرم کو بتمام جرائم سے احد فزار دیا ہے اس کی سزاریبی سارے جرائم کی سزاؤں سے زیادہ مخت رهی بے کیونکر برایک برم دومر سبینا وں جرائم کوانے بی سموے ہوئے ہے . مدیث میں ہے کر رسول النائم ملی الشر علیہ ویلم نے فر مایا کرسانڈ س آسمان اور سانڈ س : مینیں شا دی شدہ

ز ٹاکا دیرلفشت کرنی ہیں اورجہ تم ہیں ایسے لوگوں کی شرمگام وں سے الیس کنت برلو پھیلے گی کہ اہل جہتم ہی اس سے
پالٹیان ہوں سے اور آگ کے عذاب سے ساتھ ان کی دسوائی جہتم ہیں ہی ہوتی دہتے گی درداہ الزار اس بریڈہ نہری ایک دو ایس سے ہے کہ دسول الٹرسل الٹ علیہ دسم نے فرایا کہ ذنا کھنے
والا ڈناکر نے کے وقت مؤمن نہیں ہوتا ، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں ہوتا اور شراب پینے
والا شراب ہینے کے وقت مؤمن نہیں ہوتا ہے دریٹ بخاری وسلمیں ہے اس کی خرح الو داؤد کی روایت ہی مرب ہوان ہوان ہوا ہو اور کھرجہ اس
کا ان جزائے کرنے والے حوق بنا ان ہو منظمی ہوتا ہے ومنظمی ہے اور کھرجہ اس

وَلاَ تَقْتُ وَالنَّفُ مِ النَّهُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَمَنَ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الدر ع ادر ع فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

فلاحد تفسير

سولية بني احرائيل ١١: ٢٠ معارف ومأل یہ آ تھوال بخم ختل ناحن کی حرمت سے بیان میں ہے جسکا جرم عظیم ہونا دنیا کی ساری ہی جماعنوں اور مذم بول اورفرتول مين مستم سب حديث مين رسول كريم في التفرعليد دسلم في ارثنا وفرما يا كرما رى دنياك تبايى الشركين ديك اس سے امون دلكى ، بے ككى يومن كوناتى فنل كيا جائے دادرين دوايات س سے ما بخدیجی ہے کہ ہگرالٹرقعالی کے ماہ ک آسان اور مانوں زینوں سے باشندے کسی مومن سے تنگ ناحق ہیں شرك موجائين لوان سب كوات تعالى جهم من داخل كرديك. رابن ما جرب دس داليهم عي ارمنظري ، اورايك مدميث مين دسول الشامل الشرعليدوهم كاادثناد معكص فخص فيكسى سلمان كتفتل مِن قال كى الدادا كي كليد حجى كى تو ميدان عشرين حب وه الشرتعالى سى ساحين بوكاس كريتان راکھاہوگا انس من دحمة الله بعن شخص الترتعالى كى دعمت سے ماليس كر دياكيا ہے ، دخليرى الد ابن ما جر واصبها نی ) اذيهظى سفهروا يت معفرت عبدالتهم المساس وصغرت معاوليٌ دوايت كيا مبي كرديول التملى الدُّر عليه ولم في الرم ايكم اليك كذاه كواميد ب كذال تنوقال معاف كرده كرده آدمى جوهالت كفريس مركبيا يالبس في الإجد كتفيد أكسى معلمان كوناخي تقل كيا-فتنل نا حق کی تغسیر | ۱۱ م مجاری قیلم فی صفرت عبدالشدین مسعود رمز سے د دایت کیا ہے کہ رمول التعمل التر عليدوسلم ف فرماياكسى مسلمان كا حدان طلال بهي جوالله كايك موف ادرمير سدول موسف ك شہادت دیا ہو بجزئین صورتوں کے ایک بیکواس فاشادی شدہ ہونے کے بادجود زناکیا ہو رکواسی شرى مزايد ب كريخ اذكر ك اسكومار ديا جائے ، دومر مده جي كسى انسان كونا حن نشل كي مودك اس كى مزاريب كدولى مقتول اسكوتصاص مين تشل كرسكتا بعى نميسر ك دو تحف جودين احلام العصورة ہوگیا ہو دگداس کی مزار بھی تقل ہے) تعام ليكاحي كسكوب أيت مذكوره مي تلاياكيا بعكريت مفتول كول كام . المنع دل كونى موجودنبي تواسلاى حكومت معرمراه كويتن مامس بوكاكه دهجى ايك فيثيت مصملال كادلى مع اسى ك فلا عد تفيرس دلى تفيقى بالحكى لكماك سى . الملم ابنام مين الفاحب الفاحب المسلامة في الفتدل اسلام قانون كي ايم ما ص مجر كى مزاير عبى الفيات كاد عايت مدايت بي جسكا حاصل يدي كا خليما بدل كلم سع لينا جاز ميس بدر مي جي الفياف كى دعايت لازى معجب مك دلى مقتول العداف عيد سائذ اليفاقيل الما انتقام مشرعی تعاص کے ساتھ لیٹا چاہے آؤ قا او ن شریعیت اس کے حق میں ہے می مفوری ہے التر تعالی اس

مح مندگارہے ادراگراس فے جوش انتقام ہیں مشرعی قصاص سے تجاور کیا تواب بینطلوم سے بجائے ظالم سوگیا او دخالم اس کا مطلوم بن گیا ا ب معاملہ برعکس مبوجائے گا الٹرتعالیٰ ا و داس کا قالوٰں اب اس کی مددكرف كريات دومر فرن كى مد دكر كاكداس كوللم سريات كا.

جالميت عرب مي بات عام بفي كرايك في الله الوالواس مع بدارين فانل ك خاندان یا مائیوں میں جو بھی ہاتھ کھے اس کوتنل کر دینے تھے بعض جگہ بیصورت ہونی کرجنگوتنل كياكيا وه قوم كاكول براآدى مع تواس سے بدليس صرف ايك قائل كونصاصاً تال كرناكاني مرسوسا جانا متنابکا ایک خون سے بدلہ دوننی با اس سے بھی زیا دہ آ دمیوں کی جان بیجاتی بھی بعض لوگ بوش اتنا کا میر قال کے مرف قتل کرنے براکتفانہیں کرنے تھے بلکہ اس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کو **کمشلہ کر دیتے ستے** یہ معبع يزين اسلامى نفعاص ك عدس زائدا ورحرام بي اس لئ آيت فَلَا يُستُوفُ فِي الْقُتُلِ بِي

ال کوردکاک سے۔

ما در تھے کے قابل ایک حکایت بعض ائم بجتردین کے سائے کسٹی فسے جاج بن پوسف پر کوئی الزام الكاياحياج بن يومعت اسلاى مّارزي كاسب سيرر اظالم ادرانتهاني بديًا متحض سيحس في بزاردن صحابرة البعين كونائق مثل كيابيداس لئے عام طور يراسكو يرا كہنے كى برانى لوگوں كے ذہن ميں نہيں منى جس بزرگ سے ساخ برالزام حجاج بن يوسف يرلكا باكيا الحول في الزام لكان واسد سے يوجياكم تهمارے پاس اس الزام کی کو نگرمند یاشهادت موجو دہے انفوں نے کیا کرننہیں آپ نے فرما یا کا آگر الشرتال جاج بن يوسعت ظالم سس مزارون مفتولين ب كناه كانتقام ك كاتوياد وكوكر ويخف عجلى يركون ظلم كرتاب اس كونجى أنقام ينبي جيود اجائ كامجاج كابرله الترتعالى اس مجى ليس سے الله تعالى عدالت ميں كوئى جنبه دارى بنيں سے كوئي سے اور كنا مكار بندوں يردى رو كوأزاد حيور دي اوروه جوجاب الزام داتهام لكا دياكري -

وَلَاتَقُمْ ابُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّذِيْ هِيَ آحُسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ ٱشُكَّاهُ ادریاس :جاؤیتم کے مال کے مر جس طرح کہ بہتر ہو جب تک وہ پہنے اپنی جوانی کو وَأَوْفُوا بِالْعَهُ لِنَّ الْعَمُلَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ وَا وَفُواالْكَيْلَ إِذَا اورا کرد عدکو بے شک عبد کی ہوگی اور پورا بھروو ناپ جب كِلْنُمُ وَزِنُوا بِالْقِسُطَاسِ الْمُنْتَقِيمُ إِذَ لِكَ خَيْرٌ وَ ٱحْسَنُ تَاوُيُلُانَ اپ کردیے نگواور تولوسد عی ترازد سے یہ بہترے اور اچھا ہے اس کا انجا ہے اوا دنیایں وہ مومن ہویا کا فر دو مراع دمومن کا ہے جو شہادت ان لا الدالا الله کے ذریعہ کیا گیا ہے جسکا حاصل احکام البنیہ کامکل اتباع احد اس کی رضا جوئی ہے .

ودسرى تسم مهدى ده بعجوانسان كسى انسان سعكرتا بحبي تمام معابدات ساسى

تجارتی معاملاتی شامل میں جو افراد یا جاعتوں سے درمیان دنیا میں ہوستے ہیں۔

ہے اسکومہم رکھنے میں خطرہ کے عظیم ہونے کی طرف اثنارہ ہے . گیا رصوال حکم لین دین سے معاملات میں ناپ تول پوراکرنے کی ہوا میت اورا س میں

بیار یون م یک دی است کا ہے جس می پوری تفصیل سورہ المطفقین میں مذکور ہے. کمی کرنے کی ممالفت کا ہے جس می پوری تفصیل سورہ المطفقین میں مذکور ہے. مسیمی ہے حضرات نقبانے فرما یا کا آمری میں زار زنرا بعد کم بھاج وکرے ارسیارہ اعمار ۔۔۔ مرک

ناپ قول میں کی کی مانعت است کے اونوالگیل اِ وَالگیل اِ وَالْمُلْ اِلْمُلْ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّ

معارث القرآن مبلدتم 449 سو رة بن امرائيل مايه آخرآيت بي ناپ لال يوداكرن كم على فرمايا دالك خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا اس بن ناپ تول می ادر برابر کرنے معنق دوباین فرائن ایک اس کا خبر دہبتر ، ہونا اس کا عاصل یہ ہے کرائیا کرنا اپنی ذات میں اچھاا ورمب<sub>ترس</sub>ے مثرعی سے علا دہ عقلی اور بیا بھی طور میربھی کوئی مثر بھیٹ انسان ناپ تول کی کواچیا بنین سمجه مکتا ، د درمری بات په فرمانی که مآل اور انجام اس کا بېتر په جسیس مخریت کا انجام او بیصول او اب و جنت توداخل سے کاس کے ساتھ دنیا کے انجام کی بنزی ك طرف بعى افتاده م ككسى تجارت كواس وقت كك فروغ مبني بوسكتا . صب تك با زارس اسكى بنا كمه ادراعتبارقائم منهوا وروه اس تجارتی دبا نت سے بغیز آپ ہوسکتا۔ وَ لَا تَقَفُّ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النَّالِسَمْ وَالْبَصَرُوالْفُؤَادَ اور نہ بیچے بڑ جس بات کی خربنیں بھ کو بے شک کان اور آکھ اور دل كُلُّ ٱولَٰلِكَ كَانَ عَنْهُ مَنْتُؤُلًا ۞ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ٩ ان سب کی اس سے پوچھ بوگ ادر من چل زمین پر ازانا ہوا اِ تَكَ لَنْ خَيْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْحِيَالَ طُوْلِا كُلُّ ذَٰلِكَ تربهار ند دالے گا زبین کو اور نہ بہنچ گا بہاڑوں تک لمبا ہو کر یا جتی باتیں ہیں كَانَ سَيِّئُهُ عِنْكَارَ يِلِكَ مَكُرُّوُهًا ۞ ان سب میں بڑی چر ہے غرے رب کی براری-ا درجس باست كي بحكيم تيتي نزمواس برعمل مست كياكر و دكيونكه ) كان اور ۴ لكوا و رول مرشخص ہے ان سب کی دنیا منت کے دن ، پوچھ ہوگی دکہ بھے اور کان کا استعمال کس کس کام میں کیا وه كام الچھے تھے يا براسے اور بے دليل بات كا خيال ول ميں كيول جمايا ، اورزمين بيا ترا ما ہوامت مل ركيونكه ، تو رزمين پر ژورسه يا دُن ركفكر ، مذرين كويميار سكتا سه اد ر مذرا بيخ بدن كولان كى يىدادوں كى بلندى كومين سكتار و كيوار آنا عبث إرساد ساو مذكور دى برے كام ترب ركب زويك دبائل نابندى معارف ومبابل ان آیات میں دو مکم بارهوال اور تیرهوال عام معاشرت سے مقلق بی بارهوی حکم

خیال میں سچاہتے یا جھوٹا امپرانسان شمے یہا عضا ،خو دشہا دت دئیگے *جوشر کے می*دان میں ہے تھیتن الزام لگا نیوالے

معارت الغرآن جلدتم NZI سوره بن امرتيل وابدم ادربے تحقق بالذر يوس كرنے والے كے لئے بڑى رسوائى كاسب بنے كاجياكر سورة لس يرب اكيونم نَحُنِوْ عَلَى ٱفْوَا هِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا آيَكِ يَهُمُ وَتَنَّهُ لَ ٱلْهُجُلُهُ وَيَكَا وَأَيْكُ بِينَ آنَ قِيامت مِك ون بِم مجروں کے مونبوں برم رفکا کرمندکر دیں سے ادران سے اعقبولیں سے اور پاؤں گواہی دیں سے کہ اس خان اعفادسے کی کیاکام اچھے یا برے سلے ہیں ۔ میال کان آنکه اور دل کی تحفیص شایداس بناریر کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو چواس اور دل كافتعور وادراك اسى سنة بخشاسة كرجوخيال ياعقيده دل مين ائت ان حواس ادرا دراك سك ورليداسكوجائ سيك كريه ميسجع ب تواس يمل كرب اور غلط سي تو بازرس ب جرشخف ان سي كام ك بغربة عين بالون كي بردى مين لاك كياس في الشرانعال كي ان معنون كي الشرك كي . مجروہ حواس جن سے ذریعہ انسان مختلف چیزوں کڑعلوم کرتا ہے یائے ہیں ، کان ، آ کھو، ناک۔ زبان كى تومين ادريدس بدن ين دوحساس بس كسى چركامرددگر موفره بونامعلوم بونام عكرعادة زياده معلومات ان ان كوكان يا انكور بوتى من اك سيسونتكف اور زبان سي يجيف ما كا وغره سي بچوتے کے ذرایع جن چزد ل کا علم ہوتاہے وہ سننے دیکھنے دالی چزول کی نسبت سے بہت کم ہے اس جگرواس خسیس سے صرف در کے ذکر براکتفا رکزناٹ بدائی کی دجہ سے ہو کھرائمیں جی کا ان کو آنکھ پرمقدم کیا گیاہے اور قرآن کریم کے دوسرے مواقع میں بھی جہاں کہیں ان دولوں فیزوں کا ذکر آیاہے الميس كالناسي كومقدم ركها كياب اس كاسب بي غالبًا يبي ب كرانسان كي معلومات سي رب براحقته كان سيسى بولى مجزو ل كابه تابية الكهسة ويحيى بولى جزي ان كى نسبت سيبت كمبر مذكوره دوايتون ميس دوسرى آيت مين ترسوال عكم يرب كدرين يراتر اكر دعلويعي اسي چال د چلوجس سے بجراد رفخر و رطا ہر ہو تا ہو کہ بیا حمقا مذفعل ہے گویا زمین برجل کر وہ رمین کو بھیاڑ دینا پاہتا سے جواس کےبس میں اور سکر ملے سے بہت اونجامونا جاستا ہے الٹر تعالی کے پہاڑاس سے بہت ا وینچ ہن کمتر دراص انسان سے دل سے تعلق بشد میر کمبرہ کنا ہ ہے۔ انسان سے جال کو صال میں جو چیزی تکبر رپودلالن کرینے دالی میں و مجی نا جائز ہیں بشکبراندا نداندسے چلنا خواہ زیبن پر زورسے مذهبياد زنكراً ونجا مذبيخ بمرحال ناجائز بين بجرك معنى آينے آپ كو دوسروں سے انفس واغلى سجمنااور ددسرون كوافي فقابليس كزو فقير بحسام مديث من البرسخن وعيدي مركوري . ا مام سلم نے بروایت مفترت عیاض بن کار رہ نفل کیاہے کہ دسول الشرصل الشرعلیہ دیلم نے فرما بإكرات زنعالى كنيرب بإس بذركع وحى بيظم بهيجاسة كرتواضع ادليتي اختيادكر وبكوني أدى كم مديم آدى برفخ ادراين بران كاطرزافتيار بذكرے ادركونى كسى بطلم مذكرے. دمظېرى > او وصفرت عبدات بن مسعود وفر ماستيس كروسول الترصلي الترعليه وسلم في فرما ياك مِنْت مين داخل

منہیں ہوگا وہ آدی جس کے دل میں ذرہ کی برابری تجربوگا و منظری بحوالہ سیجے مسلم ،
ادرا یک صدیث قدی میں بروایت الوہر رہے رخ مذکورہ ہے کرد مول الترصفی التّدعلیہ دیلم ،
فرایا کہ التّر تعالیٰ فر مانے ہیں کہ بڑائی میری چا درہے اور عظمت میری إذا رجینحض مجھے انکوچھینٹ چا ہے فرایا کہ التّر تعالیٰ فرمے ہے نہ چا ہے تا درا تاری میں داخل کر دونگا دچا درا درا زارے مرا دلیا سے اور التّر تعالیٰ رجم ہے نہ جسانی جے نے لباس در کا رہواس نے اس سے مراد اس میگر التّر تعالیٰ کی صفت کریا ہی ہے جوشخص اس صفت میں التّر تعالیٰ کا مشر کے بنتا چاہے و چہتی ہے ۔

ادرایک صدیت میں ہے کہ رسول التی صلی التہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھر کہ نے والے قیام سے دن چھوٹی چیوٹیوں کے برابران الوں کی شکل میں اٹھا سے جادیں کے جنیر ہر طرف سے ذکت وخواری برت ہوگ ان کو جہم سے ایک جہم سے ایک جانے گا جس کا نام ہو کس ہے ان پرسب آگوں سے برت ہوگ ان کو جہم سے باکی تیزا کے چڑھی ہوگی اور جینے کے لئے ان کو اہل جہم سے بدن سے مکلا ہوا ہیں ہودیا جائے گاد تروزی بروایت جمروی اور جین جدہ اور مظری ،

ادرصرت فاردق اعظ رخ فے منبر رخ طبہ دیتے ہوئے فرطایا کہ میں نے دسول الترصلی الترعلیہ کم سے سامے کہ جنتی فوط النے منبر رخ طبہ دیتے ہوئے فرطایا کہ میں تو وہ النبی نزدیک توجوٹا مکرسب لوگوں کی نظروں میں جڑا ہو ٹا ہے اور جی خص تکر کرتا ہے التارت الی اسکو ذلیل کرتے ہیں تو وہ مگر میں ہوگا ہو تا ہے اور لوگوں کی نظری وہ سکتے اور خمزیر سے بھی بدتم ہوتا ہے ۔ دمظری مخود اپنی نظر میں دوہ سکتے اور خمزیر سے بھی بدتم ہوتا ہے ۔ دمظری احکام مذکورہ کی نفویں بیان کرنے کے بعد آخری تینیں ذایا یا گئی ذایات کا تو نیاف و فران رہا تھی مکروہ والے بندیں ۔
مذکورہ تمام بڑے کام النہ کے نزدیک مکروہ والے بندیں ۔

تشرّن به به جوال ترتعالی مے نزدیک مفہول مہوں جبکا ڈکراٹھارہ آیتوں سے پہلے آیلہے وَسعی لھاسَعِیما جہیں یہ تبلایا گیا تھا کہ برحی دعمل الٹرنعالی سے نزدیک مفہول نہیں بلکھروٹ دمی جو سول الٹرسلی السّر علیہ دسلم کی سنّسند اورتعلیم کے مطابق موان احکام میں اس مفہول سعی وعمل سے اہم ابواب کا ڈکڑگیا ہے جہیں پہلے مقوّق الڈکا کھرفوّق العباد کا بہان ہے

يربندره آيشيل پورى توريت كافلاصير. إحضرت عبدالترب عباس ره ف فرايا كريورى تورمين كه احكام

نے آب پر دی کے دریکی بی وادراے ناطب الشریری کے ساتھ کوئی ادم مور تجویز مکرنا در مذ تذالزام تحدوه ادردانده موكزجهنم مب يجيبك دباجائ كاداحكام مذكوره كونتروع بحي توجيد سيمقنمون ے کیا گیا تھا ختم بھی اسی برکیا گیا اور آ سے بھی اسی مقتمون توحید کا بیان ہے کہ ب ورشرک کا تھی اور بالارجناس میں توکیا رہے تھی آئیں یا توں کے قائل ہوتے موجو تو حید کے خلاف ہیں مثلاً یہ کہ انہمارے رب مے م کو توبیٹوں سے ساتھ خاص کیاہے اور خور فرشتوں کو دابنی ، بٹیاں بنائی میں رعب اکرب ے جال فر شتوں کو الشرک میٹیا ل کہا کرنے تھے جودو و جرسے باطل ہے اول تو الشرکے لئے اولا د ترار دینا پھرا دلادیجی لڑکیا ں جن کولوگ ا پنے لئے پیندنہیں کرتے نا کار ہسمتے ہیں اس سےالٹارتعالیٰ ک طرت ایک او کفف کی نسبت ہو تہے ، بینک تم بڑی بات مجتے ہواور دانسوس تو بہے کاس مصنمون توجيدا ورشرك بطال كورهم في اس قرآن مي طرح طرحت بيان كر دياب تأكراتهي طرح مجليس اور مخلف طریقوں سے بار مارتوج رکے اثبات اور شرک کے ابطال سے باوج و توجید سے) ان کونفوت مى برطقى جانى سے آپ دابطال شرك كے كان سے ، فرمائے كواگراس دمعود يرجن ، مح ساتھ اور معبودی دستریک برستے جسیاکہ برلوگ کہتے میں تواس حالت میں عرش والے دحقیقی غدا ) تک ا**بخول** ريني دوك معودون في كمى كا) رامنة وهوندليا بوما ديعني جن كويم الشرك ما لقوفداني كالشرك قرارديم بد اگرده دانعی شریک بوت نوعرش والے خدا پرچیاهان کر دیتے اور راسته دُهو بندیج ا درجب فِدادُن مِن مِنَكَ بِوجِانَ تَوْدِنيا كَانظام كَس مَرْخِ جِلتَّا جِن كَالِيكِ غَاصِ نظام تَكَم سِيم الخوجيلامِ لتخص شابده كردباب إس لئ تطام عالم كاصح طور برجلية رمنا خدد اسكى دليل سي كدايك خدا كسواكوني د دسرااسكانتر مك منهي سياس عناست بواكه ، نير لوگ جو كي سينهي الشرتعا لاراس مے یک ادراس سے بہت زیادہ بالادبر زہے روہ ایاباک ہے کہ ہمام سالوں اسمان اور ذعن ادر جنف ورشته رادى اورجن ان من دموجود ، من وسب سے مب قالاً يا ما لأن اس كى ياكى بيان كررسيمين ادر ديبيع مرف عقل وإلا انسان ادرين كرائة مخصوص بنيس بلكردين وأسمان ى كوئى چىزاتى بنىي جولغرلفىك كے ساتھاس كى باكى بيان مذكر نى بولىكى بنى لوگ ال كىلىنى رياكى بيان ركو) سبخة بنيس بو بينك ده براحكيم براغفورت .

# معارف وُمسأنِل

نوچدی جودلیل آیت إِذَّا لَا بَنَعَوُا مِن بِیان فرمانی ہے کہ اگریمام کا نمانت عالم کا فالق مالک اور تقریب صرف ایک ذات النّرکی ہنو بلکاس خدا نی بیں ادریجی مثر یک بوں توضرور سہے کہ انمیس مجمع اختلات میں مورت میں سا را نظام عالم برباد ہوجائے کا کیونکان مسبیں دائی

امام قرطبی سفراس تحقیق کوراج قرار دیا ہے اور امپر قرآن دسنّت کے بہت دلائل بیل کے مِي مثلاً سورُوس ميں مفريَّ واؤ و عليه اسّلام سے بارے ميں ارشا و سے إِنَّا عَوْزَا إِنْ اَنْ مَتَا مُتَاكِمَ م

قالي فرات ولين م فيها ول كوسخ كردياكده داد دعليال المام كما تقصى وثام تبي كرتي ادر

سور القردين بها أرون كر بقرون ك تعلق ارشاد به إنّ مِنْهَا لما يُعْيِطُ حَنْ خَشُهُ الله دِيني بها راك بفن بَها الدُرك فوت سے يَحِي كر جائے بين اجس سے بھروں ميں شعور وا دراك اور فدا كا فوت بونا ثابت مُوااور سورة مريم بيں نصاري ك نفرت عيسى عليه انسلام كوخدا كا بنيا كہنے كى تر ديدس فر مايا دُقَيْراً لِيْجَا هُذَّ اَنْ وَعُولِلرَّ حُنْبِ وَكُنَّ الْ يَعِني بِهِ لِكَ العَرْ كيلَة بليا تجويز كرتے بي الكاس كار كفر سے بها و فرقون طارى بوجانا بي اور و مُرك تك بي اور ظام بي كرية وف الك كا بيت ديتا بي اور الداك كا بيت ديتا بي اور الداك كا بيت ديتا بي اور الداك كا بيت ديتا بي اور شعور وا دراك كا بيت ديتا بي اور شعور وا دراك ك بعد تبيي كرناكوني المستبعد نهيں رستا ،

اور صفرت عبداً کشرین سعو و نے فر بایا کہ ایک پہاڑہ دسرے پہاڑہ سے کہ اے فلال کے تیرے اور پرکوئی ایسا آدی گذرا ہے جو الشرکو با دکرنے والا ہواگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو پرپیاڑا س سے فوش ہوتا ہے اپیراستدلال سے لئے حضرت عبدا مترین سعو و نے بیا تین بڑی و فَ اَلَوالاَ تَحَلَّى الْاَبْحِی وَ فَالُوالاَ تَحْلَى الْاَبْحِی وَ فَالُوالاَ تَحْلَى الْاَبْحِی وَ فَالُوالاَ تَحْلَم وَ فَالُوالاَ عَلَی اللّٰه وَالْدِی اللّٰه وَاللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه وَ مَن اللّٰه وَاللّٰه وَ مَن اللّٰه وَاللّٰه وَ مَن اللّٰه وَاللّٰه وَ مَن اللّٰه وَاللّٰه وَ مَن اللّٰه وَ مِن اللّٰهُ وَ مَن اللّٰهُ وَ مَن اللّٰه وَ مَن اللّٰه وَ مَن اللّٰه وَ مِن اللّٰهُ وَ مَن اللّٰهُ وَ مَن اللّٰهُ وَ مِن اللّٰهُ وَ مَن اللّٰهُ وَ مَن اللّٰهُ وَ مِنْ اللّٰهُ وَ مَن اللّٰهُ وَ مَن اللّٰهُ وَ مَن اللّٰهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَ

امام بخاری تنے بر واست صفرت عبدالت بی مسعود نقل کیا ہے کہم کھانے کی نبیج کی آواذ سنا
کرتے تھے جبکہ وہ کھا یا جارہ ہو اورایک دوسری روایت میں ہے کہم رسول الشرصلی الشرعلید کم
کرما تھ کھا یا کھانے تو کھانے کی تبیع کی آواز مناکرتے تھے اور میجے مسلم میں بروایت صفرت جا برب مڑھ
مذکورہے کہ دسول الشرصنی الشرعلیہ وسلم نے فر مایا کہ میں مکہ مگر مدے اس چھرکو پہچاتا ہوں جو بعث ت
دنبوت سے پہلے بھے ملام کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اس کو پچاتی ہوں بعض مصفرات نے کہا کو اس سے
مراد حجواسو دہے والٹ والملے ،

امام قرعبی نے فر مایک دوایات حدیث اس طرح سے معاملات میں بہت میں ادر اسطوان خانہ کی کایت توعا م مسلمانوں کی زبان زوہے جس سے رونے کی آ داز صحابۂ کرام نے سنی دیکہ دسول کیم صلی الت ملیہ دینا مشروع کیا .

فلاصتف

ماجة آيات سي يه ذكر تفاكر توديد كامضون قرآن مجيدي مختلف عنوانات اور تختف دلائل

سات باربار ذکرمونے کے با و جو دیر بیفیب مشرکین اسکونہیں مائے ، ان آیات میں ان کے ناملے کی وجر بتلائی گئی ہے کہ یہ ان آیات میں غور وفکری نہیں کرتے بلکوان سے نفرت اور تسوز کرتے ہیں اس کے ان ماک دیا گیاہے ، خلاصة تفسیر بیہے ۔

ادرجبائب بنيليغ كے دے ، قرآن پڑھتے ہي تو ہم آپ كاوران لوگوں كے درميان

ایک پرده مانل کونیے میں جو آخرت پرایمان بنیں رکھتے دا در ده پرده برج کر) ہمان سے دلول پر جوبال الدیے ہیں اور ان سے کدوه اس دقرآن سے معقود کی جمین ادران سے کا فول میں پرجو ڈال دیے ہیں داس سے کدوه ان کو ہدایت ما مسل کرنے کے لیسنیں مطلب بر ہے کده پرده ان کی معاون کسی کا ادراس کا ہے کده بھیے کا اداده ہی بنیں کرتے جس سے ده آپ کی شان مبوت کی کان موت کی کان اور پراؤٹ جن ادرجب آپ قرآن میں صرف اپنے رب دے اوصاف دکا لات کا ذکر کرتے ہیں داور پراؤٹ جن معبود ول کی عبادت کرتے ہیں اندیں وہ اوصاف میں بنیں ، تو ده لوگ اپنی نافہی بلکر کی فہمی کے سب معبود ول کی عبادت کرتے ہیں اندی کو اور ساف میں بنیں ، تو ده لوگ اپنی نافهی بلکر کی فہمی کے سب اس سے ) نفرت کرتے ہوں کی جوب جائے ہیں جس حرب عرض سے پر دقرآن میں سے بولگ آپ کی طرف کان لگائے ہیں تو ہم خوب جائے ہیں جس عرب میں کرتے ہیں کرتے ہیں دہمی خوب جائے ہیں جب کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ہوگ دول الشر علیہ وسلم سے ماتھ کی سے بین پرجو جب برجو ہوں جائے ہیں جب کہ تو برائی کی مراور کی میں سے جولوگ دیول الشر علیہ وسلم سے ماتھ کرتے ہیں کرتے ہیں ہو جوب جائے دی جوب ہیں ہو گرائے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہو جوب جائے دی جوب کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہو جوب جائے درکا دی کان کی مراور کردہ خوب کردے ہوں کا ان کو درک درجوب کرتے ہیں ہو گرائی ہو گر

آپ سے لئے کیے کیے القاب بنجویز کرتے ہیں سویر لوگ دباعل ہی، گراہ ہو گئے تولاب حق کا رامت منیں یا سکتے دکیو نکا سے منیں یا سکتے دکیو نکا یسی میٹ دھری اور ف کا در کھی التر کے رسول کے ساتھ الیا معاملاس سے انسان کی استعماد نہم دیدایت سلب ہوجاتی ہے،

معارف ومنائل

پینمبر برجا دوکا کسی نبی او پینمبر برجا ددکا از بوجانا ایسا بی مکن ہے جیسا بیاری کا از بوجانا اس از بوسکتا ہے ان بوسکتا ہے۔ نخا را در در دبوسکتا ہے ایسے ہی جا دوکا از بھی بوسکتا ہے کیونکہ دہ بھی فاص اب ب اگ سکت ہے۔ نخا را در در دبوسکتا ہے ایسے ہی جا دوکا از بھی بوسکتا ہے کیونکہ دہ بھی فاص اب ب طبعیہ جنات وفیرہ کے اثر سے ہوتا ہے ادر در بیٹ میں تا بت بھی ہوکا یک مرتب رسول الشمیلی الشرائی کے پر مرکز الز ہوگیا تھا آخری آیت میں جو کفا دیے آپ کو سحد کہا ادر قرآن نے اسکی تر دیدکی اسکا حاصل

W49 مورة بن امرائيل الأربع وه بعض كى طرف خلاصر تفسيرس الثاره كر دياگيا ہے كران كى مراد دره تيقت محدر كہنے سے مجنون كن تقاسى كى ترديد قرآن ف فرمانى بعاس ك مديث محراسك فلات ادرمتعارض بنين. **آیات مذکوره میں سے پہلی و**د دسری آیت میں جومصنمون آیا ہے اسکا ایک خاص شان نزدل **مِجورْلِي نِسعِد بن جبرُره سے نقل کیا ہے ک**ردب قرآن میں سورہ تبت پداالی اسب نازل ہوئی جس میں ابولہب کی بیوی کی بھی مذہرت مذکو رہے تو اس کی بیوی رسول النے سلی اللہ علیہ دیم کی حکس میں نى اس وقت مديق اكبرىبس بين موجود يقفي اس كود ورست ديجيكراً تخصرت صلى الترهليدو سلم عرض كارتبيها وسع مهط جامين توبهتر بيركيونكه برغورت برى برزيان ہے بدايسي بانني كيے كي جسے آپ کو مکیمٹ بہونچ گی آپ نے فرمایا ہنیں اس کے اور میرے در میان الشر تعالیٰ م ده مائل كروس كي چنا مخيرده مجلس مين بيني نگر دسول الشرسلي الشرعليه در ام كو ندد كيم كي تو صدین اکبرسے خاطب ہوکر کہنے لگی کہ آب سے ساتھی نے ہماری بچوکی ہے۔ صدیق اکبرنے فرمایا کہ والشرده توكوئي شعر بى بنيس كت جسميس عادة ، بحوك جان ہے تو ده يكتي بوني على كئى كرتم بھانكى تقدين كرنے والوں ميں سے ہواس كے چلے جانے كے بعد صدلين اكبرنے وض كيا كياس نے آپ کوئنیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کروب مک دہ بہاں رسی ایک فرشته سرے اورا سکے درمیان پردہ کرتا ہا وشمنون كى نظر سے منتور | حصارت كعب فرمائتے ميں كەرسول التيمسلى الشرعليه وكم حب نشركين رہے کا ایک عمل کی تنگوں سے متورم ونا عیا ہے تو قرآن کی تین آیس پڑھ لیتے تھے اس کے الر سے کفارآپ کو مذوبی مکتے تھے وہ تین آیتیں بیٹس ایک آیت سورہ کھٹ میں ہے بین ا نَاجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِ مِهِ مَ إَكِنَا فَا نَيْ يَفْقَهُوكُ وَفِي آ ذَا يِنِهِ فَرِوَ قُراً ٥ دومرى آيت سورة تحل مِي بِي أُولَائِكَ الَّذِينَ طَلِعَ اللَّهُ عَلِى قُلُوبِهِمْ وَسَهُعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ أَنْ ادْتِمِيرِي آيت مورة مِاتْيِمِي مِ أَفُرا بُتَ مَنِ الْعَنْدَ إِلَهَ لَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَنَعَ عَسلى سَمْعِهُ وَتَلْبُهِ وَجَعَلَ عَلَى بَهَرِهِ غِشَا وَيَّ أَنَّ

حضرت كعب فروات بي كروسول الشرهلي الشرعليدولم كايرمعامليس في ملك شام ك ایک فی سے بیان کیا اسکوکسی منرورت سے رومیوں سے ملک میں جانا تھا دہاںگیا اورایک زمانہ تك وبال مقيم ربا بيرردمى كفارنے أسكوتايا تو ده و بال سے بھاگ نكلا ان لوگوں نے اسكا تعانب کے۔اس شفس کو مدہ مدایت میا دآگئی اور مذکو رہ تین آیتیں پڑھیں تدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا بردہ و الا كرمس واستدير بيمل دے تھے اسى داستر ير دشن گذ<sub>ر در ہ</sub>ے تھے گر دہ ان كوند دكھ تتح تھے ا ما م تعلی مجتمع من رصورت كوب سے جو روایت نقل كى كئى ہے میں نے رہے كے رہے واسے ایک شخص کو بتلائی۔ اتفاق سے دیلم سے کفار نے اسکوگر فتارکر لیا کچے عرصیان کی تیدمیں ما پھ آیک روز موقع با کرمجاک کواهوا. به لوگ اس کے تعاقب میں نکلے گراس شخص نے بھی پرتین کا پتیں پڑھلیں اس کا براٹر ہواکہ الشرنے ان کی آنتھوں پراپ پر دہ ڈ الدیا کہ وہ اسکو مذر کھیے سکے حالانکیا کا ساکھ تیل رہے تھے اور ان کے کیڑے ان سے کیڑوں سے چیوجائے تھے۔

المَّ مِنْ خَلْفِهُمْ مَنْ مَنْ الْمُنْ الْمُ



كب بوكا آپ فرماد يج كرعب بنيس كرية تربيب بى آبهونچا بو دا كے ان حالات كا بيان ب جواس نی زندگی مے وقت بیش آوی سے ، باس دوز ہوگا کہ الشرتعالی مم کورزندہ کرنے ادرمیدان فشرین حمع کرنے کے لئے فرشتہ کے ذرایعی پکارے گا اور تم ربا ضطرار )س ک حدكرت موت علم كالعيل كروس العين زنده مجى بوجا وسكا وريدان حشين جع مى موجا فكر اور داس روزی مول اور مهیب دیچه کرتمها را میصال مهو عبا و نیکا که دنیا کی ساری عمرا در قبر نیس دے کی مادی مدت کی نبست ، تم برخیال کر دیے کہتم میب می کم دمدت دنیا میں ارسے مح دکیونکددنیا اور تبریس آج کی موانا کی سے مقابلہ س محرکھے نہ کھ واحت عمی اور راحت کا زارانان كومعيعبت يرك وتت بهت مخقرمعلوم مواكراب

### معارف وسابل

يَوْمُرَيَدُ عُوْكُمُ فِلْسُانَ عِلَيْمُونَ بِحَمْدِ الفظ يَلْ عُوْكُمُرد عار سح شتن مع جبك معفاوان دي بلانے كے بى اور معنے بيہ ي كرمس دوزال ترتعالى تم سب كوم شركى طرت بلاسے كا اور میلانا بو ا مطه فرشته اسرانیل سرم وگاکه جب وه دوسرام و رحی مکس سے توسب مردے زنده بوكر لميدان مشريين جع بوجائي عجا وريعي موسكتاب كرزنده موسن بعدمب میدان مشریس جمع کرنے کے لئے آواز دیجائے وقرطبی،

ايك مديث مين رسول الترصلي الترعليه وسلم ففر ماياكه" قيامت كوردز كويمارك ایناورباپ کے نام سے پکارا جائے گااس لئے ایلینام انھے رکھا کرو رہیودہ ناموں

مربركن دقرطى

محشرون كف رئبى النشرك | فَتَسُيْجَيْبُونَ جِعَمْدِ اللهِ . استجابت كے معے كسى كے بلانے ير حدوثنا ركرتے الحيس سے حكم كنعيل كرف الد ماضر موجا ف كے ميں معنيميں كم ميدان حشريس حب مم كوبلايا ما دليكا تولم مب اس اوازى الما عت كردي ادر حراد ح ، محدہ تیتجیبون کی ضمیر فاعل کا حال معتبعت حامدین مرادیہ سے کہ اس میدان میں آنے کے

وقت المسب كرسب الشرى حدوثنا كرتے بوت قاصر بو سے

اس آیت سے ظاہرے ہے معلوم موتلہے کہ اس دقت نومن دکا فرمبکاہی حال ہوگا کہ الترتعالى كى وركرية مورك الميس كريونكاس أيت يس اصل خطاب كفارس كوس النس معلق ير بيان ہور ہاہے كہرب جركرتے موئے الحيس سے الرتفيرس صرت معيد بن جُيُرُ روسف لرايا كه كفارجي بي تبرول مع نُكِلت وقت سُبُعا مُكَ وَجِعُمُا إِنْ سَحَالفا لا تَصِيرَ عُنُكِين سَرِيمُ السَرِيمُ وقت كاحمد وزاً،

## وَالْاَرْضِ وَلَقَلُ فَضَّلْنَا لَعُضَ النَّيِبِّنَ عَلَى بَعْضِ وَّا تَيْنَا كَا وَدَرْبُوسًا اللَّهِ اللَّهِ اورزين بن اوريم نے انفل كيا ہے بيضي نيرون كو بعضوں سے اور دى ہم نے واؤد كو زور

خلاصة تغسير

### معارف وُمائِل

بدزبانی او دسخنت کلامی پہلی آبت میں جوسلمانوں کوکا فروں سے ساتھ سخنت کلامی ہے منع کفارکسیانی بھی درست منی نہ کی جادے اور فرور تا کہ منازی ہے کہ بے ضرورت سخنی نہ کی جادے اور فرورت ہوتو تست کے سے میں منزع آب نور دن فرطاست سے میر خوں بفتوی بریزی دو اسست

31

ادر قرطی کی تحقیق برہے کہ اس آیت میں مثلانوں کو آپیس خطاب کرنے کے متعلق ہوایت ہے کہ ماہم اختلاف کے وقت سینت کلای میک کریں کہ اس کے ذریعی شیطان ان کے آپیس جنگ دفساد سیدا کراد تناہے .

قَ النَّبُنَا دَا وَ دَ رَبُوْسًا - يهان خاص طور برزدركا ذكر شايداس الله يكيا بكر زور المرسط النَّهُ الله بكر دور النَّهُ الله الشرطيد وللم مسلم متعلق من جردي بحراب وسول ديني موسف كرا ما عب المك وسلطنت بجي مول ملك وسلطنت بجي مول ملك وسلطنت بحراب و المراب المرا

الم مغوی دون این تغییری اس میگر که ایم که نهدات تعالی ک تاب میجوهنرت داد د علیدال لام برنا زل مونی اسمین ایکسوی پس سورتین مین اورتما م سورتین صرف دعا را ورحد فتار پیشتل بی اینین حلال و حرام اور فرائیس دحد و دکابیان مبی ہے.

قُلِ ادْعُواالَّذِنْ اَنَ مَعْتُمُ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمُلُكُون كَشُفَ الضَّرِ الْمَعْدِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قُرْيَةٍ إِلَّا هَٰ مُهْلِكُو هُاقَبُلَ يُوْمِ الْقِلْمَةِ اَوْمُعَلِّ بُوهُاعَلَا الَّا جَنْ كَرَبِمَ خَرَابِ ذَكِرِينَ عَ قَيَاسَتَ عَيْدِ يَا اَنْ رَالِينَ عَلَا أَسْ يَرَ عَنْ شَكِلِ يُلَا الْمَكُ أَنْ ذَالِكُ فِي الْحِينِ عَسْطُو مِلَّا الْفَ اَنْ تَنْ عَلَا عَلَى الْمُعَلِينِ عَلَى الْمَعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّولِ مِلَّا اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

خلاصة تفسير

آپ دان لوگوں سے ، قر مادیجے کرجن کوئم خدامے سوا رمعوں قراردے مہم ہو جیسے فرشنے اور جات ، ڈواان کو دائی کلیفٹ دور کرنے سے لئے ، بیکا روٹوسمی سووہ مزتم تة تكليف كودور كرف كاختيار ركفتي س اور مذاس كمدل والمسائل د مثلاً تكليف كوبالكل دورية كرسكين كيديلكا مى كردى، بدلوك كرجنكوشتركين داين صاجت رداني يا تشكل كشافي كمسلف بكاررسيم وه خود سى اين رب كى طرف دسويني كا ) درنعه وهوند رسيم سكدان س كون زماده مقرب بنتاب ربعني وه خودس الحاعت وعبادت مين شغول س تاكرال تعالى كا قرب متسروط ي اورجات من كقرب كا درجهادر راه حاف اورده التى جمت تحاميدوارس اوراس سے عذاب سے دنافرمان کی صورت میں ڈرتے ہی واتعی آب سے رب کا عذاب سے می ڈرانے کی جزر مطلب بهب وه خود عابدس تومعبود سيسيه سكنة بس اور حبب وه خو دمي اين غروريات مُن تعلیف کے دور کرنے میں اللہ تعالے کے محاج میں تؤوہ دومروں کی ماجت روانی اور کا کا كياكر مكت بس، آوركفاركى اليي كون ستى بنس جكوسم فياست سے يول الك نذكري ريا قياست ك روز ، اسكے رہنے والوں كور دورزخ كا ) سمنت عذاب نذرس بيربات كتاب ديبن لوح محفوظ ، ميں تھى مونی ہے دیں اگر کوئ کا فریماں بلاک ہونے سنے کی اوقیامت سے دوزی بڑی آفت سے دی کا ا وطبعی موت سے بازک ہونا تو کھارکے ماتھ مفوص نہیں سبعی مرتے ہیں اسلے بیتیوں سے بلاک ہونیے اس مجدم ادیے کمی عداب اورافت کے ذراعد الاک کیا جائے توفال صدیم بواکد کفار رکھی تو دنیاسیں عذاب يجديا ماتا يصفورا خريب كاعذاب اسك علاده وكالأرسي ايساجي بوبائر كددنيا مي كوني عذاب رة باتوا فرت محداب سيبر عال نجات نبين.

معارف ومسائل

يَتْبَعُونَ إِلَى دَيْهِمُ الْوَسِيلَةَ لِعظ وسيد كمعن مرده چيزجكوسى دوسر على ميخ

معادف اللزآن مبكدينج MAL سورة بن اصليك ، از ١٠ كا ذریعه بنایا جائے اور مالٹر سے لئے وسیر برہے كر علم دعمل ميں الٹر تعالیٰ كی مرمنی كى برونت رعایت دكمولو احكام الشرعيكي بابندى كرس مطلب يرب كريرب مضرات البي عمل ما مح ك دريع الشرتعالي ك تقرب كى طلب من لكي بوسنيس. يُوجُونَ دَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ مَصْرت سهل بن عبدالشرف فرمايا كدما راورخوف بعني الشرتعالئ كى دحمت كالميدواد كلى رمينا ورؤدتيجى دمينا يرانسان كود مختلعت حال مي جب بد دد نول برابر درج میں دہی توان ان می راستہ میات رسائے اور اگرائیں سے کوئ ایک معلوب موجائے توسى مقداد سے انسان كے احوال ميں خرابي آجان ہے ، قرطبى ، وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُوسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّا آنُ كُنَّ بَ عِمَالُا قُالُونَ وَ اور ہم نے اس نے موقوت کیں نشانیاں بھیجنی کر الکوں نے اُن کو جسٹلایا اْتَيْنَاتُكُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظُلَمُوا بِعَا ﴿ وَمَا نُوْسِلُ بِالْإِيْتِ إِلَّا م نے دی مؤد کو اونعی اُن کے بھانے کو پیرظلم کیا اُس پر اورنتا یاں جو ہم بھیجے ہیں تَعَخُوبُهِنَّا ﴿ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبَّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءُ يَا درائے کی اورجب کمد دیا ہم نے تھ سے کر ترے رب نے گھرلیا ہے لوگوں کو ادروہ د کھلادا جو تھے کو الَّذِي آكَ يَبِنْكَ إِلَّا فِتُنَافَ لِلَّنَّاسِ وَالشَّبِحَ، لَا ٱلْمُعُونَافَ فِي الْقُنْوا بِنْ د کھلایا ہم نے سوجا بیخے کو لوگوں کے اور ایسے ہی وہ درخت جی پر پھیکارہے قرآن میں وَنُخُو فَهُمُوا فَمَا يَزِيثُ هُمُ إِلَّا طُغُيانًا كَيِبُرًا ۞ اور ہم اُن کو ڈراتے ہیں تو اُن کو زیارہ ہوتی ہے بڑی مشمارت ا درہم کو خاص دفر ما یکشی بمعجزات کے بھیجنے سے صروت یہی بات ما نع ہے کہ پہلے لوگ ان دسے ہم جنس فرمانشی معجزات ، کی تکذیب کر چکے ہیں داور مزاج وطبائع سب کا فردں کے ملتے جلتے ہیں تو ظاہر سے کہ میری تکذیب کریتے ؟ اور دہمونے کے طور پر ایک تصری س او کہ ہے نے توم عمود کو دائی فرمائش مے مطابق حضرت مالے علیہ السلام مے معجزہ منے طوریر) ادشی دی تی دجہ لجیب طورمرسدا بونی اور) جوک دمعجزه بونے کے سبب فی تفسیر الجدیس کا ذریع تفی سوان اوگوں

نے داس سے بھیرت مامل ندی بلکے اسکے ساتھ ظام کیا وکداسکونٹل کر ڈالا توظام میرہے کہ اگر موجودہ وگوں کے فرمائش مع اے دکھلائے گئے تو پھی الیالی کویں گے ، اور ہم ایسے مجات کو صرف داس بات ے، ڈرانے کے لئے بھیجا کرتے میں اکراکر بیرز مائش معجزہ دیجھی بیمان مذ لاؤ سے تو فوراً لماک كردئ جاد كا ورمونايي رما ب كرين لوكور ك فرمائشي معجزات دكعلات هي وه ايان تولات بنيس بي معاملان كى لاكت اورعذاب عام كا مبب بنگيا او جكمت البية كانقامندير ب كريرلوگ اجى بلاک مذکئے جا دیں اس لئے ان سے فرمانشی معجزات نہیں دکھلاتے جاتے اس کی تا تبداس واقعیسے ہول ہے جوان لوگوں کو پہلے میں میں چکا جسکا ذکر سے کر ایسے دہ وقت یا دکر لیج جگریم نے آپ ے کہا تھاکہ آ یکارب رائے علم سے ، تمام لوگوں رے احوال ظاہرہ وباطند موجودہ ومستقبلہ الديط ے آورا حوال منتقبار میں ان کا ایمان ران امی التر تعالے کو معلوم سے جبکی ایک دلیل بنیس ما داند سے کی ہم نے روا تعدمعراج میں ، جوتمانیا رکالت بساری ، کیو دکھلاما تھا اورس درخت ی قرآن میں مذمت کی تی بردمین زقوم جوطعام منارسیم سف ان دولوں چرو ل کوان لوگول کے ك مودب كراى كرديا دين ال لوكول في ان دولول امركو مكر مكذب كى معرامة كى مكذب تو اس بناریر کی کرایک رات کی تلیل مزت میں ماکٹیام جانا اور میر آسمان برجانا ان کے نز دیک مكن ديمناً اور خره رقوم كى كذيب اس بناريرى كراسكو ووزرخ كم المدتبليا مانا كالسيس كونى وري كيدره كتاب أكرموبس توجل جاسة كار حالا كدندايك داس من أثنا لموس مغيط كرنا عقلامحال ہے نہ آسمان برجانا نامکن ہے اور آگ کے اندر درخت کا وجو دان کی برمیں نہ آیا مالانکہ کوئی مال بات بنین کسی درخت کا مزاج می الشرقعالی ایبابنادی کدده بان عجبائے اگ سے رٍ ورْش پلے . مچرفر مایا ، اورم ان لوگوں کو ڈ رائے دستے ہیں لیکن ان کی ٹری مرکشی **وحتی میں م**الی في وشجرة زقوم من الكارك سائد يدلوك التهزاريمي كرت تفق مسكا بيان مع زاما تحقيق محمورة صافات بين آدے گا.

معارف وُسائِل



النَّنَيْظُنُ إِلَّا غُرُو رَّا ﴿ إِنَّ عِبَادِیُ لَیْنَ لَکَ عَلَمُهُمُ الطَّیْطُ فیطان مگر د فا بازی وہ جو برے بندے بن اُن بر نہیں ہے تیری مکرمت و گفی مبر یا کے وجی کے بیال ﴿ اور تیرا رب کانی ہے کام بنانے والا

## غلاصة نفسيبر

### معاروث وسأبل

لَانُحْتَفِكُنَّ احتَاكَ معنى من من في خِرْكِ استيمال اور فناكر دينا يا پورى طرح اب فالب الدخولي، واستنفن ز استفنا زكامل معنى تعلى كريج بين مراد اس بكر فق ستعلى كر دينا ہے بصرة تلك موت بحث تواد معروف ہے اور شيطان كي آوازكي ہے اس سے متعلق معرض ابن عباس را سے

ماس کیا جائے یا حرام کا موں میں فرپ کیا جائے یہ شیطان کی امیں شرکت ہے اور اولاد میں شیطان کی میں مثرکت ہے اور ا کی شرکت اولاد حرام موسف سے بھی ہوت ہے اور اس سے بھی کہ اولاد سے نام مشرکا نہ رکھے یا ابھی حفاظت سے لئے مشرکا نہ رسوم اواکر سے بیاان کی پرورش سے لئے حرام ذرائع آ مدنی اختیار کرے وقر کھی )

رَ يُكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلُكِ فِي أَلِكُمُ إِنَّا مِنْ فَضِلْمُ إِنَّهُ رارب وہ ہے جوچلاتا ہے تنہارے واسط کنٹی دریا میں تاکہ تلاش کرد اس کا فضل وہی لَهُ رَجُمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُوا لِضَّى فِي الْكِيْ صَلَّى مَنْ تَكُعُونَ ے تم بر مربان اورجب آتی ہے تم برآفت دریا میں بھول جاتے ہو جنکوتم بکارا کرتے تھے ﴿ إِنَّالُهُ ۗ فَلْمَّا نَجَّتُكُمُ إِلَى الْبُرِّ ٱعْرَضْتُمُ \* وَكَانَ الْإِنْسَانَ لتُدك موائ مجرجب بجالایا تم كوخشى میں بھرجاتے ہو اور ہے انان كَفُوْسُ إِنْ أَفَا مِنْ لَقُرْآنِ يَخْيُمُ فَ بِكُمْرِجَانِبِ الْبَرِّآوُ مُرْسِلُ بڑا ناشکر سوکیا تم بے ڈر ہوگئے اس سے کہ رصنادے مکو حکل کے کنارے یا بھیج د عَلَىٰكُهُ حَاصِيًا ثُمَّ لَاتَّجِلُ وَالْكُهُ وَكِيْلًا فِي آمْ آمِنْ تَمُ إِن يُّعِهُ یر آ نمطی ہتھ برسانے والی پھرنہ یا دُاپنا کوئی نگیان یا بے ڈر بوگئے ہواس سے کھراجا فِيهُ تَاكِنَّا ٱخْرِي فَايُرُسِلُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحُ فَيُغُرِّفَ ددیایں دوسری بار بھر بھیج تم پر ایک سخت جو کا ہوا کا مجمر ڈ بادے تم کو كُفُنْ تُمُّ تُمَّ لَانْجُكُ وَالْكُوْعَلَىٰ إِنَّا لِهُ تَبِيعًا ﴿ وَلَقَالُامٌ بدلے میں اس ناشکری کے مجمر نے او اپن طون سے ہم پراس کا کوئی بازیرس کر خوالا اور م نے عزت دی ہے بَنِي الدَمرَ وَحَمَلُنهُ مُرْفِى الْكِرِّ وَالْبَحِيُ وَمَرَزَقَتْهُ مُرْمِّنَ الطَّيِيدِ آدم کی اولاد کو اور سواری دی ان کو حنگل اور دریا شد اور دوزی دی بجد ان کو تحمی پیزول سے نَهُمُ عَلَى كُتُ أُرِمِّ مِنْ خَلَقْنَا لَعَضُ لَا أَنْ اور بڑھا دیا اُل کو بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی دے کر

٧٠٠

معادت القرآن مبلدهم مورة بى امرائيل، : . ، غلاصة تفس سابقة آيات بس توحيد كا اثبات ادر يُثرك كا ابطال تخار آيات مذكوره مير بي صنمون كيب ظاص اندازے بیان کیا گیا ہے جسکا ماصل بہے کوئی تعالیٰ کی بیٹھار منظیم اٹ ن نعتیں جو انانوں بربرونت مبدول میں ان کوسیان کرتے یہ تبلانا منظورے کہ ان تما منعتوں کا بختے والا بجر الك حق تعالى ك كونى منس موسكتا ورسب نعتس اسكى مين تواس ك ما تقصى دومر كوشرك مخرانا بڑی گرامی ہے اداثا د فرمایار) متبا را دب ایسا رمنع ، ہے کر تبارے د نفع کے سفے کشتی کو دریاس مے التا ہے اکر تم اسے ذریعہ رفق کی تلاش کرور اسمیں اٹ مدہ مے و حری سفر تھارت مريخ عومًا برك نفع كاسبب بيونائ، بينك وه تنها بيك مال يرد امبر بأن سي او دجب تم كو ور مايان كونى تكليف يمويجتى ب رشلاد رياى مون او رمواك طو فان ست غرق جوف كاخطروا لو بجز فدا کے اوربس جس کی تم عباد ت کرتے تھے مب غائب موجا تے ہیں رکہ التمسی فو دی اس وقت الكانيال آتام منان كوليكارة مواور يكاردي توان سيسى الدادك فده برارتون سي و فود على طور يمتمارى طرف سے توحيد كا اقراد اور بيثرك كا ابطال ہے ، تيروب م كوفتكى كى لوت بالاتاب توتم يوأس سرخ بحير لية مواورانان ب برانا فكر دكرانى جلدى الترك انعام اوراین، الماح وزاری کومبول مباتا ہے اور کم جوسی میں ہیکراس سے اینا رخ میر لیے ہو اور کا تم اس بات ے بنکر موسیقے مورم کوفی میں لاکرسی زمین میں وسف اوے ومطلب ید بيكراسنرك زديك درياادر فطى مينكوى فرق بنيل وه جيد دريامي فرق كرمكا سفيد بي فنكي مين بيي زيين مين وصف كريزت كرسكت بي الم يركون اليي سخت مواليمون وكالم برسان تلكه دجيساكه توم عاد اليسيسي مواكي لموفان سنع بلاك مي تمي تعيم تمسيكوان كارساز فعاكم يوانياذ باتم اس كرب فكرسو كن كد فداتعالى يومكو دريابى سي دوباره ليجاوى عجرتم يرمواكا طوفان معود عرمكوتها رے كفر كسب غرق كردے كيراس بات رابين عزق كردين ب تونی بمارا پیچیا کرنے والا بھی مکون سے رجو بم سے تمبارا بدلد نے سے بادر بم فے اولاد آدم مے ر مخصوص صفات دیر، عزت دی ادر ہم نے ان کو محلی اور دریا میں رجانور ول اور کشتوں ہوا کو كيا اور ياكير نفيس چزب ان كوعطا فرمائتي ادرم في ان كوابني ببين سي مثلوقات برفوقيت دي معارف ومايل بن ادم كى ففيلت التر مخلوقات يكس دجسي

ے اسکواٹ تعالی نے اسکی قدرت بخشی میں کہ خلوقات المینہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرے جو استکار ہے ہے اور نقل و حرکت اور طعام و لباس میں اسکے نتی اعتبار م آئیں .

نظن دگویائی اورانهام و قبیم کا جو کلاا سکوعطا مواج در کسی دو مرسے جوان میں نہیں اشارا سے ذریعیا ہے در کی بات دو مرول کو تبلا دیا بھر برا ورخطت فدرید دل کی بات دو مرول کہ بہایا تا میں بہانان ہی کی اختیارات ہیں بعض علمار نے فرایا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے کا ناجی انسان ہی کی منت مخصوصہ ہے اسکے مواتم م جائور اپنے مخصے کھاتے ہیں اپنے کھائے کی چیزوں کو تخلف افیا ، سے مخصوصہ ہے اسکے مواتم م جائور اپنے مخصے کھاتے ہیں اپنے کھائے کی جیزوں کو تخلف افیا ، سے مرکب کرے لذید و در مفید بنائے کا کام بھی انسان ہی کرتا ہے باتی سب جانور مفر دچیزی کھاتے ہیں انسان ہی مرکب کرے لذید و در مفید بنائے کا کام بھی انسان ہی کرتا ہے باتی سب جانور مفرد حیزی کھاتے ہیں انسان ہی مرضیا سے کہا تا ان میں بھی دور کی جائے اور انسی موفی کو معلوم کرسے مرضیا سے کہ براع کی مذا کے لئے ان سب چربز کرے اور عقل و تنمور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقیم اسطر رہے کہ عام موسے نا موضیات سے پر ہز کرے اور عقل و تنمور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقیم اسطر رہے کہ عام جانور دول میں مشہورات و موفی کو موزی ہیں عقل و شعور سے کہ عام حواب سے بہائی ہی اس و جربوں سے اپنے آپکو بیالیت ہے تو اسکا مقام بہت نے فرشوں بی جانور انسی میں انسان میں یہ و دونوں سے اپنے آپکو بیالیت ہے تو اسکا مقام بہت فرشوں بی جواب کی بیالی کی ناپ ندیدہ جیزوں سے اپنے آپکو بیالیت ہے تو اسکا مقام بہت فرشوں بی جواب کی بیالی کی ناپ ندیدہ جیزوں سے اپنے آپکو بیالیت ہے تو اسکا مقام بہت نے فرشوں بی جواد کیا ہو جانو کیا ہو جانور کا انسان کیا ہو جانور کیا ہو جان

و دسری بات کرادلاد آدم کواکٹر مخلوقات برفیفیلت دینے کاکیا مطلب ہے اسمیں تو کسی کو اختلات کی کہائش بہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات علویداد در فیلیدا در تمام جا نوروں پراولاد آدم کو نفیلت حاصل ہے۔ اسمی طرح جنات جوعقل دشعور میں انسان می طرح میں ان برجی انسان کا اضل ہونا سب سے نز دیک سلم ہے اب مرف معالم فرشتوں کارہ جا تاہے کہ انسان اور فرشتہ میں کوئ انسان میں عام بوئین صالحین جیسے اولیا مالٹر وہ عام فرشتوں سے انسان

مِي مَكُر مُواص ملأمكر جيسے جرئول ميكائيل وفيرہ ان عام صالحين سے افضل مِي اور فواص مومنين مير انبيا يمليم السّلام وه نواص ملأمكه سيجى انضل بي بانى رہے كفا رونجارانسان وه ظام سِبّ ك فرشتوں سے توکی انفنل ہونے وہ توما نور دس سے بھی اصل مقصد فلاح و نجاح میں انفنویس ان كم معلق و قرآن كا نيماريب - أوْلَيْك كَ الْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَصْل يَعَيْدٍ وَ جویابه جا نوردن کی طرح می بلکدان سے بھی زیادہ گراہ میں . (تفییر نظری) والشراعلم .

كُوْمُ نَكُ عُوْا كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ وَفَيْنُ أُوْتِي كِتَّبُ وَبِيَمِينِهِ ن دن ہم بلین کے ہر فرقد کوائن کے مرداروں کے ساتھ سوجن کو للاس کا اما نام آسکے دانے اِللا ی وَلَيْكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمُ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَيَدُلُّ ۞ وَمَنْ كَانَ سووہ لوگ پڑھیں گے اینا لکھا اور ظلم نے بوگا اُن پر ایک آگے کا 10 35 8.101 فْ هَٰذِيْهُ ٱعْلَى فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ ٱعْلَى وَاصَلَّ سَبِيلًا ۞ اس جان س اندها سووه بي جان س بي اندها ب ادربت دوريرا بواراه س

# خلاصته

د اس دن کو یا دکرنا چا ہیے ، جس روزیم تمام آدمیوں کوان سے نامدا عال سمیت رمیدان حشریس ، بلاوی سے داوردونا مُداعال اڑا دیئے جاوی سے پیرسی سے ولسنے ہاتھ اورکسی سے بائیں ہاتھ میں آمادیں سے ، تیجرجسکا نام احمال اسے واسے ہا تھ میں، دیا ماوے گا داور سال ایمان موں سے ، توا میصلوگ ایٹانا مراعمال دخوش موکر ، پڑھیں کے اور ان کا ذرائعضا ن رک جاوے كا ديعى ان كے ايمان أوراعمال كانواب يو راپوراسے كا ذراكم نرموكا فواه زياده ل مائے اور عذاب سے نجات بھی ہوگی خواہ اوّل ہی باگنا ہوں کی سزار بھگتے کے بعد ) اور پونٹنس دنیا میں دراہ نجات دیکھنے »اندھار ہاتو وہ آفرن میں بھی دمنزل نجات تک بینے سے »اندھاہے گااور دبلکہ و ماں دنیا سے بھی ، زیادہ کم کر دہ داہ ہوگا دکیونکہ دنیا میں تو گراہی کا علائے مکن تھا دہاں یعی نہو کے گا مروه لوگ موں گے جکانا مراعمال ان سے بامیں ہاتھ میں دیاجا سے گا،

معارونيه دُرانِل يَوْهَ مَنْ كُوكُكُ أَنَابِ بِإِمَامِهِ مُد إِس آيت مِن لفظ الم بعن كاب بي ميك سورہ لین میں ہے وکے لگ ختی اکھ مین کا فی ایک ایما پر تشبیب اسین امام مبین سے مراد دا ضح کتاب ہے اور کا ب کوامام اسلے کہا جا گا ہے کہ بھول چوک اور اختلاف سے وقت کتاب ہی کی طرف دجوع کیا جا گا ہے جیسے کسی امام مقتداکی طرف دجوع کیا جا تا ہے ، وقرطبی ، اور تریزی کی حدیث بردایت ابو ہر برہ دم دجہ کو تریزی سفص غریب کہا ہے ، اس می

بي معلوم بونام كرامام سيمراداس آيت بيس تناب مدالفاظ عديث كيمين.

يَوْمُرَّ مَنَدُّ عُوَّا كُلِّ النَّاسِ آيت يو مندعواكل اُناس بِإَ مامهم كَ يَوْمُرَ مِنْدُ عُوَاكُل اُنَاس بِإَ مامهم كَ يَوْمُ مِنْ مُورِسُول التُرْسِل التَّرْسِل التُرْسِل التَّرْسِل التَّرْسِل التَّرْسِل التَّرْسِلُ التَّرْسِلُ التَّرْسِلُ اللَّهُ الْمُلْلُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ ا

بيمينه ( الحديث بلول ) دائ إلقس ديديا عاسكاً.

اس مدین سے ریمی متعین موگیا کرامام بھے کتاب ہے اور پیمی معلوم ہوگیا کرت ہے مراد نامراعمال ہے اس کے مطاعد تفیراز بیان القرآن میں اسکا توجمہ نامرًا عمال سے کر دیا گیاہے.

ادر صفرت على مُرْضَى رَمُ اور مجابد وغيره مفسرين سيريال لفظ امام سي مُعَنَّ مُقَدَّداً اور بينوا سي بي منقول بي كرم شخص كواس سي مقتدا وميشوا كانام ليكريكا دا جائ فواه وه مقتلا دينوا أبيار عليم السلام اوران سي نائب شائخ وعلما بهول يأكراي اور معميدت مي طرف دعوت دينے والي بينوا در ظبى )

اس معنے سے لیا ظ سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ میدان حشوں ہرخض کو اسکے مقدا اور پیشواسے نام سے پکا داجا نے گا اور سکوایک مگاری کر دیا جائے گا شلاً متبعین ابراہیملیا تسلام متبعین موٹ وعیسی علیہ اللہ مقبول میں علیہ مسلم اللہ علیہ وسلم مجران سے ذیل میں مکن ہے کمان جبعین میں مارے ۔
کمان جبین سے بلا واسطر تفارد کر کا کا مکی ہے جائے ۔

نا مر اعمال فر آن مجد کی متعد د آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایس ہاتھ میں نا مراعال صوت کفاد کو دیا جائے ہیں ہاتھ میں نا مرائک کان لا یو من بالله العظیم اور ایک دوسری آیت میں ہے ان می کان لا یو من بالله العظیم اور ایک دوسری آیت میں ہے ان من ان لمن بھو مربیل آیت میں مراحۃ ایمان کی نفی گئی ہے اور دوسری میں انکار قرت مذکورہ وہ می کفری ہے اس تقابل سے معلوم ہواکہ داستے ہم میں نا کراعال ابل ایمان کو بیاجائیگا فواہ متقی ہوں یا گنا ہو کو اسے گار خوش کے ساتھ پڑھے گا بلکہ دوسروں کو کمی پڑھوا سے گار پڑی ایمان کی اور عذا ب ابدی سے نجات کی ہوگی گوبیش اعمال پر سزار کھی ہوگی ۔

ادر تران كريم مين نامرًا عمال واست يابائي ما تقلي وسية مبات كى كينيت مذكورتني ليكن بعض احاديث مي تطاير الكتب كالفظ اليب درواه احمد عن عائشه رخ مرفوعًا) أو يجن

4

خالص دوست بناسینے اور دان کی پیشرارت الیمی سخت بھی کہ ) اگر ہم نے آپکوٹا بت قدم نہنایا ہوتا رہین معصوم نکیا ہوتا) تو آپ ان کی طون کچھ کھی تھی نے فریب مبا پہو پیننے داور) اگرا ہے ابوجانا دکہ آپکا کچھ میلان ان کی بات کی طوف ہوتا) تو ہم آپ کو راسوجے کے مقربان بارگاہ کا مقام ہمہت بلند ہے ہمانت جیات میں بھی اور بعد موت کے بھی دوہرا عذاب جگھا نے پھرآپ ہمارے مقابلی کوئی مد دگا رہی مزیات واب بھی اور بعد موت کے بھی دوہرا عذاب جگھا نے پھرآپ ہمارے مقابلی کوئی مدد گا رہی میں ان نہوا اور اس عذاب سے بھر سے تعمل میں من نہوا اور اب عن ان کی طون ذرا بھی میں ان نہوا اور اس عذاب سے بھر تھے ہے ۔

اوريه ركافر ، وكان مرزين دكريا مديذ ، سي آيكي تدم ي اكهار في تق تاكه

آپکواس سے کالدی اور اگراب ہو جانا تو آپکے بعد ریمی بہت کم دیہاں ، تقریف پاتے جیا اُن انبیار کے بارے میں اور اگراب ہو جانا تو آپ سے پہلے رسول بنار ہمیا تھا دکر جب ان کی قوم سے ان کو دس کا لا تو پھراس قوم کی بہاں رمنا نصب بہیں ہوا ) اور آپ ہمارے قا عدے میں تغیر تبل دیائیں گئے۔

معارث وتسأبل

مذکورہ آیات میں سے بہاتیں آیتیں ایک فاص دافقہ سے تعلق ہی تفسیر ظہری میں اس دافقہ سے تعلق ہی تفسیر ظہری میں اس دافقہ سے تعریب اور موئید باشارات الران اللہ واقعہ ہے جو بخراج ابن ابی حائم بر دایت جمیرابن نفیر فرانقل کیا ہے کہ ذایش کر سے چند سردا اس خفرت ملید دستم کی خدمت میں حاسر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ دافقی ہاری طرف اس محصے عقیم میں تو بھرائی کی خدمت میں حاسر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ دافقی ہاری طرف اس محصے عقیم میں تو بھرائی کی ما تھ بی مناس اللہ کا ماری اس بات پر رسول الت اس کے تو بھریم کی آپ کے اصحاب اور دورست موجائیں سے ران کی اس بات پر رسول الت مسلی الشرعلیہ دسلم کو کچھ فیال پر یا ہوا کہ ان کی بات پوری کر دیں شاید میں محمال ہوجا بیش جس بر یہ مسلی الشرعلیہ دسلم کو کچھ فیال پر یا ہوا کہ ان کی بات پوری کر دیں شاید میں محمال ہوجا بیش جس بر یہ آپ نائل ہوئی

تفییر طری میں سی کراس آیت سے یہ بات دا ضع طور سیمی جاتی ہے کہ کفار ذیش کی انوبات کی طریت وسول الترسلی اللہ علیہ وسم سے میلان کا توکوئی اختال میں مانات میلان سے

ترب موجاف كا ده جى بهت تد توليل حديمي الكان خام گرانته تعالى فرمعسوم بناكراس سيرى مهاليا، غور كميا جائ و يرآيت البيار عليهم السلام كى اعلى تزين باكيزه فبلفت وطبيعت پررسى دليل به كداكريني بمرانه عصمت جى درمونى تب بحن كى فطرت البيرى كه كذار كى نوبات كى طرت ميلان موجانا اس سيمكن درميا بال ميلان سيري كه قريب بقد دلليل كا احمال مخاج و بغيرا يعمدت و دريم

إِذًا لَا ذَفْنُكَ ضِعُمَ الْحَيْوةِ وَضِعُفَ الْمَنَاتِ فِينَ الرَّفِرِض عال آب ان ك فلط روش كى طرف ميلان كے ترب موجائے تذ آيكا عذاب دنيا ميں مى دوسرا ہوتا اور موت كى بعدقبرباً اخرت بيس عى دوم رابونا كيونك مفريان باركاه كي سولى ي الطي يمي بهت بري مجي جات بادريضنون تقريبان بي عجو اندائ مطرات كمنعلق قرآن كريمي آيام بنياة النِّيعِ مَنْ يَبَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِثَةٍ مُّبَرِيَّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضِعُفَيْن لِعِي اعنى كى عورتون اكرتم ميس سيسى في صلب حياق كالام كي تواسكو دوبرا عذاب دياجانيًا دُرِانُ كَ الْمُورُ الْبِيسْنَفِيُّ وُ سَلْ استفراز كِفَفَى عَنْ تَطْعَ كُونَ كِيسِ بِهِال مِلْدِ نى كرم ملى الشرعليد دسم كواين ستقركم يا مدين سي تكالدينا سي ا ورمعني آيت كي ياس كقريباتنا مريكفارآيكواين زمين عين كالدير. اوراگروه اياكركين تواسى مزار اي يلتي كرده ي آب عبعدناده ديراس شريس مده يان يرايك دوس واتدكابيان سداوراكى تعبين سي مى دورواينين منقول من أيك واتعه مدين طيبة كام كيهود مدينه ايك روز رسول الترسلي الشرطايع ك فدمت من ما ضربوت او دع ض كياكه " اس ابوالقاسم" رصلي الشرعليدوم ، أكرآب اين بوت کے دعوے میں سیتے ہیں تو آپ کو جا سے کہ ملک شام میں جاکر دمی کیونکہ ملک شام ہی محشرى زمين ہے اور وي أنبيا أسى زمين بے رسول الشرملي الشرعليدونكم بران سے كلام كا كچھ اثر بوا ادر غزود تبوك سنے وفت جو ملک شام كاسفر بواتو آيكا تصدير تقاكه مك شام كوايا ايك سنقر بنائس عريرآيت نادل بون دار كادوا كيشيف ونك بسير آب كواس اداده معدكاكي لرابن کشرف اس روایت کونفل کرے ناقابل اطین ن قرار دیا ہے۔

اوراس آیت کا مصدات ایک دوسرا و اتعد بنالا یا سے جو مکم کرم سی بیش آیا اوراس سور کا کی مونا اس کے لئے قوی قریم ہے اور وہ واقعد برجے کہ ایک مرتبہ کفار تریش نے دیول الشر صلی الشر علیہ وسلم کو کم محرم سے تکالے کا ادادہ کیا اسرالٹر تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی دیا نی کا دُوْا کی بیت نی کا دُوْا کی بیت نی کا در اسمیں کفار مکہ کو اسپر تبنیہ فرمائی کراگر وہ رسول الٹر صلی الشر علیہ وسلم کو کا دُوْا کی بیت من مجھے سکیں سے دم جے میں کئی تریم کو اس واقعہ کمہ سے نیکا لدیں سے تو مجھے کو در میں دیر تک جی سے مدم جے ساب کر اس کا در اسمی واقعہ کمہ سے نام جھے سکیں سے دائی کی اس واقعہ کمہ سے نام کا در اس کر اس کر اس کا دو اس واقعہ کا در اس کا در اس کا در اس کا در اس کر اس کا در اس کا در اس کر اس کر اس کر اس کا در اس کا در اس کر اس کر اس کر اس کا در اس کر اس کر اس کر اس کا در اس کر ا

2

ما صداتِ آیت بونا دائ قرار دیا ہے اور بھر تبلا یک قرآن کریم کی یہ وعید بھی کفار کے نکھی آنکھول وی بے ایک دن کی مدسے بھرت فرائی تو گو والے آبک دن ہی مکہ میں بین سے نہیں بیٹے سکے صرف ڈیٹے ہوسال کے بعدالت تعالیٰ نے ان کومیدان بدر مین جمع کر دیا جہال ان سے متر مرواد مارے گئے اوران کی قوت تو گئی پھرغزوہ احد سے آخری نہیں بیا ان پرزدیویت ملادی موکی اور غزوہ احد اس سے آخری معرکہ نے توان کی کم بی تو ڈودی اور بیجرت سے آخری معرکہ نے توان کی کم بی تو ڈودی اور بیجرت سے آخری معرکہ نے توان کی کم بی تو ڈودی اور بیجرت سے آخری معرکہ نے توان کی کم بی تو ڈودی اور بیجرت سے آخری موقع کو لیا میں دروال النہ ملی النہ علیہ وکلم نے پورا کم مکر موقع کو لیا میں دروال النہ ملی النہ علیہ وکلم سے ان ایک می دروال النہ ملی النہ علیہ وکلم سے ان میں موقع کو لیا میں دروال النہ ملی النہ علیہ وکلم سے ان میں موقع کو لیا میں دروال النہ ملی النہ علیہ وکلم سے ان موقع کو لیا میں دروال النہ ملی النہ علیہ وکلم کی موقع کو لیا میں موقع کی الیا میں موقع کی اور اس میں موقع کی دروال النہ ملی النہ علیہ وکی اور اس میں موقع کی دروال النہ ملی النہ علیہ وکی اور ان کی کم دروال النہ میں النہ علیہ وکی اور ان کی کھور اس موقع کی دروال النہ ملی النہ علیہ وکی اور اس میں کی دروال النہ میں النہ علیہ وکی اور اس میں کی دوراک کی دوراک کی دروال النہ میں النہ وکی اور اس میں کی دروال النہ میں النہ وکی اور اس موقع کی دوراک کی دورا

آقِم الصَّالُورَةُ إِلَّهُ أَوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْدِلِ وَقُنْ أَنَ الْفَجْنُ نائم رکھ نازکو سورج دُ صلنے سے رات کے اندھیرے تک اور قرآن پڑھنا نجر کا انَّ قَرُانَ الْفِحْرِكَانَ مَنْهُ وُدًّا ۞ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَحْجَنَ يِهِ ک۔ زآن بڑھنا بخر کا ہوتا ہے روبرو اور کچھ رات جاگت رہ زآن کے ساتھ فِلَةً أَكَ فَي عَنِي اَنُ يَبُعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُوُدًا ﴿ وَلَا عَامًا عَمُورًا ﴿ وَا انے ترے اے ترب ے کھڑا کردے بھے کو نیزارب معتام محود یں نَ رَبِّ اَدُخِلِنِيُ مُنْ خَلَ صِلَ إِن وَ ٱخْرِجِنِيُ عَ لداے رب داؤل کر کھ کو ہے داخل کن اور نکال بھ کو سے عِدِلُ قِي وَّاجْعَلُ لِنَّ مِنْ لَكُ نُكَ سُلُطُنَّا نَصِ ا در عطا کردے جھ کو اپنے ہاس سے حکومت کی مرد أَوُ الْحُقُّ وَزَهْنَ الْهَاطِلُ ۚ إِنَّ الْهَاطِلُ كَا کہ آیا سے اور نکل معاکا ، حجو طے بے ٹنک جھوٹ ہے نکل سجا گئے والا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوَشِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُوثِمِزِ بَنَ وَلَا اور ہم آثارتے ہیں قرآن بیں سے جس سے روگ دفع ہوں اور رحمت ایمان والوں کے واسطے اور ترين الظليان الأخساران گنبگاروں کو تواس سے تقصان ہی برطنا ہے

#### معارف وُرماُيل

دشمنوں سے بحر دکیرے بچنے اسابقہ آیات میں عداء اسلام کی مخالفت اور نبی کریم صلی الشرطانی کم کامبرین علاج نا رہے کو خمالف تنم کی تکلیفوں میں بندلا کرنے کی تربیر می اور اسکا جواب

ربعیٰ ہم جانتے ہیں کہ کفار سے دل آزار اقدال سے آپ دلتگ ہوتے ہی توآپ

التذى حد كے ساتھ نيس كى كري أورسجده كرف والوں ميں سے بوجائيں . وقرطبى ،

دليني بدد حاصل كر وصبرادر تازك در بعين

عَانِیْجُگَا مُرُکا سُکُم اِجْمِور المُدَنفسر ف اس آیت کو پایخو سُمَا ذوں سے لئے جامع حکم قرار دیا ہے سی نکہ د او اے کا نفط اگر جیا اصل میں میلان سے معنی میں آنا ہے اور میلانِ آفتا ب دوال سے

وقت شروع موتا ہے اور غروب کوهی کرسکت میں لیکن جمبور صحابہ وتا بعین نے اس مجالفظ دلوك كرمى زوال آفتاب مي سے اس مجالفظ دلوك كرمىن زوال آفتاب مي سے سئے میں روكما فصل القرطبی والمنظیری وابن كثیر ،

إلى عَسَنِ اللَّيْدِ لِفَظ عَسَ كمعن رات كُ الرَّي مَن بوجاً في سعين الم مالك

فے حضرت ابن عباس مفسے فسن کی میں تغییر قل فرمانی ہے۔

اس فرح دلوك النسس ألى عسن الله يل و يم چار مازي الكين فلم بعوم فرب عشارا ورائيس سعدونما زون كا ابتدائي و تستجى بنلاديا كيا كوفه كا وقت زدال آفتا ب سع منروع بوتاب اورفت كا ابتدائي و تست السل سعين جس و تنت دات كي تا دي محل بوجلت اسى ساء اما ما عفل البحنيف و تن وتن وتاركي ابتدا اموقت سعة داد وى به جبر تنفق المرك بعد منفق المرك المناك المرك منفق المرك منفق المرك المناك المرك ا

معار ن القرآن جلد پنج بھی عزدب ہوجا لی ہے یہ

بی عزدب موجال ہے برظام ہے کررات کی تاریکی میں اسیونت ہوگی جیکرانت کی مفیدی جی ختم بوجائے اس سلخ اس لفظ میں امام اعظم ابو صنیف کے سلک کی طرف اثنارہ پایا ما تا ہے دوسرے انمدنے تنفق احمر سے عزد رس موسے برونت عشار کی ابتدا ترار دی ہے اور اس کو عست نیسل کی تفییر ترار دیا ہے .

وَ فَتُوانَ إِنْفَحْبِدِ اس مِكْرِلفظ قرآن بولكم نازمرا دل كَيْ بِي كِيزِ كمه قرآن نا رُكابزا بم اكثرائمة تغييرا بن كثير وطبي مظهري وغيره ني معنى معنى معظم إس الع مطلب أيت كاير موكيا كم دلوك المشس إلى عسق الليكل ك الفاظيس جارنا زون كابيان تفاير إنجوي فارفع كا بیان سے اسکوالگ کر سے بیان کرنے میں اس نمازکی فاص اہمیت اور منبلت کی طرف اثارہ کیا گیاہے۔ كات مَشْهُوْدًا يرلفظ شهادت عنتق م بيك معنى ما فروا اس دقت ين مب تفريح احاد مضجيم رات اورون كے دولوں فرنتوں كى جائيں حامر خماز ہوتى من اس كے اكو شہود کما گیا ہے اس آیت میں یا نے نما زوں کا حکم اجال سے ساتھ آیا ہے جبی مکن تعنیر وتشریح بى كرىم صنى الشرعليد دسلم ف اين فول دفعل سے تبلائى من اورجب ك النشرى يوس دكيا جائكونى مشخص ادای منبس کرسکتا معلوم نیس کرجو لوگ قرآن کو بغیرصد شی اور بیان رسول کے سیجنے کا دعوى كرتيب وه نماز كيدير صفي اسطراس ايت من نمازك اندر قرأت قرآن كا ذريق اجالاً البياع التي تفعيل رسول الشمل الشرعلية علم ك قول دعمل سي يدنا بت بواني كه از فحب ميل قرأت ملوس ك جائے بقدر استطاعت اور طبر وجمعت اس سے كم ادر عسر دعثار س ستوسطا در مغرب سي سيت مختضر مغرب مي طول قرأت اور فجرس اختصار جو أبعض روا بات مي أيام وه علامتروک ہے امام ترطبیؓ نے مبیح مسلم ک دہ مدایت بہیں مغرب کی نمازس سور کہ اعراف اورمرسکا وغيره طولي سور أنول كايرصنا ياميح كى نمازس مرن معوذتين يراكنفا كرنا منول بالنقل كرك فرمايات نمتزوك بالعمل ولانكاري على معاذا لتطويل وبامراة الاشدة بالنخنيف ييني براتفاتی واقعات مغرب میں لمول قرأت اور لجرس اختصار کے آئفزت مسلی الشرعلی دسلم کے دائی على سے نيز زبان ارف دات كى دجه سے متر دك بى . رقبلى ،

ناز تبخیرکا ونت اور الفظ دومتفنا دمن اللّین فَتَهُ جَنَّ بِه لفظ تبجد بمود عضت مادرید اللّی الل

قرآن كما كقبيدادد بكا مطلب نما زاداكرنائ اسىدات كى نمازكد اصطلاح مترع مِن مائهُد

کہاجانا ہے اور عونا اسکا یم فہوم لیا گیاہے کر کچے دیر سوکر اسٹھنے کے بعد جونما زیڑھی جائے وہ نماز ہجی ہے لیکن تغییر خلاری ہیں ہے کہ فہوم اس آیت کا آناہے کہ دات سے کچے صفے میں نماز سے کے سونے کورک کر دوا در یم فہوم جس طرح کچے دیر سونے کے بعد جاگ کرنما ذیر جھنے پر صادت آ باہے اسی طرح تمرمی میں نماز کے سئے بیند کو وخر کر سے نماز پڑھنے پر میں میا دق ہے اس سلے نماز ہم جسے سئے پہلے فیدم و نے کہ ناز ہم جسے میں نہورے اس عام معنے پر فیدم و نے کہ ناز کہ دلول نہیں بھو جس روایات مدیث سے بھی ہنورے اس عام معنے پر اسدلال کیا ہے۔

ادرایام ابن کنیر فصرت سن بصری ع ناز تبحدی جوتعرف نقل کی ہے دہ جی اسی

عوم يرثنا مرسع السكة الفاظ بيس.

حسن بصری فر استے ہیں کہ ناز ہمجد نہاس نماز بعد ان ہے جوعشاء سے بعد پڑھی جائے البتہ تعامل کی دجم سے اسکو کھی مید سے بعد برجمول کیا جائے گا أُتَّالُ الحُسْنَ البِسْرَى هُوَّمَا كَانَ بعد العشاء و بجعل عَنْ مَاكَانَ بعد النوم (ابن كثير)

اس کا حاصل برہے کہ نماز تہجد کے اصل فہوم ہی بعد النوم ہو نا مٹر طرانہیں اور الفائل قرآن می بر مٹر طعوبو دنہیں نمکین عوماً تعامل رسول النہ صلی الشر علیہ دسلم اور صحابۂ کرام کا یہی رہاہے کہ نماز آخر رات میں میدار میرکر طریصتے تنقیرا سکتے اسکی انصل صورت ہی موکی .

ادر تحقیق سی اختاری یا به که انتداد اسلام می جب سورة مزیل نازل بهوئی اوس دنت باخ نازی تو فرض مونی دهنی صرفت بنجدگی نازسب پر فرض بنی اسی فرض کا ذکرسوره مزیل میں ہے پیرشب معربات پانخ نمازیں فرض کر دیکینی تو بنجدگی زمنییت عام آئمت سے توبانفان مسوخ ہوگئی اوراس میں اختلاف رہاکہ آئحفرت میں الله علیہ وسلم سے بھی اسکی فرضیت بنسیرخ ہوئی
یا یخصوصی طور پرآپ سے ذمہ فرض رہا اوراس آیت میں نا خِلَة اللے سے بی معنی میں کرنما دیجہ معارف القرآن ملدیم می الدر فرض می می الرکها جائے کہ کیارے کو در سے میچ نہیں اوّل یر در شرک کو نفیقت نفل سے تعمیر کو نک در جائے کی کوئی در جائے کی کوئی در جائے کہ کا در ہے تو یہ ایک ایسا مجاز ہوگا جسی کوئی کوئی تقیقت نہیں دوسرے احادیث میں صرف یا پنج نماز دول کی تعیین سے ساتھ فرص ہونے کا ذکر ہے اور ایک معین میں اس سے آخر میں میری مذکورے کر شب مواج میں جواد ل پی س نمازی وض کی گئی ایک حدیث میں اس سے آخر میں میری مذکورے کر شب مواج میں جواد ل پی س نمازی وض کی گئی کی معین میں ہوئی تو اور کی فرا یا ایک حدیث میں اس سے آخر میں میری میں اور کی میں اور کی فرا یا ایک میں میں کا میں کی کر دیگئی نوال بدلانہیں کریاجب پی س کا حکم دیا تھا تو نوا اب بی اس می کا حلی اس می کا دیا ہو اور کی دیا جائے گا اگر دی میں کی کر دیا گئی کر دی گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دی گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دیا گئی کر دی گئی کر دی گئی کر دو کر در کر گئی کر دیا گئی کر دی گئی کر دی گئی کر در کر گئی کر دی گئی کر در کر گئی کر دی گئی کر کر کر گئی کر دی گئی کر کر کر کر کر گئی کر کر

ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ عام اُمّت اور خود رسول التَّمِلَى التَّر علیه دیلم پر پانچ فادوں کے سواکون اور نماز فرض نہیں ہے ایک وجہ یہ ہے کہ فافلا کا لفظا گراں مگر نواید دائد سے معنی میں ہونا جائے تقا جو دجوب پر دلالت معنی میں ہونا جائے تقا جو دجوب پر دلالت مرتاجے لفظ لکے توصر ب جوازا و راجازت کے سائے استعمال ہوتا ہے۔

اسى طرح تغيير ظهرى ميں صبح اسكو فرار دیا ہے كردب ہتجد كى فرمنيت اميت سے شوخ ہولى تورسول الترصلي الشرعليه وسلم سيحى منسوخ موكئي ادرسب سے لئے نفل ديكيا كراس صوريت م يسوال بيدام و تاسع كريم المين آ كفرت ملى الشرعليه وسلم ي فصوصيت كياسة نفل مونا آدب ى سے سے ان بت سے محر مًا فِلَةً لَكَ فرانے كاكيا ماصل ہوگا جواب يہے كاسب تفريح احادیث نمام امت کی نوافل اور تمام نفلی عبادات ان سے گنا ہوں کا کفارہ اور فرنس نما زوں میںجو کوتا ہی کئی رہ جائے اسکی محیس کا کام دیت ہیں بگر رسول التّد صلی الشرعلیہ وسلم گنا ہول سے بمى معصوم بى ادر نماذ كے آداب ميں كوتا بى سے بھى اس كو آپ كے حق ميں نفلى عبادت بالكل دامدى جيوسى ونايى كاندارك بنيس ملك محض زيادت تقرب كاذرىعدى وتطبى ونظرى مناز تبحيد نفل سے استت موكده كے سے جو عام ضابطہ نقبار كا سے كہ جس كام ير رسول اللہ ياستسند موكنده ملى الشرعليدو الم في عملاً مدادمت فرمان سوادر بالجودي كم منجيول بوده منت موكدہ مع بوزاس كے كسى دلىل شرى سے يہ تا بت ہوجائے كريكام آنخفرت صلى اللہ عليدوسلم سميسك مخضوص تقاعام امت سي كتي تنبيل مخااس منا بطركاتقاضا بطابريهي بي ك ناز بنجد مجل سب سيليم سنّت بوكده قراريات زك برن نفل كيونكراس نمازير رسول الشّرسلي النّر عليه دسلم كى مداومت سنت متواتره سے تابت بواد فيصوصيت كى كوئى دليل منس اسلينے عام احت سے العجى معلت موكده مونا حياسية تفييز المرئ من اليكومخارا وردا الح قرار دياس ادراسي موكدت برصغرت ابن مسعود دم کی اس حدمث سیجی انتدلال کی سیحبیں آنخفرت کی اندعلیہ دستم نے اس شخص سے بارسے میں جو پہلے تہجد پڑھاکر تا تھا پھرچھوٹد دیا یہ ارشاد فرمایا کہ اسکے کان میں شیطان نے میشاب کر دیا ہے اس طرح کی وعب داد رہنی صرف نفل میں نہیں ہوسکتی اس سے علی ہواکہ رسنست موکدہ ہے۔

ادرجن حضرات نے بنجد کو صرف نفل قرار دیا ہے دہ اس مواظبت ادر مداد مت کو آگھز ملی اللہ علیہ دسلم کی خصوصیت قرار دیے بہت اور بہت دیا ہے۔
الفاظ ادثا دفریائے وہ درامس مطلقا ترک پہنہیں بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے الفاظ ادثا دفریائے وہ درامس مطلقا ترک پہنہیں بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پہنی کیونکہ آدی جس نفل کی عادت ڈال کے باتفاق است اس کو جاہیے کہ اسپر مداد مست کرے اگر نادت ڈالنے کے بعد جھوڈ میکا تو قابل ملامت ہوگا کیونکہ عادت سے بعد بلا عذر ترک ایک فتر سے اور چو مٹروع سے عادی نبوتو اسپر کوئی ملامت نہیں، والٹ واعلم بس حفرت صدیقہ عائشہ ومن الشرعنها کی دوایت یہ ہے کہ درسول اسٹر عنها کی دوایت یہ ہے کہ درسول اسٹر عنہا کی دوایت یہ ہے نہ در کیا ت سے ذیا دہ مزید ہے تھے ان گار مولی تعنیں باتی آ کھی جو کی د

اور می مسلم کی ایک روایت میں صدیقہ ما کشہ روز سے یہ الفاظ منفق ل بیں کہ دسول الشر صلی الشر علیہ دسلم رات میں نیرہ کوئیں بڑے سنے بنیں ویز بھی شائل بیں اور دو کوئیں سنت خبر کی دات میں نیرہ کوئیں بڑا نہیں ہوجہ دمضان سے شمار کر لیا ہے ، ان روایات سے معلوم ہوا کہ عام عادت رسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم کی دیمتی کرتی برگی نمازیں آٹھ دکھات اوا

زماتے تھے۔

سیکن صدیقه عائشہ می کی ایک روایت سے بیعی ثابت ہے کہ کمی کھی اس تعداد سے کم جاریا ہے ہوں ان انداد مردق نے مدینہ والے ہے کہ حضر سے مردق نے صدیقہ رضا نے کہ کا دریا فت کی تو فر مایا کہ سات، نو ، اور گیا دہ درگفتا مردق نے صدیقہ رضا نے کہ کا دریا فت کی تو فر مایا کہ سات، نو ، اور گیا دہ درگفتا ہوتی تھیں علادہ سنت فجر کے دم فہری عن ابخاری ، ضیفہ سے تا عدہ سے مطابق تین رکعت و ترکی ہون نؤسات ہیں سے چھ ،گیا رہ میں سے آٹے ہجد کی کویس رہ جانی ہیں مناز ہجد کی کویس رہ جانی ہیں مناز ہجد کی کویس رہ جانی ہیں مناز ہجد کی کویس دورکعت ہی مناز ہجد کی کویس دورکعت ہی مناز ہجد کی کویس و دریعت ہی طول سااد قات ہو اِنی دکھات میں قرآت ہی طول اور یہ طول سااد قات ہو تا کہ موجواں جگر سے مناز ہو کہ کا میں میں نقل کی گئی ہیں ۔ فول سااد قات ہو کہ کا دیا ہو کہ کا دریا ہی میں مقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تھا کی سے میں مقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تھا کی میں دور کیا گیا ہے اور پر تقام محدد کا دعدہ کیا گیا ہے اور پر تھا کی میں دور کیا گیا ہے اور پر تھا کیا ہو کہ دیا گیا ہو کہ دیا ہو کہ کیا گیا ہے اور پر تھا کی میں دور کیا گیا ہو کہ دیا ہو کہ دیا گیا ہو کہ کیا گیا ہو کہ دور کا دعدہ کیا گیا ہو کہ دور کا دی دور کیا گیا ہو کہ دور کیا گیا ہو کہ دیا گیا ہو کہ دور کیا گیا ہے دور پر تھا کی میں دور کیا گیا ہو کہ دور کیا گیا ہے دور پر تھا کی کور کیا گیا ہو کہ دور کیا گیا ہو کہ کیا گیا ہو کہ دور کیا گیا ہو کہ دور کیا گیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کی کور کیا ہو کہ کی کور کیا ہو کہ کی کور کیا ہو کہ کی

معادت الغرآن جلديجم 0.4 سورة من اسرائين ١١١:٧٨ تمام انبیار میں سے آتخفزت معلی الشرعلیہ دسلم کے لئے مخصوص ہے اس کی تضیری اتو ال مختلف س مگرمیح وه سع جوا مادیت میره می نو در سول الترسی الترعلیه وسلم سی منقول ہے یہ مت م شفا عن كبرى كاسبي كرميدان فشرس جبوتت كام بى آدم جمع بول سكا درمرنى ديغير وثفاعت ك د فوامت كري سك تو تمام انبيار عليهم السلام عذر كر دي سكر من يهول الشرصلي الشرعليدوم كوير فترف عطام وكاكرتمام بن آدم ك شفاعت فرويع تفصيل اس كاروايات مديث مين طويل بعجواس مگدابن كثيراد دنفير نظيري من كهي سد. انبياراد وسلمارامت كى السلامى فرقول ميس ي قوارج او رمغز له شفاعت أبي رسي تكريس شغاعت مقبول موگی ده کتیم کرگناه کبیره کسی کی شفاعت معدمعا ن نہیں ہوگا گرامادیث متواتره ام يرشار بس كرانبيار عليهم السلام كى بلك صلى المست كى بعي شفاعت كنابيكارون كردن من مقبول موكَّ ببت مع لوكونيك كناه ألما عت معان كردين وادي مح. ابن ما جه او بی قی می بروایت عثمان ره منقول سے که اکفنرت صلی التر علیدو کم نے قرمایا سرقيامت كروزاول انبيار عليهم السلام كنامكارول كي شفاعت كريني بجرعلما ريخ شهدادا و ر دلی نے بروایت ابن عمرد نقل کیا ہے کہ انخفرت صلی التر علیہ دیم نے فرمایا کہ عالم سے کی جائے گا كرآب الني شاكر دول كى محفاعت كريطة من اكرم ان كى تعداد أسمان كرت ردل كى برابرم. ادرابودا وُ داورابن حبالُ في بردايت ابي الدردار رمز مرفوعًا نقل كي سے كتر بري شفا اس سے خابذان سے ستر آدمیوں سے متعلق قبول کیمائے گ منداحمر وطراني أويبقى في بندسي حضرت ابوامامدة سعددايت كيا سع كرمول الت صلى الشرعليدوسلم ستے فرمایا كرميرى اصت كايك آدى كى ثفاعت پرتبيل دبير ادر مفرك تام لوگوں سےزیا دہ آدمی جنت میں داخل کے عادی سے . ايك سوال وجواب يهال يسوال بيدابوتاس كرجب فود دسول الترصلي الترعليد والمثفاعت فرمادي سكاورآب كى شفاعت سے كوئى مؤن دو زخ بيں ندرہ جاديگا تو بحرامت كے علما، د صلَّحا بَى شفاعت كس كے اوركميز كرمِوگى . تغيير نظهري ميں ہے ك غالبًا صورت برم كى كملاا، اوملحار امت جن لوگوں كى شفاعت كرنا جا ہي تے دہ اپنى شفاعت آئفرت سى الدّ عِلىد دلم کی خدمت میں بیٹی کریں سے پیررسول الشر صلی الشر علیدو سلم حق تعالیٰ کی بارگا ہ میں شفا عست فرما دیں سکے۔ فايده ايك مديث مي بي كردسول الترصلي الشرعليد والم فرمايا سَنَفَا عُرِي إِ حُسل ألكبًا يُرْمِنُ أُمَّرِي يعنى ميرى شفاعت ميرى أتت كان لوكون كي الله وكل بغول في بيرة كنه سے کتے اس سے بھاہر میں معلوم ہوتا ہے کواہل کبائر کی شفاعت آن کفنرت صلی الشرعلی وسلم کے ساتھ مخصوص ہوگی کوئی فرنشند یا است کا فرو اہل کبائر کی نشفاعت مذکر سے گا بلکم مسلحار است کی نشفا صغیرہ گنا ہ والوں کے بے موگی ۔

ناز تبجد کو مقام شفاعت مارس اصن مجدوالف تانی را نے فروایک اس آیت میں آکفزت مونے میں خاص دخل ہے ساں الشرعلید دسلم کو اوّل نما زشج تدکا حکم دیاگیا مجروفینی شفاعت کری کا وعدہ کیاگی اس معلوم ہوتا ہے کہ نما زشجہ کو مقام شفاعت حامس ہونے میں خاص دفال سے .

وَقَلُ رَّتِ اَ وَخِلْقَ الله . سابقة آیات میں اول کفار کم کی ایڈاؤں اور ان تربروں کا ذکر تھا جو وہ رسول انٹرسلی انٹرعلیہ دسلم کو بکلیعت پہونیا نے سے سے کرتے تھے اسکے ساتھ یہ بند کورم داکران کی یہ تدبیری کا میاب نہیں ہوں گی اور ان سے مقابلہ میں رسول انٹرسلی انٹر علیہ وٹلم کو اصل تدبیر سے ورج میں توصر و نبرگانہ نمانہ قائم کرنے اور تہجد گذاری کی للفین فرائی ا اسکے بعد آخرت میں آبکو سب انبیاں سے اعلیٰ مقام بھی دعطا فرمانے کا وعدہ فرمایا جو آخرت میں پورام دگا مذکورہ آبت و حل دُب میں میں تقائی نے اس ونیا میں اول آبکو کھا رسے کا اور ایندن تھی کہ کی بٹ دیت اور ایذاؤں سے نجات و سے کی تدمیر ہودت ہجرتِ مربنا دفرائی اور اسکے بعدن کم کی بٹ دیت وَقُلُ جَانَ الْحَیْنُ مِیں ارتباد فرمائی گئی ۔

ما مع ترمن میں صرت عبداللہ بن عباس رہ سے روایت ہے کہ بن کریم ملی الشرعلیہ وسلم کہ معظم ہیں سے بھر ایک کریج ہے مدین کا حکم ویا گیا اس پر بیآ بیت نا ذل ہوئی وَ دُکُل دُ جِ اَ دُ خِلْمِی مُکُلُ حَلَ اور مُحُوّرہ وافل ہونے مُکُلُ حَلَ صِلْ بِی وَ اَ مُل حَلْ اور مُحُوّرہ وافل ہونے مُکُلُ حَلَ صِلْ بِی اَ مِی اِللّٰ اللّٰ مِی اَ مُکُلُ حَلَ اور مُحُوّرہ وافل ہونے اور ان سے ساتھ صدق بڑھا نے سے مراویہ کر ایکنا اور وافل ہونے اور ان سے ساتھ صدق بڑھا نے سے مراویہ کر ایکنا اور وافل ہونا سب المسرک مرتبی سے مطابات فیروخوبی سے ساتھ ہو کہ یک کے لفاظ صدق عربی ذبان میں ہرا لیفنل سے ملے بھی استعال ہوتا ہے جو ظامعہ را اور باطنا در ست اور بہتر ہوقر آن کر بے میں ترم مدت اور در ساتھ ال ہوئے ہیں ۔

تدم صدت اور لسان صدت اور منعد صدت سے الفاظ اس معنی میں استعال ہوئے ہیں ۔

قدم صدت اور لسان صدت اور منعد صدت سے الفاظ اس معنی میں استعال ہوئے ہیں ۔

داخل ہونے کی جگر سے مراد مدینہ اور فارج ہونے کی جگر سے مراد مکہ سے مطلب یہ ہے کہ
یا الشرد مینہ میرادافلہ فیروخوبی کے ساتھ ہوجائے دہاں کوئی خلاف طبیع اور ناگوار صورت بیش نہ
آئے اور مکم محرم سے میرانکلنا فیروخوبی کے ماتھ ہوجائے کہ دطن اور گھربار کی مجتب میں دل انجانہ
دینے اس آیت کی تفسیر میں کچھا درا قوال بھی آئے ہیں مگر ریفنے پر ففریت سن بھری اور قاوہ سے منقول ہم
ابن کیٹر نے اس کوانے الاقوال کہا ہے ابن جربر نے مجی اسی کو اختیا رکیا ہے۔ ترتیب کا تقاضہ بہت

معادف الغران مبلديجم سورهٔ بن امرائي ۱۱:۲۸ 0.9 كه يسل مخرج بيه مرخل كا ذكر بوزنا مكربيال مرخل كومقدم اور مخرج كومؤخر كرنے بيں شابداس طرف اشارہ جو كم مكرم سے محلنا خو دكوئى مقصد نه تفا بلكر بهت الله كو جيوا نا انها ئى صدم كى چېز تنى البنة اسلام اور ملى نول كيلك مامن تلاش كرنا تفصد تفاجود افلديزك ذريده الم منيكي اميريتى اسلن جومفصد تفاسكومقدم ركعالكيا من مده مهم مقاصد کے مقبول دعایا ہجرت مدین کے دقت حق تعالیٰ نے رمول التمول الشر عليروسلم كواس دعارى تلفين فرائ كركرسة نكلنا اوركه يرمد بهزميونينا دولؤل فروخوبى اورعافيت ما تقرون اسى دعارى نثره تفاكر بجرت ك وقت تعاقب كرف والع كفارك زوس الشرتعالي في ہرقدم پر بچایا اور مدینہ لمینہ کو لما ہڑا وباطن آپ سے اور سب سلمانوں سے سے سازگار بنایا اسی ک بعض ملمار نفرما باكريد وعارم مسلمان كواسيغتمام مقاصد سك مفروع بين يا دركهنا مياسيخاور مقعدے سے یہ دعا مغیدے اسی دعا کا محکم بعد کاجمارے وَاجْعَلْ لِی مُنْ لَکُ اُنْ صُلْطَا بَانْهَا اِلْ حغرت فتا وہ فریا ہے ہیں کہ رسول الشریسی الشرعلیہ وسلم کویڈعلوم تھا کہ مفسب رسالت سے ذائین كى دانيگى ادر دىنمنوں كى مزيغيس كام كرنا اپنے بس كانہيں اس كے حق تعالى سے غلباد دنسوت ك دعاذاني جونبول بوئ اوراس سرة تارسب سراسا تاسخة سكة. وَقُلْ جَاءً الْحُنَّ وَمَنَ هَنَّ الْبِهَا طِلْ - يرآيت بجرت عبد فتح كرك بارسيس ازل مولی تصرت ابن مسعو و روز فرمائے میں کرفتے کم سے دان رسول التّرصلی التّرعلیہ دسلم کم میں واقعل موت تواموقت بیت النرکے گردنین موسا پھر بنوں سے مجھے کھرمے ہوئے تنے بعض علمار نے اس فاص تعدادی وج به بتلائی ہے کمشرکین کرسال بھرے دانوں ہیں ہرد ن کا بنت الگ رکھتے سے اس دن میں اسکی پریننش کرتے سختے . د قرطبی ) آپ دہب وہاں پہونچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر کھی جَاءً الْحُنَّىُ وَزَهَى الْبَاطِلُ اودا بِن لَوْدَى ايك أيك بْتَ سَحْسِينَ مِن مارتَحْ جِائِرَيْ وَمُ عف ددایات یس ہے کداس تھے ای کے نیعے دانگ یا دوسے کی شام لگی مول علی دب أتخفرت مى الشرعليدولم مسى بت كرمينس اس كو مارت توده اللا كرجا ما تحايبان أك كديب بْت گریمی اور بھیرآپ نے ان سے نوال نے کا حکم دیدیا وقرطبی بحواله قاصی عیاض وقشیری ، سرك دكفرادرباطل كى دسوم \ امام قرطبى ف فراياكداس آيت ميس اس كى دييل سے كمشكين ونتانات كاطانادا جب المحبت ادر دومر عضركا ونتانات كوشاناوا جب ادرتام وه آلات بالملجكامصرت صرف مصيت موانكا شانابعي اسي حكمي سع ابن منذر فرماياك تصوریں اور بھیے جو لکڑی بیتیل دغیرہ سے بنائے جانے میں وہ بھی بنوں ہی سے حکم میں ہیں رسول اللہ ملى الترعليدولم في اس يردك كوكيا و والاجسير نفور بي نفش ورياك سي بنا لي كي عنين اس س عام تصاديركا فكم معلوم موكي صرب عيسل عليدا مثلام آفرز ماني ستشريب لاديع تومي مدميث كم طابق ميبوں كوتوري كے فنزر كوتنل كري سے يسب الور الى دليل بى كر مثرك وكنز الدباطل سے الات كوتور الدرضائ كر دينا واجب سے .

اسی طرح دوسری متعددروایات حدیث سے تو درسول الترسل الشرعلیة وسلم کا معود الت پڑھ کر دم کرنا آیا بت ہے ادرسی ابند قرابعین سے معود الت ادر دوسری آیات قرآن سے ذریعیہ مربینوں کا علاج کرنا انتھ کر تھے میں ڈالٹا آبابت ہے کواس آیت سے تحت میں قرطبی نے تعقیس سے مکھاہے۔

وَلَا يَوْيَدُ الظَّلِيدِيْنَ إِلَّا حَسَارًا اس معلوم بِوَاكرة آن كريم كومب اعتقادوا حرام معلام بواكرة آن كريم كومب اعتقادوا حرام معلامات بعامي طرح قرآن كا الكارياب ادبي خساره اوراً فات كا ذريع بجي ب . ادبي خساره اوراً فات كا ذريع بجي ب .

وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَ نَا جِهَانِهِ وَ وَإِذَا الرَّجِبِ مِهِ اَرَامِ يَبِينِ الْن بر قال جائے اور بچائے اپنا پہلو اور جب مستنگ الشّ وَكَانَ يَوُسُّا ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهُ مَسَّكُ الشّ وَكَانَ يَوُسُّا ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهُ مِسَلِّكُ الشّ مَوْكُ اللّهُ اللّهُ مَانَ جَ الْجَدُوسَةِ فَالْكُلُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

خلاصر تفسير

اور دبعض ،آدى رينى كافرايدا بوتاب كرس ،كوجب بمنعت عطار كرتي توريم س

ولانوه

معرد من الرأيل عاديه.

اورہارے احکام سے ہنے مورلیا ہے اور کردٹ پھرلیا ہے اور دب اسکوکوئی تکلیف ہوئی ہے تو رہائی رہائے ہوئی ہے اور دب اسکوکوئی تکلیف ہوئی ہے ہوئی ہے اور دہ میں اسٹر نعائل سے باتعلق کی اور دہ میں اسٹر نعائل سے باتعلق کی اور دہ میں اسٹر نعائل سے باتعلق کی آپ فرما دی ہے کہ رہو منین اور کفا راور انجار واسٹر ارس سے مرحف اپنے ملائے ہی اپنی عقل می برعقیم اور علم یا جہل کی بنیا دیر مخلف مرح سے کام کردہ ہے ہیں ، لو آپ کا رب فوب جا قالم ہے اسکوجو زیادہ تھیک اور ویمت واست پر مجود اسی طرح جو تھیک راستہ پر نہو اسکوجی جا قالم ہے اور ہر ایک کو اسے عمل سے موافق جزار میں مارد دیگا ۔ پہنہیں کرم بکا دل جا ہے بلاکسی دلیل کے اسپنے کو تھیک راستہ پر سمجے گے ۔

معارف ومبأبل

کُنْ یَعْمَلُ عَلَی شَا کِلَیّه ۔ لفظ شَاکِا اُ گفتیری ایم سلفت محلف اوال منولی طبیعت ، عادت بجبلت بنیت ، طریقہ وغرہ اور ماص سبکا یہ ہے کہ انسان کی اپنے اول اور معلامات اور دیم درواج سے اعتبارے ایک عادت اور طبیعت تا نہ بنا ہے ۔ انکاعل اسی سے معادات اور دیم درواج سے اعتبارے ایک عادت اور الجبی عادت اور الجبی عادت اور الجبی عادت اور الجبی عادات کا نوگر ہے دہماص ) کیونکہ اپنے الحول اور سے برہیز کرے نیک لوگوں کی صحبت اور الجبی عادات کا نوگر ہے دہماص ) کیونکہ اپنے الحول اور صحبت اور دیم ورواج سے انسان کی ایک طبیعت بناتی ہے اسکام عمل اسی سے تا بی جاتا ہے جاتا ہے اس معنی ہے کہ ایک طبیعت بناتی ہے اس معنی ہے کہ الحصلیب معنی ہے کہ ایک میں اس معنی کے کہا فاص سلیب اس معنی ہے کہ اور یہ کے ایک اور پاکٹرہ فریس ہوتا ہے اور اس موتا ہے اور باکٹر ہوتا ہے اس کے طریقہ پرجاتا ہے اور اس موتا ہے نیک آدی نیک اور پاکٹرہ فریس ہوتا ہے اور اس موتا ہے اور اس موتا ہے اور اس موتا ہے اور باکٹرہ فریس ہوتا ہے اور باکٹرہ فریس ہوتا ہے اور باکٹرہ فریس ہوتا ہے اور باکٹرہ مورود کی گئے اور پاکٹرہ فوریس باکٹرہ ہوتا ہے اس موتا ہے کہ ایک اپنے مزاج سے مطابق م دو قورت سے ماؤیں موتا ہے کہ درا ہے موتا ہے اور ماس ملاب اسکامی اس بات پر تبنیہ ہے کہ انسان کو جا ہے کہ درا ہے موت اور موتا ہے کہ درا ہے موت اور موتا ہے کہ درا ہے موتا ہے کہ درا ہے موت اور موتا ہے کہ درا ہے موتا ہے کہ درا ہے موت اور موتا ہے کہ درا ہے موت کی انسان کو جا ہے کہ درا ہے موت اور موت ہے کہ درا ہے کہ درا ہے موت ہے کہ درا ہے کو درا ہے کو درا ہے کہ درا ہے کہ

وَكِينَا لُوْ ذَكَ عَنِ الرَّوْ وَجِ الْحَلِ الرُّي وَحُ مِنَ اَفِهِ ارْفَى وَمَا الرَّهِ وَمِنَ اَفِهِ الرَّقِ وَمَا الرَّهِ وَمِنَ اَفِهِ الرَّفِي وَمِنَ الْمَارِينَ وَمَا الرَّمِ الرَّمِ الرَّمِ الْمُعَانَ الْمُعَانِينَ وَمَعَ الْمُعَانَ الْمُعَانِينَ وَمَعَ الْمُعَانَ الْمُعَانِينَ وَمَعَ الْمُعَانَ اللّهُ الْمُعَانَ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانَ الْمُعَانَ الْمُعَانَ الْمُعَانِ الْمُعَانِينَ الْمُعَانِ الْمُعَالِمُعَانِ الْمُعَانِقُوا الْمُعَالِمُعَانِ الْمُعَالِقُلُولُ الْمُعَالِمُعُلِي الْمُعَالِمُعَالِمُعُلِي الْمُعَالِمُعَلِي الْمُعَالِمُعَالِمُ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُعُلِمُ الْمُعَا



فلاصرُ لفت من حدد من المام

ادریہ لوگ آپ سے دامتی نا ایروں دی حقیقت ہی ہو چھتے ہیں آپ دجواب میں ہزاد ہے کروں دی درسے میں سے می سے می سے می اور در درسے میں سے می سے میں ہے اور در ای اس کی مفتل حقیقت میں ہمکو مہت میں اور اعلم دیقد رہم اری ہی اور خورت سے دیا گیا ہم دیا ہماری ہم اور خورت سے دیا گیا ہم دیا ہماری ہم اور خورت سے دیا گیا ہماری میں اور نا اسکی حقیقت عام طوید سیمی میں آسکتی ہے اسلے قرآن اسکی حقیقت کو بیان بہیں کرتا )

ادر آگریم جا ہیں توجس قدر آپ برہم نے وی بیجی ہے داور اسکے ذریع آکو علم بیا اور اسکے ذریع آکو علم بیا اسکی حقیقت کو بیان بہیں کرتا )

ہم اور آگریم جا ہیں توجس قدر آپ برہم نے وی بیجی ہے داور اسکے ذریع آکو علم بیا اسکی کون حالت کے دریع آگریم اسکی کو میا سے مقابلہ میں کون حالتی بھی شکے گائی میں اسکی کون حالت کیا ہم بیا اسکی آپ بیا کا اسکی حقیقت کا اوکیا علم ہوتا اسکو جو تھوڑا ساعلم بذریعہ وی الشریعا ان کی طرف سے دیا گیا ہے دہ بھی اس کی کون حالے دہ بھی اسکی کون حالے دہ بھی دہ بھی اسکی کون حالے دہ بھی دہ بھی اسکی کون حالے دہ بھی دیا ہے دہ بھی دہ

جاب تودینے سے بعدیمی سلب کرستا ہے مگردہ اپی رحمت ایساکہ انہیں وج یہے کہ آپ پرانزهال کابرت انفل ہے، آپ فرمادیجے کو اگرتما کا آن ان اور جنات سب اس بات کے سیاتے موجلوں کرایا قرآن بنالادی تب بھی دہ ایسان کرسکیں سے اگر جرایک دو مرست کا مدو گا بھی بجائے ریعنیان میں سے مرالک الگ الگ کوشش کے فوکد کامیاب موتا سے سے سب اید دمرے كى مددے كام كر شكر بى قرآن كامثل نہيں بنا سكتے ، آدر ہم نے نوگوں سے رمجھانے تے ، سے اس قرآن میں ہرنسم سے عدہ مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے پیرجی اکثر لوگ ہے انکار کئے ذرہے

## معارف وسابل

أيات معديين بيلي آيت مي كفاركى طرف سد درح كم متعلق ايك موال ادرين تعالى ك طرب سے اسکا جو اب مذکورے مفظ روح لغات و محاورات میں نیز قر آن کوئم میں متعدد معانی مے سے استعال ہوتا ہے معرد ن دمشہور معنی تو دی میں جو عام طور مراس نفظ سے سمجے بات وراین جان جس سے میات اور زندگی قائم ہے۔ قرآن کر ممیں پر لفظ جرئیل امین سے نے می التعاليواب نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَحِبْ عَلَى تَلْبِكَ الدِمْعَرْت عِينَ عليه السَّلام ك مِنْ بَق مئ آیات میں استعمال موا ہے اور فود قرآن کریم اور وی کو بھی روح کے تفطیعے تبدیریا گیا ہے آوُحَيُهُنَآ لِيُكُ زُوْحًا هِنْ آهُرٍ نَا۔

روح سے واد اس سے بہاں ہل بات فور طلب یہ سے کرسوال کرنے والوں نے روح کا ميا - الموال كم معنى تع لحاظ المع كيا بقا يعن صرات مفسرن في ساق دسيات كرعايت سنة يرموال دحى ادر قرآن يا وحى لانے واسے فرشتے ببرئيل كمتعلق قرار ديا ہے كودكراس سے يبطيم خُنَزِلُ مِنَ ٱلشَّرَاتِ مِن قرآن كا ذكر تفا اوربعد كرآيات مي بعرزان ی کا ذکرہے اس سے منامب اسکو مجاکداس سوال میں بھی روجے مراد وحی وقر آن یا جرکل بى يى، ادرمطلب موال كايم وكاكرآب يردى كس طرح آنى ك كون لاتاب قرآن كيم ناس سع جواب میں اسراکتفاکیا کر ال سے حتم سے دحی آئی ہے تفسیلات اور کیفیات بنکا موال تفاوه نهيل تبلائين

میکن اعاد مینصیحدم فوعدمی جواس آیت کا شان نزول بتلا ماگیا ہے وہ نقریاً اس صريح محكسوال كرف والول في دوح يوان كاموال كيا عادر مقسد والكاروح ك صیات معلوم رنا تفاکده کیا چرزے بدن انان می کسطرت آق جا ل ہے ادرکس طرح اس سے حيوان ادرانسان زنده موجانا ميصفيح بخارى دمسلمس تصرت عبدالتربن مسود رمزم روايت

چ كري أيك دوز رسول الشرسلى الشرعليدوسم مع ما تقدرين مع و آبا و حقي مل رواحت رسول الشرصلى الشرطليدوسلم سے دست مبارك ميں ايك جياري تجورى شاخ كى تقى آ يكا گذرجيد میودیوں برمواریالی البیس کیے لکے محد رصلی الشر علیدوسلم ، آرہے ہیں ان سے روح سے متعلق سوال كرودومروس في منع كيا مكرسوال كرف والوس في سوال كري الوالا برسوال منكر وسول الشرصلي الشرعليه وسلم لكؤي برشيك الكاكرخا موش كوف م يوسك مس مع مجع انداد بولا اپ روی نازل بد نے وال ہے کی وقف سے بعد وجی نازل مونی تواب نے یہ آیت بڑھ کرنائ ويسنكونك عن الدوح بيال كالبرسة كرزآن ياوى كوروح كمنابرزآن كم ايك فامي اصطلاح عنى ان اوكول سي سوال واس يرجمول كرنابهت بعيد ي البتدروح حيواني دال كامعالمان بياسي كداسكاسوال مترحف سحدل مين بيداموتابي مع امي سع جمهو مفسري المجم ابن جرير. رطبي : كرميط روح المعان مبعى في اسى كويم قراد دياب كرسوال روح جو الذكي حقیقت سے تمار با معالم کرسیات وباق می ذکر قرآن کا چلاآیا ہے درمیان میں دوج کا سوال جواب ب جور اسكا جواب واضح به كداس سيهلي آيات مي كفار ومشركين ك مخالفنت اودمعا نزإ زموالات كاذكرآ ياسع جن سعمنظور دسول الترصلي الشرعليدوكم كلادبارة رسالت امتحان کرنا تھا۔ بیروال بھی اسی سنسلے کی ایک کڑی ہے اس سنے بے جو ڈرنہیل تھومیّا شان نزول کے متعلق ایک دومبری مدیث محے منقول ہے اسمیں بدیات زیادہ وضاحت سے آئئ ہے کہ دوال کرنے والوں کا مطلب وسول الشرصلي الشرعلي وسلم كى رمالت كا امتحال ليناتحا مناخيه مندا تدين صرت عدالتن عاسد دوايت سفكه دقيق كرو مارسه ما سوالات دمول الترصل الترعليه وسلم ساكرت وستنف انكوفيال بدام وأكريو وعلم واسمي الكو يكل كتابول كابى علم إلى ان سے كي سوالات حاصل كے جادي جے ذريعه رسول الترسلي الذ مليدوسلم امتحان لياجائ اسلية تريش فيهودسه دريافت كرف سك سف اب آدى ميج المنول في كما كم أن سے روح كرمتعلق سوال كرو دابن كثير، اورحصرت ابن عباس دخرى سے اس آمیت کی تغلیرس میمی نقل کیا ہے کہ دسف دسول الٹرسلی الشرعلیہ وسلم سے اپنے سوال سي يرجي كما تفاكرآت بي بر بتلامي كدوح مرعذاب كسطرح بوتاس اسوقت تك دسول الته سلى الشرعلية دسلم يراس باسه ميس كونى بات نازل نربونى الى اسلتے اسوقت آب نے فورى جواب منيس ديا بيرجبر أمين برآيت ليكرنا ذل موت قل المروض من أحرر رق وابن كيرانسا واتعدرال مكرس تنب اس سے يہلے يمال ايك بات اور قابل نظرے كوشان نزول كرمتعلق أيا ما مدسيت من جو دو و و و دو البن مسعود دابن عباس كي دونيقل كيكين بن ابن وابن مؤد کی روایت سے مطابی بر واقعہ موال مدیز ہیں پینی آیا اوراسی سے بعض مفرین نے اس آیت کو مدی قراد دیا ہے۔ اگر جواکر حقہ مورہ بنی اسرائیل کا متی ہے اورا بن عباس رخ کی روایت کا نعان کہ کرم سے واقعہ سے واقعہ سے جا سے مطابق بی آیت بھی پوری سورت کی طرح کی باتی ہتی ہے اسے مطابق بی آیت کی اسس اسی احتال کورائے قرار دیا ہے اورابی مسعود رخ کی روایت کا جواب یہ دیا ہے کہ دیکان ہے کہ اسس آیت کا نزول مدینہ میں ووسری امر میسا کہ بہت می آیات قرآن کا نزول کر رسب ملا سے نزویک سلم ہے اور تفسیر نظم ری نے ابن معود در خ کی روایت کورائے قرار دیکر واقعہ مدینہ کا اورآیت کورن قراد دیا ہے اور منداسکی دوایت کورن قراد دیا ہے جس کی وو وجر تبلائیں آیک یہ کہ بیدوایت میں ہے اور منداسکی دوایت ابن عباس رضد نورایت ابن عباس رضد نے بیات میاس رضد نے بیات بیان کر رہے بخلاف دوایت ابن عباس رضد نے بیات میاس رضد نے بیات بیان کر رہے بخلاف دوایت ابن عباس رضد نے بیات میاس رضد نے بیات میاس رضد نے بیات میاس رضد کے اسمیس نی ہوگی۔

سوال مذكور كا جواب الرئيس من المناس التعريات مختلف من التوريخ من المركزة اسجاب كا تشريح من من من المنس سب عناده الاسلام وه المنس المنس سب عناده الاسلام وه المنس المنس سب عناده المنس المنس المنس سب عناده المنس المنس

مرسوال کا جواب دینا ضروری نبیس ا ام جعاص در نے اس جواب سے یرمسنا نکالا کرمنی اور سائل کی دین مسلمت کی رعایت لائم کر عالم سے ذمہ مرمزوری نبیس کرمسائل سے ہرسوال ا ور اس کی ہرشق کا جواب مزور دسے بلا دی مصالح بنظر رکھی جواب دینا چاہئے جوجوا ب من طب کے نہم سے بالاتر ہویا اسے غلط نہی میں پیر جانے کا خطرہ ہوتو اس کا جواب نہیں دینا جائے اسی طرح بے ضرورت بالاتر ہویا اسے غلط نہی میں پیر جانبی دینا جائے البتہ حس خص کو کوئی ایسا واقع پیش آیا جسے منعلق اسکو مجھ کرنا لازم ہے اور خود وہ عالم نہیں تومفتی اور عالم کو اپنے علم سے مطابق اس کا جواب دینا صروری ہے دجھاس ، امام نخادی دونے کتاب بعلم میں اس سے کا ایک متعل ترجیزا باب رکھ کرتبالا باہے کرجس سوال سے جواب سے مغالطہ میں پڑے تھا خطرہ میں اس معالی کے ایک میں دینا والے میں بارہ کے مطابق میں بیرے کا میں اس میں اس سے کا ایک متعل ترجیزا باب رکھ کرتبالا باہے کرجس سوال سے جواب سے مغالطہ میں پڑھنے کا خطرہ میں اس میں ایک کا ایک میں دینا دور میں بیرے کا دور کی میں اس میں ایک کا دور کی کا دور کا دور کی دور کیا دور کی دور ک

مواسکا جواب نبس دیا جا ہے ۔ روح کی صنیقت کا علم می کو | قرآن کزیم نے اس سوال کاحواب نخاطب کی ضرورت اور فیم

موست سے باہلیں کے مطابق ویدا صنفت ردح کو بان نہیں فرمایا گراس سے موازم نہیں آنا کہ روح کی حقیقت کو کن انسان بھی نہیں کتاادر یک فودرسول الترصلی استرعلیہ دستم

کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں بھی سیم یات یہ ہے کہ یہ آیت مذاسکی تفی کرنی ہے ، انبات اگر اسکی تفیقت معلوم بوطئے

تواس آیت سے خلاف بہیں بلاعقل ونلسفہ کی دو سے جی اسپرکو نی بحث وتحقیق کی جائے تو

اسکونفول اورلامین توکها جائے گا مگر نا جائز نہیں کہا جاسکت اسی سنے بہت سے علما متقدین وہ اقرین نروع سرمنغلق منتقاری ایو یکی میں آخری دور میں سالسے ارتادی شیخالارامی

ومنافَرین نے روح سے منعلق مشقل کتابی بھی میں آخری دورمیں ہمارے ات دمحر مہنخ الاسلام معنرت مولانا شبیراحدعثما نی رح نے ایک مختفرسے رسا سے میں اس مسئلے کو بہترین انداہے

اکھا ہے اور اسمیں جسقذ رحقیقت مجھنا عام انسان سے لئے مکن سے وہ مجادی ہے جسپرای

تعلیم! نته انسان فناعت کرست ہے اور شہات وافتکالات سے بی سکتا ہے .

منائدہ امام بنوی رونے اس جگر حضرت عبدالترابی عباس سے ایک مفتس دوایت اس طرح نقل فرمائی ہے کہ بہ آیت محد مکرمہ میں نازل ہوئی جبکہ مکہ سے قریبتی مرداروں نے جمع ہوکہ

مشورہ کی کرمحد رسلی الشرعلیہ دسلم ، ہارے اندر بدیداً موسئے اورجوان موسئے ان کی اما نت د زیانت درسیانی مرکعبی سیکوشیز ہیں ہو اادر بھی ان سیمنعلق جوٹ بولینے کی تھست بھی سی شئیں

ریا مصاور چای میں میں میں میں ہواادروں ان مصلے میں بلوگ بوطن ہمند ہی مصابی نگائی ادراس سے باوجو داب جو د نوئ نبوت کا دہ کر رہے ہیں ہماری سمجے میں نہیں آیا اس کے

اياكروكرانيااك وفدمد ميز لميبرك علماريمو دسكياس بجيكران سيحان سي بارت سي تقيقات

مروجنا بخر قریش کا ایک دفد علمار بهود سے باس مدینه بہنا علمار بهو دینان کوشوره دیا کہ متہیں میں چنویں بتا استے ہم نتم ان سے ان مینوں کا سوال کرد ، اگر اعنوں منے تینوں کا جواب دیدیا تو وہ بن

ین چرون به استظری مین می می ای میدان میوان و در ارا صول مصیون و بواب دیدیا تو ده بی استظری مینون مین مین میری در کا جواب دیا توجی می استظری مینون مین مینون مین مینون مین مینون مین مینون مین مینون م

مرديا توسمحولو كرده نبي بين وال بيرتبلاك كرايك توان سے ان لوگوں كا حال يوجيو و تسديم

ز ان میں شرک سے بچنے کے لئے کسی غارمیں حیب گئے تھے کیو کما کا دا تعہ عجیب ہے دوسے اس تحف کی کا سال ہو جیوجے زمین سے مشرق و مغرب کا سفرطے کیا کہ اس کا کیا دا تعہ ہے تعمیرے دورے کے متعاق دریا فٹ کرو.

يروفدوابس آيا اور تميوال سوال رسول الترصلي الشرعليه وسلم كرا مضبيش كردي آپ نے فرمایا کہ میں اسکا جوا بہتم میں کل دؤلگا، سگرا سرانشا رائٹ نہیں کہداس کا نتیجہ میں وا كرويندرون تك وحى كاسلسل منقطع بوكيا باره يندره سع سكرمايس دن تك كالمتلف دوايا ست بس جنبي سلسله وي مبند ربا . قريش مكه كوطعن وتينيع كا "وقع الما كال حواب دينے كوكما تھا آج تخدن ہو گئے جواب نہیں ملا رسول الشمالي الشرعلية دسم كوهي يريث في ہوئي بھرحضرت جرئيل مِن يرآيت ليكرنادل بوت ولا تُقُولَنَ لِشَائِي إِنْ خَامِلُ وَإِلْكَ عَلَمَ الْإِلَا أَنْ يَشَاءَ النَا جبس آبکو یکفیشن کا گئی کہ آندہ کی کام سے کرنے کا وعدہ کیاجائے تواٹناء الترکم کرکیا جائے اورا سے بعد روح كم متعلق برآيت سانى جوادير مذكورمون ادر خارمين جيسي دالون كم متعلق اصحاب كمعن كا وا نعداد رمشرق مع مغرب كس سفر كريف والفرنين كا دا تعد جوسورة كهف بيس آف والاي اس كى آيات نازل مونس جني اصحاب كهف اور ذوالقرنين كا دا نعه يورى تفصيل محرا كفرواب سى بيان فرماياكي اور روح مي معتقبل حس حقيقت كاسوال تفااس كاجواب نبس دياك دبس سيرسود کی تبلال مون علامت صدنت نبوت کی ظام برگئی اس واقعہ کو تریذی نے بھی مخفراً باین کی ہے دمنطری، سورهٔ حجر کی آیت ۲۹ نفخنگ فیشی بیٹ ڈوکیٹ کے تحت میں دوڑ اورنفس وغیرہ کی حقیقت ميمنعلق يكتحقين بحوالة فسيمظيري ليبلحكه وكي مرسبين دوح كراتيام اديرايك مقيقت كوكاني عازات كردياد وَلَكُن شَيْنا لَنَا لَمَن هَابَتَ يَجِيل آيت مِن روح كسوال ير بقدر مرورت جواب ويردوي ك صنيقت دريافت كريف كى كوشېش سے يركوروك دياكيا تفاكرانسان كا علوكت إى زيا ده مو جائے مكر ففائق الامشيارى بم كرى كاعتباد سيخم مى دمهاست اس كي غير وركى مباحث اورتحقيقات میں الجسالیے وقت کوضائع کر تا ہے۔ آیت کولٹن شٹنامی اسطرت اشارہ ہے کہ انسان کوہقد، سجى علم الماسے و انھى اسكى دانى جائرىنېس النەتعالى جاس تو اسكوسى ساسب كريسكتے ہى اسك اسكوسى كموح وهام يالشركا شكرا واكرسا ودفنول ولانعنى تحقيقات مي وقت ضائع تركر فصوصًا جرك مقصو وتحقيق كرنامجي مذمو ملكه دوسر يحاامتحان لينايا اسكو خنيف كرنامقضو دموأكراس فايسأك تو کھے بعب میں کہ اس کم روی سے تیج ہس منٹ علم حاصل ہے وہ سب سلب ہوجائے اس آیت س خطاب اگرچینی کریم ملی الشرعلی وسلم کوسے مظرامس سانا است کومفتسو دہے کہ جب رسول کا الم بھی انتے افتیار میں تہیں تو دوسروں کاکیا کنا ہے۔

قُلُ لَأَنِ اجْتَمَعُتِ الْحِائِمُ وَالْجِنَّ مِضمون قرآن مِيدى چنداً يات مِن اَيا ہے جبيں پورى دنيائے انسان كوفطاب كرتے يہ دعوى كيا گيا ہے كاگرة قرآن كوالله كالا منہيں مانے بلكہ كسى انسان كا بنا يا ہوا مائے ہوتو ہے تر ہمی انسان ہواسكی مثال بنا کے دکھلا دو۔ اس آيت ميں اس دعوى كرى كار نا الله اور محربة مب ملكم دعوى كرى كرمان مير الله اور محربة مب ملكم قرآن كى الك سورت بلك ايك مراديا كي مثال مي دنبا سكو كے م

اس معنون کااس جگر برا عادہ مکن ہے کہ بر تلانے کے لئے ہو کہ تم جو ہمارے دسول سے مختلف قسم ہے سوالات دور وغیرہ سے معنی ان کی رسالت و نبوت کی آ زمائش کے لئے کرتے ہو کی میں ان فضول تعموں میں بڑے ہو دو آن کریم کو دیچھ لو تو آپ کی نبوت ورسالت میں کسی فک دشیہ گئی کا فش نہیں رہتی کی یو کہ و سیاری دنیا کے جن وائن اس کی ادبی مثال بنانے سے عاجز میں تواسی کی اولی مونے میں کہا شید رہتا ہے اور جب ترآن کریم کا کام النی ہونے میں کہا شید رہتا ہے اور جب ترآن کریم کا کام النی ہونا اس بدایت سے ماجز میں گئی تو ت ورسالت میں کسی شید کی گئی گئی انش رہتی ہے۔

آخری آیت و کُفُکُ صَحَ فَنَاس به بتلادیا که اکر جرفران کریم کامعجزه اتنا کھلا مواہے کہ اسے بعکسی سوال ادر شک و شبہ کی کوئی گنجائش بنیس مہتی مگرم دید رہا ہے کہ لوگ الشری نعمتوں خاکم ادائیس کرنے تنفیق در تنہیں بھائے اسلے گراہی میں بھٹکتے دہتے ہیں .

وَقَالُوٰالَنْ نُوْ مِنَ الْكَحَتَّ تَغَيِّمُ لَنَامِنَ الْكَثَرِفِي يَبْوُعًا فَ الْمِرْ الْمُرْمِ اللَّهِ الْمُولِيَّةِ الْمَاجِيةِ وَعَالَى الْمُرْمِ اللَّهِ الْمُلْكِذِي الْمَاجِيةِ الْمَاجِيةِ الْمَاجِيةِ الْمَاجِيةِ الْمَاجِيةِ الْمَاجِيةِ الْمَالَّةِ الْمَاجِيةِ الْمَاجِيةِ الْمَاكِةِ اللَّهُ الْمُاكِةِ الْمَاكِةِ اللَّهُ الْمُاكِةِ اللَّهُ الْمُاكِةِ اللَّهُ الْمُلِلِيّ لَكَةِ فَلِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل



ران سب فرافات ہے جواب میں ، فراد یے کہ کان الترمین ہجز اس کے کہ آدی ہوں کرا پیغیوں اور بیا ہوں کہ اور کہ اس کے کہ آدی ہوں کرا پیغیوں اور بیا ہوں کہ دکت اس کے مقالت تو مرت التر نعائی ہی کی صفت ہے ۔ بہر سالت کا معالم تو دیجو دہ اختیا دی کو تقفی ہے دہا دسالت کا معالم تو دہ میں اسکو مقتضی بہیں ہے کہ الترک دسول کو ہر چزیکا ممکن اختیا دہ ہو بکا بقت درسالت کے لئے تو آئی بات کانی ہے کہ درسالت کے لئے تو اور دو مرسے معجزات کی صورت میں باد با بیش کی جا چی ہے اس لئے بتو سے اس کے بنو سے دو مرس درسالت کے لئے اور دہ مرسے معجزات کی صورت میں باد با بیش کی جا چی ہے اس لئے بتو سے دو مرس درسالت کے لئے اون فر مائٹوں کا مطالبہ کا حق بہیں جس چیز کو دہ حکمت سے مطابق دیکھتے ہیں ظاہر درسالت کے لئے اون فر مائٹوں کا مطالبہ کا حق بہیں جس چیز کو دہ حکمت سے مطابق دیکھتے ہیں ظاہر کھی کہ دستے ہیں مگر ہو ہے دہ میں کہ باک ان فر ایس التر تعالی کو میں ہوئی کہ ایس وقت ان کو ایسان کو

#### معارت ومباثل

 واختیار سے ہوتا ہے دسول کو خدائی کے اختیارات نہیں سلتے وہ ایک انسان ہوتا ہے اور انسان و تتا ہے اور انسان و تت و تعدرت سے باہر نہیں ہوتا بجراس سے کر الشر تعالیٰ ہی اسکی امداد کے لئے اپنی توت ناہر کو کا اہر فرما دس ،

ادررث دد برایت کا صرف اسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ الٹرکا دسول میہ تومبس لبٹرسے ہوتمام انسانی جذ با ت ادر طبعی خو امٹیا ت کا خود پھی حامل ہو گھریسا تھ ہی اسکو ایک ثنان طکیت کی بھی حاصل موکہ عام انسانوں اور فرشتوں سے درمیان واسطہ ا در رابطہ کا کام کرسکے وحی

كاموں كى نقل كرنے كى صلاحيت بى نہيں ركھتے تو اس كا اتباع خاك كرتے بير فائدہ اصلاح

لاف واس فرشوں سے وحی ما سل كرسے اورا بيے ہم مبن انسانوں كوہو نيائے۔

اس تفریرسته پرشهمی دودموگیا ک<sup>و</sup>نبدانسان فرشته سے نیمن حاضل تہمی*ں کرمک*تا تو پھ رسول با وجو دانسان موسے سے کس طرح ان سے فیض وحی حاصل کرسکے گا .

د باید نبر کوجب رسول اورامت میں مجانست شرط ہے تو پھرسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسم کو جنات کارسول کسطرح بنایا گیا جنات تو انسان سے ہم جنس بہیں تو جواب یہ ہے کہ رسول مرت انسان نہیں بلکہ سمیں ایک ثنان ملکیت کی بھی ہوتی ہے اس کی وجہسے جنات کو بھی منا سبت ان سیروسکتی ہے۔

آ فرآیت میں براد ف و فرایا که م انسان موف سے باد جو دجو برمطالبرکرتے ہوکہ مار ا رسول فرشتہ ہونا جا جینے برمطالبہ تو نامعق اسالیہ آلاس بین پر فریشتے آباد ہو تے اور ان کیطرن

قَلْ لَفَى بِاللَّهِ شَهِيلًا أَسِينِي وَسَيْنَكُو إِنَّهُ كَانَ بِعِمَادِهِ لبه الله کانی ہے حق تابت کرنے والا میرے اور فہارے بیج بیں وہ ہے اپنے بندوں سے بَيرًا ابْصِيرًا ﴿ وَمَنْ يَهُولِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُدَّلِ وَمَنْ يَضُلِا مُ فردار د کینے وال اورجس کوراه د کھلائے الله دبی ہے راه پانے والا اورجس کو مجتکا فَكُنْ يَجُلُ لَهُمْ أَوْلِياءً مِنْ دُوْنِهِ ﴿ وَخَفْتُكُ هُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ پھر تونہ پائے اُن کے واسطے کوئی رفیق التر کے سوائے۔ اور اُٹھا بین گے ہم ان کو دن قیامت کے عَلَى وُجُوفِهِ مُ عُبِّنًا وَ ثُكِيبًا وَصَمَّاط مَا وَلِهُمْ جَفَنُوط كُلِّمَا چلیں گے مذکے بل انرمے اور گونے اور بہرے مفکانا اُن کا دوزخ ہے جب لگے گ فَبَتُ مِن وُ نَهُمُ سَعِيرًا ۞ ذَلِكَ جَزَا وُهُمُ مِا نَهُمُ بھے اور کھڑ کا دہی گے اُن پر یہ اُن کی مزاہے اِس واسطے کہ منکر ہو بِالنِّيَا وَقَالُوْ آءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرْفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوْ تُونَ خَلْفَ ہاری آیتوں سے اور بولے کیا جب ہم ہوگئے پڑیاں اور چورا چورا کیا ہم کو اُمھا بیں جَلِيَانَ الْ اللَّهُ وَلَهُ يَرُوا أَتَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَى النَّمُواتِ وَالْأَرْضَ قَال ئے بَاکر کیا ہیں دیجہ پھے کہ جس اللہ نے بنائے آسان آور زین وہ بنا علی اُن پخانی مِثْلَمُهُ وُ کِجَعَلَ لَعُهُ اَجِلًا لَّا رَبِيبَ فِي اَعْ فَأَبِي الظَّالِمُونَ سکتاہے الیوں کو اور مقرد کیا ہے ان کے داسط ایک دتت بے نیہ مونیں رہاجاتا ہے اضاؤں كَفُوْرًا ﴿ قُلْ لَا ٓ إِنْ تُذَكُّونَ خَلَامِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا ے بے ناشکری کے کہ اگر میتارے یا تھیں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزالے تو حزور

وه بادشاه بگیاتواسی اطاعت کرنی یژن ہے،

#### معارف ومسائل

آخری بت میں جو برارشاد ہے کہ اگرتم لوگ الترکی رحمت سے فزانوں سے مالک موجا دُنو تم بخل کر دیے کہ بکو یہ دو گے اس خطرہ سے کہ اگر لوگوں کو دیتے دہے تو بہ فزانہ ختم ہوجائے گا اگر جہ رحمت دہ کافر انہ نتم ہونے والا نہیں مگرانسان اپنی طبیعت سے تنگدل کم حوصل ہوتا ہے اسکو فراخی کے ساتھ لوگوں سے و بینے کا حوصل نہیں ہوتا ۔

ورم این کارده موه و اسر مستون سے این القرآن میں اس جگر رمت رسے مراد نبوت درت الدخرائن رحمت رسے مراد نبوت درت الدخرائن رحمت سے مراد نبوت سے ہیں اس نفیر کے مطابات اسکا دبطا آیا ت سابقہ سے ہوگا کم جو نبوت ورسالت کے سلنب مرد با اور بہودہ مطابات کر دہے ہو اسکا حاصل یہ ہے کہ میری نبوت ورسالت کے سلنب مرد با اور بہودہ مطابات کر دہے ہو اسکا حاصل یہ ہے کہ میری نبوت کو انتا نہیں جا ہے تو کیا بھر تہا ری خواہش یہ ہے کہ نبوت کا نظام تنہا رے ہا کتوں یں میری نبوت کو انتا نہیں جا ہے تو کیا بھر تہا رہے اس الله کا اس الله کا اس الله کا کہ میں کہ میں میں ہوگا کہ تم کی کے جو انتا ہو الله کا کہ میں سے کے درا الله کا میں سے کے درا الله کا کہ میں سے کے درا الله کا کہ میں سے کے درا الله کا الله کا الله کہ کہ مقام کے مانتی نہا یہ جہاں ہے اس میں نبوت کو رحمت کے ساتھ لغیرکر نا ایسا ہوگا میں سے کہ درا الله کا کہ میں سے کے درا الله کا الله کا کہ کہ مقام کے مانتی نہا یہ جہاں ہے اس میں نبوت کو رحمت کے ساتھ لغیرکر نا ایسا ہوگا گور میت کے ساتھ لغیرکر نا ایسا ہوگا گور میت کے ساتھ لغیرکر نا ایسا ہوگا گور میں کے ساتھ نہا یہ جہاں ہے اس میں نبوت کو رحمت کے ساتھ لغیرکر نا ایسا ہوگا گور میں کے ساتھ نہا یہ جہاں ہو اس میں نبوت کو رحمت کے ساتھ لئے کہا کہ کہ کو تو کہ میں میں کہ کو کو کہ کو میں کا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

معارت القرآن جلديجم DYD سورة بي امرأتيل دا: ١٠ مردی رُخَنَهٔ دَیْدِ فَکمی بالاجاع رحمت سے مراد نبوت می سے والت بہار و تعالیٰ اعلم وَلَقُلُ اتَّيْنَاهُوْسَى تِسْعَ الْتَ سَتَّا ادد ہمنے دیں موئی کو فرنا نیاں صاف ہم دیھ بی ارائل سے جب یا دہ اُن کے پاس و کماائی کو فرمون نے میری اُنکل میں قرموسی بچھ پر جادو موا ی فے بیں آثاریں مگر زین اور آسمان کے مالک نے سجھانے کو يرى انكل بي رعون تو مفارت جوا جا بنا ب جعر جا إكبى ارائل كوچين زي غُرَقْنَاكُ وَمَنْ مَنْعَالُ جَمِيْعًا اللَّهِ وَ قُلْنَا مِنْ بَعَيْلِ لا لِبَ پھرڈ بادیا ہم نے اس کواورا سکے مان واوں کوب کو اور کہا ہم نے اس کے جیجے بی اِسْرَآء بيل اسْكُنُو الْأَكْرُضَ فَاذَا حَآء وَعْلُ ر کو آباد رہوتم زین بیں پھرجب آئے گا دیدہ آفرے کا ہے آئے ہے آ نًا ﴿ وَبِالْجَقِّ ٱنْنَوْلُنْهُ وَبِالْجَقِّ نَزَلُ \* وَمَا ٱرْسَلُنْكَ لِلَّا فك اورى كالمقارا را بم في يرقران اورى كالقائزا اور في كو يويسي م في سو وَّ نَذِنُ مُوَّافُ وَقَنُ ا نَّا فَرَقُنْهُ لِتَقْنُ الْعُ عَلَى التَّاسِ عَلَى ى اور در سائے كو اور بڑھنے كا وظيف كيا ہم نے زان كو جُدا جُدا كرك كريم عنواس كودكوں بد نْتِ وَّنْزَلْنْهُ تَنْزِيْلُانِ قُلْ امِنُوْ إِبَهُ ٱوُلَاتُوا فبر تخبر کرادر م ہے اس کو آثار نے آثارا کہ تم اس کو ماؤ یا نہ ماؤ تَّ الَّذِينَ أُوْتُوا لُعِلْمُ مِنْ قَبُلُهُ إِذَا بُيتُلَىٰ عَلَيْهِ رتے بی تعوریوں بر جدہ بیں ادر کہتے بی یک ہے ہارا رہ

### 

فلامتهنير

اورم نے موسی و علیات الم م کو کھلے ہوئے او معجزے دیے دجنکا ذکر یا ۔ ہنم کے دکوع سے آبت اول میں ہے، جبکہ وہ بنی امرائیل سے یاس آئے تھے سوآپ بن امرائیل سے رہی جاسے) وجھ ويجعة دادر ديونكاب فرعون كى طرف بعني تصيم كنه نفيراه د فرعون وآل فرعون سمرايمان زاله في وه عجابياً معجزات كابرسوئے تقے اس سے موئ عليه السلام سے فرعون كودوبارہ أيمان لا نے كے ليے يادو مان كادران آبات بيذ سے درايا، توفرعون فيان سے كماكرا ميسى مير سخيال مي تومزد رم مر مبی فےجادد کر دیاہے جب سے بہاری عقل مخبوط ہوگئ کر ایسی بہتی بہتی باتیں کرتے ہو ، موسی ... و صليات الم ، فرمايا توردل مي ، فوب جانا ع داكو عاركيوج سے زبان سے اقرار تهيں كيا، كيم عبائبات ماس اسمان اور زمین کے بدوردگا رہی نے بھیج ہیں جو کہ بھیرت کے لیے رکا فی ، ذرائع م اورمرے خیال میں ضرور تیری منتی کے دن آ کے ہیں داور یا تو فرعون کی پی حالت بھی کردی على اللهم كى در فواست يرحى بن امرائيل كومصرت مانيكى اجازت مذ دينا تقااور) ميراي مواكر، اس نے دائس احمال سے کہیں بی امرائیل موسی علیہ استلام سے انڑسے قوت نریکر حاوی فو دسی بھا یا ا من امرائیل کااس سرزمین سے قدم اکھاڑدے دیعنی ان کوئٹمرید رکردے ، سوہم نے رقبل استے كدوه كامياب موفود) اس رى) كوادر فواس كے ماتھ تھے سب كوعز ق كر ديا اور اس د كے عزق كرنے محابعد مم نے بنی امرائیل کو کہد دیاکہ داب ائم اس سرزمین د محاجبان سے تم کو نکالنا جا ہا تھالک موتم بي اس، مي رموسهو دخواه بالقوه يا بالفعل مگريه مانكيت حيوة دنياتك سي بيروب آفزت كاو عده آماويكا توم سكوجع كرك وقيامت كيميدان من ماوكاد عكومان لاكرما فركين ويرابنداي بوكا مچر و من د کافرا در رئیک د بد کوالگ الگ کر دیاجا دیگا، اور دس طرح م نے دسی علیه اسلام کو مجرت ديئاسى طرح آب كريمي بهت معموات ديئون مي عظيمات ن معجزه قرآن بي كريم في اس قرآن کوراسی می ساتھ تو نازل کیا اوروہ راسی ہی کے ساتھ رآپ یر) نازل ہوگیا دین میں كاتب كے پاس سے چلائفااس طرح مكتوب الية تك بہنج گيا اور درميان ميں كوئى تغيرو تبدل وتعرف

4

مورة بئ امرلفل ازم

منیں بوامیں مرتا مردامتی ہی دامتی ہے ، اور دنبس طرح ہم نے موسیٰ علیا لسلام کو پیلیر بنایا تھا اور مدامیت ان سے اختیارمیں منحتی اسی طرح ، ہم نے آپورٹی صرف دا کیان پر تواب کی ، خوش سانے والا اور در كفر مر عداب سے، ورانيوالا بناكر بيميا ہے داگر كوئى ايمان سرلا وسے كي غ سكيے) اور قرآن دمیں صفت دانتی سے ساتھ بمقتفائ رحمت اور بھی ایسے صفات کی رعایت کی گئ ہے کہ اس سے ہدایت زیادہ آسان موٹیا نجرایک توبیر کراس، میں ہم نے رآیات وغیرہ کا ، جا بجافصل رکھا تاكة آپ اسكولوگوں كے ما مے تھى كھر كريم جي رجس ميں و دائي طرح بھے سكيں كونكر تقريطول ملسل بعن اوقات ضبطيس بنيس آئي اور (دوسرے يركر) مم في الكوا نارفين بي وسب وافتعات، تدریخ ا آمارا د کاکر معانی کاخوب انکشاف برد اب ان سب امورکا مقتضا یه کفاکرے لوگ ايمان كة تنكين اس يرجى ايمان مزلادي توآب كجور والذكيج بكومات كديجة كرتم اس قرأن بر خواه ايمان لا فيا ايمان سالا و و محكوكونى يرواه بنيس دو وجرست اول تويدكميراكيا صردك ودرس يرك م ایمان مزلائے تو کیا ہوا دومرے لوگ ایمان لے آئے چنا بنی جن نوگوں کو قرآن دکے زول ، ہے يبطردوين كاعل وياكيا مقاريعني مفيف علمار الراكاب مرقرأن جب ان كرما من يوصا جانا بي توان عرب سجده من گريوسترس اور محتيم مادارب (وعده خلافي سه) پاک معبي مارسدب وعده ضرور لوداي موتاب وسوجس كتاب كاجس نبي برنازل كرسف وعده كتب سابقيس كما تحااكو بورافر مادیا، اور مخور یوں سے بل دجو ، گرتے میں دقتی روتے ہوے رگرتے میں ) ادر برقر آن ایسی اسکا مننا) ان كا (و بي بشوع اوربر صاديا ہے دكيونكر طاہر وباطن كا توافق كيفيت كو قوى كر دياہے،

#### معارف وُما يل

ولقن اتيناعوسى نسع ايات اسي صرت موسى علياللام كونو أيات بينات عطافر بالنه فركرت المينات على الميرة فركرت المين الميرة فركرت المين الميرة المين الميرة المين الميرة المين الميرة المين الميرة المين الميرة المين ا

جزمِن مِنْدُك أجائے تنے وہ ، فون كا عذاب عيماً كيا كرم رمزنن اور كھانے پينے ميں فون ملجاً اتھا ، ادرايك مج حديث محمصنون سے يمعلوم بوتا كريمياں آيات سے مراد الحكام المية إن بير حدمث ابو داؤ دنسائی رتز مذی ابن ماجهيں بندمنج حضرت صفوان بن عسال رمز سيرمنقول سير وہ ذیاتے ہیں کہ ایک بہودی نے اسے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس بی سے یاس نیملو رساتھی نے کہا كه نبي مذكبواً أُران كوفبر بوگى كهم محبي انكونبي كيتي بن او ان كي چار آنهيس موجاد ينگي يعني انكو فخر و مسرت الموتع ملجاوے كا بجريد دوانوں ومول الشرصل الشرعليدوسلم كى فديست ميں حاصر سوت اور در - ينت كيا كيوى عليه اسلام كوجونو آيات بميناهت ديكي مخيس وه كيابس رسول التاصل اكت عليه دسلم في فرمايا ١١٠) الشرسے ما كاكتيوش كي مذكرو ٢١) چيدى مذكرو ١٦) ذام كرو ١٧٠) جس جان کوانت نے حرام کیاہے اسکوناحق قتل بہر و دھ کسی ہے گٹ ہ پر پھوٹما الزام لگا گوٹنل ومزار کے لئے پیش نزکر دان جادو مذکر و دی سود مذکھاؤد می پاکدامن عورت پر برکاری کابہتان نهاندھو دہ ،میدان جہادسے جان بچاکر نرمجاگو۔ اوراے پہو دخاصکر تہارے لئے بیمی حکم ہ كه يوم مبت رمينچر ؛ سے جوخاص احكام تہيں ديئے گئے اننی خلات ورزی نہ كرو ـ وسول الشرصلى الشرعليه وسلمسع يربات سنكر دونول في الخفرت صلى الشرعلية والمسكماتي ا دربادُ س کو بوسر دیا ادر که کریم گوامی دینیجیس کراپ انتر سے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا کر پر تنہیں میرا اتباع كرف عي حيزروكتي مع محفظ كرحض واؤد عليه اللام في البين ريب سعيد وعالى تلى كمران كي ذريت مي مهيشذي بوت ربي اوريس خطره ب كاگرېم آيكا اتباع كرف لگيس توپيو ديمين تس كرديگ چونکه يقنير صح مديث سن ابت يداس سن ببت سي مفري في اس کوترج دي سيد. يبكون يزيدهم خشوعا تغير مظرى مي بالتلادن قرآن كوقت رونامتحبب حضرت ابوهر مريه رضعه روايت بكررمول الشرصلي الشاعليد وسلم في فرما يا كرهبتم مي مزما وسي كاده تشخص جوالترسے خوب سے رویا دب کے دوبا ہوا دو دھ دربارہ تھ نوں میں واپس مالوٹ بائے ربعنی جیسے پینہ یں ہوسکتا کہ تھنوں سے مکالا ہوا دود حد میر تھنوں میں دانس ڈالدیا جائے اسی طرح رکھی منہیں موسکنا کراٹ سے نوٹ سے روٹے والا بہتمیں چلاجائے ، اور ایک روایت میں میکرانٹرتعالی نے دوآ تھوں ہر جہنم کی آگ حرام کر دی ایک دہ جو الٹر سے فوٹ سے روے و دسرے جو اسلامی مرصدكى جفاظت سے لئے دات كوبدار رہے دبيقى دحاكم وصحى اور مطرت نضربن معد فرما تنهي كدسول الشرصلي الشرعليدد كم ففرمايا كرجس قوم يس كوئي الشرك خوت سع كدوف والاجوثو التُدتعاتي اس قوم کواس کی وجست آگ سے نجان عطار فرا و بینے دروح عن الحکیم الرّ مذی، آج سب سے بڑی معیبت جومسلانوں پر بڑی ہے اسکاسب سی اُسے کہ امنی خدا کے فوت



#### مدد گارہے اوراسکی فوب بڑائی بیان کیا کیجئے۔

#### معادث ومسائل

بیسورهٔ بنی امرائیل کی آخری آیات ہیں اس سورت سے سٹردع میں ہم حق تعالیٰ کا تنزیمہ
اور توجیہ کا بیان تھا ان آخری آیات میں بھی اسی پرختم کیا جارہ ہے ان آیتوں کا نزول بین بد
واقعات کی بناء پر موا اول یہ کر آخو نرت سل الشرعلیہ وسلم نے ایک روز ، خارمیں یا الشراور یا طن
کہ کر بکارا تو مشرکین نے ہم ہما کہ یہ دو خداؤں کو پکا رہتے ہیں اور کہنے گئے کہ ہمیں تو ایک سے سوا
کسی اور کو بکار نے سے منع کر ستے ہیں اور خود دومعبودوں کو بکار تے ہیں اسکا جواب آیت
سے پہلے صفتہ میں دیا گیا ہے کو انٹر جل ٹنا کہ سے دومی نہیں اور بھی ہمہرت سے اچھے اہمے نام
ہیں کسی نام سے بھی بکاریں مراد ایک ہی ذات ہے متہارا وسم غلط ہے ،

دوسراتفته بیر بے کردب مکہ محرمین رسول السّر صلی السّر علیہ دسلم نماز میں بلندا وا ز سے تلادت قرآن فرمانے تومشرکین تمسخ واستہزار کرتے اور قرآن اور جبئیل امین اور فو دحق تعالیٰ کی شان میں گستا خانہ بابیں کہتے سے اس سے جواب میں ہی آیت کا آخری حقہ نازل ہواجسیں آپکو جہروا خفار میں میا ندروی اختیار کرنے کی لفین فرمانی کہ صرورت تواک درمیا ندا وارسے پوری ہوجاتی ہے اور زیا دہ بلندا وارسے جومشرکین کوموقع ایذار رسانی کا متنا تھا اس سے منہان ہو۔

تیسرانفته به مینه و دونهاری الله تعالی سے سفے اولاد قرار دینے تنفے اور عرب بنوں کوانٹر کا نٹر کیب کہنے تنفے اور صابتی اور مجوسی کہا کرتے تنفے کہ اگرا نٹر تعالیٰ سے محضوص مفرب بنوں تو اسکی تدر دعزت میں کمی آ عا وسے ان مینوں فرقوں کے حواب میں آحسنری آیت ناڈل ہوئی جبمیں تینوں چیزوں کی نفی ذکر کی گئی ہے۔

دنیا میں جس سے مخلوق کو کسیندر نوت بہونیا کرتی ہے دیجین تواہے سے چیوٹا ہوتا ہے جیسے اولا داور میں اپنی برابر ہوتا ہے جیسے شریک اور میں اپنے سے بڑا ہوتا ہے جیسے عام ہو مار دگار بحق تعالیٰ نے اس آیت میں برتر تیب بینوں کی نفی فرمادی ،

مسئلہ آیت مذکورہ میں نماز سے اندر تا وت کرنے کا یہ ادب تلایا گی ہے کہمت بلندآ دانسے مور بہرت آمستہ حبکو مقتدی اس سکیں ۔ یہ کم ظاہر دکھ جری نمازوں سے ساتھ مخصوص ہے ظہرا در عصر کی تمازوں میں نوبالکل افغار موناسنت متواترہ سے ثابت ہے ۔

جهری نماز میں مغرب عشارا ورفجرسے فرض بھی داخل ہیں اور نماز تنہ کبھی میساکدایک مدیث میں

كما يك مرتب رسول الشرسلى الشرعليه وسلم نماز تهجد ك وقت صديق اور فالرَّدْ ق الحنظم ك ياس سے گذر ے توصدیق اکر ملاوت آستہ کر رہے تنے اور فاروق اعظم خوب بلندآ واز سے بلادت کر ہے : تنظے رمول الشر ملی الشرعلیہ دسلم نے حضرت صدایق سے فرما یا کہ آپ ایسا آ سند کیوں پڑھتے ہیں صدایق نے ومن کیا کہ بھے جب کوٹ ناتھا اسلوٹا دیا کیونکرات تعالیٰ تو مرفغی سے تعفی آ واز کو بھی سنتے ہیں آ پیانے فرمایا کسی قدرجرسے پڑھاکرو بجرخرون فطاب رہ سے فرمایا کرتا ہا ای بلندا وازے کیوں ٹیسے میں مضرت عمر م نے عرض کیا کہ میں نبیندا ورشیطان کو وقع کرنے کے سے جلن اوارسے بڑھنا ہو لگ یہ فان ومی یم دیا کری سبت آوازے پڑھاکر در ر تریذی از منظری)

نمازادر فيرنمازس الماوت قرآن كوجر عدوراففات اداكرنے كمتعاقة سائل سورة اعراف میں بان مو چکے میں آخری آیت فل الحدث فیل الحدث منتب سے متعلق صدیث میں ہے را بت عزت مات ہے

الحديثة الذي الخ ورواه احد والطبان حن معاذ الجني كذا في المظرى اس أيت بي بدايت بحي ہے کوئی انسان کتنی ہی الترتعالیٰ کی عبادت اور نہیج وتحمید کرے اپنے عمل کواس کے حق کے مقابلہ میں

كم مجمنا و منصور كا عران كرنا استحال لازم ب رمنطيري،

او چيفرت انس رنه فر مات مېر کرېني عبدالمطلب من حبب کوني بچه زمان که و سف که خابل موصاً الواسكوآب يرآيت سكما وسنة سنف فل الجهل مله الذي لعربي العالم ولله والدَّا ولوسكن له تديك فى المناك ولعربيك له ولي من الذَّل وكبري تكبيرًا (مظرى)

ا در حضرت الومبر مرده رط فرما تحبي كرايك روزمين رسول الشرسلي الشرعلية ولم تعربا نذبا بر تكلا اسطرى كميرا يا تقرآب كالقري تحارث الكراك اليقن يرمواج ببت لكت مال اوررث ن تحارب ت بوجیا کہ تمہالا یہ مال کیسے موگیا.اس تعف نے عرض کہا کہ ہمیاری اور تنگیر سی نے یہ حال کر دیا آپ نے فرمایا

رمینتهیں جند کلمات نبلانا م دو و پر صوتے تو تمہاری بیاری اور ننگدستی حال رہے گی وہ کلمات پہلے

توكَّلت عَلَى الَّذِي لا عِوت الحجال عَنْ الذي لوي الخون ولدًّا اللَّهِ الل يَ يَجِه وصم عَد بعد محراب ال طرت تشریب کے تواس کواچھ حال میں یا یا آپ نے نوشی کا اطہار فرایا س نے عرض کیا کوب سے آپ نے مجھے پر کلمات بتلائے تخصیں یا بندی سے ان کویٹر صنابوں را ہو بعلی وا بن سنی از منظری )

تقتفسير سورتابني أسرائبل بعون الله وحدالا بعدالعناء لعامش

جادى الاولى سنصلته فالحمد سقه اوله وأخري-

عرض حال از \ آن 19 رشعبان موسلام يوم السبت مين مجد الشرمعادف القرآن كے سوده برنظر ثالی مؤلف ہے ابی علی مولی ہے اب یہ نصف قرآن کریم کی تفسیری تعالی نے اپنے نفس دکرم سے پوری کرادی جس کی بطام اسباب کوئی امیر تنهس تھی کیونک روضان مشت کار سے آخرس یہ ناکارہ ا سے تملت امراض میں مبتلام واکرتقر سیّا ایک سال نوبستر ہی ہرموت وحیات گیشکش میں گذرا، اس وقت مجبوری ومعندور سے عالم میں باربار رجسرت ہوتی تھی کر بعض تصانیف سے مسودات جو قریب بھیل محصے کاش ان کی تکسیس ہوجا فی تعادت القرآن کے نام سے جو درس قرآن عرصنه درا ذیک ریڈیو یاکستان سے نشر مو تارہا ہیت سے دوستوں کے تقامنہ سے امیر نظر تالی اور درمیان سے باتی رہی موئی آیات کی تغییر کی تحیل کا جولسار بل رہا تھاکسی طرح اس کی تکیل مومانی اسی طرح سیدی حضرت جکیم الامتہ مخا نوی قدس مرہ نے قرآن کریم ک دومنزلیں مانخور اور چیٹی سے احکام القرآن بزیان عربی تکھنے سے لئے احفر کو مامور فرمایا تھا اس کا تجى آذى منته يخصت باتى ركبي عنا موت وحيات كى شكت الطف بيني سع معذورى بي سع عالم ميس شايداس حسرت نايا نت كى نننوانى بارگاه رب العزت ميں بوگئى اور يغيال غالب آياكه جو كيومتشابن پڑے وہ کام کر لیاجاتے میز فکر تھیوڑ دی مائے کہ جورہ مائے گا اس کاکیا ہوگا اس خیال نے ایک عرم ک صورت افتیاد کرلی بستر ریلیط موے می تفسیر برنظر ان اورا حکام القرآن کی تھیل کا کام مردع کر دما عبائب قدرت سے ہے کراس بیاری سے زمانے میں کام آئنی مرعت سے میلاکر تندرتی میں مجی یہ دقیار نریخی ا در پیرٹ بداسی کی برکت سے حق تعالیٰ نے ان معذور دیجور کر دستین واسے امراص سے شفار مجی فرادی اورایک مدتک تندرستی کی صورت مامس موکنی رتواب وقت کی قدر پیجایی ا دران کا موں پر بقدرا متطاعت دفت صرف كيا بيمحض حق تعالى كافضل وانعام سي تقاكه احكام القرآن كي دونو ل مزاد تی تحیل بچی مردکنی اوراسی عرصه میں بید دو بؤں جلدیں چیکرٹ انع کھی مہدگئی اور تفسیر معارف القرآن کی دو جلدى سورة نسارى تيكرت نع بوكئ من نييرى ملدسورة اعرات مك زيطبا عت ب اوراج نفعت قرآن کے مسودہ تغییر مینظر ثان کی بھی تھیں موکئی۔ دفلتر الحداولہ وآخرہ )

اس وقت جبکہ بیسطور ذریر تحریر میں احقر فاکارہ کی عمر کے ہ، سال پورے ہوکر اہ شعبان سیام کوعمر کی چیتر دمیں منزل منزوع ہوگئی۔ مختلف امرامن میں ابتلام ضعف طبعی اس پرمت غل وافکار کا ہجوم ہے اب آ گے کسی تصنیعت و تالیعت کی تو تع رکھنا امید موموم سے زائد کچے نہیں ہوسکتا لیکن فیر ترق آن سے نام بوخا و فرسانی گئتی ہی فاتیس در افض فدرت ہوائکھنے والے سیلئے سعا دت ہی معادت ہواس فیا فرآن سے نام بوخا و دیائے اور لہتے عمیس جو کچے ہوگئی سے اس پرآ ما دہ کر دیائے اور لہتے عمیس جو کچے ہوگئی اس پرآ ما دہ کر دیائے مور فرکم من کی تغییر میں بنام خدا تعالی میٹر و تاک دیائے اور لہتے عمیس جو کچے ہوگئی اس کو خفیدت سمجیا جائے کیونکہ مقعد قرآن فتم کر نام نہیں قرآن میں اپنی عمرو تو افائی فتم کر نام ہو والٹر

ختمشل





پریشان ہوت تو ) انھوں نے اپنے دوآ دمی نصر بن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو دینہ طیبہ کے علاہ بہود سے باس بھیجا کہ دہ لوگ کتب سابقہ تورات وانجیل کے عالم ہیں وہ آپ کے بائے میں سیاکہ بیں با علما یہ بیرہ دنے ان کو بتلا یا کہ ہم لوگ ان سے بین سوالات کرو اگر انھوں نے ان کا جواجیجے دیدیا توسیجے لوکہ دہ التد یکے بنی ورسول بین اور بیر نہ کرسے تو یہ بھی لوکہ یہ بات بنانے والے بین رسول بنیں ایک توان سے آن نوجوانوں کا حال دریا فت کر وجو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے بھی گئے ہیں۔ ان کا کیا واقعہ ہے ، کیونکہ یہ واقعہ عجب بدیدے ، دو تر سے ان سے اس شخص کا حال پو جھوج بنے دنیا کی مشرق ومغرب اور شام زمین کا سفر کیا اس کا کیا واقعہ ہے ، تیسرے ان سے روت ہے کے متعلق سوال کروکہ وہ کیا چیز ہے ؟

یہ دونوں قریشی مکہ مرحہ واپس آے اوراپنی برادری سے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلکن صورتِ حال کے کرآئے ہیں، اورعلما برہبود کا پورا قصیرسنادیا ، بھریہ لوگ رسول الشھی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برسوالات نے کرجا حرجوتے ، آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا ، مگرآپ اس وقت انشاء اللہ کہنا ہے کول اللہ کے ، یہ لوگ لوٹ گئے ، اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسی الہی کے انتظار میں رہے کہ ان سوالات کا جواب وسی سے بتلادیا جا گرد عکے علیہ وسلم وسی اللہ کا کر ایک ہوئے کے مطابق المجمل کی وسی مرتب کہ ان سوالات کا جواب وسی سے بتلادیا جا ہے گا ، مگر دعی کے مطابق المجمل و فی میں مارتی مرتب کہ ان سوالات کا جواب وسی سے اللہ کے دان میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ واللہ کا میں میں اللہ میں الل

پندرہ دن کے بعد جرس این سورہ کہفت ہے کرنا ذل ہوئے دجس میں تاخیرہ کی کاب بھی ہیان کردیا کیا ہے کہ آئندہ ذما نے میں کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے توانشار اللہ کہنا جاہے ہا اس واقعہ میں چونکہ ایسانہ ہو ااس پر تنبیہ کرنے کے لئے وحی میں تاخیرہ و بی اس سورہ میں اس معاملہ کے متعلق یہ آستیں آگے آئیں گی وَ لاَ تَقُوٰ لُکَ فِشَی اَ فِی اَن اَلْ اَلْ اَن فَیْنَا اَ لَا اَن اَس سورہ میں اور اس سورہ میں فوجوا فول کا واقعہ بھی پورا بنالا دیا کیا جن کواصی اور کہفت کہاجا تاہے ، اور مشرق ومغرب کے سفر کرنے والے ذی القرنین کے واقعہ کی مفصل کہفت کہاجا تاہے ، اور مشرق ومغرب کے سفر کرنے والے ذی القرنین کے واقعہ کی مفصل بیان آگیا، اور آدہ کے سوال کا جواب بھی ، و قرطبی دم فلری بحوالا ابن جریر ) داگر روح کے سوال کا جواب اجمال کے ساتھ دینا مقتصل سے سورہ کہفت کو سورہ بنی اسرائیل سے بعد دکھا گیا علیمہ کرنے بیان کر دیا گئیا ، اور اسی سبس سے سورہ کہفت کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد دکھا گیا علیمہ کرنے بیان کر دیا گئیا ، اور اسی سبس سے سورہ کہفت کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد دکھا گیا علیمہ کرنے بیان کر دیا گئیا ، اور اسی سبس سے سورہ کہفت کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد دکھا گیا علیمہ کرنا ذکرہ الشیوطی ) بد

معارف القرآن جلد ينجم

## خلاصة تفسير

تمام نوبیاں اس اللہ کے لئے نابت ہیں جس نے اپنے دخاص ) بیزے رحمصلی الشرعلیہ دعمی بريكاب نازل فرمائي ،اوراس دكتاب إلى دكسيقهم كي ، درانجي كجي نهيس ركمي ديز لفظي كه قصاحت و بلاغت كے خلاف ہو، اور معنوى كراس كاكوتى محكم محكمت كے خلاف موملك اس كو، باكل استقامت ے ساتھ موصوف بنایا داور نازل اس منے کیا کہ) تاکہ وہ رکتاب کا فروں کو عمومًا ) ایک سخت عذای جومنجانب الله وان كو آخرت مين موكا، درات ادرال ايمان كوجونيك كام كرتے بين يه و شجري دے ك ان كورا خرت مين الجما الرمك كاجس مين وه جميشه رئي كاورتاكه (كفارم سے الخصوص) ان لوگوں كو رعدا ہے) ورات جو لوں كہتے ہيں كم رنعو ذباللہ الشرتعالي اولا وركھتا ہے دا دراولا د كاعقيد رکھنے دانے کا فرول کا عام کا فرول سے الگ کرتے اس لتے بیان کیا گیا کہ اس باطل عقیدہ میں عرب سے عام لوگ مشرکین، یہو د، نصاری سب ہی مبتلا سے ان تو اس کی کوئی ولیل ان سے پاس ہے،اور مذان کے باپ داروں کے پاس تھی،بڑی مجاری بات ہے جوان کے منتر سے محلق ہے، (اور) وہ لوگ باکل رہی) جھوٹ بیجتے ہیں رجوعقلا بھی نامکن ہے، کوئی اونی عقل والا بھی س کا قائل نہیں ہوسکتا ہ اورآب جوان لوگوں سے تفروا بھاریرا تناغم کرتے ہیں کہ شاید آپ ایھے پیچے اگريدلوگ اس مفنمون رقرآني) برايان زلائے توغم سے اپني جان ديدي عمر ريعني اتناعم راييجة کہ ہلاکت کے قریب کروے ، وجہ یہ ہے کہ دنیا عالمے امتحان ہے ، اس میں ایمان و کفرا درخیروسٹ د دنوں کامجوعر ہی رہے گا، مبھی مومن ہوجائیں سے ایسا مذہر گا ، اسی امتحان سے لتے ہا ہم نے زمین بر کی جیزوں کواس رزمین کے لئے باعث رون بنایا ، تاکہ ہم راس کے ذریعہ ، فرگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے زیا دہ اچھا عمل کون کر ٹاہے ریہ امتحال کرنا ہے کہ کون اس دنیا کی زمنیت اوررونن يرمفتون موكرالشيسے اور آخريت سے غاقل موجا آب اوركون بنيس ، غوض يه كريد عالم ابتلار ہے، تکویٹا اس میں کوئی مؤمن ہوگا کوئی کا فررسے گا، بھرغم بریکار ہو آپ اینا کام کئے جانیے ، اوران کے کفر کا تیجہ دنیا ہی میں ظاہر ہوجانے کا انتظار مذکیجے ، کیو تکہ وہ ہمارا كام ب،ايك مقرروقت برموكا بينا مني ايك روزوه آئے گاكه) بهم زمين يركى تمام جيزوں كو ایک صاف میدان کردیں گے، زیداس برکوئی بنے والاری گان کوئی درخت اور بہاڑا ورندکوئی مكان وتعير وخلاصديب كآب ابياكام تبليغ كاكرت ربية امتكرين كالنجام بدكا اتناغم مد چنے ) ،

## معارف ومسألل

وَتَمْ يَجْ عَلَ لَكُ عِوْجًاه قَيِتُمَّا، نفظ عَوْجٌ كَ مَعَىٰ كَى اورابِك طون جِكادَ كَيْ بِين استران كريم لين لغظى اورمعنوى كمال بين اس باك ہے ، نفصاحت و الموخت سے الله كے بين استران كريم لين لغظى اورمعنوى كمال بين اس باك ہے ، نفصاحت و الموخت سے الله كا محتى جَكَة ذمه المركى إلي بوسى ہے معنی جومغبوم لفظ وَمَ يَجْعَلُ لَهُ بوئِ الله كا مَعْنَى صورت بين بتلا يأكيا ہے ، بيرتاكيد كے لئے اسى مغنون كو مثبت طور پر ففظ قيتاً ہے واضح كود يا بعض بين مُستقيماً ، اورستقيم وہى ہے جس بين كوئي اورميلان كن بن المرد يا جو المونى الله على الل

اِنَّاجَعَلْنَا مَاعَكَ الْاَرْمُ مِن زِيْنَةً لَهَا، لِعِي زِين بِرجِ مُعْلِوْقات جوانات، نها آمات المحاوات اوردنِ المحاوات اوردنِ من کے اندر مختلف چیزول کی کانیں موجودیں وہ سب زمن کے لئے زمین اوردنِ اللہ من کی بین اس پر دیشبہ نہ کیا جانے کہ مخلوقاتِ ارصنیہ میں توسانپ ، بجھو، درندے جانور ا

اور بہت سی معزا در بہلک چیز میں ہیں ان کو زمین کی زینت اور رونی کیسے کہا جاسکتا ہے ا میونکہ جتنی چینویں دنیا میں معزا ور مہلک اور خراب مجمی جاتی ہیں وہ ایک اعتبارے بیس خراب ہیں محر مجوعة عالم سے محافظ سے کوئی چیز خراب نہیں ، کیونکہ ہر تری سے بری چیز میں دو سری حیثیات

ے بہت سے فوائد بھی اللہ تعالی نے ودایت فرمات میں ، کیا زہر ملے جانوروں اورورندوں براروں انسانی مزوریات معالجات وغیرہ میں پوری نہیں کی جاتی، اس لئے جوچیزیں کسی ایک

چنیت سے بڑی بھی بیں، لیکن مجوعة عالم سے کا رضانے کے لحاظ سے وہ بھی بڑی ہنیں، کسی نے خوب کہاہے مہ

بنیں ہے چیز بھی کوئی زملنے میں و کوئی بڑا بنیں قدرت کے کارفایس

آمٌ حیبت آن اصحب الکمعن والترقیم کانواین ایت ا

| الحَجَا ﴿ إِذْ آوَى الْفِدْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْ الرِّبَا الْيَامِن لَكُونُكُ الْجَارِبُ الْمُنْ الْكَ<br>عَبَا جِنْهِ الْحَارِ الْمِنْ وه جوان يهار كى كوه مِن مِحرفِ الدربيم كون النه إس                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رَحْمَةً وَهِيَّ لَنَامِنَ آمُرِنَا رَشَلًا ﴿ فَضَرَبْنَاعَلَى الْحَامِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ے بخش ادر بوری کرنے ہانے کام کی درسی ، بجر مقبک دیتے ہم نے ان کے کان اِن کے کان کے اُن کے کان کے اُن کے کان کے اُن کے کان کے کان کے اُن کے کہ میں سینیٹ کی گراگی لیکٹر کی اُن کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| اس کوہ میں چند برس گنق کے، پر ہم نے ان کو اٹھایا کرمعلوم کری دوفرقوں میں اس کھوہ میں اس کا کیٹوٹا آمکا اس                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کس نے یا در کھی ہی جتنی مرّت دہ رہی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

تنظريح اللّغات حَمَّف، بهارى غارج دسيع بواس كوكه عني اجودسيع درواس كو غاركها جاناب، قريتيم، لفظى اعتبارت بحي المرقوم ب، يعنى لكمي بوئي جزر

اس مقام مرات کیارا کی اس میں مفترین کے اقرال مختلف ہیں، صحاک اور سندی اور ابن جبر بروات ابن عباس أس محمدن أيك الجهي بوئي تختى سے قرار ديتے بين جس ير با دشاہ وقت نے اصحاب كہفت كے نام كنده كركے غاركے دروازه برككاديا تھا، اسى وجرسے اضحاب كمف كواصحاب الرتيم بھی کہا جاتا ہے، قت دہ ، عطیبہ، عوفی، مجابر کا قول یہ ہے کہ رقیم اس پہاڑے نیچے کی دادی کا انا ہی جن من اصحاب مهمت كا غارتها، بعض نے خود اس بہاڑ كورقىم كماہے ، حقزت عرمه فرماتے ہيں کر میں نے حصرت ابن عباس سے یہ کہتے ہوئے ساہے کہ جھے معلوم بنیں کہ رقیم کسی پھی ہوتی تختی کا نام ہے یاکسی ہی کا ، کعتب احبارا وہرب بن مسنبہ حصرت ابن عباس سے یہ روایت کرتے ہیں كررقيم، أيكم بعنى عقبه كے قربيب ايك شهر كانام ہے جو بلا دروهم ميں واقع ہے،

ِفنُنيَةً ، فَيْ كَ جَعِ ہے،جس معنی مِن أوجوال،

فَضَّرَ مُنَاعَكَ اذَ اينيهُم ك لفظى معنى كانول كومبند كردينے كے بين، غفلت كى نيندكو ان الفاظ سے تعبیر کیاجا آہے ، کیونک بیند کے وقت سبسے پہلے آ ٹکھ بند ہوتی ہے ، مگر کان ایناکام کرتے رہتے ہیں، آواز سنائی دیتی ہے،جب نیند محل اور غالب ہوجاتی ہے تو کان بھی ا پناکام جھوڑدیتے ہیں، اور پھر بیداری میں سے پہلے کان ایناکا اسروع کرتے ہیں کہ آوازے سونے والا چ کماے محصربدار ہوتاہے،

## خلاصرتفسير

كياآب بهخيال كرتے ہيں كم غارد الے اور بياڑول لے ربيدونوں ايك ہى جاعت كے بقب ہیں، ہاری عجا تبات دقدرت) میں سے کچھ تعجب کی چیز ہتے دجیسا کہ بہودنے کہا تھا کہ ان كاداقد عجيب بي ياخود بي سوال كرف والے كفار قرنش في اس كوعيب مجد كرسوال كيا تھا،اسس رسول الشصلي المتدعليه وسلم كومخاطب بناكرد ومرول كوشنا نامقصود بيمكريه واقعه بجي أكرجيجيب صرور بے تھرا مندتعالیٰ کی دوسری عجائیات قدرت کے مقابلہ میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان **گوگول نے پچھاہے ، کیونکہ زمین دا سمان اورچانہ وسوبج ادرشام کا نتاتِ زمین وآسمان ک**وعدمے وجود می لانااصل عجائب میں سے ہے جیند فرجوا نون کا زمانہ دراز بک سوتے رہنا بھر سدار مونا اس سے مقابلیں مچے عجیب بنیں ،استمہید کے بعداصحاب کہفت کا قعداس طرح بیان مشرمایا ، اوروہ وقت قابل ذکرہے جبکہ ان نوجو انوائے وایک بے دین باوشاہ کی گرفت سے بھاگ کر ا اس غارمی رجس کا قصد آ محے آتا ہے جاکر سناہ لی جردا سٹر تعالیٰ سے اس طرح وعارما بھی کے) كماكرابي بماني يرودد كاربم كواين ياس سي دحمت كأسا إن عطا فرمايتے اور بها يے داس كا میں درستی کاسامان مہیا کر دیجے زغالباً رحمت سے مراد حصولِ مقصود ہی، اور درستی سے سامان سے مراد دہ اسباب ومقدمات میں جو صول مقصد کے لئے عادةً عروری ہوتے میں ، الله تعا نے ان کی دُعار کو قبول فرمایا، او ران کی حفاظت اور تمام پر نشا نیوں سے نجات دینے کی صورت اس طرح بیان فرمانی کر ہم نے اس غارمیں ان سے کا نول پرسالہا سال تک بیندکا پردہ ڈال ویا بھرہم نے ان کو زنبیدسے انتھایا کہ ہم دطا ہری طور پر بھی معلوم کرنس کہ دغاریں رہنے کی مزت میں بحث واختلات کرنے والوائی ہے) کونسا گردہ ان کے رہنے کی مزت سے زیادہ واقف تقاً، دنیندسے بیدار ہونے سے بعدان میں ایک گروہ کا قول تویہ تھاکہ ہم بورا دن ایکے حقر ایک دن کا سوسے ہیں، دوسرے گردہ نے کہاکہ اللہ ہی جانتاہے کہ سم سکتنے ون سوتے ہے،آیت میں اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ روسراگردہ ہی زیادہ حقیقت مشنا س تھا جس نے يّت كى تعيىن كوالله كيا مكيونكه اس كى كوتى دىسل سمتى) ﴿

## معارف ومسائل

تصدّا صحاب بعد ورقع اس قصد بین چند مباحث بین، اوّل یک اصحاب کهن واصحاب رقیم ایک بی جماعت سے دونام بین، یا یہ الگ دوجاعتیں بین، اگرچ کسی مج حدیث میں اسکی

کوئی تعریح نہیں، گرامام بخاری نے اپنی کتاب فیج میں احتجاب الکہف اوراصحاب الرقیم وعنوان الگ الگ دیتے، بھراصحاب الرقیم کے بخت میں وہ منہور قصر بین شخصوں کے فارمیں بند ہوجانے بھر دُعادَں کے ذریعہ راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب مدیث میں ففصل موہو دہے ، امام بخاری کی اس صغیع ہے یہ بچھاجا آلہ کے کا ان کے نز دیک اصحاب کہفت ایک جاعث ہے ، اوراصحاب رقیم ان میں شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں فارمیں چھے ستے ، بچو مہاڑے ہے ایک بڑا بھراس فارکے دہائے ، برآ گراجس سے فارباکل بند ہوگیا، ان سے بسکنے کا دیستہ نداما، ان بینوں نے اپنے اپنے خاص نیک برآ گراجس سے فارباکل بند ہوگیا، ان سے بسکنے کا دیستہ نداما، ان بینوں نے اپنے کہا تھا تو اپنے اعتما تو اپنے نواص نیک معالی کہ دیم ان کا داسط دے کرا دیشرے دعام کی کہ دیم کے خاص تک کیا تا دوشنی آلے کیا تھا تو اپنے نوشن سے ہمادا دیستہ کھول دیے ، پہلے شخص کی دعا سے پھر کچ ہمڑک گیا ، دوشنی آلے گئی، دو ہمرے کی دعا سے اور زیادہ مرکا ، پھر تمیرے کی دعا سے تھر کچ ہمڑک گیا ، دوشنی آلے گئی ، دو ہمرے کی دعا سے اور زیادہ مرکا ، پھر تمیرے کی دعا سے دیستہ اکل کھی گیا ، دوشنی آلے گئی ، دو ہمرے کی دعا سے اور زیادہ مرکا ، پھر تمیرے کی دعا سے دیستہ اکل کھی گیا ، دوشنی آلے گئی گیا ، دوشنی آلے گئی گیا ، دوشنی آلے گئی دوسے کی دعا سے دیستہ اکل کھی گیا ، دوشنی آلے گئی دوس کے کہت کی دعا سے دور کھیں کے دیا گیا کھی گیا ، دوشنی آلے گئی گیا ، دوستی آلے گئی گھیا گھیا ۔

مین حافظ آبن بحرات نشرح بخاری میں بدواضح کیاہے کدازردے دوایت حدیث اس کی کوئی صریح دلیل بہیں ہے کہ اصحاب رقیم مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے، بات صرف اتنی کم كروا قعة غارك أيك راوى حضرت نعمان بن بشيّر كى روايت مي اجعن راديوں في براهنا فرنقل كيا ہے کے حصرت نعمان بن بشیر الے فر مایا کہ میں نے رسول الشمل الشیم کا در تیم کا ذکر کرتے ہوی سنا،آم غارس بندره جانے والے تین آدمیوں کاواقعد سنارہے ستے، تی اصنافہ فع آلباری میں بزارا ونطرانی کی روایت سے نقل کیاہے ، گراوّل تواس حدیث کے عام داویوں کی روایات جو صحاح ستنزدر صدينى دوسرى كتابول من مفصل موجود بين ، أن من كسى في حضرت نعال بن يرك يرجد نقل نهيس كيا ، خود بخارى كى روايت بهى اس جلے سے خالى ہے ، بھواس جلے يس بھى اس كى تصريح بنين كررسول المرصلي المدعليه ولم في عادي بند بوق ولي التين شخصول كور. اصحاب القيم فرما يا تحتا، بلكه الفاظ يه بين كه آب رقيم كا ذكر فرما رہے سختے، اس ضمن ميں ان تين شخصول كاذكر فرمايا ، نفظ رقيم كى مراد كے متعلق صحاب ديا بعين ادرعاً مفسرين ميں جواختلات اقوال اوبرنقل كيا كيلب ده خوداس كى دليل بكرسول المدصلي المتعليدوسلم سرقيم كى كونى مراد متعیّن کرنے سے بالیے میں کوئی روایت حدیث نہیں تھی، در رند کیسے ممکن تھا کہ آ تخصرت صلی اللہ عليه دمكم أيك لفظ كى مراد خودمتعين فرا دس، بيوصحاب د تا بعين اور و وسرب مفسّري اس محضلا کوئی قول خسسیارکریں، اس لیے حافظ ابن مجرشارح بخاری شنے اصحاب کہفٹ ورقیم سے دوالگ الگ جاعتیں ہونے سے انکار فرمایا، اور میسے یہ قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جاعت کے نام ہیں ا غارمي بند جوجانے والے تين شخصول كا ذكر رقيم كے ذكر كے ساتھ آگيا ہو، اس سے بدلازم نہيں أتاكرسي من شخض اصحاب الرقيم تعير،

كابر صحاب ذما بعين كے اس طرز عمل كاعتصىٰ يتھاكداس تفسير مي بھى ان اجزا يرقصت كو نظرانداز کر دیاجائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظرانداز کیاہے، نیکن به زمانہ وہ ہے جس می ایخی ادر جغرافیائی انکشافات ہی کوست بڑا کال سجھ لیا گیاہے، اور متاخرین علماسے تفسیرنے اسی کو كم ي شي ان اجزار كو بھي بيان فرماديا ہے، اس لئے زير نظر تفسير سي قصے كے وہ اجز ارجو خود مسرآن میں مذکور میں ان کابیان تو آیاب مسرآن کی تفسیر سے بحت میں آجائے گا، باقی تاریخی ادر حفرا فیائی اجزائے قعتہ کو بہال بقد رصرورت بیان کیا جا تاہے، اور بیان کرنے کے بعدی آخری نتیجه دہی رہے گاکدان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ نامکن ہے، کیونکہ اسسلامی اور تھیسر سبحي اريخون مين اس كے متعلق جو كھے لكھا كياہے دہ نو داس قدر مختلف اور متصادیے كم ایک مستنف این تحقیق ورائے کے پیش نظر مقدمات و قرائن کی مددسے کسی ایک چیز کومتعیّن کرتا ہے قودوسرااس طرح دوسری صورت کوتر جے دیتاہے،

دین کی حفاظت کے لئے غاروں امور خین سے اختلافات کی ایک بڑی وجربہ بھی ہے کہ دین مسیح میں بناہ لینے والوں کے واقعات علیالسلام میں جو مکدر مبانیت کودین کاست بڑا کا مسجولیا گیا مختلف شهرول اورخطول يتيعر المحقا تومرخط اورمرطك مي ايسے واقعات متعدد بيش آسيين كر كيد لوك الله تعالى عبادت كے لئے غاروں ميں بنا ، كزي

بوسكة وبن عرب گذاردين اب جان جهان ايساكوني دا تعسيس آياب اس يد رخ كو اصحاب كبعت كالمكان بوجانا كجد بعيد نهيس كقاء

امحاب کہفت کی جگہ | ۱۱م تفسیر قرطی اندیسی نے اپنی تفسیریں اس جگر حیند وا تعات کچھ سماعی کچھٹے جھ اوران کا زمانه ، انقل سے میں جو ختلف متبرول سے متعلق ہیں ، قریمی نے سب سے پہلے توضحاک کی روایت سے بدنقل کیا ہے کر رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے، جس کے ایک غارمی آکیس آدی ليت بوت بن ايسامعلوم بوتاب كسورب بن، بجرام تغيران عطيه ان أياب كمين في بہت سے لوگوں سے شناہے کہ شآم میں ایک غارہے جس میں کچھ فرکہ ہ لاشیں ہیں ، وہاں سے مجاورت یہ کہتے ہیں کہ میں لوگ اصحاب کہفت ہیں، او راس غارکے یاس ایک مجدادر مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتاہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ آیک مردہ کتے کا ڈھانچے بھی موجود ہے،

اور دومرا واقعه اندَنس غوناطه كالقل كياہے، ابن عطيه كہتے ہيں كه غوناَظمين ايك يَوْت نا می گاؤں کے قربیب ایک غاربی جس میں کھے مردہ لاشیں ہیں ادران کے ساتھ ایک مرده گئے کا **ڈھانچہ می موجود ہی،** ان میں سے اکٹر لاشوں برگوشت باتی نہیں گیا، مزید میں کے ڈھانچے ہیں'ا در لبھن پراہنگ گوشت وست بجي وجود بن اس برمد والدركتين كرصيح سندانكا كيدهال علم نهين كيد لوك يكهتي بي كرسي اصحاب كمف بي ، ابچىلىكىتى بىن كەرىخىرىنىڭى ئىچى دىكىنىڭى مەن مارىنجا تورقىعى ياشىدا جاك الىنى ادائى قىيەسى كەركىكى دا دراكىك رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جسکور تھے کہا جا تاہے ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ذمانے میں کوئی عالیت محل ہو گااس وقت تک بھی اس کی بعض داوارس موجو دیں، اور سے ایک غیرآ با د جنگل میں ہے ، ادر فرما ياكه غز بآطه كے بالائى حصر من ایک قدیم شہرے آثار و نشانات پاتے جاتے ہیں اجور وحیوں مے طرز کے ہیں، اس شہر کا نام رقیو شربتلایاجا تاہے، ہم نے اس کے کھنٹر دوں ہیں بہت سے عجا تیات اور قبرس دیکھی ہیں، قرطبی جواندلس ہی کے رہنے والے ہیں ان تمام واقعات کونقل کرنے سے بعد بھی کسی کومتعین طور پراصحاب کہفت کہتے سے گریز کرتے ہیں ، اور خور ابن عطیہ نے بھی لینے مشابد مے با وجود بجب زم نہیں کیا کہ ہی ایک اصحاب کمف میں مصن عام شہرت نقل کی ہو، مگردوسر اندلسى فترابر تحيان جوساتوي صدى ما المراح يس خاص غرناطمين بيدا بوسے ويس رہے ، بيے ہن دہ بھی اپنی تفسیر بحرتحیط میں غرباط کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطی نے کیا کا اورابن عطید سے اپنے مشاہدہ کا ذکر کھے کے بعد انھتے ہیں کہ ہم جب اندنس میں تھے ربعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے ، تومبہت لوگ اس غار کی زیارت کے لئے جا یا کرتے تھے ، اور یہ کہنے تھے کہ اگرچے وہ لاشیں اب تک وہاں موجو دہیں، ادر زیادت کرنے والے ان کو شاریجی کرتے ہیں تمرہمیٹ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں، بھر فر ما یا کہ ابن عطیہ نے جس شہرہ قیوس کا ذکر کیا ہے جو فوجہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے تو اس شہرے میں خود بے شمار مرتبہ گذرا ہوں ، اوراس میں بڑے بڑے غيرمعولي يتحرد تيكيرين اس كے بعد كتے ہيں ويتوج كون اهل الكه عن بالاندلس لكثوة دين النصاري بهاحتی هی بلاد مملكترم العظمی رتفير بجرميط ص١٠٠ ج١) يعن اصحاب كمين ك اندس میں ہونے کی ترجی کے لئے یہ بھی قرین ہے کہ دباں نصرانیت کا غلبہ ہے ، یہاں یک کرمین خطہ ان کی سب سے بڑی مذہبی ملکت ہے ؛ اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابو تحیان کے نز دیک اصی آ تبعث کا آندنس میں ہوناراز جے، رتفسیر قرطبی، ص٥٦٥٦ ٥٥ ج ٩)

الم تفسیرابن جربرا درابن ابی ماتم نے بر دایت عوفی حصرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک دادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے آئیڈ (عقبہ) سے قریب ہی اورابن جریرا درابن ابی ماتم اورچید دوسرے محدثین نے حصرت عبدالمدبن عباس سے یہ نقل کیاہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مین ہیں جانا کہ دقیم اس بستی کا نام ہی جانا کہ دقیم اس بستی کا نام ہی جس میں اصحاب کھن غادمی جانے سے پہلے مقیم سنے دردح المحانی

ابن الی شیب، ابن المنذر ابن الی صائم نے حصرت عبد الندبن عباس سے روایت کیا ہوکہ وہ فرماتے میں کہم نے حضرت معاویر سے ساتھ رومیوں سے مقابلے میں ایک جہا د کہیا جو فورہ اس

ہے ہیں، اس موقع پر ہماراگذراس غاربہ واجس ہیں اصحاب ہمت ہیں جن کا ذکر اسٹر تعالیٰ نے قرآن ہیں فرایا ہو جسترت معاویٹ نے ادادہ کیا کہ غارکے اندرجائیں ادراصحاب ہمت کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، گراہ جا کے فرایا کہ ایسا ہمیں کرنا چاہتے، کیونکہ اسٹر تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے ہے اس ہتی کو بھی منع کردیا ہی ہوآپ سے مہتر تھی، بعنی بنی کریم میل اسٹر علیہ دسلم، کیونکوئی تعالیٰ نے قرآن ہیں فرمایا تبوا طَلَعْت عَلَیْہُمْ وَقَدِیْ اَللہُ عَلیْہِ وَاللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ عَلیْہِ وَاللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ عَلیْہِ وَمُحْمِلُ اللّٰہُ عَلیْہُ وَعَدِیْ اَللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ عَلیْہِ وَمُحْمِلُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ الل

ذکورالعددروایات و حکایات سے اتن بات ثابت ہوئی کرحفزات مغسرین میں سے جن حفزات نے اصحاب کہفٹ کے غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے اُن کے اقوال یمن مقالمت کا پتہ دیتے ہیں، ایک لیج فارس کے ساحل عقبہ را ٹیکم کے قریب ، حصزت ابن عباس کی بیٹ ترد دایات اسی کی تا تید میں ہیں، جیساکہ نزکورہ روایات میں گذر دیکا ہے،

ابق عطیہ کے مشاہدے اور او حیان کی تا تیدسے یہ دائج معلوم ہوتا ہے کہ یہ فارخ نا آط اندس میں ہے، ان دونوں جگہوں میں سے عقبہ میں ایک شہر ماکسی فاص عمارت کا نام رقیم ہونا بھی بٹلایا گیاہے ، اسی طرح غز ناطر میں فار سے متوسل عظیم الشان شکستہ معادت کا نام رقیم بٹلایا گیا ہے، اور دونوں تسم کی دوایات میں کسی نے بھی اس کا قطبی فیصلہ اور چرم نہیں کہیا، کہیں فار اصحاب کہفت کا فارہے ، ملکہ دونوں تسم کی دوایات کا مدار مقامی شہرت اور ساعی روایات برہی، ادر تقریباتهم تفاسیر قربلی، ابوحیان ، ابن جریر دغیرہ کی روایات میں اصحاب کہفیجی شہری رہتی تھے اس کا قدیم نام افسوس اور اسلامی نام طرسوس بتلایا گیاہے ، اس شہر کا ایشیک کو جب کے مغربی سامل کی ہونا ابن تابی کو جب کے مغربی سامل کی ہونا ابن تابی کو جب اور باتی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فار میں ایشا ہے کو جب میں ہے ، اس بونسان ابنی کی قطعی طور پر چھی اور باتی سی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فار میں ایشا ہے کو جب میں ہونسان کی ہونسی ہونسا کہ اوجود بھی یہ ان اصحاب کم عند کی خواں میں آیا ہے ، وہ اور کسی گئی کا ہونسکتا ہے ، بلکہ اس احتمال کی بھی کوئی فنی نہیں کو سکتا کہ ان میں آیا ہے ، وہ اور کسی گئی ہونسی باوجود بھی بردی نہیں کہ وہ میں ہونیک ہونسی کہ وہ اور کسی گئی کوئیک ہونسی کی بات میں کہ اس احتمال کی بھی فنی میں دوئی ہونسی کہ رقیم سے مواد وہ کتید ہوجوں براصحاب کہفت کے فام کندہ کر سے فار کے وہائے پر نہیں کی جاسعتی کہ رقیم سے مواد وہ کتید ہوجوں براصحاب کہفت کے فام کندہ کر سے فار کے وہائے پر

كى إدشاه فے لكا ديا تھا.

جدید مورخین کی تحقیق عصرصا عزے بعض مورخین اور علما سے میسی تامیخ اور اہل یورپ کی اور اہل یورپ کی مددسے غاداسے کہنے، کی جگہ اور زمانہ متعین کرنے سے لئے کانی بحث و تحقیق کی ہے، ابوالکلام صاحب آزاد نے آئی رعقبی سے قریب موجودہ شہر ٹیر اجس کو عرب موزخین بقر ایک غارمے اس کے قریب بہاڑی بھر ایک غارمے آثار بھی شلائے ہیں، جس کے ساتھ کسی سجد کی تعمیر کے آثار بھی شلائے جاتے ہیں، ایک غارمے آثار بھی شلائے ہیں، جس کے ساتھ کسی سجد کی تعمیر کے آثار بھی شلائے جاتے ہیں، اس کی شہما دت میں لکھا ہے کہ باتبل کی کتاب لیٹوع و باب ۱۹، آیت ۱۲، میں جس جگہ کو رقب یا میں جردقم میا و تم کہا ہے کہ کتاب لیٹوع و باب ۱۹ میا ہوئی گا گیا ہے کہ کتاب لیٹوع میں جودقم میا و تم کا دکو بنی بن بین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے و اور می علاقہ دریا ہے اور ن کے میں جودقم میا و تم کا دکو بنی بن بین کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے و اور می علاقہ دریا ہے اس رہے اور می قوادر آتم کی کتاب لیے اس رہے اور می قوادر آتم کی کے برئیں و رہے مغرب میں واقع تھا جس میں شہر شراکے ہونے کا کوئی امرکان نہیں، اس لئے اس زمنی کے معقبین آثار قدیم نے اس بات کے لمانے میں سخت تامل کیا ہے کہ میرا اور رہ تم ایک چرئیں ، کے محققین آثار قدیم نے اس بات کے لمانے میں سخت تامل کیا ہے کہ میرا اور رہ تم ایک چرئیں ،

ادرعام مفسرین نے اصحاب کہف کی جگہ ٹیسرآ فسوش کو قرار دیاہے جوایٹ یا کو جیک کے مغربی ساحل پر دومیوں کا سبتے بڑا سٹر تھا ،جس کے کھنڈ راب بھی موجودہ ٹرکی کے سٹر از میسر رسمزنا) سے ۲۰، ۲۵ میں بجانب جنوب یائے جاتے ہیں ،

دا نساتیکلویٹریا بڑا نیکا،طبع کششدہ جلدی اص ۸ ۲۵۸

حصنرت مولاناسید مستقیان صاحب ندوی نے بھی ارْضَلَا ہے راّن میں شہر ٹیراِکاؤکرکرتے ہوگا بین القوسین در قیم الکھاہے، گراس کی کوئی شہادت بیش نہیں کی کہ شہر ٹیراکا پُرا آنا م رقیم تھا، مولانا حفظ الرحمٰن سہوار وی نے اپنی کتاب تصفی لھت راآن میں اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی شہادت میں تورات سفر عدداور صحیف شعیا رکے حوالہ سے شہر ٹیراِ کا نام راآ قد بیان کیاہے رہا خوذ از دائرۃ المعارف عوب

ملکت اردن میں عمان کے قریب ایک سنسان جھل میں ایک غارکا بیتد لگا تو حکومت کے محکمتہ آثار قدیمین نے سننے اس جگر کا تام جاری کیا تو اس میں مٹی اور بھروں کے ہٹانے کے بعد ہٹریوں اور بھروں سے بھرتے ہوئے کچے تا اور داو قریس برآ مدموییں ، غاری جو بل سمت میں بھروں اور بھروں کے خوال سمت میں بھروں برگندہ کچے نقوش بھی دریا فت ہوئے جو بزنطین زبان میں ہیں ، یہاں سے وگوں کا خیال میں بہت کر سی جگر دقیم ہے ، جس سے پاس اصحاب کہف کا بہ غارہ ، والشداعلم ،

یہ جدریہ جدریہ جا بہ اس پہلی ہے ہوں ہے ہوں ہے۔ حضرت سیدی محیم الامت عقانوی نے بیآن بعت رآن میں تفسیر حفانی سے حوالہ سے اسح اجب کے مجلہ ادر مقام کی تاریخی تحقیق بینقل کی ہے کہ ظالم بادشاہ جس سے خوف سے بھال کرا صحابِ ہمت

نے غاربی بیناہ لی تھی، اس کازمانہ سنھ کی تھا، بچر تین سوسال تک یہ لوگ سوتے رہے، تو مجموع سنھ میرع ہوگیا، اور رسول الشصل الشعلیہ رسلم کی ولادت سے چہ میں ہوتی، اس سے حصور صلی الشعلیہ وسلم كى ولادت سے بيس سال بيلے يه واقعه ال كے مبيدار مونے كا بيش آيا، اور تفسير حقاني ميں بھي ان كا مقام شہراً فنوش باطر سُوس كو قرار ديا ہے، جوالشيائے كومك ميں تقاءاب اس كے كھنڈرات موجود بن، دالسُّاعلم بحقيقة الحال،

يتهام اريخي اورحفرافيائي تفصيلاي جوقدات مفسري كيدوايات سي مجرحد مدمورضين تے بیا ات سے بیش کی گئی ہیں احترفے پہلے ہی بیعوض کر دیا تھا کہ نہ قرآن کی کسی آیت کا ہمجناان پر موتوف ہے ساس مقصد کا کوئی صروری حصدال سے متعلق ہے جس کے لئے قرآن کریم نے یہ قصر بیان كياب، مجور دايات دحكايات اوران كي آثار و قرائن اس درجه مختلف بين كرساري تحقيق دكادش سے بعد مجی اس کا کوئی قطعی نیصلہ ممکن نہیں ،صرف ترجیجات اور رجحانات ہی ہونیجے ہیں ، لیکن آنجل تعليم يا نة طبط من اريخي تحقيقات كا ذوق بهت براها جواب، اس كي تسكين كے لئے يرتفصيلات نقل کردی گئی ہیں جن سے تقریب اور تنمینی طور براتنا معلوم ہوجا آما ہو کہ بیروا فتح حضرت میسے علیہ السلام کے بعد رسول المترصلي المترعليه وعلم كمح زمان كح قرب بين آياء ادر شيترر وايات اس شرانسوس ياطرس قريب بمح مِنتفى نظر تي بين والسُّاعلى اورحقيقت بدب كران شام تحقيقات كے بعد مجى سم ديس كرتے بين جرال سے چلے تھے کہ مقام متعین کرنے کی مذکوئی ضرورت ہے اور مناس کی تعیین کہی لقینی ذریعہ سے کی سیختا ہے، امام تفسیر د حدیث ابن کیٹر جمنے اس سے متعلق مہی فرمایا ہے کہ:

"يعنى الله تعالى في بمين اصحاب محمق کے ان حالات کی خبر دی جن کا ذکر قرآن مِن بِي تَاكِيمِ ان كُرْبِجِينِ ادرَان مِن مَد بَرِ کری ٔ اوداس کی خرنهیں دی که به کمعث مس زمن ادرکس شرطی ہے ، کیو نکراس مِس بِماراكونَى فائره بهيس ادرية كوزَ شرعي

قُنْ آخْبَرَ نَااللَّهُ تَعَالَىٰ بِذُلِكَ رَآرَادَمِنَّا فَهُمَكُ وَتَدَبُّرُهُ وَ <u>ٮٞڝۛۘٛؿؙڂؠؚۯۜؠؘٵؠ</u>ٮػٵڽۿۮٙ۩ؙٮؙػؠڡ۫ڹ فِيُ آيِّ الْهِ لَادِ مِنَ الْأَرْضِ إذَكَ فَايِئُنَةً لَنَا فِيْهِ وَلَاتَصْلٌ أنس عِيَّ ، إ

رابن کشراج ۳ ص۵۵)

مقصداس معتملن ب اصحابِ كمعنكا داتعب إ تصدكا يدكم لا الجمي وسى بحب بريدكس آيت قرآن كالمجمنا موقوت ب، مى زمانى مين بين آيا ؟ ﴿ مقصد قصة ميراس كاكوتى خاص الرب ، اورن قراك وسنست مين اس كا ادر غارمی بنام لینے کے بیان ہے، صرف تاریخی حکایات میں، اسی لئے او تحیان نے تفسیر جرامیط

استباب كياته إلى فرماليانه

"ان صنرات کے قصری رادیوں گائٹ اختلات ہے ، ادراس میں کریراپنجاس پردگرام پرکس طرح متفق ہوتے ، ادر کس طرح بحلے ، درکھیجے حدیث یں اس کی کیفیت مذکور بحرز قرائ میں " وَالرَّوَاةُ مُعْنَلِفُونَ فِي يَصَعِيمُ وَكَيْفَ كَانَ إِجْمِينَمَا عُهُمُ مُرْوَ حُورُ جُهُمُ عُرُولَكُمْ وَلَمْ وَأَبْ فِيلِكُنِّ مِ الضِّعِيْمِ كَيُفِتَكُ ذُلِكَ وَلا فِي الْفَعِيْمِ كَيْفِتَكُ ذُلِكَ وَلا فِي الْفَتْنُ أَنِ رَجِهِ عِيلُ مَلْكَ حَال

تاہم مؤجدہ طبائع کی دلیسی کے لئے جیسے اوپراصحابِ کہف کے مقام سے متعلق بچے معلویا تعلق گئی ہیں، اس واقعہ کے زمانہ وقوع اوراسباب وقوع کے متعلق بھی مختصر معلویا ت تفسیری اور تاریخی روایات سے نقل کی جاتی ہیں، اس قصد کو بوری تفصیل اور سنیعاب کے ساتھ حضرت قاعنی شاآر الند بانی بی شف تفسیر مظری میں مختلف روایات سے نقل فرمایا۔ ہے، گرریاں صرف وہ مختصر واقعہ مکھا جا آیا ہے جس کو ابن کنیز نے سلف و خلف کے بہت سے مفسر سن سے حوالہ سے بیش کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:۔

"اصحاب كمهت بادشامول كي ادلادا دراين قوم كے سردار تھے، قوم بت برست تھي، ایک روزان کی قوم اپنے کسی مزمبی میلے کے لئے شہرے ابر کلی جہاں ان کا سالامذاجهاع ہوتا تھا، وہاں جاکر مید لوگ اپنے بتوں کی لوجا یا شہرتے ، ادران کے لئے جانور دں کی قربانی دیتے تھے ا ان كا با دستاه الك جبّار ظالم د قيآنوس مامي تقا، جو قوم كواس بت برستي پرمجبور كرتا تقا، اس سال جبكه پوری قوم اس میلے میں جمع ہوئی، تو ہے اصحاب کہفت نوجان بھی میرینے ، اور و ہاں اپنی قوم کی پیچرکتیں ر تھیں کراپنے استوں کے تراشے ہوتے ہتھے دل کوخدا سمجنے اوران کی عبادت کرتے اوران سے لئے قربانی کرتے ہیں اس وقت السّرتعالیٰ نے ان کو رعقل سلیم عطا فرمادی کرقوم کی اس احمقاء حرکت سے ان کونفرت ہوئی، ادرعقل سے کام میا توان کی سمجھ میں آگیا کہ یرعباد ت توصرت اس ذات ى بونى چاہيئے جس نے زمين وآسمان اور سارى مخلوقات بىيدا فرمائى ہيں، يہ خيال بيك وقت ان چند نوجوانوں کے دل میں آیا، ادران میں سے ہرایک نے قوم کاس احمقان عبادت سے بیخ کے لئے اس حکم سے ہٹنا شردع کیا، ان میں سب سے سبلے ایک نوبوان مجع سے دورایک دوت کے نیچے جاکر بیٹھ گیا، اس کے معدایک د دمراشخص آیا اور دہ بھی اسی درخت سے نیچے بیٹھ گیا،اسی طرح بھر تعبراا در بو تھا آدی آتا گیا ادر درخت کے نیج بیشتار ا، مگر آن میں کوئی د دسرے توسیا بتا مقاادردنی کر بہاں کیوںآیاہ مگران کودرحفیقت اس قدرت نے بہاں جمع کیا مقا جس نے ان کے دلول میں ایمان سیرا نرایا ،

قومت ادراجماعیت کی اصل بنیاد این ترف اس کونقل کرسے فرا یا کہ لوگ تو باہمی اجماع کاسبب

قومیت اور جنسیت کو سمجے ہیں ، مگر حقیفت وہ ہے جو سمجے بخاری کی حدیث میں ہے کہ در حقیقت اتفاق د افتراق اوّل ارواح میں بیدا ہو تاہے ، اس کا افراس عالم سے ابدان میں پٹر آہے ، جن روحوں سے درمیا ادل میں مناسبت اوراتفاق بیدا ہوا وہ بہاں بھی باہم مربوط اورایک جاعت کی شکل اختیار کرلیتی ہیں اور جن میں بیرمناسبت اور باہمی توافق نہ ہو لیک و ہاں علی گی رہی ان میں بیباں بھی علیحدگی رہے گی، اسی واقعہ کی مثال کو دسمجے کہ کس طرح الگ الگ ہر خصص کے ول میں ایک ہی خیال بیدا ہوا اس خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ جمع کردیا،

خلاصہ ہے کہ یہ لوگ ایک جگرجی تو ہوگئے، گر ہرایک اپنے عقیدہ کو دو مرے سے اس کمی جھابا کھا کہ یہ کہیں جا کہ بادشاہ کے .... پاس مخبری نہ کرنے، اور میں گرفتار ہوجادی، کچے دیوی سے عالمی ہے عالم میں جمع رہنے کے بعدان ہیں سے ایک تخص بولا کہ بھائی ہم سب سے سب تق م سے عالمی ہو کر میہاں بہو پنجنے کا کوئی سب تو صرور ہے ۔ مناسب یہ ہو کہ ہم سب باہم ایک دو مرے کے خیال سے واقعت ہوجائیں، اس برایک شخص بول اعماء کر حقیقت یہ ہے کہ ہیں نے اپنی قوم کوجی دیں و فر ہم ب اور جس عبادت توصرت اللہ جس اور ہم ب اور جس عبادت توصرت اللہ جل شاندا کی ہوئی جا ہے اور اس جی بہیں، اب تو دو مرول جس شاندا کی ہوئی جا ہے اور اس جی بہیں، اب تو دو مرول کو بھی موقع میں گوئی مذریک اور ساجی بہیں، اب تو دو مرول کو بھی موقع میں گوئی مذریک اور ساجی بہیں، اب تو دو مرول کو بھی موقع میں گیا، اور ان ہیں سے ہرایک نے اقرار کیا کہ ہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے کہ بھی موقع میں گیا، اور ان ہیں سے ہرایک نے اقرار کیا کہ ہی عقیدہ اور خیال ہے جس نے مجھے

قم سے علیدہ کرکے بیال بہونچایا،

ات ایک محدالخیال جاعت ایک و دسرے کی رفیق اور دوست ہوگئی، اورا مفوں نے الگ اپن ایک عبا دت گاہ بیل جمع ہو کر ہوگ الله دحدہ لاشریک انکی عبادت کرنے گو، الگ اپن ایک عبادت کی خرجہ بی بھیل گئی، اور خیل خور وں نے بادشاہ سک آن کی خرجہ بی بادشاہ نے ان کی خرجہ بی بادشاہ نے ان سب کو صاحز ہونے کا حکم دیا، یہ لوگ دربار میں حاصر ہوت تو بادشاہ نے ان کے عقید سے اور طریعے کے متعلق سوال کیا، الشر نے ان کو ہمت بختی، امنحوں نے بغیر کہی خوت خوط کے اپنا عقیدة تو حدید بیان کردیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طوت وعوت دی، اس کا جمیان کے اپنا عقیدة تو حدید بیان کردیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طوت وعوت دی، اس کا جمیان مسر آن کریم کی آیات میں اس طرح آیا ہے: ۔ وَدَ بَدِ طَالَا قُلْتُ اللّٰهُ الل

35

 لتے دعاری، اورا بھی باد شاہ اسی مبکہ موجود تھاکہ یہ لوگ اپنے لیٹنے کی جگہوں پرجاکر لید سے ، اورا سی و اللہ تعالیٰ نے ان کوموت دیدی،

ادر حصرت عبدادلترين عباس كي بدوايت ابن جرير ابن كيثر دغروسبي مفترين في نقل كي بوكه

"قناده كهتے بين كرابن عباس في حبيب بيسا سي ابتراب حالي ارتبال م

ائن لم كے ساتھ ايك جادكيا، قوبلا دِردُم سِ ان كاگذرايك فارير بواجس سِ مرده

ان ق معروی میرورد کا این میران کا این میران کا این میران کا این کا این

اصحابِ كمهن كي بريال بين، توابن عبكن ا

نے فرِماً یک ان کی بڑیاں تواہے تین سوبر

ميلي خاك بوجلي ين إ

ررصرت جياسري من نيدر، كَالَ قَدَّادَةُ غَزَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَحَ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَ فَمَرُّ وَالِيَّمُونِ فِي بِلَادِ الرُّرُمِ مَنَرَأُ وَالِينُهِ عِظَامًا فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ قَقَلُ بَلِيتَ عَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ قَقَلُ بَلِيتَ عِظَى مُهُمُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَيْمِا كَمْ سنة رابن كنيو)

یرسب اس تاریخی تیقے کے وہ اجزار تھے جن کور قرآن نے بیان کیا مدسین رسول میں اللہ علیہ دیلم نے اور مذاس واقعہ کا کوئی خاص مقصد یا قرآن کی کسی آبت کا بھینا اس پر موقوف ہے ، اور مذا الریخی روایا ت سے ان چیزوں کا کوئی قطعی فیصلہ کیا جا سختا ہے ، باتی رہے قصفے کے وہ اجزار جن کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایلہ ان کی تفصیل انہی آیات سے سخت میں آتی ہے ، یہاں تک قرآن کریم نے اس قصفے کا اجمالی ذکر فرمایا تھا، آسے تفیصیلی ذکر آتا ہے ،

نَحُنُ نَفَقُ عَلَيْكَ مَا مَا الْحَقِقُ الْحَقِقُ الْحَقَ الْحَقَ الْمَنْوَابِرَ وَسِيرِ الْحَقَ الْحَلَى الْحَلَى الْحَقَ الْحَلَى الْحَقَ الْحَقَ الْحَلَى الْحَقَ الْحَلَى الْحَلَقُ الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلَى الْحَلَى الْحَلْمُ الْحَلَى ا

رکیونکران کی قوم اور بادشاہ وقت سب بہت پرست تھے ،سوم یہ لوگ اپنے معبود ول رکے معبود ہونے ) پرکونی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے د جیسا کہ موتدین توحید پر داضح اورلیقتنی و سیل رکھتے ہیں ) اس سے زیا رہ کون غضب ڈھانے والا ہو گا جو الشّد برحقوث تہمت لگا ہے رکداس کے کچے ساجھی اور شریک بھی ہیں) اور بھر را بس میں کماکہ ، جب تم ان لوگوں سے عقیدہ ہی میں الگ ہوگئے اوران کے معبودوں رکی عبادت سے بھی رالگ ہوگئے ہو) عرا دندسے رالگ ہنیں ہوتے، بلکہ اسی کی دجہ سے سب کو چھوڑاہے، تواب رمصلحت یہ

ہے کہ ہم دفلاں، غارمیں دجومنورے سے طے ہوا ہوگا، جل کربناہ لو رتاکہ امن اور بے فکری کے تصفی اسٹدی عبادت کرسکو ہم پر بھیارارب اپنی رحمت بھیلادے گا اور بھیائے گئے تھیا ایس کام میں کامیا ہی کے سامان ورست کردے گا را اسٹر تعالی سے اسی امیداور توقع پر غارمیں جانے کے وقت انھوں نے سبے پہلے یہ دعار کی کہ رَبِّنَا اَلِیْنَا مِنْ لَکُ نَلْقَ دَرَحْمَتَ فَظَ وَ هَمِیْ فَلْ اَسْتُ اِلْمِنَا اَلْمُنَا اَلْمِنَا اَلْمِنْ اَلْمُنْ اَلْقَ دَرَحْمَتَ فَظَ وَ هَمِیْ فَلْ اَسْتُ اِلْمُنَا اَلْمُنَا اَلْمُنَا اِلْمُنَا اِلْمُنْ اَلْمُنْ اللّٰ الللّٰ

#### معادف ومسائل

ا نظم فِنْتَ فَى مَحْ مِنْ كَا حَمْ مِنْ عَلَى مَحْ مِنْ مِنْ مِنْ آنا ہے، علار تفسیر نے فرما یاکد آس لفظ میں یہ اشارہ با یاجا ناہے کہ اصلاح اعمال واضلاق اور رشد وہدایت کا زمانہ جوانی ہی کی عمر کی بڑھا ہے میں کہ کتناہی اس کے ضلاف حق واضح ہوجاتے ہیں کہ کتناہی اس کے ضلاف حق واضح ہوجاتے ان سے نکلنا مشیکل ہوتا ہے، صحابہ کرام میں رسول الشی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانبوالے بیش نے زوجوان ہی لوگ تھے دابن کیٹر، ابوحیان)

وَدَبِظْنَاعَظِ قُلُو یَاسِمُ ، ابن کیرے والے سے جودا تعدی دورت ادبر بیان کی گئے ہے اس سے معلوم ہواکہ اللہ کی طوقت ان کے دلول کو مضبوط کر دینے کا واقعہ اس وقت ہواجب کہ بہت پر سٹ ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے در بار میں حاضر کر کے سوالات کئے ، اس ہوت میات کی کش بحث اور ہیبت و حیات کی کش بحث اور ہیبت و میات کی کش بحث اور ہیبت و معلمت الی مسلط کردی کر اس کے مقل بلے میں قبل و موت اور ہر مصیب کو برداشت کرنے کے عظمت الی مسلط کردی کر اس کے مقل بلے میں قبل و موت اور ہر مصیب کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوکر اپنے عقیدے کا صاف صاف اظہار کردیا، کہ وہ اللہ کے سواکس معبود کی عباد ت بنیں کرتے ، اور آئندہ مجبی نہ کریں گے ، جولوگ المدر کے لئے کسی کام کاعزم بیختہ کر لیتے ہیں تو بنیں کرتے ، اور آئندہ مجبی نہ کریں گے ، جولوگ المدر کے لئے کسی کام کاعزم بیختہ کر لیتے ہیں تو بنیں کرتے ، اور آئندہ مجبی نہ کریں گے ، جولوگ المدر کے لئے کسی کام کاعزم بیختہ کر لیتے ہیں تو بنیں کی طرف سے ان کی الیس ہی المواد ہوا کرتی ہے ،

فَا وَآلَى الْكَمْعَةِ ، ابن كيرُرِّف فرما يكرامحاتِ كمعت في جوصورت اختيارى كر حس شرس ده كرانشك عبادت منه موسحق متى اس كوجبور كرغاد مي بيناه لى بي سنست مح مما انبيارى كرليك مقامات سے بجرت كركے ده حكم خستياد كرقے ہيں جہاں عبادت كى جاسكے ،

وَتَرَى النَّمْسَ إِذَ الْمَلَعَتُ تَزُورُعَنْ كَمْفِهِمْ ذَاتَ الْبَيْنِ الْرَوْدِيَةِ وَهُو الْمَالَةِ عَلَى الْمَعْنَ كَمُومِهِ وَالْهِ كَوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

| ذلك مِنْ الْمُعْ مَنْ يَعْ مِنْ يَعْ مِن |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| یہ ہے اللہ کی قدر توں سے جبکو راہ دیوے اللہ دی آئے راہ پر ادرجبکورہ بچلائے                                     |
| فَكُنُ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُمِثِدًا أَنْ وَتَحْسَبُهُ مُ أَيْقًا ظًّا وَّهُ مُ                            |
| عجرتو نهائه اس كاكوني رفيق راه برلانے والا، اور تو سجے دہ جا گئے ہي اور وه                                     |
| رُقُودُ فَي وَنُقِلْمُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ النَّالِ فِي وَكُلُّهُمُ                                  |
| سور جوبی اور کروٹیں دلاتے ہیں ہم ان کو دائیے اور بائیں اور گتا ان کا                                           |
| بَاسِطْ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْلُ لِوَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَ لَّتُتَمِنَّهُمُ                              |
| بسادر ا ب اپن ایس بو کھٹ پر اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو تو بیٹے دے کر بھا گے                                   |
| فِرَارًا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُ مُرْدِعَبًا ١٠                                                                    |
| ان سے اور مجرجائے مجھ میں اُن کی دہشت.                                                                         |

# خلاصية

ادراے خاطب (دہ غارالیں دضع پر داقع ہولہ کہ جب دھوپ کاتی ہے تو تو اس کو دیکھے گاکہ دہ غارہے دا ہمی جانب کو بچی رہتی ہے دلین غارے در دا ذہ سے دا ہی طو الگ کو رہتی ہے اور جب دہ جبیتی ہے تو رغارہے ، بائیں طردن ہٹی رہتی ہے دلینی آس دقت بھی غارہے اندر دھوب نہیں جاتی، تاکہ ان کو دھوب کی تبین سے تکلیف نہ بہو پنے ) ادر دہ لوگ اس غارہے ایک فراخ موقع میں تھے دلینی لیے غار دل میں جوعا دہ ہمیں منگ در ہوتے ہیں مقادہ ہوتے ہیں، قد دہ اس غارہے لیے موقع میں تھے ہو کشادہ محاتا کہ ہوا ہمی بہو پنے ادر جگر کی تنگ سے بی بھی نہ گھرائے ، یہ الشدتعالی کی نشا نیوں میں سے ہے دکہ اسباب ظاہری کے خلاف ان کے لئے آرام کا سامان مہتا کر دیا ہیں معلوم ہوا کی جس کو اللہ ہما ہوت در ہے دہی ہدایت و اللہ بائے دالانہ ہوتے کہ دو سے کو دھوب اندر جاتی منشام کو دغاری بائی دو یہ ہوگا ، اور دا منی بائی دام کی دامنی بائیں جانب غاربیں داخل ہونے دلیے کی مراد ہوتے فارشال دویہ ہوگا ، اور دا منی بائی دام کی دام نہ بائیں جانب غاربیں داخل ہونے دلیے کی مراد ہوتے فارشال دویہ ہوگا ، اور دا منی بائی دام بی داخل ہونے دلیے کی مراد ہوتے فارشال دویہ ہوگا ، اور دا منی بائی دام بائیں جانب غاربیں داخل ہونے دلیے کی مراد ہوتے فارشال دویہ ہوگا ، اور دا منی بائی دام بی بائیں جانب غاربیں داخل ہونے دلیے کی مراد ہوتے فارشال دویہ ہوگا ، اور دا منی بائی

معارب القرآن حلد بخم

DAY

عائب غاد سے سکلنے والے کی مراد ہوں تو غار حبوب ر ویہ ہوگا،

اوراے تخاطب (تواگراس وقت جبکہ وہ غارمی سے اور ہم نے ان پر تمنید مسلط کردی اً ن کو دیجیتا تی ان کوجاگیا واخیال کرتاحالانکه وه سوتے تھے دکیونکہ انٹر کی قدرت نے ان کونیند ے آثار وعلامات سے محفوظ رکھا تھا ، جیسے سانس کا تغیر، بدن کا ڈھیلاین ، آنکھیں آگر بند بھی مول توسونے کی تقینی علامت نہیں) اور زاس نیند سے زبانہ دراز میں ایم ان کو رکھی دا ہمنی طر<del>ف اور</del> رکھی، اکیں طون کروٹ دیدیتے تھے زادراس حالت ہیں) ان کا گتار جو کسی دجہے ان کے ساتھ آگیا تھاغار کی) دہلیزیرا نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے دہیٹھا بھا (اوران سے رعب م جلال خداد اد کی بیحالت تھی کہ) اگر راہے مخاطب) تو ان کو جھانگ کر دیجیتا تو ان سے می <del>کھی</del> کے بحاك كمرا ابوتا اورتبر اندران كي د بشبت ساحاتي راس آيت بين خطاب عم مخاطبين كوب،اس سے آتخصرت صلى الدّعليه ولم كا مرعوب مونا لازم نهيں آتا،ادرية تمام سامان حق تعالی نے ان لوگوں کی حفاظت کے لئے جمع کردیتے شھے، کیونکہ جاگتے ہوتے آدمی بیعمل کرنا آسان نہیں ہوتا،اور نیند کے طویل زمانے میں کروٹمیں مذید لی جائیں تو مٹی ایک کرویے کو كهاليتى، اورغارك دروازے يركتے كا بيشائجى سامان حفاظت ہوناظا ہرہے) -

## معارف ومسائل

ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے تین حال بتائے ہیں ، اور تبینوں عجیب ہں جو اک حصرات کی کرامت سے بطور خرق عادت ظاہر ہوئے،

اقرَّلُ زماعَ درازُ تک مسلسل نیند کامسلط ہونا اوراس میں بغیر سی غذا وغیرہ سے زندہ رمناسے بڑی کرامت اورخری عادت ہے،اس کی تفصیل تو آگلی آیات میں آئے گی میل اسطومل بیند کی حالت میں ان کا ایک حال تو میتبلایا ہے کہ انٹرتعالی نے آن کو غار کے اندر اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ جسے شام دھوپ ان کے قربیب سے گذر تی مگرغاد کے اندران کے جسموں برنڈپٹر تی تھی، قربب سے گذرنے سے قوائد زندگی کے آٹار کا قیام، ہوااورسردی گری کا اعتدال دغیرہ تھے، ادران کے جمول پر دھوب نہ پڑنے سے جمول کی اور ان کے لباسس کی حفاظت مجي تھي،

وصوب کے ان سے او بریز بڑنے کی بیصورت غار کی سی خاص وضع کی بنار پر بھی ہوجتی ہے کہ اس کا دروازہ جنوب یا شال میں ایسی وضع پر موکہ دصوب طبعی اور عادی طور براس کے اندرمنه بمروسيخ ، ابن قتنبية في اس كي وضع خاص متعين كرف كيلي يكلّف كياكر باضي سے اصول

قواعدگی روسے اس جگر کا طول بلدعوض بلد اور غار کا خ متعین کیا، دمظری، اوراس کے بلفتابل رجاج نے کہا کہ دھوپ کا ان سے الگ رہنا کہی دضع اور ہیں تکی بنار پر نہیں بلکہ ان کی کرا مسے بطور خرق عاوت نخا، اور اس آیت کے آخر میں جویہ ارتبادی خ لاقے میٹ ایاب اعلی ، یکی بطور خرق عاوت نخا، اور اس آیت کے آخر میں جویہ ارتبادی کے ذیلا میں خاص دضع و ہیں سے بطا ہراسی پرولا المت کرتا ہے کہ دھو یہ حفاظت کا یہ سا مان غار کی کہی خاص دضع و ہیں سے کا ملہ کی ایک نشانی بھی و قرطبی ، انگر منہیں تھا، بلکہ المتر تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی ایک نشانی بھی و قرطبی ،

ادرصاف بات یہ ہے کہ الترتعالی نے ان کے لئے ایساسا مان مہیا فرمادیا تھا کہ دھوج ان کے حبوں پر نہ بڑے ،خواہ برسامان غار کی خماص ہیں تت اور دضع سے ذریعے ہوئی کوئی باول غیرہ دھو ہے۔ کے وقت حائل کر دیا جاتا ہو؛ یا براہ راست آفتاب کی شعاعوں کوان سے بطور خرق عادت سے ہٹا دیا جاتا ہو، آئیت میں یہ سب احتالات ہیں، کسی ایک کومتعین کرنے بر زور دینے کی ضرورت نہیں،

اصحاب کہ من طویل بیند در مراحال یہ بتلایاہے کہ اصحاب کمف پراتنے ذیا نہ دراز تک بیند سلط کے ذیا نے دراز تک بیند سلط کے ذیا نے بین اس کت کردینے کے با وجودان کے اجسام پر بیند کے آثار نہ تھے ، بلکہ الیسی کی مقسرین برتھے کہ دیکھنے دالاانکو بھے دالایہ محسوس کرے کہ وہ جاگ رہے ہیں ، عام مفسرین برتھے کہ دیکھنے دالاانکو نے فرما یا کہ ان کو دیکھنے دالایہ محسوس کھلی مونی تفییں ، بدن میں ڈھیلاین جو نمیند بیدار سیمھے ،

بیدارسیمی، بدن می ده خیس ای آنکویس که بی خیس بدن می ده سیاری و نیند سے بوتا ہے وہ نہیں تھا، سائنس میں تغیر جوسونے والوں کے برجا تاہے وہ نہیں تھا، خال بریہ ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اورایک قسم کی کرا مت ہی تھی، جس میں بظا ہر یحکمت ان کی خطات ہی کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اورایک قسم کی کرا مت ہی تھی، جس میں بظا ہر یحکمت ان کی خطات مقی، کہ کوئی ان کوسوتا ہوا ہم کی کران پر حملہ نہ کرے ، یا جوسامان اگن کے سائنے تھا وہ دیجرائے ، اور کروٹیس اور کروٹیس اور کروٹیس اور کروٹیس ایک کروٹ کو نہ کھانے ، اور کروٹیس بدلنے میں مصلحت بھی کہ مٹی ایک کروٹ کو نہ کھانے ،

اصحاب کھن کا گتا ایس ایک سوال تو یہ پیدا ہوتاہے کہ صدیث صحیح میں آیاہے کہ جس گھر میں گتا ا یا تصویر ہواس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بروایت ابن عمر ا مذکورہے کہ رسول الشرصلی الشرعلیہ ولم نے فرمایا کہ چوشخص شکاری سکتے یاجا نوروں کے متا فظ کتے کے علاوہ کتا پانا، ی تو ہر روزاس کے اجر میں سے دو قیراط گھٹ جاتے ہیں ، رقبراط ایک مجھوٹے سے وزن کا نام ہے ) اور حضرت ابو ہر بریج کی روایت میں ایک تمبیری قب سے کے مسلم کا بھی ہو، کے سے اور حضرت ابو ہر بریج کی دوایت میں ایک تمبیری قب سے کے سے منار آیا ہے ، بعن جو کھیتی کی حفاظت کے لئے یا لاگیا ہو ،

ان دوایات صریث کی بنار پریسوال بیدا ہوتاہے کہ ان بزرگ ادللہ والوں نے گتا میوں سائھ لیا، اس کا ایک جواب ویہ ہوسخاہے کہ یہ حکم گتا پالنے کی مانعت شریعت محرکتہ

كالحكم بيء مكن ہے كدوس مع عليا كام مي ممنوع ند بود دوسكريكھي قرمي قياس ہے كم يد وگ حاج جائدا وصاحب مولثي تتحے اُن كى حفاظت كے لئے كتا پالا ہوا اور جيسے كتے كى وفا شعارى منہور ہى يجب شهرس حلے تووہ بھی ساتھ لگ لیا،

نيك مجت ك بركات كراس في ابن عطية فراتے بين كرميرے والدما جدنے بتلا ياكر ملى إفاضل کتے کا بھی اعسزاز بڑ صادیا، جوہری کا ایک وعظ مواسیہ ہجری بیں جامع مصرے اندرسنا دہ برسرمنریہ فرمارہے سے کہ جوشخص نیک لوگوں سے مجتب کرتا ہے ان کی نیکی کا حصراس کو

بھی ملائے، دیکھواصحاب کہف کے کتے نے ان سے مجتب کی اورساسے لگ لیا توالند تعالی نے

مسرآن كريم مي اس كا ذكر فرمايا،

قرطی نے اپن تفسیریں ابن عطیہ کی روایت نقل کرنے سے بعد فرما یا کہ جب ایک گتا صلحارا وراولیا کی صحبت سے برمقام پاسکتا ہے تو آپ تیاس کرلیں کر مومنین موحدین جو اوليارا ليُداورصالحين سي مجتب ركعين ان كامقام كتنا بلند مركا، بلكواس واقعه مي ان سلانون سے لئے تسلّی اوربشارت ہے جواینے اعمال میں کو تاہ ہیں، تگررسول النرصلی المدعلیہ وسلم سے بحبت اوری دیکھتے ہیں،

صجح بخاري مين مروايت انس مُزكوريه كمين أوررسول الشّرصلي التّرعليه ولم أيكر ر د زمسجد سے بحل رہے سنتے ہمجد کے در واز سے پر ایک شخص ملا، اور بیسوال کیا کہ یارسو اللمنا تیاست کب آے گی ؟ آیے فرمایا کہ تم نے قیاست کے لئے کیا تیاری کرد کھی وجواس کے آنے کی جلدی کردہے ہو) یہ بات سن کریٹیض دل میں کھسٹرمندہ ہواادر مجروض کیا کہ میں نے قیامت کے لئے بہت نماز، روزے اورصد قات توجع نہیں کئے، گرمی اللہ اوراس کے رسول سے مجت رکھتا ہول،آپ نے فرمایاکہ اگر ایساہے تورشن لولئ تم رقیہ میں)اس کے ساتھ ہو گے جس سے مجتت رکھتے ہو،حضرت انس فرملتے ہیں کہم بیجار مبارکہ صورصلی الدعلیم ولم سے منکرات خوش ہوے کہ استادم لانے سے بعداس سے ذیا دہ خوشی مجی نه ہوئی تھی،اوراس کے بعد حضرت انس نے فر مایاکہ دالحمد للہ، میں اللہ سے اس کے رسول سے ، ابو مکر و عمرے مجست رکھتا ہوں ، اس لئے اس کا امید وار ہوں کا ان سے سکھ بول گا دمشرطبی)

اصحاب كمعن كوالترتعاك إلواط لَعت عَلَيْهم، ظاهريه ب كداس مين خطاب عام لوكول كورى اس لتے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصحاب کہون کا رعب ويتع بيب كاربعال ما رسول الدصلي الشرعليه وسلم بريمي عيما سكتا تها، عام مخاطبين كو

نے الیسا ریجہ جلال عطافر کی ا

فَابُعَثُوْ اَحَدُ كُمْ بِوَ وَنَكُمْ هَٰ فِيهَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلِينَظُمْ اَيْهِ اَلَّا الْمَدِينَةِ فَلِينَظُمْ اَيْهُ الْمَالِيَةِ الْمَدَّةِ وَلَيْ الْمَدَّةِ وَلَا يَشْعِينَ اللَّهِ الْمَدَّةِ وَلَا يَشْعِينَ اللَّهُ وَلَيْسَلِّطُونَ وَلَا يُشْعِينَ اللَّهُ وَلَيْسَلِّطُونَ وَلَا يُشْعِينَ اللَّهُ ا

خلاصتيفسير

اور رجس طرح محماینی قدرت کاملےسے ان کولتنے زمانہ دراز مک سُلایا ) اس طرح دائ طویل بین سے بعد سم نے ان کوجگا دیا تاکہ دہ آئیں میں پُوچھ پاچھ کریں د تاکہ باہمی سوال وجواب کے لعد ان کرچن تعالیٰ کی قدرت اور پھمت منکشف ہوجنا بخیر) ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ کہ رات نیند کی حالت میں اسم مس قدررہے ہوگے رجواب میں البض نے کمہ کر یا آبا -ایک دن یا ایک دن سے بھی کچے کم ہے ہول گے ، دو سرے تعن نے کہا کہ داس کی تفیش کی کیا مزورت ہی ہو تو ر تھیک تھیک متعانے رب ہی کو خرہے کہ تم کس قدر (سوتے) رہے آب راس فضول مجت کو حجود كرضردرى كام كرنا چاہتے وہ يدكم) آپنے ميں سے كسى كويد دنيم رجو كہنے والے كے پاس ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کچھ خرج کے لئے رقم بھی لے کرچلے تھے، غرمنگ سی کو سرد ہیں دے کرشم ی طرن بھیج تھر دوہ و ہاں میہونج کر ) تحقیق کرنے کہ کونسا کھا ناحلال ہے داس جگہ نفظ آزگی کی تفسیر بر دایت این جربر حصرت سعیدین جبیرسے ہی منقول ہے کہ مراد اس سے حلال کھانا ہے، اوراس کی عزدرت اس لیے بیش آتی کہ ان کی قوم ثبت پرست بحزت اپنے بتوں سے نام ذرج کیا كرتى تقى ا در مازار بحرات بيى حرام كوشت بكنائها ) توره اس ميس سے تما اسے پاس كھ كھانلے آدى اور کام خوش تذبیری سے کرنے وکہ ایسی وضع ہیسکت سے جائے کہ کوئی اس کو بہانے نہیں اور كانے كى تھيتن كرنے ميں بھى ينظا ہرند ہونے دے كر تبت سے نام سے ذہبي كوحرام بھتا ہى اورس كوتمقارى خرسن بونے دے دكيونكه) أگروه لوگ دليني اہل شهرجن كواسينے خيال ميں اپنے زمالے

36

معارت القرآن جلریخم سے مشرکعین سمجھ ہوئے بیتے ، کبیں متصاری خربا جائیں گے تو تم کویا بچراؤ کر کے مارڈ الیں گے یا دجرآ ، متم کواپنے مذہب میں بھر داخل کریس گے ادرایسا ہواتو تم کو کبھی فلاح مذہو گی ،

معارف ومسائل

سخن لِلقَ یہ لفظ تشبیہ زمیش کے لئے ہے ، مراد اس جگہ دوا تعوں کی اہم تشبیہ بیان کرنا کہ الکہ داقعہ اصحاب کہف کی نوم طویل اور زمانۂ دراز تک سوتے رہنے کا ہے ، جس کا ذکر سٹروع قصے میں آیا ہے قصنی بُرِنَا تَظَیّ اللّا اَیْجِیہُم فِی النّکہ تمین میں آیا ہے قصنی بُرنا تا تا اس زمانۂ دراز کی میند کے بعد صبحے سالم اور باد جو دغذا نذہ بہو پنجنے کے قوی اور تندرست اسطے اور بیدار ہونے کا ہے ، یہ ونول اسٹر تعالیٰ کی آیاتِ قدرت ہونے میں متاثل میں ، اسی لئے اس آیت میں جوان کے بیدار کرنے کا اُوکر فرمایا تو لفظ کذلیک سے اشارہ کر دیا کہ جس طرح ان کی نیند عام انسانوں کی عادی جمیند کی طرح منسی بھی راسی مطرح ان کی نیند عام انسانوں کی عادی جمیند کی طرح منسی بھی راسی مطرح ان کی نیند عام انسانوں کی عادی جمیند کی طرح منسی بھی راسی مطرح ان کی نیند عام انسانوں کی عادی جمیند کی طرح منسی بھی راسی مطرح ان کی نیند عام انسانوں کی عادی جمیند کی تات گؤیا۔

نہیں بھی اسی طرح ان کی بیداری بھی عام عادت طبعی سے مثال انھی ادراس کے بعد جولیت آنے اُوّا فرمایا جس سے معنی بیں "تاکہ یہ لوگ آبس میں ایک درمرے سے پوجھیں کہ نیند کتنے زمانے رہی " یہ ان کے بیدار کرنے کی علمت نہیں ، بلکہ عادی طور پر بیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر ہے ، اسی کو اس سے لام کو حضرات مفترین نے لام عاقبت یا لام صیر درت کا نام دیا ہی وابوحیان ، قرطبی ،

خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ان کی نوم طویل ایک نشانی قدرت کی تھی، اسی طرح سینکروں سال کے بعد بغیر کہ سینکروں سال کے بعد بغیر کہ سینکر میں مندرست بیدار ہوکر بنٹی جانا بھی قدرت کا ملے کی نشانی تھی،

اورچونکر قدرت کو ریجی منظور تھا کہ خو دان لوگوں پر بھی پر حقیقت منکشف ہوجائے کہ سینکراوں ا

برس سوتے رہے تو اس کی ابتداء باہمی سوالات سے ہوئی، ادرانہمااس واقعہ سے ہوئی جس کا ذکر اگلی آبت میں قریحت لاق آغینو تنامیں آیا ہے کہ شہر کے لوگوں بران کا دا زکھ کیا، اورتعیین سے

میں اختلات کے با وجو و زمانہ دواز تک غارمیں سوتے رہنے کا سب کوبھیں ہوگیا، قَالَ فَا کَیْلُ کِیْنَهُمْمُ ، شروع تصدیمی جوبات اجالاً کہی گئی تھی کہ غارمیں رہنے کی مرت سے

متعلق باہم اختلات رائے ہوا، ان میں سے ایک جاعت کا قول صیح تھا، یہ اس کی تفویس ہے کہ اصحاب کہ منت میں سے ایک تفویس ہے کہ ایک اسکا ہوئے ہوں کے ایک ایک ایک ایک ایک کا دیا کہ ایک دن یا دن کا ایک حقر، کیونکہ یہ وگ صح کے دقت غارمیں داخل ہوئے ستے ، اور بیدار ہونے کا دہت دن یا دن کا ایک حقر، کیونکہ یہ وگ صح کے دقت غارمیں داخل ہوئے ستے ، اور بیدار ہونے کا دہت

شام کاوقت تھا،اس لے خیال یہ جواکہ یہ وہی دن ہے جس میں ہم غاریں داخل ہوتے ستھے،اور سونے کی مرت تقریباً ایک دن ہے، گرا ہنی میں سے د وسرے وگوں کو کچھ یہ احساس ہواکہ شاید

يه وه دن نېيى جى مى داخل بوت تقى، كارمعلوم نېيى كتنے دن بوكتے، اس لئے اس كے علم كو

واله بخداكيا، قَالُوُّ ارَجُكُمُّ اَعْلَمُ بِمَا كَبِنَ تُعَلَمُ اوداس بحث كوغيضرودى بجه كراصل كام كى طوت قوج دلاتى كرشهرے بجه كھانا لانے كے لئے أيك آدمى كوبھيج ديا جائے ،

اِنَی الْسَرِیْنَةِ ، اس افظ ہے اتنا تو نابت ہوا کہ غارکے قریب بڑا شہر متھا، جہال یہ لوگ رہے تھے ، اس شہر کے نام کے متعلق ابوحیان نے تفسیر ہجر محیط میں فرمایا کہ جس زمانے میں اصحاب مہاں سے بچلے ستے ، اس وقت اس شہر کا نام م افسوس متھا، اور اب اس کا نام طرسوس ہے ، قرم بھی نے اپنی تفسیر میں فرما یا کہ بئت پرستوں سے اس شہر مر غلبہ اور جا بلیت کے زمانے میں اس کا نام افسوس متھا، جب اس زمانے سے مسلمان لین مسیحی اس برغالب آئے تو اس کا نام طرسوس دکھ ویا ، افسوس متھا، جب اس زمانے معلوم ہوا کہ مدحد رات غارمیں آئے سے دقت اپنے سائھ کچے رقم دو ب

بود فی محمد معنوم ہوا کہ میں مصرات عاری اسے سے وقت ایک تھے جو رہم رہ ہے ہیںہ بھی سائحد لاتے تھے ،اس سے معلوم ہوا کہ صروری نفقہ کا اہمام کر ان ہد د تو کل سے خلات

نهيس ربحرمحيط)

بیت آیگا آن کی ملک اگر افظ آزگی کے تفظی معنی پاک صاف کے بیں ، مراد اس سے حسبِ تفسیر ابن جیر اللہ کھاناہے ، اوراس کی صرورت اس سے محصوس کی کرجس زمانے بیں یہ لوگ شہرے تکلے سے وال بتوں سے نام کا ذہبے ہوتا ، اور وہی باز اروں میں فروخت ہوتا ہمتا ، اس سے جانے والے سے دیا تک کہ اس کی تحقیق کر کے کھانا لائے کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں ،

مشکلہ :۔اس سےمعلوم ہواکجس شہریاجی بازار ، بہوٹل میں اکٹریت حرام کھانے کی جو دہاں کا کھانا بغیر تحقیق سے کھانا جائز نہیں ،

آؤیؤ کی گوگی دی کا گراپناید دین نه چوال دی توقتال کردئیے جادگے، اس آبت سے معلی پہنے ان کو دی کی دی کئی کہ اگراپناید دین نه چوال دی توقتال کردئیے جادگے، اس آبت سے معلی ہواکہ ان کے میہاں ان کے دین سے مجور جائے ولائے کی منزاسے قتل بصورت سنگساری دی جانا گئی تاکہ سب وگ اس بس شریک موں ، ادر ساری قوم لینے فیظ دخصنب کا اظہار کرکے قتل کری شی تاکہ سب وگ اس بس شریک موں ، ادر ساری قوم لینے فیظ دخصنب کا اظہار کرکے قتل کری میں اندون کرنا ہجویز کیا گیا ہے اس کا بھی منشاریہ ہوکہ جس شخص نے حیا ، کے ساتھ ہونا چاہ میں اس فیون کی شرکت کے ساتھ ہونا چاہ اس فی رسوائی بھی پوری ہو، ادر سب سلمان عملاً اینے فیظ دخصنب کا اظہار کریں ، تاکہ آئنڈ قوم میں اس حرکت کا عادہ نہ ہوسکے ، قوم میں اس حرکت کا عادہ نہ ہوسکے ، قوم میں اس حرکت کا اعادہ نہ ہوسکے ،

قَابُعَثُو ٓ السَّوْرَ السَّوْرَ السَّوْرَ السَّوْرِي جَاعِت الْحَابِ مَهِ مَنْ فَي الْبِيْ مِنْ سَ الْكِتْ آدى كوفتهر سين سَنْ خَلْب كيا، اور رقم الس كے حوالہ كى كروه كھانا خريد كولات، قرقلي را دروه معامله اس فارکاشر بندکرناتها، ماکدان کی لاشین محفوظ دیس، یا ان کی پادگار قائم کرناه صود سخها سوان لوگول نے کہاکدان کے (فارکے) پاس کوئی عمارت بنواد و رکھ اختلات ہوا کہ وہ عمارت کیا ہو، اس میں رائیس مختلف، ہوئیں، تو اختلات سے وقت ان کارب ان رسے احوالی مختلف کوخوب جا تنا تھا دبلا تخر ہو لوگ اپنے کام بر فالب یتھے دیعن ابل حکومت جواس وقت دین حق برقائم سخے انتمانی انتہا دیا تھے معبود نہ تھے اور دوسری عمارتوں میں یہ احتمال تھا کہ آگے آنے والے ابنی کا معبود نہ بنالیس بات کی مجھی علامت رکھ معبود نہ بنالیس بات کی محبود نہ بنالیس بات کی معبود نہ بنالیس بات کی محبود نہ بنالیس بات کی معبود نہ بات کی معبود نہ بنالیس بات کی معبود نہ بات کی معبود کی معبود نہ بات کی

### معارف ومسائل

وَكُذَلِكَ أَعُثُوكًا عَلَيْهِم ،اس آبت مي اصحاب كبع الكا إلى شرير منكشف بوجانا ا دراس کی حکمت ٔ عقیدهٔ آخرت و تمیامت کرسب مُردے د وبارہ زندہ ہول سے اس میرا بمان دین عصل ہونا ہیاں فرہا یاہے ، تفسیر قریکی میں اس کا مختصر قصبہ اس طرح ند کو رہے کہ :-اصحاب كمهف كاحال اصحاب كمعن سح بحلف كے وقت جوظالم اورمشرك بادشاہ وقيانوس اس مرك ا بن شرر يكل جانا ملك على وه مركبيا، اوراس برصديان كذركتين، يهان تك اس ملكت يرتعبنه ابل حق كابوكياج توحيد يريقين ركيف تحان كابادشاه ايك نيك صالح آدمى تقارج كانام تفسير منظري من تاريخي روايات سے بيتر وسيس لکھاہے) اس کے زمانے میں اتفاقا قيامت ادراس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے مسلے میں مجداختلافات محسیل گئے ، ایک فرقداس كامنكر موكيا كريد بدن كلف مرف محير ديزه ريزه موكرسادى دنيا يس عيل جانے ے بعد مھرز ندہ موجائیں گے ، با دشاہ وقت بیتر دسیس کواس کی فکر ہوئی کہ کس طرح ان کے شکوک دشہات و درکتے جائیں جب کوئی تدہر بذہنی تواس نے اٹ سے کیڑے بہنے ادر داکھ کے ڈیہر ریبی کے کرانٹدسے دعا کی اورالحاح وزاری شردع کی، کمیا انٹدای ہی کوئی الیبی متور بیدا فرمادس کدان لوگوں کا عقیدہ سیجے ہوجاتے اور بیراہ برآجائیں،اس طرف یہ بادشاہ گرمہ و زاری اور دعار میں مصروف تھا، دوسری طرف الشرتعالیٰ نے اس کی دعار کی تبولیت کا پرساما كردياكه اصحاب كهف بيدا ومهوت اورا تفول في ايف أيك آدى كو دجس كانا معليا بتلايا جايات ان کے بازارس بھیجدیا وہ کھاناخریدنے کے لئے دکان بر بیونچا اور مین سوبرس بیلے بادشاہ دنیان کے زمانے کاسکہ کھانے کی قیمت میں بیش کیا تو وکا ندار حیران وہ گیا، کہ یہ سکہ بہاں سے آیا کس ذ مانے کا ہے ، اِزارے دوسرے دکان وارول کو دکھلایا، سب نے برکہا کہ استخص کو کہیں ترانا

کے بعداہل غارفے بادشاہ اوراہل شہرسے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور غارکے اندر بجلے گئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دفات دیدی، واللہ اللم مجفیقہ الحال، بہر حال اب اہل شہر کے سامنے یہ واقعہ عجیبہ قدرت الہیم کا واشکان ہو کو آگیا توسیکو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ واضل ہے کہ تین سو برس تک زندہ انسانوں کو بغر کی عضر ندہ رکھے اور اس طویل عوصہ تک ان کو بعید میں رکھنے کے بعد مجر صحیح سالم، قوی، تندرست المطانے اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ مرفے کے بعد مجمی مجران جساکی وقت ہو اور اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ مرفے کے بعد مجمی مجران جساکی وست بعد اور خاہ کو زندہ کرتے ، اس واقعہ سے ان کے انکار کا سبب و در ہو گیا کہ حشیر اجساد کو مستبعدا ورخا ہو از قدرت ہو قاب معلوم ہوا کہ مالک الملکوت کی قدرت کو انسانی فررت پر قیاس کرنا خورجہالت ہے ،

اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا لینعُلَمُو آآت وَعُنَ اللهِ عَنَّ وَآنَ اللّهَاعَةَ لَا مَرَائِهِ اللّهُ کا وعده بجا کم اللّهُ اللّهُ کا وعده بجا کم الله اللّهُ کا وعده بجا کم الله الله که الله کا وعده بجا کم الله که الله که کا وعده بجا کم الله و تنامت کے آنے ہیں کوئی مشبہ نہیں ،

حانة بين دا درج مكر تعدا دمتعين كرنے ميں كوئي خاص فائدہ نہيں تھا، اس لئے آيت بيں كوئي صريح فيصله نهين فرمايا الميكن روايات مين حفرت ابن عباس اودابن مسعود سيمنعول ي ك النول نے قرما يا انامن القليل كانوا سبعة يين ميں بجى ان قليل لوگول ميں واخل بول جن کے بارے میں قرآن نے فرما یا کہ کم لوگ مبانتے ہیں وہ ... سائت سے، کذا فی الدرالمنشور عن الى عائم دغيره ، اورآيت ميس مجي اس قول كي صحت كا اشاره بإيا جاما ہے، كيونكه اس قول كو نقل رسے اس کورد منیں فرمایا، بخلاف پہلے دونوں قول سے کدان کے تردیدیں رجابالنیب فرما ياكياب، وابشداعلى سولايريمي أكروه لوك اختلاف سے بازندا وي تن آپ اس معاملين جر مرسرى بجث كے زيادہ بحث نديجے دبعن مختصرطور ير توان كے خيالات كارد قرآن كى آيات س آسى جكاب جورجًا بالغيب، قل زِّن اعلم عيان كرديا كياب، بس سرسرى بحث يبي ب كان یراکتفارکرس، ان کے اعر امن کے جواب میں اس سے زیادہ شغول ہونا اوراپنے ویوسے کے انبات میں زیادہ کادش کرنا مناسب نہیں کہ یہ بحث ہی کوئی خاص فائدہ بنیں رکھتی اورات ان دامعاب كمون كے بائے بى ان لوگول بى سے كمى سے بى كي دن و يست رجى طرح آب كو ان کے اعر اص وجواب میں زیادہ کا دس سے منع کیا گیا، اسی طرح اس کی بھی مما نعت فراد كراب اس معامل كے متعلق كسى سے سوال يا تحقيق كريں ،كيونكر حبتى بات صرورى متى وہ وحى یس آگئی غیر صروری سوالات اور تحقیقات شان انبیا رکے خلاف ہے ؛۔

# معارف ومتألل

اختلانی بخور میں اسین قُرِّ اُوْنَ ، یعنی وہ اُوگ کمیں گے ، وہ کہنے والے کون اُوگ ہیں ، اس میں وو گفتگو کے آوائی ، احتال ہیں ، ایک پر کرمرا وان سے وہی اوگ ہوں جن کا باہم اختلاف ہما کہنے سے زیانے ہیں ان سے نام ونسب وغیرہ کے متعلق ہوا مقاجس کا ذکراس سے بہل آیت ہیں آیا ہم ابنی اوگوں میں سے بیعن نے عدد کے متعلق بہلا، بعض نے دوسرا، بعن نے تیمرا قول اختیار کیا تھا، رذکرہ فی البح عن الما وردی )

اوردد مرااحال یہ کہ سین قو گؤت کی ضیر نصاری بنوان کی طرف عائد ہو، جنول نے رسول الد صلی الد علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے متعلق بہلا قول کہا ، یعنی تین فرقے تھے ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق بہلا قول کہا ، یعنی تین کا عدد بتلایا ، د و مرافرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دو سراقول یعنی پانچ ہونا اختیار کیا ، یمسرافرقہ نسطور یہ اس نے دو سراقول میں کا کہ تیسرافرقہ نسطور یہ اس نے دو سراقول میں کا کہ تیسرافران کا تھا، اور بالاخسر اس نے تیسرافول کا تھا، اور بالاخسر

رسول الشمل الشطيروسلم كى خبرا در قرآن كے اشائے سے تيسرے ول كافيح ہونا معلى بوار برخيط) وَتَامِنُهُ مُورِ يَهِال يه مُكرة قابل غورب كراس جُكرا صحاب كبعث كى تعداديس عن ولفل مح محتے ہیں، تین ، پایخ ، سات ، اور برایک کے بعدان کے کتے کوشارکیا گیلہ ، لیکن پہلے دو ولين ان كي تعدادا وركة كے شاري واؤ عاطف نيس لايا گيا، نُلافَة وَالِعَهُمُ كَابْعُهُمُ مُاور تعمَّت في ساد من هم كالم معمم بلاوادٌ عاطف كي آيا، اورتيس عقول بي ستبعث كي بعد داد ماطف كساته وَثَامِنْهُمْ كُلْبُهُمْ أَرْايا

اس کی وجرحفزات مفسرس نے یہ کبعی ہے کہ وب کے لوگوں میں عدد کی بہلی گرہ سائت ہی ہوتی تھی، سات کے بعد ج عدد آتے وہ الگ ساشار ہوا تھا، جیساکہ آجکل نوکاعد داس کے قائم مقام بكر نوتك اكانى ب، دس عدائى شروع جوتى ب، ايك الك ساعدد بوتاب، اس لے تین سے لے کرسائ تک و تعداد شار کرتے ... تواس میں داؤ عطف بنیں لاتے سے مات مے بعد کوئی عدد بتلانا ہوتا تو داؤ عاطفہ کے ساتھ الگ کرکے بتلاتے تھے،ادراسی لئے اس واد کو داوشان کا لقب ریاجا تا تخیا دمنظری دغیره )

اسارامحاب كمعن اصل بات ويسب كركسي حج حديث سے اصحاب كهدن كے ام ميچ ميح ثابت بنیں، تفسیری ادر آاریخی د دایات میں نام مختلف بیان کئے گئے ہیں ، ان میں اقرب وہ روایت بجس كوطران في مجم اوسطي بسنويج حضرت عبداللدب عباس في نقل كياب كدأن نام یہ تھے ا

مُكْسَلُبِينَا ، تَمُلِينَا ، مَرْكُونَى، سنونس، سادينونس، ذونواس، گعسططيونس،

نَكَ تُمَادِفِيهِمُ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا مِ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهُمُ مِنْهُمُ آحَدًا وَبِي ائي اصحاب كمعن كى تعداد وغيره كے متعلق ان سے ساتھ بحث ومباحث بن كاوش دكري، بك مرسرى بحث فراوي، ادران وگون سے آپ خود بھى كوئى سوال اس كے متعلق مذكري، اختلافى معاملات ميس طويل | ان دونون جلول ميس دسول كريم صلى المتعليه وسلم كوجو تعليم ديكى بحوّل سے اجتناب میاجائے ہو وہ درحقیقت علمار احمت کے لئے اہم رہنا اصول ہی ، کجب

مسى مسلم من اختلاف بيش آنے توجی قدر صروری بات ہے اس کو واضح کر کے بیان کردیا جا اس کے بعد بھی لوگ غیر صرور می بحث میں أبھیس توان کے سائد سرسری گفتگورے بحث خم

كردى جاتے، اینے دعوے كے ا ثبات يس كاوش اوران كى بات كى ترد يديس بہت زور لگانے سے گریز کیا جانے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ توہے نہیں ، مزید بجت و تکرارس وقت

صورة لبعث ١١٠ ٢٢ AFG معارف القرآن جلدتخم کی امناعت مجی ہے اور اہم ملنی پیدا ہونے کا خطرہ جھی، دوسری برایت دوسرے جلیس یہ دی گئی ہے کہ دجی البی کے ذریعہ سے تصر اصحاب كمعن كي جتنى معلومات آپ كوديري كني بين أن يرقناعت فرمادين كه وه بالكل كافي بين ولنركي تحقيقات اوراد گول سے سوال دغيره بن ريزي ، اور دوسروں سے سوالات كا ايك بهلويكي ہوسکتاہے کہ ان کی جالت یا ٹا واقعیت کا ہر کرنے اوران کورسواکرنے کے لیے سوال کیا جا يرسى اخلاق انبياء كے خلاف ب، استى دوستر نوگوں سے دونوں طرح كے سوال كرنا ممنوع كردياتيا، يعن تقيق مزيد كے بويا مخاطب كى تجبيل درسواني كے لئے بوء وَلَا تَقُولَنَّ لِنَا أَيُّ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَلَّا صَّ إِلَّا آنَ يَشَاءَ اللَّهُ ر اور : كمناكى كام كرك يى كرول كا كل كو ، گريد كر الله چا ہے واذْكُرُرَّبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْعَلَى آنَ يُعُرِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ اور یاد کرنے اپنے رب کوجب محکول جاتے اور کہ امیر ہو کمرارب بھے کو د کھلات اس نے زیادہ مِنْ هَا رَشَدًا ﴿ وَلِيثُوا فِي كُمُفِهِمْ ثَلْتَ مِا عَتِي سِنِينَ نزدیک راه نیکی کی ، اور مرّت گذری آن پر اپنی کحوه ین مین سو برس وَانْ وَاذْ وَاتِنْعًا ﴿ قُلِ اللَّهُ آعُلُمُ بِمَا لَبِيُّوا مِ لَهُ غَيْبُ لِمَّا لِمَّا مِ اور اَن کے ادیر نو ، تو کہ الشرخوب جانتا ہوجتی مت ان پرگذری اس کے ہاس ہی چے وَالْرَيْضِ أَبْصِ أُرْجِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُمُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّا جيد آسمان اورزين كے ، كيا عجيد يحت ا كاورسنت كى ، كوئى بنيس بندول بر اس كے سواست محتار ، وَلَا يُشْرِكُ فِي حَكْمِهِ وَآحَدًا ۞ ادر نہیں شریک کی البے علم بس محی کو ، خلاصرتف داوراگروگ آپ سے کوئی بات قابل جواب دریا فت کریں اور آپ جواب کا وعدہ کری تواس كے سائقة انشار الشرتعالی يا اس كے ہم معن كوتى نفظ صرور ملالياكريں ، بلك وعده كى بھى

تخصیع نہیں، ہر ہرکام یں اس کا لحاظ دکھتے کہ ) آپ کسی کام کی نسبت یوں نہا کیجے کہ پی

المرة كما المرة كما الم

اس كودمشلاً) كل كردول كالمكرفع المحيامية كوداس كے ساتھ) طاديا كيج ريعني انشارالله دغروبي سائق كمديا تمجية، اورآ سنده ايسان بوجيسا اس دا قعد بين بين آياك آئ سے نوگوں نے روح اور اصحآب كمهد اور ذو المسترين كم متعلق سوالات كتي ،آب في بغيرانشار المدكم ان سي كل جوآ دینے کا وعدہ کرلیا ، پھر میزرہ روز تک وی نازل منہوئی، ادرائے کوبڑا عم ہوا، اس ہوایت کے ساتھان وگوں مے سوال کا جواب بھی نازل ہوا رکذافی اللباب عن ابن عباس ) اورجب آئے داتفاقاً انشارالله كمنا) مجول جادي دادر مجركبي ياد آوسه) تو داسي وقت انشارالله كمهار لينے رب كاذكركرليا يمج اور دان نوگوں سر يمي كبديج كم جي كواميد ہے كہ ميرارب بجه كو رنبوت كى دليل بنے كے اعتبارسے اس (قصم) سے بھى تزديك تربات بتلاقے ومطلب يہ ہے كہ تم نے میری نبوّت کا امتحان لینے کے لئے اصحاب کمون دغیرہ کے تھتے دریافت کے جود سٹرتعالی نے بدریم وی مجھے بتلاکر تھا ااطیدان کر دیا، گرامل ات یہ ہے کان تصوں کے سوال دجواب انبات برت مے لئے کوئی مبہت بڑی دلیل نہیں ہوستی، یکام و کرن غیر نبی بھی جو تا یخ عالم سے زیادہ واقعنہودہ بی کرسکتاہے ، مگر مجے توالٹ تعالی نے میری بوتت کے اثبات کے لئے اس سے مبی بڑی تطعی دلائل ادر بجزات عطافر اسے ہیں جن میں ہے کڑی دلیل توخ دلشرآن ہے ،جس کی ایک آیت کی بھی سادی دنیامل کونقل نہیں آبارسکی،

ایسی ذات عظیم کی مخالفت سے بہت ڈرٹا چاہتے ہ۔

## معارف ومتائل

خورالصدرجارا بیوں پرتفتہ اصحابہ عنجم ہور اس ان یس سے بہلی دوآ بیونی اس اسٹولی المد علیہ کرنے کا مست کو بہتعلیم دی گئی ہے کہ آسندہ فرمانے میں کسی کام سے کرنے کا وعدہ یا افر ارکز ا ہو تو اس کے ساتھ انشار اللہ تعالی کا کلم ملالیا کرو بھر کو آسندہ کا حال کس کو معلوم ہے کہ زندہ بھی رہے گایا نہیں اور زندہ بھی رہا تو بیکام کرسے گایا نہیں ، اس لئے موس کو جاہے کہ اللہ میں بھی کرے اور زبان سے اس کا افراد کرے کہ انگے دائی کے موس کے کا گرانشہ تعالی نے جاہا تو میں یہ کام کل کروں گا ، بھی میں کھی ارشار اللہ کے ،

تيسرى آيت بين اس اختلافى بحث كافيصل كياكياب جن بين زمانة اصحاب كمهف كم وگوں کی رائیں بھی مختلف تھیں، اور موجودہ زمانے کے بہود ونصار کی کے اقوال بھی مختلف تھے يعى غارس سوتے رہنے كى دّت، اس آيت ميں بتلاديا كياكد ده تين سونوسال تنے، كويايہ التحال كابياتي ومروع تصري بيان بواتها، فضَرَبْنَاعَلَى اذَ الجيهُ في الْكَهُونِ مِينيْنَ عَلَدُا. اس کے بعد چھی آیت میں محواس سے اختلات کرنے والوں کو تبنیہ کی تم ہے کہ حیات عال کی متم کو خرنہیں، اس کاجاننے والا وہی اللہ تعالی ہے جو آسانوں اور زمین سے سب غاتبات کو جانے والاسم وبصير ہے، اس نے جورت ين سونوسال كى تبلادى اس يرمطنتن بوجانا چاہتے، ا منده کام کرنے پر | اباآب میں حضرت عبد الله بن عباس سے مبلی دوآبوں سے شان نزول سے متعلق انشاء الشدكهذا المي نقل كياسي كرجب ابل مكرت ميودكي تعليم كعطابق رسول المعصلي الشطيم ہے قصر اصحاب مہمت وغیرہ کے متعلق سوال کیا توآج نے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ بغسیہ انشارالدكي بوس كراسيا تقا، معتربين باركاه كى ادنى سى وتابى پرتنبيه بواكرتى ب ،اس لية پندره روز یک وی ندآنی ، اوداً تخضرت صلی الشعلیه و الم کوبڑا غم جوا، ا ودمشرکین مکه کوسنسنے اور خان الالف كالوقع ملاء يندره روزك اس وفف ع بعدجب اس مورة مي سوالات كابوا نازل ہوا تواس عصابھ بی سدد آیٹیں برایت دینے کے لئے نازل ہوئیں کہ آئندہ کسی کام کے کرنے كوكمنا بوتوانشار الشركه كراس كااقراد كرايكرس كمبركام الثرتعالي كادا دعاود مثيت برموقون ے ،ان دونوں آیتوں کو قصد اصحاب کہفٹ کے ختم پر لا یا گیاہے ،

مسئلہ ؛ اس آبت سے ایک توبیمعلوم ہوا کہ ایسی صورت بس انشار النزکہ آتھے۔ ہے، دوسرے بدمعلوم ہوا کہ اگر مجولے سے یہ کلہ کہنے سے رہ جانے توجب با وآنے اسی وقت کہا یہ کم اس مضوص معاملہ کے لئے ہے جس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یعن محص تبرک اورا قرار عبدب کے لئے ہے کام کھنا ہم المقصود ہوتا ہے ، کوئی قبلیق اور شرط لگا نامقصود نہیں ہوتا اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آئا کہ معاملات بیج دسترار اور معابدات میں جبال سترطین لگاتی ہی اس لئے اس سے یہ لازم نہیں آئا کہ معاملات بیج دسترار اور معابدہ کے وقت کوئی بیس، اور سٹرط لگانا مجول جاتے ہے معاہدہ کا دار ہوتا ہے وہاں بھی اگر معاہدہ کے وقت کوئی سٹرط لگانا مجول جاتے تو بھر کم بھی جب یا و آجا ہے جو بجا ہے مترط لگانا محول جاتے ہو بھی جب یا و آجا ہے جو بجا ہے مترط لگانے ، اس مسلے میں مجن فقہ آگا اختلاف بھی ہے ، جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے ،

قیمری آیت بین جو غارمین سونے کی دت مین سو فوسال بلائے بین، ظاہر نسق قرآن بین ہیں ہے کہ یہ بیان مرت تق تعالی کی طوقت ہو، آبن کیٹر نے اسی وجہور مفسرین سلف و خلف کا قول متسواد دیلہ ، ابو تحیان اور قرطبی دی فیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیلہ ، مگر حضرت قنادہ قول متسواد دیلہ ، ابو تحیان اور قرطبی دی فیل کیا ہے کہ یہ بین سو نوسال کا قول بھی ابنی اختلان کو خروب اس میں ایک دو مراقول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ بین سونوسال کا قول بھی ابنی اختلان کرنے دالوں بین سے بعد فیل المین مواتول ہے ، ادر اللہ تعالی کا قول صوب دو ہے جو بعد میں فریا یہ بین اکست احتماد میں آئی ہے کہ بین اللہ بین میں ایک بین دو فول جا تھی کا موقع من متا ، مگر جہور مفسرین نے فریا یک بید دو فول جلے حق تھا کی میں ، پہلے میں حقیقت واقعہ کا میان ہے اور دو مرب میں اس سے اختلات کرنے دالوں کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی طون سے مرت کا بیان آگیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم می کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی طون سے مرت کا بیان آگیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم می کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی طون سے مرت کا بیان آگیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم می کو تا بیان دو الا ہے ، محق تحقینوں اور دالوں سے اس کی مخالفت بے عقل ہے ،

یہاں ایک سوال یہ بیدا ہوتاہے کہ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے ہین سوت ال بیان کے اس کے بعد فر مایا کہ ان تین سویر فوادر زیادہ ہوگئے، پہلے ہی بین سو فر نہیں فر مایا اس کے بعد فر مایا کہ ان تین سویر فوادر زیادہ ہوگئے، پہلے ہی بین سو فر نہیں فر مایا اس کے حساب سے تیمی سوسال ہی ہوتے ہیں، ادراسلام میں رواج قمری سال کا ہے ادر میری حساب میں نہر مسال ہر تین سال بڑھ جاتے ہیں، اس لئے تین سوسال ہمی پر قمری حساب میں نہر مسال بر تین سال بڑھ جاتے ہیں، اس لئے تین سوسال ہمی پر قمری حساب میں نہر مسال بر تین سال بڑھ جاتے ہیں، اس لئے تین سوسال ہمی پر قمری حساب سے فرسال بر بیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہمت کے معاملے میں خود ان کے زمانے میں، بچھر عبد نبوی کے اندر میرو دندان کی تعداد دوسری عبد نبوی کے اندر میونون اندان کی تعداد دوسری عبد نبوی کی مقداد کی مقداد کی تعداد کر دیا ، گراس فرق کے مطابع میں اندر کی تعداد کی تعداد کر دیا ، گراس فرق کے مطابع اندر کی تعداد کی تعداد کر تھی ہیں تھی تعداد کر تھی ہیں تھی تعداد کر تھی تعداد کا بیان صریح الفاظ میں نہیں آیا، اش لئے کے طور بر آیا، کرچو قول می محتاس کی تو نہیں کی مادر مرت کی تعین کو صاف و صریح الفاظ میں نبلایا قد آب تو الفرائ کہ تھی ہے قداد کی تعداد کا ایک تعدید ہو تھی تعداد کا بیان مریح الفاظ میں نبلایا قد آب تو الفرائ کہ تعید ہو قداد کی تعداد کا تعداد کی تعدید ہوتھ کے تعداد کا تعداد کا تعداد کی تعداد کی تعدید ہوتھ کے الفرائ کر تعدید ہوتھ کی تعداد کی

وَاثُلُ مَا اُوْرِی اِلَیْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ الْ مُبَدِّلُ لِكُلِمْتِهِ الْمُبَدِّلُ لِكُلِمْتِهِ اللهِ الدربِعِ وَى بُولَ بِحَدَّ عَرِبُ مِلْتَحَدَّ الآهِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الْمَائِينَ وَكَنْ يَجِلُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّ الآهِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الْمَائِينَ وَكَنْ يَجِيلُ مِن دُولِهِ مُلْتَحَدًّ الآهِ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الْمَائِينَ الدرد مِن مَه بِحَالَة المَن مُولِي وَلَا مَعْ الدَّوْقِي مُورِينُ وَنَ وَتَعَلَّهُ وَلَالْتَعُنَى يُورِينُ وَنَ وَتَعَلَّهُ وَلَا تَعْلُقُ مَن يَن مُولِي مُولِي وَوَ وَالْحَيْتِي يُورِينُ وَنَ وَتَعَلَّهُ وَلَا تَعْلُوهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

THE P



كے لئے بغرض کال يركباكيا ہے) اور دجيساك كفاركے اجروں ادر رئيسوں سے آپ كومستنى سے كا حكم فيا گیاہے اس طرح فقرارمیلین کے حال برمزید توجم کا آپ کو حکم ہے بس) آپ اپنے کوان وگوں کے سائد رمینے میں مقیدر کھا کیمے ہوجسے دشام ربعنی علی الدّوام ، لینے رب کی عبا دے محس امس کی رصنا جولی کے سے کرتے ہیں دکوئی عرض دنیوی ہنیں) اور دنیوی زندگی کی رونن سے خیال سے آپ کی انتھیں ربعیٰ توجہات) ان سے ہٹنے مذیا دیں رر ونن دنیا کے خیال سے مرادیہ ہے کہ رئیس **وگ** مسلمان بوجادي توامسلام كى رونق برسے كى ،اس آيت بي بتلاديا كيا كدامسلام كى رونق مال و متاع سے نہیں بلکہ جنسلام واطاعت سے ہے وہ غرب فقر لوگوں میں ہو تو بھی دونق اسلام کی بڑھ گئی اورایے تھ کا کمنا و نویوں کو مجلس سے ہٹادینے کے متعلق نے مانے جس کے قلب کو ہم نے داس سے عناد کی سزایس ، اپنی یادسے فافل کرد کھاہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش می حلیا ہ اوراس کابیحال راینی اتباع مونی مدسے گذرگیاہ اور آب دان روسا یکفارسے صافت، کہدیج كرريدين عق محقار دب كي طوت سه رايا ) ب، سوجس كاجى جاس ايمان لاوے اورجس كا جي جاب كافررب رباراكوني نفع نقصان نهين بكدنف نقصان خوداس كاب جس كابيان ب ہے کہ بیٹک ہم نے ایلے ظالموں کے لئے ( دوزخ کی آگ تیار کر دکھی ہے کہ اس آگ کی قناتیں ان کو گھرے ہوں گی دایسی وہ قناتیں بھی آگ ہی کی ہیں ،جیساکہ عدیث میں ہے تہ یہ لوگ اس گھرے سے نہ سکل سکیں سے) اور اگر اپیاس سے ) فریا دکری سے توایسے پان سے ان کی فریا درسی کی جادیگی جود كروه صورت بونے بيں تو اتيل كى تلجعت كى طرح جوكا داور تيزگرم ايسا ہوگا كہ ياس لاتے ہى، مونهوں کو بھون ڈالے گاریہاں تک کرچرے کی کھال اُٹرکر گریٹر ہے گی جیسا کر صدیث میں ہے ) کی بی بڑا یا نی ہوگا اور وہ دوزرخ بھی کیا ہی بڑمی جگہ ہوگی دیہ توامیان سالانے کا صررموا،ا ورامیان لانے كانفعيد ہےكى بينك بولوگ ايمان لائے اور انفول نے اچے كام كتے توہم اليوں كا اجسر ضائع دکریں کے جواچی طرح کام کوکرے ، لیے لوگوں کے لئے ہمیشہ دہنے کے باغ ہیں ان سے دمساکن کے نیچے ہرمی مہتی ہوں گی ان کو دہاں سونے کے کنگن بیناتے جائیں گے اور سبزرنگ كے كيڑے باريك اور دبيزرليم كے ببنيں مح داور) دبان مبروں يرجي لگامے بيتے ہوں كے، كمابي الجاصلية اور دجتت كيابي الحي جكرب ب

## معارف ومسألل

دعوت وتبلیخ کے قراحتیار نفسکنی، اس آیت کے شان نزول بس چند واقعات خرکور بین ہوسمت خاص آ دا ہے، ہوکہ وہ سب ہی اس ارضا دکا مبعب بنے ہول، بغوی نے نقل کیا ہے کہ

37

عَيْنَة بِنَ مِن صَنْرادی کم کارتيس الخضرت ملی الدّعليه دسلم کی خدمت ميں حاصر موا ،آپ کے پاس حضرت سلمان فارس رضی اللّه عنه بعثے موت مخے جو فقرامِ حابيميں سے تھے ،ان کا لبا سخستہ اور بسبّت فقیرانہ تھی اور بھی اسی طرح کے بھی فقرامِ خوباء بھے میں تھے ،عیّینہ نے کہا کہ بیس آپ کے پاس آنے اور آپ کی بات سننے سے بہی وگ مانے بس، ایسے حسنہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سے ،آپ ان کو آپ کی بات سننے سے بہی لوگ مانے بس، ایسے حسنہ حال لوگوں کے پاس ہم نہیں بیٹھ سے ،آپ ان کو اپنی مجلس سے بھادیں، یا کم از کم ہما ہے لئے علیمہ مجلس بنا دیں اور ان کے لئے الگ،

ابن مردویہ نے .... بردایت ابن عباس نقل کیا ہے کرامیہ ن خلف ہجی نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وکلم کویر شورہ دیا کہ خویب فقیر شکستہ حال سل افوں کو آب این قریب نہ رکھیں بلا کہ آور قراش کے مردار دل کوسا تھ لگائیں کی ٹوگ آپ کا دین تبول کریس گے تو دین کو ترق ہوگی اس طرح کے واقعات بریہ ارشا در بانی نازل ہوا بھی میں اُن کا مشورہ تبول کرنے ہے سختی کے ساتھ منع کہ آگیا، اور صرف ہی نہیں کہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹائیں نہیں، بلکہ حکم یہ دیگیا کہ و آصیبو نفش آگ ، بینی آپ این فیلس کو ان کو لوں کے ساتھ باندھ کردکھیں، اس کا یہ فہو نم بیل کہ کہ کہ کہ وان کو لوں کے ساتھ باندھ کردکھیں، اس کا یہ فہو نم بیل کہ کہ کہ میں اپنی کی امراد واعانت سے کام کریں، اور اس کی وجواد رہیں، معاملات بی ابنی سے مشورہ لیں، ابنی کی امراد واعانت سے کام کریں، اور اس کی وجواد رہیں، معاملات بی ابنی سے مشورہ لیں، ابنی کی امراد واعانت سے کام کریں، اور اس کی وجواد کرتے ہیں، ان فاظ سے بتلادی گئی کہ یہ لوگ صبح شام لینی ہر حال میں الشرکو بجادت اور اس کی وجواد کرتے ہیں، ان کام وعل ہو گئی کہ سے وہ خالص المدت وہ امراد کو گھینچے ہیں، الشرکی مدد لیسے ہی لوگوں کے لئے ہے، اور ریسب حالات وہ بی جبلہ وزکی کر میرس سے گھرائیں نہیں، انجام کار فتح و نصرت ابنی کو مصل ہوگی،

اورروسا بسترسی کامشورہ تبول رئی مانعت کیو بھی آخر آیات میں یہ بتلائی کدان کے ول استری یا در اور یہ حالات استری یا در ان کے سب کام اپنی نفسانی خواہشات کے تابع بیں ،اور یہ حالات استری عالی کی رجمت و نصرت سے ان کو دُور کرنے والے ہیں ،

یہاں بیسوال ہوسکتا ہے کہ ان کا بیمشورہ نو قابل علی کھاکدان کے لئے ایک مجلس کلی گردی جاتی ، تاکدان ، . . . کواسٹ لام کی دعوت بہو بجانے میں اور ان لوگوں کو قبول کرنے میں ہولت ہوتی ، گراس طرح کی تقسیم میں سرکش مالداروں کا ایک خاص اعزاز تھا ، جس سے غریب ملیا نوں کی دلشکنی احوصلہ شکی ہوسے تھی ، انٹر تعالیٰ نے اس کو گوادار فر ایا، اوراصول دعوت و تبلیغ یہی سترار دیریا کہ اس میں کسی کا کوئی است یا زنہ ہونا چاہتے ، والنہ اعلم ، دعوت و تبلیغ یہی سونے کے کنگن ابل جنت فرد وں کو بھی سونے کے کنگن بہنا نے کا ذکر ہے ، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور بہنا تو مردوں کے لئے سزیا ہے ، مذکوئی بہنا نے کا ذکر ہے ، اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ زیور بہنا تو مردوں کے لئے سزیا ہے ، مذکوئی

سورة كبعث ١١٠ ١٢ ١ 064 معارف القرآق جلديجم جال اور زمینت، جنت میں آگر ان کو کنگن بینائے گئے تودہ ان کو مدہبیت کر دیں گے ، جواب ہے کرزینت دجال وت ورواج کے آلج ہے، ایک ملک اور خطے میں جوجز زمنت وجمال مجھی جاتی ہے دوسرے ملکوں اورخطوں میں بساا و قات وہ فابلِ نفزت قرار دی جاتی ہے ،او، السابى اس كے بركس بحق ہے، اس طرح ایك زمان میں ایك فاص چيز زمين بوتى ہے دومرے زمانے میں وہ عیب بوجا کہے، جنت بی مرد ول کے لئے بھی زیودا در لیٹی کیڑے ذیب و میال قرار دیے جائیں گے تو وہاں اس سے کسی کو اجنبیت کا احساس ند ہوگا، برصرف دنیا کا قانون ہے، کے بیمان مرووں کوسونے کا کوئی زیور بیمان تک کدا نگونٹی اور گھڑی کی میں بھی سونے کی استعمال کوٹا جائز نہیں اسی طرح رکٹی کیڑے مرد دل کے لئے جائز نہیں ،جنت کا یہ قانون ہوگا دہ اس سانے جان سے الگ ایک عالم ہے اس کواس بنار پر کسی جیز میں بھی قیاس نبیں کمیا جاسکتا، وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّتَلَّا رَّجُكِينِ جَعَلْنَا لِرَحَى هِمَاجَنَّتُينِ مِنَ أَغْنَادِ اور شلا ان کو مَشْلَ وو مرّ دول کی کردیج جماف ان میں سے ایک کیلئے ووباغ انگور کے وَّحَفَقُنْهُ مَا بِنَعُلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مَا لَهُ رُعًا ﴿ كِلْتَا الْجَنْتَيْنِ اتَّتُ ادر گرد ان کے مجوری اور رکمی دونوں کے بچے یس کھیتی، دونوں باغ الاتے ہیں اپنا ٱكُلُهَا وَلَمُ تَظُلِمُ مِنْ لُهُ شَيْئًا اوَّ فَجُونَا خِلْلَهُمَا كُمُوا ﴿ وَكَانَ میوہ ادرنسیں گھٹاتے اس میں سے کھے ادربہادی ہم نےان دونوں کے ربح نہسر ، اور ملا لَهُ ثَمَرُ عَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُعَاوِرُكُ أَنَا ٱكُثُرُمِنُكَ مَالاً وَ اس کو پیل پھر بولا اپنے ساتھی سے جب بائیں کرنے لگا اس سے بیرے یاس زیادہ ہو تجے سے ال در أَعْزُنْفُمُ أَ ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَظَالِمُ لِنَفْسِهُ قَالَ مَا أَظُنُّ آبرد کے لوگ ، ادر گیا اپنے باغ یس اور وہ بڑا کررہا تھا اپنی جان پر بولا ہنیں آتا مجھی فیا أَنْ تَبِيلَ هِ فِي إِلَا أَنِي اللَّهِ وَمَا أَظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنَ

وخواب بوقع ير باغ محسى ، ادر بنيس خيال كرنا بول كرميامت بونيوالي بر، ادر اگر كمي مُّدِدُتُ إِلَىٰ رَبِيُ لَاجِلَ نَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ مَعْجِهُ

بہنادیاکیا میں اپنے رب کے ہاں پاؤں گا بہتراس سے دہاں بہنے کر ، کمااس کو درسرے نے

| 6. 20007.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-0        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| يَعَادِيُ لَا لَكُونَ تُوالَّذِي كَنَا لَكُ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ ثُمُعَاتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رَهُو      |
| ت كرف لكا كياتو منكر بوگيا اس عب في بيدا كيا بي كومتى عبر قطره سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جب بار     |
| بَوْمِكَ رَجُلُا ۞ لَكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَكُو اللَّهُ مَا كُنَّ مِنْ الْكُرِيِّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَشْرِكُ مِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَشْرِكُ مِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا أَشْرِكُ مِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّا | اثمر       |
| لرديا بي كو حرد ، مجري تويي كمنا بول و بي الشرى مراوب ، اورتبي انتا شركيا يورب كاكم بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يحرورا     |
| وَإِذُهُ خَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَاشًاءُ اللَّهُ الدَّقُوعَ إِلَّا بِاللَّهِ الدَّوَى الرَّبِاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا دَكُولاً |
| أو آیا تھا اپنے باغ میں کیوں کہا تو تے ہو جاہواللہ سو ہو، طاقت نہیں مگر جو در الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اورجب      |
| رَنِ آنَا أَقَلَ مِنْكَ مَالَّا وَرَلَدًا ﴿ فَعَلَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إِنُ حَ    |
| ما بر می کو کرین کم بول بخت مال ادر اولادین، توامیه کو کریزارب دیدے بھے کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Es 3 /     |
| ين جَنْتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسُبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تَحَدُّاهُ |
| ع سے بہتر اور بھیج دے اس پر لوکا ایک بھونکا آسان سے بھر سے کو رہ جانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ترے بار    |
| ازَلَقًا ﴿ أُولُصِبِحَ مَا وَهُ هَا غَوْرًا فَكَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ كَلَاَّ اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,         |
| ارت المجام ما وها تورا من سيطيع له عليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مريد       |
| ساف ، یا صح کو بور کراس کایاتی خشک پود لاسے واس کو ڈھونڈھ کر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.2       |
| البِمْ رِوْفَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهُا وَهِي تَعَارِيَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وأجيه      |
| يا حميا اس كاسارا بيسل بيم صبح كوره كما المقرنجا تا اس ال برجواس من لكايا تقا ادرده كرابير استقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ادرسميط    |
| رُوشِهَا وَيَقُولُ لِلْبُنَّنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيْنَ أَحَدًا ﴿ وَلَمْ اللَّهِ وَلَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | علىعر      |
| ل پر اور کھنے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں مٹرکیٹ بنا تا اپنورب کا کسی کو ، اور نے ہولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اپین مجروا |
| ف فِعَة يَنْفُرُ وْنَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَعِلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - A        |
| است کر مدد کریں اس کی المشرکے سوائے اور نہ جوا وہ کہ خود برلے سے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اس کی جماع |
| الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَقِّ هُوَتَحُيْرٌ ثُوّابًا رَّجَيُرٌ عُقْبًا ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خ الاح     |
| الوريان الله المحال المولان مرتبي الماء المال المال المالان مرتبي المالة المالان مرتبي المالة | مال سرخ    |
| بسیار ہی اللہ سے کا ، اس کاانعام بہتر بی ادر اچھا ہی اس کا دیا جوا برلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 04       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

# خلاصر تفسير

ادرآب دنیاکی بے نباتی ادرآخرت کی یا تیداری ظاہر کرنے کے لئے ، دیسخصوں کاحسال رجن میں باہم درستی یا قرابت کا تعلق تھا، بیان کیجے زنا کر کفار کا خیال باطل ہوجائے اور مسلمانوں رسل ہوا ان دو تحضوں میں سے ایک کو دجو کم بردین تھا) ہم نے دوباغ انگور کے دے رکھے تھے اور دونوں (باغوں) كا كجوركے درختوں سے احاط بناركا تقاا دران ونوں رباغوں) كے درميان من كھيتى بحى لگاركى تقی دادرود وال باغ ایدا بودا پھل دیتے سے ،اور کمی کے سیل می درا بھی کی شرمتی تھی و مخلاف عام باغوں کے کہ کھی درخت میں ادر کمی سال ہوئے باغ میں معیل کم اسلے) اوران دونوں رباغوں کے درمیان بنرحال رکھی تھی اور اس شخص کے پائن بھی مال داری کا سامان تھاسو دایک دن الیے اسس ردرست ساتھے سے ادھرادھری باتیں کرتے کرتے کئے لگا کمیں تجے سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جمع بھی میرازبردست ب رمطلب یہ تھاکہ قومیرے طریقے کو باطل اورالمتر کے نزدیک نا پسند كهناب أواب تُو ديجه له كون اجهاب، اگرتيزادعوي جيح مومّا تومعاطم برعكس بومّا ، كيونكه وشمن كم كوئى نوازا نهبس كرما ادر د دست كوكونى نفتصان نهيس بيونجاآ ا ادر ده داينے اس ساتھى كوساتھ ہے کر اپنے ادیرجسے رکف قائم کرتا ہوالینے باغ میں ہونچا، دادر کہنے لگا کہ میرا توخیال نہیں ہر کہ یہ باغ زیری زندگی میں انجی بھی بر باد ہوگا داس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے وجو داور برجے براس کی قدرت کا قائل مذیحا، لس ظاہری سامانی حفاظت کو دیکھ کراس نے برگفتگو کی اور داسی طرح) میں قیامت کو شہر خیال کر اکد آ دے گی اوراگر دافوض محال قیامت آ بھی گئی اور، یں اپنے رب کے پاس سونیا یا کیا رجیسا تراعقیدہ ہے، قوضر دراس باغ ہے بھی بہت ریا دہ اجى جگه بھے كوملے كى ديو بحد جنت كى جگيوں كادنياسے اچھاادر بہتر بونے كاتو تھے بھى اقراد ہى، اورر بھی چھے تسلیم ہی کہ جنت الٹر کے مقبول بندول کو علے گی، میری مقبولیت کے آثار وعلامات تو تو دنیابی پڑی کا ہے آگریں الشرکے نز دیک مقبول نہوما تو با غات کیوں ملتے ، اس لیے تمعادے اقرار دسلیم کے مطابق مجی مجھے دہاں مہاں سے اچھے باغ ملیں گے ، اس دکی یہ ہاتیں سنکر اس) ے اس کے الاقاتی نے رحوکہ د بندار مرغ بب آ دی تھا) جواب کے طور پر کہا کیا تی رتوحیدا ور قیامت سے انکارکرکے اس ذات ( ماک ) کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے بچکورا ڈل می سے رجوكم تراماده بعيده بواسطه آدم عليه السلام مي بيداكيا بجر دمجه كو انطفرت وجوكه تراماوة قريبه بورهم مادرس بنايا، مجر ي كوصح سالم آدى بنايا داس كے بادجود تو توحيداور قيامت ے انکارادر کفر کرتا ہے تو بھیاکر ، لیکن میں تو یعقیدہ رکھتا ہوں کہ دہ بعن الشرتعالى ميران

رحتیقی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو متر یک نہیں تھیرا آبار اور جب المتر تعالیٰ کی توحیداور قدر مطلقهر حيزم ثابت مي اوراس كي تيجيس بركي لعب رئيس كرباع كى ترتى اورحفاظت كے تيرے ساك اسباب ومسامان کسی وقت بھی بیکا را ورمعطل ہوجائیں اور باغ برباد ہوجائے ،اس لتے تھے لازم مقاكمسبب الاسباب پرنظ كرتا، توتوجس دتت لين باغ بس بيونچا تفا توتونے يوں كيوں ناكها ك جوالله كومنظور موتاہے دہی ہوماہ داور ، بدول خداكی مددكے دكسي ميں ، كوئى قوت نہيں د جبتك الشرتعالي حاب كايه باغ قائم رہے كا اورجب چاہ كا ديران ہوجائے گا ، اگر تو مجھ كو مال واولا د میں کمتر دیجھتاہے داس سے بچھ کولیے مقبول ہونے کا مشبد پڑ گیاہے ، تر بھے کو دہ وقت نزدیک معلوم مہوتلے كرميرارب مجدكو بترے باغ سے اچھا باغ ديدے دخواہ دنيا ہي ميں ياآخرت ميں اور اس دمترے باغ ) بر کوئی تعتدیری آفت آسمان سے دلعین بلاداسط اسابطبیعہ کے اپنیج وے جس سے وہ باغ دفعة ایک صاحت دجیسل میدان موکررہ جاتے یا اس سے اس کا یا نی دجو ہر میں جاری ہے ، بالكل اندر رز مين يس اكتر دكرخشك من جلت محوتواس دك دوباده لاف ادر كالف اى كوشش بھی شکرسے دمیاں اس ویندارسا تھی اس بے دین کے باغ کا توجاب دیدیا، گرا والد کے متعلق كي جواب بنيس ديا، شايد وجربيب كراولاد كى كزت جبى جلى معلوم جوتى بر جب اس كى يرورش مے لئے مال موجود ہوورندوہ أساويال جا بجاتى ب، حال اس كلام كايہ بواكر ترب بعقيده جونے کا مبعث تھاکتے ونیایں المتدنے دولت ویدی اسکوٹنے اپی حقبولیت کی علاحمت سمجے لیا، اور میرے یاس دولت شہونے سے مجھ کوغیر معتبول سجھ لیا، تودنیا کی دولت وٹروت کو مفبولیت عمن دا نشد کا مدارسمجھ لیناہی بڑا د صو کا اور غلطی ہے ، دنیا کی نعتیں توربّ العالمین سانپوں بھیواً اور معیر بون اود برکار دن سعی کو دیتے ہیں، اصل مرار مقبولیت کا آخرت کی نعمتوں یر ہے جو ہمیشہ ا قى رىبى دالى بى ادر دنياكى نعتيى سب زوال بزيرين ادر راس گفت كرك بعد واقد يدبيل آيا كرى اس من كم سامان كو تو آفت نے آگھرا، پس اس نے جو كھے باغ پرخرچ كيا تھا اس پر ہاتھ طمّاره گمیا اور ده باغ این تثیول پرگرا مواپر اتحا ، اور کہنے لگا کیا خوب ہو تا کہ میں اپنے رب سے ساتھ کسی کو مشریک نہ تھی آ آ راس سے معلوم ہواکہ باغ پرآ فت آنے سے وہ یہ بھی گیا کہ یہ بال كفرونشرك كے سبب سے آیا ہے ، اگر كفرىندكر تا توا دِّل توبه آفت ہى شايدىذ آتى ، اور آسمى جا توا*س کابدله آخرت می* ملتا، اب دنیا د آخرت د دنول میں خسارہ ہی خسارہ ہے، مگر صرف اتتى حسرت وافسوس سے اس كاايان أبت بنيس بوتا، كيونكرير حسرت و ندامت و دنيا كے لقصان کے وج سے ہوتی،آگے اللہ کی توحیداور قیامت کا اقراد .... جب تک شاہت د ہو اس کو مؤمن نہیں کہ سکتے ، اوراس کے پاس ایساکوئی جمع نہ ہواجو خدا کے سوااسکی

مردکرتا) اس کوایت مجمع اوراولا دیرناز تھا دہ بھی خم ہوا ) اور نہ وہ خود نم سے برلم لے سکا الیے ہوقع پر مدد کرنا قواللہ بری بی کاکام ہے راور آخرت بس بھی ) اس کا قواب سب سے اچھاہے اور رونیا میں بھی اسی کا نتیج سے اچھاہے دیعی مقبولین کا کوئی نفضان ہوجا کہ ہے تو و دوں جہان میں اس کا عز ہ نیک متاہے بخلاف کا فرکے کہ باکل خسارہ میں رہ گیا )۔

## معارمت ومسأئل

ق کان لَکُ تُسَوِّ نفظ عُرُ درخوں کے بیل کو بھی کہا جاتا ہے، اور مطلبی مال دور کو بھی، اُس جگہ حضرت ابن حباس ، مجاہد، قتادہ سے بہی دوسے معنی منقول ہیں رابن کیٹر) قاموس ہی ہے کہ نفظ عُرُّه درخت کے بھیل اورا نواع مال وزرسب کو کہاجا تا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے فظ عُرُّه درخت کے بھیل اورا نواع مال وزرسب کو کہاجا تا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس سے بھی وجود پاس صرف باغات اور کھیت ہی جہیں بلکہ سونا چاندی اور تمام اسباب بیش و درسرے بھی وجود سے ،خود اس کے الفاظ بیں جوقر آن نے نقل کے اس میں آنا آگٹو میں تمالاً جی اس مفہوم کو اداکر تے ہیں دابن کیٹر)

عُسَانًا ، اس لفظ کی تفسیر محفرت قبادة نے مطلق عذاب سے کی ہے، ادرابی عبال فی آگ سے اور ابن عبال فی آگ سے اور البحض نے بیخوا دسے ، اس کے بعد جو قرآن میں آیا ہے آجے نظر بشتری اس میں ظاہر یہ ہے کہ اس کے باغ اور شام مال و زرا و رسامان عیش پر کوئی بڑی آفت آبڑی ، جس نے سب کو برا در کر دیا ، جسران نے صراحة کی خاص آفت کا ذکر نہیں کیا ، ظاہریہ ہے کہ کوئی آسمانی آگ برا در کر دیا ، جسب کو جلادیا ، جیسا کہ لفظ محسّبان کی تفسیر حضرت ابن عباس سے بھی آگ منقول ہے ، والشداعلم ،

وَاضِر بُ لَهُ مُ مَّنَ لَ الْحَيْوَةِ الدُّنْ لَكُ الْكَالَةِ الْنُولِيَ الْمُلَامِ الْمُنْكَامِ النَّمَاءِ النَّوْلُنَا مُ النَّمَاءِ النَّوْلُ الْمُلْكِمُ النَّمَاءِ النَّوْلُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللللْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

|      | فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْكُرْضِ فَأَصْبَحَ هَيْسُيًّا تَنْ وُوْهُ الْيِرِيجُ عُوكَاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ليرا | المجر ولا بالم من من وجمع كرين الأمرة بجرال كو جوكيا بحراجورا بواهن أرفي ابوا، اورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.00 | الْسَهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ مُقَتْلِ رَأْ الْمَالُ وَالْمَانُ وَالْمُعَلِّى الْمُعْلَقِيْنِ لَاسْتُوالُولُ الْمُؤْلِقُ لَاسْتُونُ الْمُعْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَاسْتُولُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤِلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْ |
|      | الاس المريز بر هرت ، مال ادر يتي ردن بن دنيا ي زند كر مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1    | االنَّ نيام وَالْبُقِيْتَ الصَّلَحْتُ تَحْتُوعُ مِنْ الْمَارِينَ إِنَّ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | اور باق رہے واق میلیوں کا جمرے مرے دے کیاں بدل اور سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20   | االملان ويوم نسير الجيال وترى الكروض رارة وربحة مخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1    | وقع ، اورس دن ہم حیلائیں بہاڑ اور تو دیکھے زین کو کھلی ہو ان اور گھ طائم ہما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ا فلمُ نِعَادِ رَمِنْهُمُ احْدَا ﴿ وَعَيْضُواْعَلَى رَبِّكَ صَفَّاءً إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -    | ا چرنہ چوری آن میں سے ایک کو ، ادر سامنے آئیں تیرے رب کرصف اندھی آ سنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | إِجْنَمُونَالْمَا خَلَقَنْكُمْ أَوْلُ مَرَّةُ زِبَلُ زَعْمُكُمْ أَكَّرُ، نَعْجَا رَكْ يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | اس بمات یاس جیساکہ بھے بنایا تھا تم کو بہلی بار، ہیں، تم تو کہ تھے کہ یہ مقر رکوں کر بھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | المُوعِلُ أَنْ وَوْضِعُ الْكِتْبُ فَتْرَى الْمُحْدِمِينَ مُشْفِقَدُ مِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | المحالي في كوني وعده ، اور ركها جات گا حساب كا كا غذ مجر تو ديچھ گندگار وں كو ڈرتے ہيں اس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | فِيهِ وَيَقُوْلُونَ لِوَيْكَتَنَامَالِ هِلْ النَّكِتْبِ لَا يُعَادِرُ صَغِيْرَةً وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | اجواس مي لكما ب، ادر كمية بن بائ خرابي كيما بي يه كاغذ بنين چون اس عيون إن ادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | لَكَيْنُرَةً إِلَّا أَخْصُهَا ، وَوَجَنُ وَامَاعَيِلُوْ إِحَاضِ الْ وَلَا يَظْلِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | مد بری بات جواس میں بنیں آگئی، اور پائیں مے جرکے سمیا ہی سامنے، اور قرا رب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | رَيُكَ آخَ لَاقًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ^    | 1400 800 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | - CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

سوره الجدام!: 97 DAL معارث التزآن جلدجيم فاصب راس سے پہلے دنیوی زندگی اوراس کے سامان کی نا پانیداری ایک تحضی اورجزوی مثال سے بیان منسریان محقی، اب مین مفون عام اور کل مثال سے داضح کیاجا تاہے) اور آپ ان لوگوں سے دنیوی زندگی کی حالت بیان فرمائے کہ وہ الیسی ہے جیسے ہم نے آسان سے یا نی برسایا ہو میر اس دیان سے رمین کی نبا آت خوب گنجان ہوگئ ہوں محروہ دبعداس سے کرسرسبز و تروتان محم خیک بوکر) ریزہ ریزہ ہوجائے کاس کو بھوااڑات نے پھرٹی ہو ریسی حال دنیاکا ہے کہ آج بری بھری نظراً تی ہے کل اس کا نام ونشان بھی ندر برگا) ازرائشد تعالی برحیز بریوری قدرت د کھتے ہیں د جب چاہں ایجاد کریں ترقی دیں اورجب چاہیں فنا کردیں اورجب اس حیات ونیا كايه حال إدر) مال وادلاد حيات دنياكي أيك، وأنى داوراس كے تواج يس ، ب رقوخود مال واولاوتوا وربھی زیا وہ سریع الزوال ہے ، اورجواعال صالح دہمیشہ ہمیشہ کو ، باتی رہنوالے م وہ آپ کے رہے کز دیک دلعن آخرت میں اس دنیاسے) ٹواب کے اعتبارسے بھی دمزار درجه ابهرب اورامبدك اعتبار سيجى ومزار ورجها ببرب وبعن اعمال صالحس جواميدين ابتم ہوتی ہیں دہ .... ، آخریت میں صرور بوری ہوں گ، اوراس کی امیدسے بھی زیادہ تواب ملے گا، بخلات متاع دنیا کے اسسے دنیا بس می انسانی امیدیں بوری نہیں ہوتیں اورآخرت میں توكوني احمال بى نهيس ادراس دن كوياد كرناچا جية جس دن مم پهار ون كوران كو جكس ہٹا دیں گے رہ ابتداریں ہوگا بھروہ ریزہ ریزہ ہوجائیں گے اور آپ زمین کو د تھیں گے کہ ایک کهلامیدان براس رکیونکه بها ز درخت ، مکان کچه باتی مدر برگا ، اور م ان سب کو د قبروک ا تھا کرمیدان حساب میں اجمع کردیں گئے اوران میں سے کسی کو بھی نہ چھوٹریں سے وکہ وہاں نہ لا ایک اورسب کے سب آپ سے رب سے رو برو زلعن موقف حساب میں ابرا بر کھوٹے کر کے سیشس کتے جائیں گئے ریداحمال نہ رہوگا کہ کوئی کسی کی آڑ میں جھیب جاندے اوران میں جو قیامت کا انتخار كرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ) دیجیوآخریم پرکیاس ود و بارہ پیدا ہوکر ) آسے بھی جیساہم نے تت كومبلى باد ديعن دنيايس، پيداكيا تقا وهمريم بهلى پيدائن كامشا بده كريلينے سے با وجوداس د دسری بیداکشش سے قائل نہوتے ابلکہ تم مبی سجتے دہے کہ ہم تھاہے و دو بارہ بیدا کرنے ہے، لے کوئی وقت موعودہ لائیں عے اور نامم عل رخواہ دائے باتھ نس یابائیں باتھ میں دیراس کے سائے کھندہوا) رکھ دیاجائے گا دجیسا کہ دوسری آیت میں ہے دَنْتَغُوجُ لَدُ يَوْمَ الْفِيْلِمَةِ كِنَّا بَا يَكْفَاهُ مَنْسُونًا) لَوْ آبِ مجرمول كود بيكيس سَّحَكُ اس يس جوكي ( لكما) بَوكًا (اسكود كيفكر)

اس سے دیعن اس کی مزاسے) ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ بات ہماری کم بختی اس نا اعال کی بچیب مالت ہو کہ بے قلمبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ جھوٹا اورجو کچھ انفول نے دونیا ہے کہ منابوا، موجود پائیں گے اور آب کارب کسی برظلم نہ کرے گا دکہ نہ کیا ہوا گناہ کھید نے یا کی ہوئی نیکی جو مترا لکط کے ساتھ کی جائے اس کون دیکھے)۔

## معادف ومسائل

قَالَمُنِهُ مَدُولِ النَّمُولِ النَّرْعِلَى النَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ فَي بِر والت حفرت ابوسعيده لك الفل كياب كرد مول النَّمُ اللّه عليه وسلم في فرايا كربا فيات صالحات كوزيا وصع زيا وه جمع كيا كرد اعرض كيا كميا كرد و كيابس ا آب في فرايا شبّعان الله الله ، الله من الله الله ، الله من عليه والله وال

اور حصارت جا بریز نے فرایا کہ لاکٹول وَ لاقوۃ اِلاً باللّٰہِ کمرّ ت پڑھا کر دکیو نکہ یہ نتا ہو ہے ؟ بیاری اور تکلیف کے دکور کر دیتا ہے ، جن میں سب سے کم درجہ کی تکلیف ہم یعنی نکر دعم ہے ، اسی نے اس آیت میں لفظ با قیات صالحات "کی تفسیر حصارت ابن عباس ، عمر مہ ، مجا ہم نے بسی کی ہے کہ مراد اس سے میں کلمات پڑ ہنا ہے ، ادر سعید بن جبیر و سرّ اور ابرا ہیم نے فرایا

كه با قيات صالحات سے پارخ نمازيں مراد بين،

اورحضرت ابن عباس منے ایک دومری روایت بیں بہ ہے کہ آیت میں با قیات ملی ا سے مراد مطلق اعمال صالحہ بیں جن میں یہ کلمات مذکورہ بھی دا خل بین پانچوں نمازیں بھی ادردوس شام نیک اعمال بھی،حصزت قدآ دہ رائے بھی بہی تفسیر منقول ہے دمنظری)

الفاظِ مشرآن کے مطابق بھی میں ہے کیونکہ ان الفاظ کا تفظی مفہوم وہ اعمالِ صالحہ ہیں جو باقی رہنے والے بیں ، اور یہ ظاہرہے کہ اعمالِ صالح سب ہی المدھ کے نزدیک باقی اور قائم ہیں ابن جریرطبری اور قرطبی نے اسی تغییر کو ترجیح دی ہے ،

معارف القرآن جلد سنج م

حصرت على كرم الله وجهز نے فر ما ياكه كھيدى و وقتم كى جوتى ہے ، و نياكى كھيدى تومال وا ولاد ہوا اور آخرت كى كھيدى باقيات صالحات ہيں ، حصرت حسن بصري شنے فرما ياكہ باقيات صالحات نسال كى نبت اور ادادہ ہيں كماعال ممالحكى تبوليت اس برموقوت ہے ،

ادر عبدابن عمر نے فرایا کہ باقیات صالحات نیک او کیاں بین کہ وہ اپنے والدین کے لئے رہے۔
مرا ذخیرہ تواب بیں ، اس پر حضرت صدیقہ عاتشہ رہ کی ایک دوایت دلالت کرتی ہے جورسول اسٹر صلی انٹرعلیہ رسلم سے منقول ہے ، کرا پ نے فرایا کہ بین احمت کے ایک آدمی کو دیجھا کہ اس کو جہنے میں نے جانے کا عکم ویدیا گیا ، تواس کی نیک او کیال اس کو جہت جہنیں اور دونے اور متورکر نے جہنم میں نے جانے کا عکم ویدیا گیا ، تواس کی نیک او کیا ان اس کو جہت جہنیں اور دونے اور متورکر نے لیکس، اور انٹر تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا انٹر انحفول نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا ، اور سماری تربیت میں محنت اٹھا لی ہے قوالٹر تعالیٰ ہے اس پر رحم فریا کر بحنی دیا و قرطبی )

قرطی نے فرما یاک ایک مدسیت میں جو آیا ہے کہ مردے برزخ میں ایک دو مرے سے
اپنے کھنوں میں بلبوس اور کر کا قاکریگی ، وہ اس حدسیت سے منافی نہیں ایک و کہ مقت لپنے اسی بہاس میں کا ہے یہ میدان حشری اور بعض دوایا ہے مدیث میں جویہ منقول ہے کہ میت لپنے اسی بہاس میں میدان حشری اسٹے گا جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا ، حصرت فاروق اعظم منفے فرما یا کہ اپنی مردو کے کفن اچھے بنا یا کرد کیونکہ وہ قیامت کے دوزاسی کفن میں اسٹی سے ، اس کو بعض حصرات نے سنہید وں پر محول کیا ہے ، اور اجھن نے کہ اس کے کون ایس میں اور بعض فوگ بہوس نے ماہ ہو کہ اس میں اور بعض فوگ بہوس اٹھیں اور بعض نظے ، اس طرح دونوں قسم کی دوایا ہے جمع ہوجاتی ہیں دمنظری ) جزار عین عمل ہے قد قرق آما عیم گئی آنے ایس میں میں میں منظری ) جزار عین عمل ہے قرق آما عیم گئی آنے ایس میں میں میں میں اس کا مفود یہ حصرات میں میں میں میں کیا ہے کہ اپنی اس کا مفود یہ حصرات میں میں میں میں کیا ہے کہ اپنی اس کا مفود یہ حصرات میں میں میں کیا ہے کہ اپنی کیا ہے کہ اپنی کیا ہے کہ اپنی کیا ہے کہ اپنی کی اپنی کیا ہے کہ اپنی کی دول کی حصرات میں میں میں کی دول کی حصرات میں میں میں کیا ہے کہ اپنی کی دول کی حصر است مفدرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنی کیا ہے کہ اپنی کی اس کی اس کی میں کی دول کی حصرات میں میں کیا ہے کہ اپنی کی دول کی دول کی دول کی میں کیا ہے کہ اپنی کی دول کی دول کی میں کیا ہے کہ اپنی کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی کیا ہے کہ اپنی کی دول کیا کہ دول کی دول کی

تشرآن نے بیم نے اجائز مال کو آگ فرمایا ، توحقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی آگ اس ہی ہے ، مگراس کے آثار محسوس کرنے کے لئے اس دنیاسے گذر جانا سرطہی، جیسے کوئی ویاسلائی کے بجس کو آگ ہے توجیح ہے گراس کے آگ ہونے کے لئے رگڑئی شرط ہے ، اسی طرح کوئی پیٹر دل کو آگ ہے توجیح بچھا جائے گا اگر جو اس کے لئے ذراسی آگ سے اتصال مشرط ہے ، پیٹر دل کو آگ ہے اتصال مشرط ہے ، اس کا حکمل یہ ہوا کہ انسان جو کچھ نیک یا برعمل دنیا میں کرتا ہے یہ عمل ہی آخر تیں جزار وہزا ، کرنا میں خرار وہزا ، کرنا میں خرار وہزا ، کو شکل نہنسیار کرے گا، اس وقت اس نے آثار دعلا مات اس ونیلسے الگ و دستر ہوجا ویں گے والٹر احسام ،

 عارف الوراق ميريم

خَلْقَ التَّمَا وْتِ وَالْارْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِ مُهِ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِنَ ان کو بنانا آسان اور زبن کا اور نبانا تود ان کا ، اوریس وه بنیس کر بناؤں الْمُضِلِّينَ عَضَدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوْاشُرَكَاءَى اللَّهِ فِي الْمُضِلِّينَ بهكانے دالوں كو اينا مردگار، ادرجى دن فرمائے گا بكارو ميرے سٹريكوں كو جن كو مخ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُ مُوفِكُمْ يَنتَجِيبُوالَهُ مُوجَعَلْنَابَيْنَهُمْ مَوْيَقًا ﴿ مانے تھے بھر پکاری کے سووہ جواب مذوی کے اُن کو اور کردیں گے ہم انکے اور لئے بچ مرنے کی جگا وَرَاالُهُ جُرِمُونَ النَّارَفَظَنُّوآ اَ عُلْمُ مُّواقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِبُ وَاعْتُمَا ادرد یکھیں کے گہنگار آگ کو پھر بھیلین کے کان کویٹرنا ہواس میں ادر نہ برل سحیں کے اس سے مَصِي فَا ﴿ وَلَقَلَ حَتَى فَنَا فِي هٰ فَا الْفَرُ إِن لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَ رست ، ادربیک پیرکیرکر بھائی ہم نے اس قرآن میں کوگوں کو ہر ایک مشل ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكْثَرَشَى عَجَدَالًا ﴿ وَمَامَنَعَ النَّاسَ آنَ يُؤُمِنُو ادر بر انسان سب چیزے زیادہ مجگرالو، اور لوگوں کوجو روکاس بات سے کھینے آئی إِذْ جَاءَ هُمُ الْهُلَى وَيَسْتَغُفِي وَارَهِ مُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةً جب بینی ان کو ہدایت اور گناہ بخشوا کیں اپنے ربسے سواسی انتظارنے کہ پینچے ان پررسم بہلول الْكَوَّلِيْنَ آوْيَأْتِيَهُمُ الْعَنَابُ قُبُلاً ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُوسَلِيْنَ کی یا کھڑا ہو اُن پر عذاب سامنے کا ، ادر ہم جو رسول بھیجتے ہیں سو الْأَمْبَيْسِ مِنْ وَمُنْفِرِيُنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَمُ وَإِبِالْبَالِمِلِ خوش جری ادر ڈرسٹنانے کو ، ادر جھگڑا کرتے ہیں کا سنر جوٹا جھگڑا ، لِيُنْ حِفْوا بِهِ الْعَقَّ وَاتَّعَنَ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَالْمُؤُوا اللَّهِ مِنْ وَالْمُؤُولُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللّ كم الدوي اس سے بچی بات كوادر شيراليا الحفول نے ميرے كلام كوادرج درسادتي كتے تعشما، وَمَنْ ٱلْطُكُومِ مَّنْ ذُكِّرَ بِاللِّي رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا ادراس سے زیادہ ظالم کون جب تجھایا گیااس کے رہے کلام سے بومند بھر نیاس کی طرف اور مجول گیا ہو

10 mg

قَلَّ مَتْ يَلْ مُوا نَّا جَعَلْنَاعَظِ قُلُو بِمِيمًا كِنَّهُ آنْ يَفْقَهُ وَ فِي ا بِهِ اللَّهِ بِعِين اس كُم الله ، بم في ذال دين أن ك دلول بريرة كراس كون جيس اوراك اذَ الْجِيمُ وَقُوَّا وَإِنْ تَنْعُصُمُ إِلَى الْهُلَى فَكَنْ يَكُنْ يَكُنْ كُوْ آاذً كاؤں يں ب بوج ، ادر اگر تو ان كو بلك راه پر تو برگز خراكي راه پر اس قيا آبَناً ۞ وَرَبُّكِ الْغَفُورُدُ وَالرَّحْمَةِ الْوَيْوَانِ الْعَالِدِ الْمُعَرِّدِمَا مجھی، اور ترارب بڑا بختے والاب رحمت والا اگران کو پکرے ان کے کے كَمَبُوْ الْعَجَّلَ لَهُ مُرَالْعَنَ البَّابَلُ لَهُ مُرْمَّوْعِلُ لَّنَ يَّحِدُ وَامِنْ پر و جلد ڈانے آن پر عذاب ، پر آن کے لئے ایک دعدہ ہے کہیں نہائی عے دُونِهِ مَوْعِلًا ﴿ وَتِلْكَ الْقُلْ الْقُلْ مَا هُكَا الْمُكَانِهُ مُ لَمَّا ظَلَمُوا وَ اس ور مرك على كي جد ، اوريه سببستيان جي جنكو بم في فارت كياجب وه ظالم بوگئ اور جَعَلْنَالِمُهُلِكِمِمْ مُوْعِدًا ۞ مقرد كيا تقابم في ان كي بلاكت كا ايك وعده اور (وہ وقت بھی قابل ذکرہے اجبکہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیاکہ آدم رعلیہ اللام اے سامنے ہجرہ کر وتوسب نے سجرہ کیا بجز المبیں سے کہ دہ جنات میں سے بھا اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا ، رکیونکہ جنات کا عنصرِ غالب جس سے وہ پیداکتے گئے ہیں آگ ہے ، اور نادكا مقتصا پابندندر مناہے، گراس اقتصائے عصري كى وجہ سے الجيس معدد ورسمجھا جائيگا كيونكه اس تقاصلت عنصرى كوفدا كے خوت سے مغلوب كيا جاسكتا تھا ) تو كيا بجر بھى تم اس كو اوراس كى دريت (اولاداورتوابع) كودوست ساتے بوجھ كوچھولاكر ديعي ميري اطاعت

چھوٹر کراس کے کہنے برچلتے ہو) حالانکہ وہ راملیس اوراس کی جاعت انتھالے دشمن ہیں دک ہروقت مخبی صرربہو بچانے کی فکرس رہتے ہیں) یہ دا بلیں اوراس کی ذربت کی دوستی ا ظا لموں کے لئے بہت بڑا بدل ہے دبدل اس لئے کہاکہ دوست توبنانا چاہے تھا جھے ، سیکن انضوں نے میرے بدلے شیعطان کو دوست بنالیا ، بلکہ دوست ہی جہیں اس کوخدائی کا متر کی

سورهٔ لیف ۱۱:۹۵ معارف العران جلرتيم بھی مان دیا حالانکہ ، پیٹے اُن کون توا سمان وزمین کے سیدا کرنے سے وقت داپنی مدویا مشورے کے لئے بلایا) اور مذخودان کے بیدا کرنے کے وقت ابلایا بعنی ایک کے سیدا کرنے کے وقت و دممری كونهيں بلايا) اورمیں ايسا (عاجز) مذتھاكر دكسى كوبالخصوص، گراه كرنے والوں كو دلى شياطين كم، ایناد دست و باز و بناتا دمین مروکی صرورت تواس کو جوتی ہے جوخود قادر مزمو ) اور زمتم میاں ان كومنريك خدا ني سجية برا قبامت مين حقيقت معلوم بوگى اس دن كوماً دكروكروق تعالى دمشكين ے ) فرماتے گاکہ جن کوئم ہمارا مثر یک بچھاکرتے تھے ان کو راہنی امداد کے لئے ) پکارو تووہ پکارٹیگے تو دہ ان کو جواب ہی مندریں گے اور ہم اُن کے درمیان میں ایک آڈ کر دیں گئے رجس سے باکل ہی مای<sup>وں</sup> ہوجائے ورمذ بغیر آڈے بھی ان کامد دکر ناحکن نہ تھا ) اور مجرم لوگ دوزخ کو دیجیس کے محرفقین كري ع كرده اس مي گرنے والے ہيں اوراس سے بينے كى كوئى راہ نہائيں كے اور تم اس قرآن یں لوگوں دکی ہدایت اے واسطے برقسم کے عمدہ مصابین طرح طرح سے بیان فرماتے ہیں، اور راس مریجی سنکر) آدمی جھگڑنے ہی سب سے بڑھ کرہے رجنات اور حیوانات میں اگرچی شعورو ادراک ہے مگر وہ ایساجدال اور جھکڑا ہنیں کرتے )اور لوگول کو بعداس کے کہ ہدایت ہینج جکی ، رحب كاتقاصنا تفاكرايمان سے آتے ؛ ايمان للنے سے اوراينے پر وردگارسے دكفرومعصيت سے ، مغفرت ما بنتخ سے ادر کوئی امر ما فع بنیس مجسزاس کے کہ اُن کواس کا انتظار موکد انگلے لوگوں کا سا معامل ( الأكت اورعذاب كا) ال كوجي بيش آجات يا يدكه عذاب ال كے روبر و آ كرا بو ، ومطلب يبري كم ان كے حالات سے يسجعا جاتا ہے كہ عذاب بى كاانتظارہ وريذاورسب جھیٹی توتام ہوجیس، ادررسولول کوتوصرت بشارت دینے والے ا در ڈرانے والے بناکر بهجاكرتے بیں زجس کے لئے معجز ات دغیرہ کے ذریعہ کانی دلائل ان سے ساتھ کردئی جاتے بیں،اس سے زائدان سے کوئی فرنیش کرنا جہالت ہے، ادر کا فرنوگ ناحق کی باتیں میرہ مجور کم حِقِكُرْے نكاتے ہيں، تاكہ اس كے ذريعہ حق بات كو بچلاديں اور النفوں نے ميري آيتوں كوا در جس زعذاب) سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کودل تی بنار کھاہے، اور اس سے زیادہ کون ظالم موگا جس کواس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جادے پھر دہ اس سے دُوگر دان کرے اور جو کھے اپنے المحوں دگناہ)سمیٹ رہاہے اس دکے تیجہ) کو بھول جائے ، ہم نے اس زحق بات، تے بھجنے سے ان کے داوں پر پردے ڈال دکھے ہیں وا دراس کے سننے سے ، ان کے کا نوں میں ڈاسے دے رکھی ہے اور داس وحبہ ان کا حال یہ ہے کہ ) اگر آپ ان کوراہ راست کی طرف بلائیں تو ہرگز مجىداه يريدائي وكيونك كانون سے دعوت حق سنتے نہيں، دنون سے بہتے نہيں، اس لئے آپ غم نکرس اور رتا خرعذاب کی وج سے جو آن کو میخیال ہور ہا ہے کمعذاب آے گاہی نہیں تو

| قَنَّ مَتْ يَلُهُ اللَّهِ النَّاجَعَلُنَاعَظ قُلُوْ بِعِيمُ آكِنَّهُ آنْ يَفْقَهُ وَيُ وَفَيْ                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر الم الله الله الله الله الله الله الله                                                                       |
| الذَ الْعِيمُ وَقُولُهُ وَإِنْ تَنْ عَلَيْهِمْ الْمَالَى الْمُعْلَى فَكَرِي كَانَ الْعُلْمِي فَكَرِي كَانَ الْ |
| کانوں میں ہے ہوجے ، اور اگر تو ان کو بُلت راہ پر تو برگز ناک تیں راہ پر اس قت                                  |
| البُواْ @ وَرَبُّكُ الْغَفُورُدُ وَالرَّحْمَةِ وَلَوْ يُوَالِحِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم          |
| ا بھی ، اور ترارب بڑا بھتے والاب رحمت والا اگران کو پکرٹ ان کے کئے                                             |
| السَّبُوا لَعَجَّلَ لَهُ مُ الْعَنَ ابَ بَلُ لَهُ مُ مَّوْعِلٌ لَنَ يَعِلُ وَامِنَ                             |
| پر و جلد ڈالے آن پر عذاب ، پر اُن کے لئے ایک دعدہ ہے کہیں نہ پائی عے                                           |
| ادُونِهِ مَوْمِلًا ﴿ وَمِلْكَ الْقُرْبِي آهُكَ الْمُكَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُوا وَ                         |
| اس وري مرك على كيد ، ادري مبربستيان بي جنكوم في فارت كياجب وه ظالم موسي اور                                    |
| جَعَلْنَالِمَهْلِكِمِهُمْ مَّوْعِدًا ۞                                                                         |
| مقردکیا تھاہم نے ان کی بلاکت کا ایک دعدہ                                                                       |
| خلاصرتفسير                                                                                                     |
| اور (ده دقت بھی قابل ذکرہے جبکہ ہم نے ملا کلہ کو حکم دیاکر آدم دعلیا للام ، ک                                  |
| سامنے مجدہ کر وتوسب نے سجدہ کیا بجز البیس سے کہ دہ جنات یں سے متا اس نے اپنے رب                                |
| ك عكم س عدول كيا، دكيو كم جنات كاعنصر غالب جن سے وہ بديد اكتے على بن آل ب، اور ف                               |
| نار کا مقتصالات بندمنا س گراس اقتصا سرعزی کی چه سرایلیه مورد به به این استا                                    |

ساھنے ہوہ کر دقوسب نے ہوہ کیا ہجرا ہیں ہے کہ دہ جنات ہیں ہے تا اس نے اپنے رب کے بحکم سے عددل کیا ، رکیو کہ جنات کا عنصر غالب جس سے دہ پیدا کئے گئے ہیں آگ ہے ، اوٹو سر نار کا مقتصا پا بند ہز دہ بنا ہے ، گراس اقتصائے عضری کی دجہ سے الجیس معن در در ہمجھا با پیگا کیونکہ اس تقاصائے عنصری کو فعدا کے خوت سے مغلوب کیا جا سکتا تھا ) تو کیا بجر ہجی ہم اس کو ادراس کی ذریت داولا داور تو اپنی کو درست بناتے ہو چھ کو چھوٹو کر دیعی میری اطاعت چھوٹو کر اس کی خات ہے ہو تھا کے دہمن ہیں دراس کی دریت کہ درست کی دریت کی درست کی انٹر کی اعضوں نے میرے بدے شیعطان کو دوست بنا ایما ، بلکہ دوست ہی منہیں اس کو خدائی کا انٹر کی اعضوں نے میرے بدے شیعطان کو دوست بنا ایما ، بلکہ دوست ہی منہیں اس کو خدائی کا انٹر کی

سورة كبعث ١٨: ٥٠ 09-معارف الغرآن جلديم كرمي تواس اعمال الديونهي مانتاء الله تعالى فرمائي سح كريه بمايم فريني تو تصاري نكراني كرف تھے وہ تیرے فلات گواہی دیتے ہیں، یہ کے گا کرمیں ان کی شہا دت کو بھی نہیں مانتا، اور ندان کوسچا تنا ہوں، رس نے ان کولیے عل کے وقت دیکھاہے ، انشرتعالیٰ فرمائیں مجے توبہ اوج محفوظ سامنے ہے، اس میں بھی تیرایسی حال لکھاہے، وہ کے گا کھیرے پر در دگار؛ آپ نے بھے ظلم سے بناہ دی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ فرائیں کے بیشک ظلم سے توہاری بناہ میں ہے، تواب وہ کے گا کرمیرے پر ورگار یں ایس غیبی شہاد توں کو کیسے ! نول جومیری دیجی بھالی ہنیں، میں توامیی شہادت کو ان سکتا ہوں جومیرے نفس کی طرف سے ہو، اس وقت اس سے مُنہ پرمٹر لگادی جاسے گی، اور اس کے باتھ یا دّن اس کے کفروٹرک برگواہی دیں گے ،اس کے بعد اس کوآزاد کرویا جائےگا،اورجہنم میں "د ال دیا جائے گا واس دلیت کا صوف عیسے مسلم میں حضرت انس سے منقول ہے، قرطبی) وَاذِ قَالَ مُوسَىٰ لِفَشْهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى ٱبْلُغَ عَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ آ وَ اورجب كما موسى في افي جوال كو يس مد بسول كاجب مك بيخ جادى جمال من بن وودريا يا آمضِي حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلْغَا خَبْهُ مَ يَيْهِ مَانْسِيا حُوْتُهُمَا فَاتَّخَذَ چلا جاؤں مشرنوں ، پھرجب پہنچ دونوں دریامے ملاہ تک بھول گڑاہی مجھل مجراس نے اپنی سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِسَةِ بَال فَلَسَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتْهُ الْتِنَاعَلَ أَوْنَا راه کولی دریایس سُرنگ بذاکر ، مجرجب آسمے چلے کماموسی فے اپنجان کولاباکیاس بمارا کھانا لَقُنُ لَقِيْنَا مِنْ سَفِي نَاهِ لَهُ انْصَبِّا ﴿ قَالَ آرَءَ يُتَ إِذُ آرَيْنَا ہم نے بانی اپنے اس سعنر یں مکلیف ، بولادہ دیجھا جب ہم نے جگہ پکرای إِلَى الصَّخَرَةِ فَإِنَّ نَسِينَتُ الْحُوْتَ دُومًا ٱلَّسٰنِينَ وَإِلَّا الشَّيْطُ مُ اس بیقرے پاس سویں بھول گیا بھلی ، اور یہ مجھکے بھلادیا سشیطان ہی نے ک آنَآذُ كُرَةُ مَوَاتَّخَنَ سَبِيلَهُ فِي الْبُحْرِةُ عَجَّا ﴿ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا الوكاذكر كردن ، اوراس نے كرفيا اپنارستدوريا بن عجيب طرح ، كمايبى ب جو ہم

كُنَّانَبُغ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل چاہتے تے، بحرائے بحرے اپنے ہیر بہجانے، بحربایا ایک بندہ

| عِبَادِنًا اتَيْنُهُ رَحْمَةً مِنْ عِنُونَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَكُنَّاعِلْمًا ۞                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہادیے ہندوں میں جب و دی تھی جم لے رحمت لینے یاس سے ادر سکھلایا تھاائی ماس سر اس علا                               |
| قَالَ لَهُ مُوسَى هَلُ أَنَّتِ عُلَى عَلَى أَنْ تُعَلِّمِي مِمَّا عُلِمْتَ رُسِنُ لَا اللهِ                       |
| كان موى نے كے وَتِرَے مائة ربون ان بَيْرِد فِي كو كُلاد كي و عَلان بو بعلى ماه الله الله الله الله الله الله الله |
| روا و سيسر على على ، اوركونل كفريكا ديكرالي رورك كر تر رواد                                                       |
| مخطيه حابرا وال ستحل في الدينة المائية المائية                                                                    |
| ين إين اس كا بحصا ، به لويات كا اكر الد عجام بحد كو تقير في والا اور مذ الون كا تيرا                              |
| لَكَ أَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ النَّبِعُنِّينَ فَلَا تَسْتَلْنِي عَنْ شَيْءً حَتَّى أُخُرِثُ                         |
| كون مسكم ، ولا بحراكر ميرك سائد رمنا بوقومت بوجيو بهدے كوئى چيز جب تك ميں سروع نه                                 |
| کردن برے آگے اس کا ذکر ،                                                                                          |
| 2 0 - 11 -                                                                                                        |

# خلاصتفيير

ادروه دقت یاد کر دجب کرموی رعلیه اسلام بنے اپنے خادم سے دجن کا نام یوشع کھا رواہ البخاری فرایا کر میں راس صفریں ) برابر جلاجا کا گا یہاں تک کر اس موقع پر بہنچ جاری جباں دودریا آپ میں ملے بیں یا یوں بی زمانہ وراز تک چلتار ہوں گا رادر دجراس سعنے کی یہ ہوئی تھی کرایک بار صفرت موسی علیه السلام نے بنی امرائیل میں دعظ فر بایا، تو کسی نے پوچی کراس وقت آدمیوں میں ست بڑا عالم کون شخص ہے ؟ آپ نے فرایا "بی" مطلب یہ تھا کرانگا میں کرجن کو قرب الی الندی تحصیل میں دخل ہے میرے برابرکوئی نہیں، اور یہ فرمانا تیجے تھا، اس لئے کراپ نبی ادلوالعزم تھے، آپ کے برابرد دسرے کو یہ علم نہیں تھا، لیکن ظامر الفظ مطلق سے کہا اس لئے المثر تعالی کومنظور ہوا کہ آپ کو حسنیاط نی الکلام کی تعلیم دی جائے ، خوص ارشاد سے کہا اس لئے المثر تعالی کومنظور ہوا کہ آپ کو حسنیاط نی الکلام کی تعلیم دی جائے ، خوص ارشاد ہوا کہ ایک بمادابندہ مجمع البخرین میں تا ہے دیادہ علم دکھتا ہے ، مطلب یہ تھا کہ بعض علوم میں ہوا کہ ایک بمادابندہ مجمع البخرین میں دخل نہ ہوجیسا عنقر بیب واضح ہوگا، دیکن اس بنا ہو دہ نیا دہ ہوگا وہ نیکن اس بنا ہو دہ نیا دہ ہوگا وہ نیکن اس بنا ہو دہ نیا دہ ہوگا وہ نیکن اس بنا ہو دہ نیا دہ ہوگا وہ نیا دہ ہو جیسا عنقر بیب واضح ہوگا ، دیکن اس بنا ہو دہ نیا دہ ہوگا ، دیکن اس بنا ہو دہ نیا دہ ہوگا ، دیکن اس بنا ہو جیسا عنقر بیب واضح ہوگا ، دیکن اس بنا ہو جیسا عنقر بیب واضح ہوگا ، دیکن اس بنا ہو دہ نیا دہ ہوگا ، دیکن اس بنا ہو کہ دی ہوگا ، دیکن اس بنا ہو کہ دور نیا دہ ہوگا ، دیکن اس بنا ہوگا ہوں کو دور کو کھوں کی دور کیا دہ کر دور کیا ہوگا ہوں کو دی ہو کا کو دور کو کو دور کی کو دور کی دور کی کو دور کو کو دور کو دور کیا ہو کو دور کو دور کو دی ہوگا ہوں کو دور کو دور

مقصودے آگے بڑھ آنا تھا)خادم نے کہا کہ لیجے دیکھتے زعجیب بات ہوئی جب ہم اس بتھرکے قرب مخیرے تھے (ادرمو گئے تھے اس دقت اس محیلی کا ایک قصد ہواا ورمیراارا دہ آب سے ذکر کرنے کا بوالیکن میں کسی و دسرے دھیان میں لگ گیا) سومیں اس مجیلی ( کے تذکرہ ) کو بھول گیا

اور مجبكوت شيطان بى فى مجتلاد يا كريس اس كوذكركرتا، اور ( وه قصد يه بهواكه) اس مجيلي في ازنده ہونے کے بعد وریاس عجیب طور پراپنی راہ کی رایک عجیب طور پر توخو د زندہ ہوجانا ہے و دسرا عجيب طوربيكروه مجيلي دريابين جبال كوكذرى تقى وإل كاباني بطور خرق عادت كاس المسرح

مربك كے طور ير موكيا تھا غالبا مجومل عميا ہوگا، موسى دعليات الم انے ديد كايت سن كرم فرایا کریہی دہ موقع ہے جس کی ہم کوتلاش تھی (دبال ہی بوٹنا چاہتے) سود ونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے آگئے لوٹے دغالبًا وہ رہستہ میڑک کان ہوگااس لئے نشان

دیکھنے پڑے اسور دہاں بہوئے کر اکفوں نے ہارے بند دں میں سے ایک بندے راحی خس كويا ياجن كوسم في لين خاص رحمت (بعن مقبوليت) دى تقى دمعبوليت كمعنى مين والايت

اورنبوت دونوں کا احمال ہے) اور ہم نے ان کوایت یاس سے دیعی بلا واسطراسیاب اکتساب، ایک فاص طور کاعلم سکھلایا تھا (مراداس سے علم اسراد کونیہ ہے جیسا وا تعات آئندہ

سے معلوم ہوگا، ادراس ملم کوصول قرب ابی میں کچے دخل نہیں ہمن ملم کو قرب ہیں دخل ہو وہ علم امرادا کہیں ہمن میں موئی علم استعلام بڑھے ہوت سے مؤمن ہوئی اعلال سلام انے (ان کوسلا) میں اوران کوسلا اوران ہے ابی سا تقد دہ سکتا ہوں (این آب ہے ابی سا تقد دہ نے اجازت دیک امن شرط سے کہ جوعلم مفید آپ کو اس جانب اللہ سے ساتھ دہ کر امرے افعال برن صبر مزہ ہو سے گا دائین مسکھ للدی ان بزرگ نے جاب ویا آپ میرے ساتھ دہ کر امرے افعال برن صبر مزہ ہو سے گا دائین آپ بچہ پردوک کوک کرنے سے مصاحب آپ بچہ پردوک کوک کریے اور محلم بہ تعلیم کے متعلق متعلم کی دوک و ک کرنے سے مصاحب مشکل ہے الاور برسکوں نے اور برادوک کوک کرنے ہے ، آپ کیسے مبر کریں تے جو آپ کے اصاحب داتھ ہیں اور بیسی ارد ارب خلال المیں اس میں اور برسکوت نے کوک کرنے ہے ، آپ کیسے مبر کریں تے جو آپ کے اصاحب اور آپ خلاف ان بڑی امور پرسکوت نے کوسکو کی موسکی است میں آپ کے خلاف نے فرایا کہ دائیں ان بار ان بار کی خلاف آگر دوک کوک نے فرایا کہ دائیں ہے اور میں کی بات میں آپ نے خلاف نوع کم نے کردن گا دائیں ہوے ساتھ درسا جاہتے ہیں تو دا تنافیال بیک اگر دوک کا دول کا درک کی اس کے متعلق میں خود ہی ابتدا گا ذکر کول کہ بھرے ساتھ درسنا جاہتے ہیں تو دا تنافیال بیک متعلق میں خود ہی ابتدا گا ذکر کول کہ بھرے ساتھ درسنا جاہتے ہیں تو دا تنافیال بیک متعلق میں خود ہی ابتدا گا ذکر کول کے کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتدا گا ذکر کول کے کہ بھرے کی بات کی نسبت کچہ کو بچنا نہیں جب بھی کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتدا گا ذکر کول کی کہ بھرے کی بات کی نسبت کچہ کو بچنا نہیں جب بھی کہ اس کے متعلق میں خود ہی ابتدا گا ذکر کول دوں ،

### معارف ومسائل

قراڈ گال مؤمن یفنسٹے ،اس واقعہ میں موسی سے مرادم شہور سخیر موسیٰ بن عمسران علیہ اسلام میں اوفال می الی نے جود و مربے کسی موسیٰ کی طرحت اس واقعہ کو خسوب کیلہے سے جاری میں حضرت اس عباس می کی طرحت اس معالی میں میں معالی میں میں معالی میں معالی میں معالی میں معالی میں معالی میں معالی میں میں معالی میں معالی

میں حضرت ابن عباس کی طون سے اس پر سخت آد دمنقول ہے،

ا در فتی کے تفظی معنی نوجوان کے ہیں ،جب پد لفظ کری خاص شنسی کی طرف خسو ہے کرکے ہستھال کیا جا ہا ہے تو اس کاخا دم مراد ہو تلہے ، کیونکہ خدمت گاراکٹر توی جوان دیچے کر رکھا جا گاہے جو ہرکا) انج مے نے ،اور نو کروخاد م کوجوان کے نام سے پکارنا اسلام کا محتین او ہے کو کروں کو بھی غلام یا نوکر کہ کرخطاب مذکر و بلکہ ایچے لقب سے پکار و ،اس جگر فنٹی کی نسبت ہوسی علیہ السلام کے خادم ،اورد واہا تی موسی علیہ السلام کے خادم ،اورد واہا تی موسی علیہ السلام کے خادم ،اورد واہا تی میں حدیث میں ہے کہ یہ خادم ،اورد واہا تی میں حدیث میں ہے کہ یہ خادم یو تشع بن نون ابن افرائیم بن یوسعت علیہ استلام سے ، مبعض روایات میں حدیث میں سے کہ یہ خادم یو تشع بن نون ابن افرائیم بن یوسعت علیہ استلام سے ، مبعض روایات میں ہرکہ یہ موسیٰ علیہ استلام کے بھا بخے تھے ، گراس میں کوئ قطبی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ، بھے روایا ہو ان کا نام یوشع بن نون بونا تو ثابت ہے ، باتی او من وصالات کا شوت نہیں ، وقرامی ،

بی آبی سے مقام سے مفظی عنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دودریا ہلتے ہوں ، اور بدظا ہر ہے کہ لیے مواقع د شامیں ہے۔ شاریس ، اس جگہ جی جہترین سے کونسی جگہ مراد ہے ، پونکہ قرآن وحدیث میں اس کو حین کا طور پر نہیں ہتلایا ، اس لئے آتا روقر اس کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں ، فتا دہ کے فرما یا کہ بحرفارش ورقوم کے ملنے کی جگہ مراد ہے ، ابن عطیہ شنے آفر آبا تیجان کے قرمیب ایک جگہ کو کہا ہے ، بعض نے بحرار دون اور بحرفار آم کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے ، جعن نے کہا یہ مفام طبح ہیں واقع ہے ، ابی بن کعب سے منقول ہے کہ بدا فرتیقہ ہیں ہے ، معتبی نے آفر آم سینی ہے آفر میں بیا ہے ، وہ موقع بتلایا ہے ، والمتراعلی ، میں بنلایا ہے ، والمتراعلی ، میں بنلایا ہے ، والمتراعلی ، میں بنلایا ہے ، والمتراعلی ، میر حال اتنی بات ظاہر ہے کو الٹر تعالی نے حصرت موسی علیا لسلام کویہ مقام معیتن کر کے مبلاد یا ، برحال اتنی بات ظاہر ہے کو الٹر تعالی نے حصرت موسی علیا لسلام کویہ مقام معیتن کر کے مبلادیل میں کی طرف ان کا سفر واقع ہوا ہے ، (قرطبی)

تعة حضرت موسى ادر اس واقعه كي تفصيل صبح بخاري وسلم مي بروايت حضرت إلى من كعيث أس حضرت خصر علیم اللم المرح آتی ہے کہ رسول الدصلی المقرعلیہ وسلم نے فروایا کہ ایک مرتب حضرت موسی علیہ اسسلام اپن نوم بن اسرائتیل میں خطبہ دینے کے لئے کھوٹے ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے يرسوال كياكم تام انسا أول ميں ست زيادہ علم والاكون ب رحصرت موسى عليا اسلام سے علمين لينے سے زيادہ علم واللكوئى كھا بنيس اس كتے ، فرما ياكم سي سب سے زياد علم والا بول " دانشهٔ تعالیٰ اپنے مقرب بارگاه انبیار کوخاص تربیست دیستے ہیں اس لیے یہ بات لیسند مذ آئی بلکرا دب کانقنصل بریخاکراس کوانٹرہے علم سے حوالے کرتے ، بینی برکمریتے کرانٹر تعالیٰ ک جلنة بي كرسارى مخلوق مي علمكون م احصرت موسى عليه لسلام ك اس جواب برالمدّة الح كاعتاب موا، موسى عليانسلام بروحي آئى كه مادايك بنده مجع الحرس برب، ده آي زياده اعلم ب، (موسى عليالسلام كوجب بدمعلوم بواتوالله تعالى سے ورخواست كى كرجب وہ بحر سے زياده اعلمين توجيح ال سے استفاده كے لئے سفركر ماجاہتے اس لئے عوض كيا يا الله مجھال بيت نشان بتلايا جائن ،الشرتعالي في فرما يك ايك مجلى ابني زنبيل مين ركه لو، اورمجع البحسرين کی طرفت سفر کردہ جس جگر بہرنج کر رہ محیلی گم ہوجا سے لب دہی جگہ ہا ہے اس بندے کے علے کی ہے ، موسی علیہ استلام نے سکم سے مطابق ایک مجھلی زنبیل میں رکھ لی اور دپل دیے ، ان کے ساتھان کے خادم توشع بن نون جس ستعے، دورانِ سفٹ رایک ستھرکے پاس بہر تخیکر اس پرمسررکے کرلیں ہے، میہاں اچانک یہ مجیلی حرکت میں آگئی،ا در زنبیل سے سکل کر دریا سی جلی گئی، اور رمیلی کے زندہ جو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرامعجزہ بہواکہ جس رہستہ سے مجیلی دریا ہیں گئی الٹر تعالیٰ نے دہاں پانی کا حبَسرَ یا ن روک دیا اوراس جگہ

بان سے ا خدایک مرنگ جبسی بوگئی، داوشع بن نوان اس عجیب وا تحد کو دیکھ رہے ستے ، موسی علیہ ال ر عملے سے برب بربدار ہوتے تو ہوشع بن نون مجبلی کا برعجیب معامل حفزت موسی علیہ اسلام سے بتلانا مجول معے، اوراس جگرے محرروان ہوگئے، پورے ایک ون ایک رات کا مزید سفر کیا،جب دوسے روز کی مجع بوقتی توموسی علیہ استدارم نے اپنے رفیق سے کہاکہ ہما را است ته الدة اكيونكه اس سفر سے کا فی مکان ہو چیکا ہے، آ مخضرت صلی المندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ دبعضائے البی ہموسی علیال الم کو اس سے بیلے تکان بھی محسوس منہیں ہوا، بیاں تک کرحس جگہ بیونجٹا تھا اس سے آھے تکل آتے، جب موسى عليالسلام نے نامشة طلب كيا تويوشع بن نون كوجيلى كا داتعہ يا دآيا اوراپنے مبول حجا كا عذركيا، كرشيطان نے سبجھے بھُلاد یا تھا، كەاس وقت آپ كواس واقتىركى اطلاع ىذكى، اور بھيسر بتلاياكه وه مرده مجيلي توزنده موكر درياس ايك عجيبطريق سے جلى كئى، اس يرموسى عليه اسلام نے فرما ياكروبى توبها رامقصد مقادليعن منزل مقصود دبي مقى جبال تحيلي زنده اوكركم بوجائي چنا بخداسی وقت والیں روار ہوگئے، اور تھیک اسی رہستہ سے لوٹے جس پر سیلے جلے تھے اک دہ جگمل جلتے ،اب جوریہاں اس تیمرے پاس میدینے تودیمهاکہ اس تیمرے پاس ایک شخص سرسے پاؤل میک چادر مانے ہوئے لیٹاہے ، موسیٰ علیہ انسلام نے داسی حال میں ) سلام کیا توضعہ علية نسلام نے ہما کراس ڈغیرآباد) جنگل میں ستلام کما ں سے آگیا، اس پریوٹی علیہ نسلام نے كماكريس موسى مون ، توحفرت خصرت سوال كياكه موسى بني اسرائيل ؟ آب في جواب دياكم ہاں میں موسیٰ بنی امراتیل موں ،اس لئے آیا ہوں کہ آب مجھے دہ خاص علم سکھلا دیں جو الٹرنے آیپ کو دیاہے ،

خضرعلیا اسلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کرسکیں گے، اے موسیٰ ؛ میری پاس ایک علم ہے جو اللہ علم ہے جو اللہ علم ہے جو اللہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو پیس نہیں جانتا، موسیٰ علیہ اسلام نے فرمایا کہ انشارا نشر تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کر دل گا،

حصرت خصر علیا اسلام نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے ہی کوتیا رہیں تو کسی معاملہ کے متعلق مجھ سے بچھ ہو جینا نہیں جب کا کہ کمیں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتلاؤں ،
یہ کہدکر دونوں حصرات دریا کے کنا ہے کنا ہے چلنے نگے ، اتفاق ایک کشق آگئ تو کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات جیت کی ، ان نوگوں نے حصرت خصر علیہ السلام کو بہجان لیا اوران سب نوگوں کو بینے کی بات جیت کی ، ان نوگوں نے حصرت خصر علیہ السلام کے بہجان لیا اوران سب نوگوں کو بینے کسی کرایہ اورا جرت کے کشتی میں سوار کرلیا، کشتی میں سوار ہوتے ہی خصر علیہ السلام نے ایک کلماٹری کے ذرایہ کشتی کا ایک بخت تکال ڈالا، حصرت ہوگی

عبدالسلام دے ندراگیا، کہنے گئے کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاد صنہ کے ہیں کئی ہی سوار کرلیا، کہنے
اس کا یہ بدلد دیا، کہ ان کی کتنی قوڑ ڈالی، کہ یہ سب خوق ہوجائیں ، یہ توآب نے بہت بڑا کام کیا ،
خفرطیدالسلام نے کہا کہ میں نے آپ سے بہلے ہی کہا تھا کرآپ میرے ساتھ صبر نہ کرسکیں گئے اس
بر موسیٰ علیہ لسلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ ہول گیا تھا، اس بجول پرآپ سخت گیری نہ کری،
دسول الدصلے الله علیہ دسلم نے ہوا تھا اور دوسرابطور شرط کے اور تعیبرا قصداً داسی اشا
میں، ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنا ہے پر جھڑے کیاس نے دریا میں سے ایک چو بخ بحب رباقی لیا،
خضر علیہ لسسلام نے موسیٰ علیہ لسلام کو خطاب کرتے کہا کہ میراعلم اور آپ کا علم دونوں مل کر بھی
الدیرے علم کے مقابلہ میں اتن حیثیت بھی نہیں دکھتے جتنی اس جیسٹریا کی چو بخ کے بائی کو اسی ناد
کے ساتھ ہے ،

پوگئتی ہے اُترکر دریا کے ساحل پرچلے نگے ، اچا نک خصر علیہ انسلام نے ایک لڑ کے کو دیکے گئے کہ درست رائ کول میں کھیل رہا ہے ، خصر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا مراس کے جرن سے انگ کر دیا ، لڑکا مرکسا، موسی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک محصوم جان کوبغر کی جرم کے قسل کر دیا ، یہ تو آپ نے بڑا ہی گنا ، کیا ، خصر علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہیں نے بہلے ہی ہنہاں کہا ہے کہ کہ اگر آپ میرے ساتھ صبر نہ کرسکیں تے ، موئی نے بچھا کہ یہ معاملہ سے معاملہ سے کہا ہو ہے ہیں اس لئے کہا کہ اگر اس کے بعدیں نے آپ سے کوئی بات پرچھی تو آپ بھے اپر مساتھ سے دلگ کر دیجے ، آپ میری طرف سے عذر کی حدید بہرے کے بین ،

اس کے بعد بھرحلینا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پرگذرموا، انھوں نے گاؤں اول سے دیخواست کی کہ ہیں اپنے یہاں مہمان دکھ لیجے ، انھوں نے انکادکر دیا ، اس سبتی میں ان گوٹون نے ایک دیواد کود بچھاکہ گراچا ہتی ہے ، حضرت خصرعلیہ اسسلام نے اس کواپنے ہاتھ سے صید معاکم اگر دیا، موسی علیہ اسسلام نے تعجیب کہا کہ ہم نے ان وگوں سے مہانی چاہی تو ان موسی علیہ اسسلام نے تعجیب کہا کہ ہم نے ان وگوں سے مہانی چاہی تو انسی کام کی اجرت ان سے مہانی جائے سے انکادکر دیا، آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ان سے سبتے سے مخترعلیہ اسسلام نے کہا کہ طف اینوان جیشنے تر تیشین کے دیش اب شرط اوری

ام جا اس مع باري ادرآب كى مفارقت كا وقت آكيا ہے) .

اس کے بعدخ صرعلیا اسلام نے تینوں واقعات کی حقیقت صرت موسی علیا سلام کو ہٹلاکر کہا ڈیلٹ تا آویٹل کر اکٹر تشیط ت عکیت حب بھر آ ، سینی یہ وحقیقت اُن واقعات کی جن بھر آ ہے۔ سے صبر شہیں جوسکا ، رصول النّرصلی اللّہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ ذکر کرنے سے بعد

فرایکرجی چا برتا ہے کرموسی علیدالسلام اور کچه صبر کر لینے توان دونوں کی اور کچھ خبرس معسلوم دوجاتیں دائبتی )

میح بخاری ڈسٹم میں مطویل عدمیت اس طرح آئی ہے جہیں حضرت ہوسی علیا اسلام کا ہوئی بنی مسرائیل اور نوجوان ساعتی کا نام وشغ بن نون ہونا اورجس بندے کی طرف ہوسی علیا اسلام کو مجمع ایجسسوس کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا نام خضر ہونا تصریحاً مذکورہے ، آگے آیات قرآن سے رکھ ان کے مفہوم اور تفسیر کو دیکھے ؛

سفر کے بعض آداب اور الآ آبو ہے بھی آبکہ متحبہ البھوریوں آدا مضی کھیں ایر بہد حضرت بیزان عزم کا ایک بنون میں ملاب موسی علیہ استسلام نے اپنے رفیق سفر اوشع بن نون سے کہا جبکا مطلب اپنے سفر کا گرخ اور منزل مقصود رفیق کو بتا نا تھا، اس میں بھی کئین اوب ہے کہ سفر کی صروری باتوں سے لینے رفیق اور خادم کو بھی باخر کر دینا جا ہے ، متکر لوگ لینے خادموں اور نوکروں کو باتوں سے لینے رفیق اور خادم کو بھی باخر کر دینا جا ہے ، متکر لوگ لینے خادموں اور نوکروں کو نہ قابل خطاب جھے میں دلینے سفر کے متعلق اُن کو کھے بتاتے ہیں ،

محقباً، محقباً محقب کی جع ہے ، اہل افت نے کہا کہ حتبانی سال کی مدت ہی ، بعض نے اسے دیادہ کو حقبہ قراد دیا ، سیح یہ کہ زمانہ دراز کو کہا جا تاہے ، تحدید و تعیین کی نہیں ، حضر ت موسی علیہ استسلام نے اپنے دفیق کو یہ بتلا دیا کہ بیجے بجع ہجسرین کی اس جگہ پر بہونچنا ہی جہاں کے لئے المشرتعالیٰ کا حکم ہواہے ، اور عن میں ہے کہ کتنا ہی زمانہ سفر میں گذر جاتے ، جب تک اس منزل مقصود پر دنم بنجی سفر جادی دہے گا ، اسٹرتعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بنجیران عن الیہ ہی ہواکہ نے ہیں ،

فَلَسَّا بَلَقَ مَعْبَعَ بَيْنِهِ مِن لَيْسَا لَحُوْقَعْمَا فَاتَّعْلَ سَبِيتِكَهُ فِي الْبَحْوِسَى بَا وَآن وسنت كَي تصريحات سے دانج ہے كہ حصریت موسی علیہ السلام كوا نبیار علیهم السلام كی جماعت میں جھ ایک خاص مسیاز حصل ہے ، اللہ تعالیٰ كى جمكلامی كا خاص شرون ایک خاص مسیاز حصل ہے ، اللہ تعالیٰ كى جمكلامی كا خاص شرون

حصرت موئ عليان المام كا خصرعليان المام سي فهنل بونا موئ عليان المام كي فاص را

ان کی مخصوص فضیلت ہے، اور حصرت خضر علیہ السلام کی تو نبوت میں بھی انتلان ہے،
ادر نبوت کو تسلیم بھی کیا جائے تو مقام رسالت حاسل نہیں، مذان کی کوئی کتاب ہے ہذ
مذکوئی خاص احمّت، اس سنتے بہر حال موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام ہے بڑجہا افضل بین
میں حق تعالیٰ اپنے معسّر بین کی اور نی سی کی اور کو تا ہی کی اصلاح فرماتے ہیں، ان کی ترسیت
کے لئے اونی کی تو آبی پر بھی سخت عتاب ہوتا ہے، اس کا تدارک بھی ان سے اسی بیانے پر
کولیا جاتا ہے، یہ سا دا قصتہ اسی خاص انداز تربیت کا مظرہے، ان کی زبان سے اسی بیانے پر

کویں سب زیادہ علم والا ہوں ،حق تعالی کو پر سب ندہ آیا توان کی تبییہ کے لئے لینے ایک ایسے بندی کاان کو پتہ دیا گیا جی سے باس کا ان کو پتہ دیا گیا جی سے باس انڈکا دیا ہوا ایک خاص علم بھا ، بو موسی علیہ السلام کے باس نہیں گارچہ موسی علیہ السلام کا علم ان کے علم سے درجہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، گر مبرھال وہ موسی علیہ الله کو حصل نہ تھا، اوھرموسی علیہ اسلام کوحق تعالیٰ فی طلب علم کا ایسا جذبہ عطا فرایا تھا کہ جب یہ معلیم ہوا کہ کہیں اور بھی علم ہے ، جو مجھے حاصل بہیں تو اس کے حاصل کرنے کے لئے طالب علما پسنو کے لئے تیاد ہوگئے اور دی تعالیٰ ہے اس بندے و خصر علیہ السلام کا بیتہ بوجھا، اب بیماں یہ بات کی لئے تیاد ہوگئے اور دی تعالیٰ چاہتے تو ضر علیہ السلام سے موسی علیہ السلام کی طاقات پہیں آسانی کو اور ہے ، باموسی علیہ السلام سے کو طالب علم بناکر سفو کرانا تھا تو بتہ صاحت بتنا دیا جاتا ہماں بہونچے کو دیے ، باموسی علیہ السانی میں بردیتانی نہ ہوتی کو جاتا ہماں بہم بتلایا تھا کہ بہوبی کو مری ہوئی مجھی زندہ ہوگر کم میں بردیتانی نہ ہوتی کو جاتا ہماں ہم مبتلایا تھا کہ بہوبی کو مری ہوئی مجھی زندہ ہوگر کم ہوا ہے اس جگہ دہ ہما دا بندہ ھاگا،

می بخاری کی مدیث سے اس مجیلی کے متعلق اتنا تابت ہواکتی تھائی ہی کی طوت سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک مجیلی کا بن زنبیل میں رکولیں ، اس سے زائد یہ مجھ معلوم نہیں کہ یہ مجیلی کھانے کے لئے سائند رکھنے کا حکم ہوا تھا یا کھانے سے علیٰدہ دونوں احتمال ہیں ، اس لئے مفتر نن میں سے بعض نے کما کہ یہ مجھونی ہوئی مجملی کھانے کے لئے رکمی گئی تھی ، اوراس سفر کے دونوں اتنی دوران سفر اس میں سے کھاتے بھی دہے ، اس کا نصف حصد کھایا جا چکا تھا ، اس کے بعد بطور مجرورہ یہ مجمونی ہوئی اورات رحمی کھائی ہوئی مجمل زندہ ہوکر دریا ہی جلی گئی ،

ابن عطیہ اور لعصن دوسے لوگوں نے برجی بیان کیا کہ یہ مجینی بطور هجزه کے بچرونیا میں باتی بھی رہی اور بہت دیجینے والول نے دیجھا بھی کہ اس کی صرف آیک کر در سے اور دوسری کھائی ہوئی ہے ، ابن عُطیّر نے خود بھی اینا دیجھنا بیان کیا ہے اوقرطبی)

ادراجس مفتر من في كها كه نامشة كهافي كع علاده الك علاده و نبيل مي محصل ركه كا على التي بات تومتعين محصل مركمة كا على التي بات تومتعين محصل مرده تقى النبي بات تومتعين محرفه محمد مرده تقى ازنده موكر دريا مي جلا جانا ايك محجزه مي تقا،

بهرحال حضرت خصرعلیال سلام کابته ایسا مهم دیا گیاکه آسانی سے جگه متعیق مذہر ظاہر رہے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیالسلام کا ابتلاء وامتحان ہی تھا،اس پرمزیاد تھان کی صورت یہ بیدائی گئی کہ جب عین موقع پر میالوگ بہو بخ گئے تو مجھلی کو بھول گئے، آبیت قرآنی میں یہ بھول حضرت موسی اوران کے دفیق دونوں کی طرف منسوب کی گئے ہے، نیسیا محرقہ تھا، دیجی حدیث بخاری سے جو قصر ایس ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس دقت مجھلی کے زندہ ہوکردریا بیں جانے کا دقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سوے ہوئے تھے ، صرف ہوشع بن والے یہ واقعہ جمیبہ دیجیا اورارادہ کیا تھاکہ موسیٰ علیہ السلام بدارہوجا ہیں قوان کو بتلاؤں گا، گربیداری کے بعد الشرتعائی نے اُن پرنسیان مسلّط کر دیا اور بھول گئے ، تو بہاں دونوں کی طرف بھولئے کی نسبت ایسی ہوگی جمیبے وشر آن میں یکھوج میں پہر کھا اللّی نمو کی آئی میں دریا سے موتی اور دریا کے اس کھوٹے میں اور دریا گئے ہیں اور دریا گئے ہیں اور دریا کے سال کھوٹے ہو الانکہ موتی مرجان صرف دریا سے موتی اور مرجان نمورسے نکھتے ہیں اور دریا ہے سال کھوٹ کا بیان آیا ہے ، صالا نکہ موتی مرجان صرف دریا سے موتی اور مرجان کھوٹے ہو سے ماری ہو گئے ہو گئے ہیں اور سے موتی ہوتے کے اس جگر سے آگے سفر کرنے کے وقت قو چھی کوسا تھ لینا و دنوں ہی بزرگ مجموبے ہوتے تھے ، اس لئے دونوں کی موت سے ان منسوب کیا گیا ،

بهرحال به ایک دوسری آز آسش سخی کرمزل مقصود پر بهوی کرمجهلی کے زندہ ہوکر بانی سے مہرحال به ایک دوسری آز آسش سخی کرمزل مقصود پر بہوی کرمجهلی کے زندہ ہوکر بانی سے مہرحانے سے حقیقت کھل جاتی ہے اور مقام متعیق ہوجا کہ ہے۔ گھرا بھی اس طالب حق کا کہا دیا ہمی استحان لینا تھا، اس لئے دونوں پر بھیول مسلط ہوگئی، اور بورے ایک دن اورایک رات کا مزید سفریط کرنے سے بعد محبوک اور بھیان کا احساس ہوا، یہ میسرا استحان محقا، کیونکہ عادةً سکان اور محبوک کا احساس ہوا، یہ میسرا استحان توانی طویل سفری مزید تھا ہوتی ، گر استرتعالی کومنظور میں تھا کہ کہ و دوشقت اتحات اتنا طویل سفر کرنیکے بعد محبوک بیاس کا احساس ہوا اور دہا تھا ہے تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھے ہواسی نشان قدم ہروا ہیں تو ہے ،

معنی سرنگ کے ہیں، جبہاڑ ول میں رہستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، سرنے کے اللہ معنی سرنگ کے بین جبہاڑ ول میں رہستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، یا شہرول میں زمستہ بنانے کے لئے کھودی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ رمجھلی جب وریا میں گئی توجس طریت کو جاتی ہاتی میں ایک سرنگ سی بنتی جلی گئی، کہ اس کے جانے کا رہستہ بانی سے کھلا رہا، جبسا کہ صبح بخادی کی روایت سے واضح ہوا، دو سری مرتبہ جب یوشع ابن نون سے کھلا رہا، جبسا کہ صبح بخادی کی روایت سے واضح ہوا، دو سری مرتبہ جب یوشع ابن نون سے کھلا رہا، جبسا کہ صبح بخادی کی روایت سے واضح ہوا، دو سری مرتبہ جب یوشع ابن نون سے کھلا دہا، حب اس واقعہ کا ذکر سفر طویل کے بعد کیا وہاں قائد تھی گئے فی اندر سرنگ ہیں۔ اندر سرنگ ہیں ہیں کوئی تصناد نہیں، کیونکہ بان کے اندر سرنگ ہینے جنے جانے جانا خود ایک واقعہ عجیہ جنسر تِ عادت تھا،

حفرت خصر علیہ سلام سے طافات فرآن کر میے میں اگرجیاس صاحب واقعہ کا نام مذکور نہیں ، بلکہ اور ان کی نبوت کا مسئلہ ، فعرت کی ان کا احد کا نام خصر ہونے کی دہ عامر نام خصر بنتا ہے ، خصر کے نفظی معن ہرے بھر ہے ہیں ، ان کا نام خصر ہونے کی دجہ عامر مفترین نے یہ بتلائی ہے کہ بیجس جگہ بیچھ جاتے تو کیسی ہی زمین ہو وہاں گھاس آگ جاتی ، اور

شوارہ لبعث ۱۹ ء م ج معارف الوال جلاحم زمین سرمبز ہوجاتی بھی، حشراکن کریم نے پہلی واضح نہیں کیا کخصرعلیہ استدام کوئی سغیر تھے یا اولیا، اسٹرس سے کوئی فروستے، دیجن جہورعلاء کے نزدیک ان کائبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کئے ہوے وا تعاصب البت م اكبو كم خصر عليه السلام سے اس سفريس عقبے واقعات ابت بي ا ان میں سے مجمن تو تعلمی طور پرخلات شرع ہی ا در حکم سٹریعت سے کوئی مستثناء بجزوحی البی کے بونسیں سکتا، جونب ا در سغیر ہی کے ساتھ مخصوص ہی ولی کوئی کشف یا البام سے مجھ حبیب زیں معلوم ہوسکتی ہیں . مگروہ کو تی مجت بنیں ہوتی ان کی بنار برظا برشراعیت کے کسی حکم کو دوانہیں جا سكتًا، اس لئے يہ تعين ہوجا اب كه خصر عليه السلام النّد سے نبی اور سپنيبر بتھے، ان كو بذوليد دجى اكبى معض خاص احكام وه دين عن سقح جوظا برشراجة كالحال من تقى الخول في محكما اس ہشٹنائی حکم کے انتخت کیا، نو دان کی طرف سے اس کا انلہاد ہمی قرآ ان کے اس جلے میں بوگیا وَمَا نَعَلْتُ لُعَانَ أَمْدِى ( يعن بس نے جو کھے کیا اپن طرف سے مہیں کیا، بلک امراہی سے کیا، خلاصد يس كجهد رأمنت كے نزد كب حضرت خصر عليالسلام بھى ايك نبى اور سفير بين، مُرائع كِي كُونِي مُرْمَين جُانُكِ سِير دكي من تحييل ابني كاعلم ديا كيامتها، اور صرت موسى عليه السلام كو اس كى اطلاع نه مقى، اسى لئة اس يراعتر احن كميا، تفسير قرطبي ، بجرميط ، ابوحيان اوراكز تغايم میں پرمضمون بعنوانات مختلفہ مذکورے ، کسی د لی کوظاہرِ سردیت کے حکم میس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کرمبست سے جاہل غلط کارتصوت كخلات ورزى ملال نبير، كوبرنام كرف والعصوفي وكيف لك كر شرايست اور حيزب اور طرافیت اور ہے ، بہت سی چیزیں مشرافیت ہیں حوام ہوتی ہیں مگر طرافیت ہیں جا کڑ ہیں اس لیے سی دلی کومریخ گناه کبیره پرمسبشال دیجه کرجی اس پرای احزاحن نہیں کیا جا سکتا ، یہ کھیلا ہوا زندقدا درباطلب، حصرت خصر عليالسلام يركمي دنياك ولى كو قياس نبين كياما سكتا، اور د ظا ہر سرادیست کے خلاف اس کے کسی فعل کوجائز کہا جاسکتاہے، شاكر ديراستادكا الهل أنَّيْعِكَ عَلَى آن تُعَكِّمَنِ مِمَّا عُكِّمَتَ رُمِنْ مَا اس مِي صورت اتباع لازم ہے موئ علیہ استلام نے با دجود نبی ورسول اور اولو االعزم مغیر ہونے کے حزت خصرہ سے تعظیم و تکریم کے ساتھ در نواست کی کمیں آئے آپ کاعلم سیعنے کے لئے ساخه علناجا بتا بول است معلوم مواكم تحصيل علم كاادب يب ب كرشا كرواين استاذ ى تعظيم وكريم اوراتباع كرے، أكرج شاكروابن استاذے افعنل واعلى بى بورقر لمى، مظهری) -على شراعية كيلة جائز شين كرخلاب منوع الرميم كرى إنكف آن تستنطيع مستوراً وكيف تعتبير معارف القرآن طِديجُم

مورة كبعث ١١:٠٥

علی ما تعریح طیم می برای و صرت خصر علیال الم نے مونی علیال الم سے مجاک آپ میسکر ساتھ بر بنیں کرسکیں عجے اور کیسے صبر کریں گے جب کہ آپ کو حقیقت امر کی اطلاع نہ ہو، مطلب یہ تقا کہ مجھے جو علم عطا ہولہے اس کی فوعیت آپ کے علم سے مختلف نہ ،اس نے آپ کو میرے معاملات قابل اعتراص نظراً ئیں عے ،جب کے کہ میں ان کی حقیقت سے آپ کو مطلع نہ کر دول ، آپ لیے فرص نصبی کی بنار ہم اس براع راض کریں عے ،

حفرت موسی علیہ انسلام کوچ کہ خود اسٹر تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جانے اور الندے علم سیکھنے کا حکم ہوا تھا ،اس لئے یہ اطمیدان تھا کہ ان کا کوئی فعل درحقیقت خلاب شرع جسیں ہوگا ، کوظا ہر میں جھے میں نہ آئے ،اس سے صبر کرنے کا وعدہ کر ایا، ورنہ ایسا وعدہ کرنا بھی کہی عائم دین کے طاہر میں جھے میں نہ آئے ،اس سے صبر کرنے کا وعدہ کر ایا، ورنہ ایسا وعدہ کرنا بھی کہی عائم دین کے جائز نہیں ، نیکن مجرمتر معیت کے بائے میں دینی غیرت سے جذب سے مفلوب ہو کراس وعدہ کو مجلول گئے ،

پہلاوا قعر توزیادہ سنگین بھی بہیں تھا، صرف کستی والوں کا الی نقصان یاغ ق ہونے کا صرف خطوبی تھا جو بعدیں دفع ہوگیا، دین بعد کے واقعات میں موسیٰ علیا اسلام نے یہ دعدہ بھی بہیں کیا کہ میں اعتراص بہیں کردں گا، اورجب الرہے کے قبل کا واقعہ دیجا تو شدت کے ساتھ اور اپنے اعتراص بہوئی عذر بھی بیش بہیں کیا، مرف اتنا کہا کہا گرا آسندہ اعتراص کم ول تو آپ کوئی ہوگا کہ بچے ساتھ نہ رکھیں، کیو بکہ کسی بی ادر بیغیرے ہی بغیری تخفی اعتراص کم ول تو آپ کوئی ہوگا کہ بچے ساتھ نہ رکھیں، کیو بکہ کسی بی ادر بیغیرے تخفی بغیری تخفی اسلام کے لئے نہیں ہوسکتا کہ خلاف شرع کام ہوا دیکھ کر صبر کرے ، البتہ جو کھ و در مری طرف بھی بغیری تخفی اسلام سوال ہوا کہ یہ واقعات جو تیہ خطیال سلام کی تصریح کے عام قواعی شرعی سی ایک بنیا دی فرق اور کیا ایک مطابق کیا و خوا کہ کہ کہ موسوی اور خطری اسلام کی قصریح کے مطابق کیا دی فرق اور کہ کہ کہ موسوی اور فرق اور کہ کہ میں موالی ہوا تھا اس کی فرعیت صفر ست موسیٰ علیا لسلام و تو فول کے علم سے ختلف تھی، گرچب کہ یہ ووٹوں علم می تو ایک ہی کی طرف سے عطا ہوا تھا اس کی فرعیت صفر ست موسیٰ علیا لسلام و تو فول سے اسلام کی تو تو کہ کہ ہوت کے اور کیا مطلب جو میں بچھا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہی کی اسلام کی تو تو تو سے ان کی تو تو تو کہ کے ، ان کی تو تو تو کیا کہ موسوں اور کیا ہوا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ؛۔

حق تعالی جن حصرات کواپن دحی اور نبوتت سے سر فراز فراتے ہیں وہ عمد گا تو وہی حصراً ہوتے ہیں جن سے سپر داصلاح خلق کی خدمت ہوتی ہے، ان پر کتاب اور شراحیت نازل کی جاتی ہو جن میں خلق خدا کی ہوایت اوراصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں ، جننے انبیا ، علیہ السلام کا ذکر وسرآن كريم بي بهري نبوت ورسالت آياب وه سبك سبدايي بي عظم جن كي ميردنشلي اوراصلاحی خدمات تھیں ،ان پرجودی آئی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی ، گرد دسری طرف کھے تکوینی خدمات مجھی میں جن سے لیے عام طورسے ملا مگہ الشرمفت رہیں، مگر زمرہ انبیا رہیں مجی حق تعالی نے بعض کو اسی قسم کی تکوین خورمات سے سے مخصوص کر بیاہے، حصرت خصرعلی اللہ ا سی زمرہ میں سے میں، تکوینی خدمات واقعات جسٹر نمیہ سے متعلق ہوتی ہیں، کہ فلاں شخص ڈو بنے والے کو بچالیا جائے یا فلاں کو ہلاک کرویاجائے، فلاں کو ترقی دی جائے فلاں کو زیر کیاجا تے ان معاملات کا منعام لوگوں سے کوئی تعلق ہوتاہے مذان کے احکام عوام سے متعلق ہو ہین ا الیے واقعات جزئیہ یں بعص وہ صورتی مجی بیش آئی ہیں کدایک شخص کو بلاک کرنا تشریعی قانون كے خلاف ہے مگر تكوینی قانون میں اس خاص واقعہ كوعام تشریعی قانون سے سنٹنی كر کے اسس شخص کے لئے جا تزکر دیا گیاہے جس کواس مکوئن خدمت پر ما مور فرما یا گیاہے ،ایے حالات پی مترعی قوانین کے علمار اس ستنائی حکم سے وا تعد بہیں ہوتے اوروہ اس کوحوام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور جو تفض کو بن طور براس قانون سے سنٹی کر دیا گیا ہے وہ اپنی جگر حل پر ہونا کو خلاصه به ب كرجهان مه تصنا و نظراً ناب وه ورحقیقت تصناد نهیس موتا، بعض دافعاً جسنرتیرکا عام قانونِ مشربیست سے ستشنام ہوتا ہے ، ابوحیّان نے بحرمحیط میں فرمایا ؛ تجمعور على ان الغصن بى وكان على معرفة بواطن قد اوحيت الميد وعلم موسى الا حكام والفنيا بالظاهر ربحر عيط ص ١٨١٦) اس لئے يربھي ضروري ہے كريم ستنا، بذريعه وحي نبوّت ہو، کسی ولی کا کشعت والهم ایسا استثنار کرنے سے لتے برگز کافی ہنیں، اسى لے حصرت خصرے كالركے كو بطا برناحق قتل كرنا. ظا بر مثر لعيت بي حرام مقاليكن معز خصر تکوسنی طور آبراس قانون سے سنٹنی کرکے مامور کئے سکتے ستھے، ان پرکسی غیر نبی سے کشف ف الهام كوقياس كريح كبى حرام كوحلال سجعنا جيي معجن جابل صوفيوں نيس مشهورہ بالكل بے دینی اور امشلام سے بغادت ہے، ابن ابی شیبه نے حصرت ابن عباس کاب واقعه نقل کیلہے کہ بجدہ حروری رضاری

ابن ابی شیبہ نے حصرت ابن عباس کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بخدہ حروری وفاری ا نے ابن عباس کوخط لکھا کہ خصر علیہ اسسلام نے لڑکے نا بالغ کو کیسے قبل کر دیا جب کہ بنی کریم صلی اسٹر علیہ دسلم نے نا بالغ کو قبل کرنے سے منع فروایا ہے، حصرت ابن عباس رہ نے جو آب میں لکھا کہ اگر کہی ہے کے متعلق مختیں دہ علم حصل ہوجا سے ، جو موسی علیہ اسلام سے علم دیعی خصر علیہ اسلام ، کو حصل ہو اتھا تو مخھار سے لئے بھی نا بارخ کا قبل جائز ہوجا ہے گا مطلب یہ تھا کہ خصر علیہ اسسلام کو تو بزراجہ و چی نبوت اس کا علم ہو اتھا، دہ اب کسی کو ہوئی۔ کیونکہ نبوّت خم ہوچک ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جسکو بزر بعد وجی اس قسم کے واقعات کے مسعلن کیسی حکم خدا و ندی سے کسی خاص کوشنٹی کرنے کا علم ہوسے و منظری، اس واقعہ سے بھی برحقیقت واضح ہوگئ کرکٹی تھن کوکسی کھم نٹری سے مسئٹنی قرار دینے کانبی صاحب وحی کے سواکسی کوحی نہیں،

فَانْطَلَقَادِتِهِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا وَ قَالَ أَخَرَقَتُهَ ۖ بعردد فون جلے بہان بم كرجب چرشع كشى ميں اس كر بھاڑ ڈالا موسى بولاكيا توفياس كو بھا د ڈالا لِتُغْمِى قَالَمْ لَمَاء لَقَنَ جِعُتَ شَيْمًا إِمْرًا ﴿ قَالَ ٱلْمُوا تُكُوا لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ك و باقع اس كے وگوں كو البت قونے كى ايك چيز بھارى ، بولايس نے نہكا كھا تو ن كَنْ تَنْتَطِيْعَ مِعَى صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِلُ إِنْ بِمَا لَسِينُتُ وَلَا تھرے گا میرے ساتھ ، کیا جھ کون پکڑ میری بھول پر اور ست تُرْهِقُنِي مِنَ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَانْطَلَقَاءِن حَتَّى إِذَا لَقِيَاعُلُمَّا فَقَتَلَكُ وال مجه ير ميرا كا مشكل ، بعردونون عِلى بانتك كرجيط ليك لرائع سه واس كورار والا، قَالَ ٱ قَتَلَتَ نَفْسًا مَ كِيَّة إِغَيْرِنَفُسُ لَقَلْ جِئْتَ شَيْمًا تَكُرًّا ﴿ حوسیٰ بولا کیا تونے مارودالی ایک جان سستھری بغیرعوض کسی جان کے بٹیک تھنے کہ ایک چیز : معقول وَالْ الْمُرْا قُلُ لِكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَابِرًا ﴿ ولایں نے بچے کو د کہا تھا کہ ق رہ مخسیسر سے گا میرے قَالَ إِنْ سَا لَتُلْكَ عَنْ شَيَّ مُ بَعْدَ هَا فَلَا تُصْحِبْنُ ۗ قَلْ بَلَغْتَ كما اكر بھے يو چوں كوئى چيز اس كے بعد تو بھ كوسا تھ دركيو ، تو اتار چكا مِنَ لَّهُ إِنَّ عُنَّا ﴿ فَانْطَلَقَاسَ حَتَّى إِذَا آتَيَا آخُلَ فَرَيَّةِ میری طرت سے الزام ، مجر دونوں چلے ، یہاں تک کرجب پہنچے ایک گا ڈن کے وگوں تک إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَآبَوْ أَن يُتَضِيَّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا كاناچا دبان كے لاكوں سے الحول نے مذما ناكران كومجان ركھيں چر باتى دبال ايك ديوار

| يُّرِيُنُ آنَ يَّنَقَضَّ فَآقَامَكُ مَقَالَ لَوْشِكُتَ لَتَّخَنْ تَعَكَيْهِ آجُرًا    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| جوگراچاہتی تھی اس کو سیدصا کر دیا ، بولا دموسی، اگر تو چاہتا تو سے بیت اس پر مزدوری   |
| قَالَ هٰذَا فِرَانُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَسَانَتِكُ صَالَةِ تُلْكِمَ الْمُرْتَسْتَطِعُ |
| كما اب جُدالي سے ميرے ادر تيرے يے اب جتلائے دينا ہوں بھ كو پھيران باتوں كا جس ير      |
| عَلَيْهِ صَابِرًا ﴿                                                                   |

فالمرتقبير

ق مبر يه كرسكا

رغض بامم قول و قرار بوگیا، بھرود نوں دکسی طرف بیلے دغالبًا ان کے ساتھ یوشے علیہ اسلام بھی ہوں گئے، گردہ حضرت دوئی المیدانسلام کے تالیج سختے اس لئے ذکر در دکا کیا گیا) بیال تک کم ریلتے چلتے کسی ایسے مقام پر بہو سینے جہال کشتی پر سوار بونے کی صرورت ہوئی جب وونوں کشتی ہیں سوار ہوئے توان بزرگ نے اس مشق رکا ایک سخنہ مکال کواس) میں جھید کردیا، موسی دعلیہ سلام ا نے فریا پاکیا آپ نے اس کشتی میں اس لئے چھید کیا ہے کداس کے بیٹنے واوں کوفوق کر دیں آیتے بڑی بھاری دخوہ کی ؛ ان بزرگ نے کہا کہا میں نے کہا ہمیں تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صب د ہوسے گا (آخروہی ہوا،آب اپنے قول پر مذرہے) موسی دعلیا اسلام ) نے فر مایا کہ زمیں بول كياتها)آب ميري بحول جوك بركرفت مذيج اورمير اسمعاملات العت يس مجه يرزياده تنكي ن ڈالے (کر بجول چرک بجی معاف نہو، بات عنی گذری ہوگئ) پھرد دنوں رکشتی سے اُٹر کر آتے، چلے بہاں تک کرجب ایک دکم سن) لاکے سے ملے توان بزرگ نے اس کو مارڈوا لامخا ( علیہالام گھراکر) کہنے لگے آپ نے ایک بے گناجان کو ہلاک کردیا زاور وہ بھی) بغیر مدلے کسی جان کے بیٹک آپ نے بڑی ہے جا حرکت کی رکداڈل توب نایا بغ کا قتل ہے جس کوقص مس معى قتل كرنا جائز بهيس بيم اس نے توكسى كو قتل بعى نہيں كيا، يد فعل بيلے فعل سے بھى زیادہ سخنت ہے، کیونکہ اس میں بقینی نقصان توصرف ال کا تھا، بیٹے والول کے فق کا اگرچ خطرہ تھا، تکراس کا نسداد کر دیا گیا، پھراڑکا نابالغ برگذاہ سے بری ان بزرگ نے فرمایا کو کیا میں نے آپ سے بنیں کہا تھاکہ آپ سے میرے ساتھ مبرنہ ہوسکے گا، موسیٰ رعلیالسلام سففر ما یا دکنیراس مرتب اور در گذر کیے کین اگراس مرتب کے بعد میں آیے مسى امركے متعلق يو بچوں تو آب بھ كواپنے سائق مذركھنے ، بیٹرك آپ برى طرف سے عذر

ری انہتا ، کو پہونے بچے بی داس مرتبہ ہوسی علیہ اسلام نے نسیان کا عذر بیش بنیس کیا ،اس سے معلیم ہوتا ہے کہ بیرسوال امخول نے قصد البنی پنجر اندیشیت کے مطابق کیا تھا ، پھر و دنول و تعلیم ہوتا ہے کہ بیران بحک کرجب ایک گاؤں والوں ہے کھانے کو ما بھا رکہ ہم جہاں بیں ، تو امخول نے ان کی جمان کر دیا ہتے میں ان کو وہاں ایک ہوا و رکہ ہم جہاں بیں ، تو امخول نے ان کی جمان کر دیا ہتے میں ان کو وہاں ایک ہوار جلی جو گراہی جا ہتی تھی تو ان بزرگ نے اس کو وہا تھے کے اضار سے سے بطور خرق عادت کے مسید حاکم دیا ، موسی دعلیا اسلام ہنے فر ما یا کہ اگر آب جا ہتے تو اس رکام ) پر آجرت ہی پیلیت سید حاکم دیا ، موسی دعلیا اور ان کی بدخلق کی اصلاح بھی ہوتی ) ان بزرگ نے کہا یہ وقت کماری مقت محام بھی چلٹا اور ان کی بدخلق کی اصلاح بھی ہوتی ) ان بزرگ نے کہا یہ وقت ہماری اور آپ کی علی دیا ہوں جن پرآپ سے صبر یہ ہوسکا دجیسا کہ آیا سے آئندہ میں اس کا بیا ن حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پرآپ سے صبر یہ ہوسکا دجیسا کہ آیا سے آئندہ میں اس کا بیا ن حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پرآپ سے صبر یہ ہوسکا دجیسا کہ آیا سے آئندہ میں اس کا بیا ن حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پرآپ سے صبر یہ ہوسکا درجیسا کہ آیا سے آئندہ میں اس کا بیا ن

## معارف ومسائل

تحقی آذ الفیباغلام ن فظ غلام و بی زبان کے اعتبارے ابائغ ارسے کو کہاجاتا ہے ، یہ الملک کو کہاجاتا ہے ، یہ الملک کو خضر علیا اس کے متعلق حضرت ابن عباس اوراکٹر مفترین نے یہی کہا ہے کہ دہ نابائغ کھا، اور آگے جواس کے متعلق آیا نقش آزیکی تقد اس سے بھی اس کے نابائغ بونے کہ تابیع ہونے کی تابیع ہوتی ہے ، کیونکہ ذکتے سے معن ہیں گنا ہوں سے پاک اوریہ صفت یا سینج ہری ہوسکتی ہوسکتی ہونے کی تابیع ہوتی ہے افعال واعمال برمواخذہ نہیں، اس کے امراعال میں کوئی گناہ نہیں کھاجاتا،

أَهُلُ قَوْمَيَةٍ ، يابتى جس معرس موسى اورخضر عليها السلام كأكذر موااوراس ك

وگوں نے ان کی ہمانی سے انکار کیا مصرت ابن عہاس کی روایت میں انطاکیہ اور ابن سیرین کی روات میں اکر متی اور حصرت ابوہر مرفق سے منقول ہے کروہ اندنس کی کوتی بستی متی دمناری والشراعلم آمَّا السَّيفِيْنَةُ فَكَانَتَ لِمَلْكِيْنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِفَا مَرْتُ أَنْ دہ جو کشتی کئی سوچند مقابوں کی جو محنت کرتے تھے دریا یں سویں نے جاباکہ آعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمُ مُلِكُ يُأْخُلُكُلُّ سَفِيْنَةِ غَصْبًا ه اس بی عیب ڈال دوں اور ان کے پرے متدالیک بادشاہ جولیلیٹا تھا ہر کشتی کو چھین کر وَأَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ آبَوٰكُ مُؤِّمِنَيْنِ فَغَيْنِيْنَ آنَ يُرْهِقَهُمَ ادر وہ جو ارد کا تھا سواس کے مال باپ سے ایمان دلے پھریم کواندلیٹر ہواکران کو عاجب طُغُيَانًا وَكُفُمًّا ۞ فَأَرَدُنَا أَنُ يُبِيلُ لَهُمَارَكُمُ مُا خَيْرًا مِنْـهُ ردے زبردستی ادر کفر کوکر، مجر ہم نے چاہا کہ بدلددے اُن کو ان کارب بہتر اس سے زَكِوَةً وَآقُوبَ رُحُمًّا ۞ وَإَمَّا الْجِدَامُ وَكَانَ لِغُالْمَيْنِ باكير هي من ادر مزديك ترشعفت ين ادر ده جو ديوار متى سو دو يتم لوكون شِيْمَيْنِ فِي الْمَرِيْنَةِ وَكَانَ تَخْتَهُ كُنْزُ لَمْمَا وَكَانَ آيُوْهُمَ کی سمتی اس شہر یں ادر اس کے بنچے مال گرا تقان کا ادران کا باپ تھا صَالِعًا ﴿ فَأَمَا أَدَرُتُكُ أَنْ تَيْلُغُا أَشُلُّهُ هُمَا وَيَسْتَخْرِحِ نیک پرچابا برے رب نے کہ وہ بہتے جائیں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا مال كَنْزَهْمَا لَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنَكُ عَنْ آمْرِي ط مرط ہوا ہوان سے ترے رب کی اور بس نے یہ ہنیں کیا لین عم سے ذلك تَأْدِثُلُ مَا أُنْسُطِعُ عَلَى صَبْرًا فَيْ یہ بی پھیران چیزوں کا جن پر تی صبر نہ کر سکا مزمندندندند

معارف القرآن جلديخم

خلاصتفسير

اوروہ جو کشتی تھی سوجندغ سیب آدمیول کی تھی دجواس کے ذراید) دریا میں محنت مزددر كرتے تھے واسى پران كى گذرا د قاست تھى ، سويس نے جا باكداس بيں عيب ڈال دول اور دوج اس کی پیمتی کم ان نوگوں سے آ کے کی طوت ایک دظالم ، بادشاہ تھاجو ہر داچی اکشتی کوزبردی مجین ایت کھاداگرمی کشتی میں عیب ڈال کر بنا ہر بریکار نزگر دیتا تو پرکشنی بھی بھی ہیں لی جاتی اور ان غریبوں کی مز دوری کا سہارا بھی ختم موجاتا، اس لئے توڑنے میں میصلیت تھی اور رباوہ لوسکا مواس سے ماں باپ ایمان داریتے (ادراگر وہ بڑا ہوتا تو کا فرطا لم برتا اور ماں کواس سے مجتب<sup>ے</sup> بہت متی اس م کو اندلیشہ ہوا کہ یہ ان در نول پر سرکتی اور کفر کا اثر یہ ڈال دے دایتی میے کی مجت مے سبب وہ بھی بے دینی میں اس کا سا کھ نہ دینے لگیں ، بیں ہم کور منظور ہوا کہ داس کا توقعہ تھم كردياجامع بير) اس كے بدلے ان كايروردگاران كوايس اولاددے دخواہ لركامويا لركى، جوكم باليزكى ديعن دمين إس سے بہتر ہو، اور زمال باب سے سائف مجتت كرنے ميں اس سے بڑھكر ہو، اور رہی دیوارسودہ و دیتیم لوکول کی متی جواس شہر میں اربیتے ہیں اوراس ویوار کے نیچ ان کاکچه مال مدفون تھا رجو اُن کے باپ سے میراث میں بیونجاہے ، اوران کا باپ رجو گیا روه) ایک نیک آدی تھا داس کے نیک ہونے کی برکت سے انٹر تعالی نے اس کی اولا دکے مال كومحفوظ كرناچا با ، اگرد يواد ابھي گرجاتي تو لوگ به مال توٹ لے جاتے اور غالبًا جرشخص ان يتيم لطكون كاسر مرست تتفااس كواس خزانع كاعلم بوكا وه يهال موجوديذ بوگاجوا نتظام كرليبا) اس لية آپ كے رب نے اپنى جربانى سے جاباكہ دہ دونوں اپن جوالى ركى عمر ، كو يہن جائیں اور ابنا دفیدنہ نکال لیں اور دیرسانے کام میں نے افتر کے حکم سے کتے ہیں ان ہیں ہے ) كونى كام ميں نے اپنى دائے سے نہيں كيا، يہ ہے حقيقت اُن بالوں كى جن برائے صبر نہوسكا، رج کویں حسب دعدہ بتلاچکا ہول ، چنامخ حضرت موسی علیہ السلام خصرعلیہ السلام سسے (خصیت ہوگئے) 🗧

# معارف ومسائل

آمگاالمنظفی آنگ فی گانت دست کیش ، یرکشی جن مسکینوں کی متی ان مے متعلق کی ایک متعلق کی ایک متعلق کی ایک منت مزدوری کرکے سے منقول ہے کہ وہ دس مجانی تھے جن میں پانچ اپا ہے معذور شے ، پانچ محندور شے ، پانچ محند مناش کا انتظام کرتے تھے ،اور مزدوری ان کی برمتی کردریا ہیں ایک کشتی مسب کے لئے معاش کا انتظام کرتے تھے ،اور مزدوری ان کی برمتی کردریا ہیں ایک کشتی

چلاتے اوراس کاکرایہ حاصل کرتے تھے،

مسكين كى توبين البعن وگوں نے يہ كى ہے كجس سے إس كھے ، ہو، گراس آيت سے معلوم ہوا كو مسكين كى توبين يہ توبيد ہوں كا سے معلوم ہوا كو مسكين كى توبين يہ توبيد ہوں كہ اللہ ہوتو وہ بھى سكين كى توبيت بين واضل ہے، كيونكر جن وگوں بعد رفصاب ہوجائے ، اس سے كم اللہ وقو وہ بھى سكين كى توبيت بين واضل ہے، كيونكر جن وگوں كو اس آيت بين مساكيين بہا گيا ہے ان كے پاس كم از كم ايك سنتى تو تى جس كى قيمت مقدار نصاب كو اس آيت بين مساكيين بين ہوتى، اس لئے ان كو مساكيين بين كم نبيس ہوتى، گرج في كه وہ حاجات اصليہ ضرور يہ من شخول تھى، اس لئے ان كو مساكيين بين كہا گيا دمنا برى)

مَولِكَ يَّنَا حُونَ كُلَّ سَيِعِيْنَةٍ عَصَبَّا، بنوی شنے ہروایت ابن عباس نقل کمیاہے کہ یہ کشتیاں کشتیاں کشتیاں کشتیاں کشتیاں کشتیاں فردسی چیس لینا کھا، حضرت خصرتے اس مصلحت سے کشتی کا ایک بخذ اکھاڑ دیا کہ وہ طلم بادشاہ اس کشتی کومٹ سے بیج جائیں، وائے بادشاہ اس کشتی کومٹ سے بیج جائیں، وائے مدم نے خوب فرمایا سے بیج جائیں، وائے مدم نے خوب فرمایا سے ب

گرفتردر بحرکت می را مشکست و صددرستی در شکست خطرمیت و آماً الغیلام می حقیقت به با و آماً الغیلام می حقیقت به با درای که اس لوی که بید او کاجی کو حضرت خطر طیار سیلام نے قبل کیا، اس کی حقیقت به بالا درای که اس لوی کی طبیعت بین کفر اور والدین کے خلاف سرکتی تھی، والدین اس کے نیکا لا صالح سختے ، حصرت خصر علیہ سیلام نے فرمایا کہ بمیں خطرہ تھا کہ بدلو کا برا ام وکران مت الح ماں باپ کو مستقل ہو کر ماں باپ کے لئے بھی ماں باپ کا ایمان بھی خطرے میں برخواسے گا،

فَاْتَ وَنَا اَنْ يُبْنِي لَهُ مُمَا وَبُهُمَا تَعَيْراً مِنْ فَا ذَكُونَةً وَ اَخْرَبَ رُحْمًا، بعن اس لح بمر اولاد بمراء الدومي كالدالله المرائح مال باب كواس لرسك كے بدلے بن اس سے بهتر اولاد ديدے بواعال واخلاق بن باكبرو بھى ہوا ورمان باب سے حقوق كو بھى پوراكر ہے ،

اس داقعہ میں خیشین آادر آر ڈ نامیں جے منظم کا صیغہ ستعال فرمایا ، اس کی ایک دجہ یہ ہوت ہے کہ یہ اداوہ ادرخیدت خصر علیا اس لام نے اپنی اورائٹہ تعالیٰ دونوں کی طون نسوب کیا ، اور نیر بھی ہوسکتا ہے کہ خود اپنی ہی حارت منسوب کیا ہوتی بچرار ڈ ناکے معنی یہ ہوں سے کہ ہم نے انسرسے دُنا می ، کیونکہ کسی لڑھے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا معاملے بھی جم نے انسرسے دُنا می ، کیونکہ کسی لڑھے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد دینے کا معاملے بھی حق تعالیٰ کا فعل ہے ، اس میں خصر عماک کی دو سراانسان نٹر کی بنیں ہوسکتا ، اور بیبال بیر شبہ کرنا در سبت بنیں کہ اگر انٹر تعالیٰ کے علم میں یہ بات متنی کہ یہ لڑکا اور بیبال بیر شبہ کرنا در سبت بنیں کہ اگر انٹر تعالیٰ کے علم میں یہ بات متنی کہ یہ لڑکا

کا فر ہوگا، اور ماں باپ کو بھی گراہ کرے گا، تو پھڑوا قعۃ علم آہی کے مطابق ایساہی واقع ہونا عزوری تھا، کیونکہ علم آہی سے خلاف کوئی چیز نہیں ہوسکتی،

جواب یہ ہے کہ علم آہی میں اس تعلق دسٹرط کے ساتھ تھاکہ یہ بالغ ہوگا تو کا فرہوگا اور دوسے دسلمانوں کے لئے بھی خطرہ بنے گا، کھر ج نکہ دہ عمر بلوغ سے پہلے ہی قبل کردیا گیا تو جو دا تعربیتیں آیا وہ اس علم آہی کے منافی نہیں دمظری )

ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی عائم نے بروایت عطیہ تھی کیا ہے کہ مقتول اوکے کے دالدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے برلے میں ایک اول کی عطا فر انی جس کے بطن سے ایک بی بیدا ہو ایک بعض سے ایک بی بیدا ہوا، اور ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے دونبی پیدا ہوئے ، بعض روایات میں ہے کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بنی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بروایات فر مانی ،

دَ تَحْنُتُ لَا شَنْزُ کَهُمُمَا، یه خزانه جو بتیم بچوّل کے لئے زیرِ دیوار دنن تھا اس کے منعلق حضرت ابوالدر دارژنے رسول المدُّصلی المدُّ علیہ وسلم سے یہ ر دایت کیا ہے کہ دہ سونے اور جاند کا ذخیرہ تھا ( ر داہ الرّمزی والحاکم دیجے؛ از مظری )

ابن عباس سنے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک بختی بھی جس پرنصیحت کے مندر حب، ذیل کلمات سکتے ہوئے کے مندر حب، ذیل کلمات سکتے ہوئے کے میں دوابیت حضرت بخمان بن عفال رہ نے مرفوعًا رسول المدّ صلیاللہ علیہ کہ کم سے بھی نقل فرمائی د قرطبی )

ا- بشم الثدالر من ارصيم

۲- تعجب ہے استخص برح تفدیر برایمان رکھتا ہی بھرعگین کیونکر ہوتا ہے ،

۳۰ تعجت ہے اس تخص برجواس برایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمتہ وارات تعان ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور نصول تسم کی کوسٹ شمیں کیوں لگتاہے،

n - تعجب ہے اس شخص برج موت پر اہمان دکھناہے پھر نوش وخرم کیسے رہناہے ،

۵ - تعجب ساس خفس برجوحساب آخرت برایان رکھتاہے بوغفلت کیے برتراہے ،

۲- تعجتب ہے اس تحض برحود نیا کواوراس کے انقلابات کوجانتاہے پھر کیہے اس پر مطمئن جو کر مجھتاہے ،

٤- لَآلِلُهُ إِلَّالِيُّهُ مُحْسَمِّتُهُ رُسُولُ اللَّهِ ،

دالدین کی نیک کا فائدہ وکان آبود هم آسالی آباس میں اشارہ ہوکہ یتم بیوّل کے لئے مدنون خزا آ ادلاد درادلاد کو بی بنجیا ہو کی حفاظت کا سامان بذر دی خضر علیہ اسسلام اس لئے کرایا کیا تھا کہ ان تیم پچ ں کا باپ کوئی مردصّل ہے اسٹر کے نزویک مقبول تھا، اس لئے اسٹر تعالیٰ نے اس کی مراد بوری کرنے اوراس کی اولاد کو فائدہ پہونچانے کا یہ انتظام فرمایا، محد بن مسئکد رُّ فرماتے ہیں کہ الشہ تعالیٰ ایک ہند سے کی نیکی اورصلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس سے خاندان کی اور اس کے آس باس سے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں دم خری )

قرطی میں ہے کہ حضرت سنبلی فرمایا کرتے تھے کہ میں اس سنبرادر بورے علاقہ سے لئے امان اور ہوب میں ہے کہ امان اور ہوب آن کی وفات ہوگئ توان کے دفن ہوتے ہی کفار دیلم نے دربائے وقبار کو عبور کرسے بغدا و پر قبضہ کرلیا ، اس دقت نوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم برد دہری مصیبت ہے بینی مستعبلی کی وفات اور دیلے کا قبصنہ رفتر طبی ، ص ۲۶ ج ۱۱ ،

تفسیر مُظِری میں ہوکہ اس آبت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بھی علما حکا ہوگیا۔ کی اولاد کی رعابیت اوراً ن پر شفقت کرنی چاہتے، جب تک کہ دہ بالکل ہی کفود نسبق و فجور میں مسیستلانہ ہو جائیں،

پیغبران بلاغت ادر دعایت اس مثال کوسمجه کے لئے پہلے یہ بات سمجھ لینی سروری ہے کہ ونیا ادب کی ایک مشیب وارا دے کے بغیر ادب کی ایک مشیب وارا دے کے بغیر نہیں ہوسکتا، خرد سشرسب اس کی مخلوق ادراس کے ارا دیے ا درمشیب کے تابع ہیں، جن امور کومشرای تراسمجھا اور کہا جاتا ہے وہ خاص افرادا ورخاص حالات کے اعتبار سے صرور نثر ادر ثرا کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں، گر محبوعة عالم اور عالم دنیا کے مزاج کے لئے مسروری اور تخلیق آئی کے اعتبار مسب حضروری اور تخلیق آئی گران ہیں قدرت کے کارخانے میں

خلاصہ یہ ہے کہ جو آفت باحادہ دنیا بی بیش آتاہے، خدا تعالیٰ کی مشیعت دارات کے بغیر نہیں ہوسکتا، اس لحاظ سے ہرخروشر کی نسبت بھی حق تعالیٰ کی طرف ہوسکتی ہے، گرحقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تعلیق کے اعتبارے کو تی شریش بیں ہوتا، اس لئے ادب کا تقاصا یہ ہے کہ حقرت اور اجم علیا سلام کے کلمات تقاصا یہ ہے کہ خرک نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہی جائے، حضرت اور اجم علیا سلام کے کلمات ہو قرآن کریم میں مذکورہیں آ ڈیٹن ٹی ٹیٹھیٹری ڈیٹیٹیٹی ڈیٹیٹیٹ ڈیٹوٹیٹی،

اس تعلیم دادب کامبن دیتے ہیں کہ کھلانے پلانے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف فرمائی، بھر بھاری کے وقت شفار دینے کی نسبت بھی اسی کی طرف کی، در میان میں بھار ہونے کو اپنی طرف نسوب کے کہا قرار تھ آختیں حقّت فرکھ کینڈ فوٹ کی جب میں بھار ہوجاتا ہوں توانڈ تعالیٰ مجھے شفار عطا فراد بخ ہیں ، یوں نبیں کہا کہ جب وہ مجھے بھار کرتے ہیں توشفار بھی دیتے ہیں،

اب صفرت خصرعلیا اسلام کے کلام پرغور کھے، انھوں نے جب کشی توڑنے کا ادادہ کیا قدہ چونکہ طام میں ایک عبب اور ترائی ہے اس سے ادادہ کی نسبت اپنی طرف کرکے و نسر ما یا آس ڈی ، پھرلوڈ کے کو قتل کرنے ا دراس کے بدلے میں اس سے بہتر ادلا و دینے کا ذکر کہا تواں میں قتل تو بُرائی محق، اور بدلے میں بہتر اولا دویٹا ایک بھلائی تھی، امر مشترک ہونے کی دجہ سے میں قتل تو بُرائی محق، اور بدلے میں بہتر اولا دویٹا ایک بھلائی تھی، امر مشترک ہونے کی دجہ سے بہاں بصین جتنا ظاہری مشربی دوہ اپنی طرف اور جو خیرے دہ اسٹر تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، جمیسرے واقعہ میں دیوا دکھڑی کرکے اپنی طرف اور جو خیرے دہ اسٹر خیر ہی خیرہے، اس کی نسبت بوری حق تعالیٰ کی طرف کرکے میں ایک مال محفوظ کر دیٹا سراسر خیر ہی خیرہے، اس کی نسبت بوری حق تعالیٰ کی طرف کرکے میں ایک مال محفوظ کر دیٹا سراسر خیر ہی خیرہے، اس کی نسبت بوری حق تعالیٰ کی طرف کرکے فیرایا فائم اڈ دیگرفتے ''یعنی آپ کے رب نے ادادہ کہا ہا

خصر علیات الم و ذرو بین استرآن کریم بی جودا قد حصرت خصر علیات الم کا ند کور براس کا است بالان کی و فات بوی و است معاملے سے کوئی تعلق بنیں ہے کہ خصر علیات الم اس واقعہ سے بعد و فات پاسٹے یاز ندہ رہے ، اس لئے قرآن دسنست میں اس کے متعلق کوئی صریح بات مذکوئی بی بعض روایات سے اس کے بعض روایات و آثار سے ان کا اب بھی زندہ مونا معلوم بوتا ہے ، بعض روایات سے اس کے فلا ف مستفاد ہوتا ہے ، اس لئے اس معاملے میں ہمینشہ سے علماء کی رائیں مختلف رہی ہیں ، محتدرک میں حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں ان کا استدلال ایک تو اس روایت سے ہے جس کو مائم نے مستدرک میں حضرت انس نے نقل کیا ہے کہ جب رسول الشرصلی الشرطلی و فات ہوئی تو مستدرک میں حضرت انس نے نقل کیا ہے کہ جب رسول الشرصلی الشرطلی کی و فات ہوئی تو ایک شخص سیاہ سفید دائر حمی دالے داخول ہوئے ، اور لوگوں کے جمع کو چیرتے بھاڑتے اندر بہنے ادر دو گئی سیاہ سفید دائر حمی دالے داخول ہوئے ، اور لوگوں کے جمع کو چیرتے بھاڑتے اندر بہنے ادر دو گئی ، بھرصحان کی اس کی طرف متوقع ہوگر ریکا استدالی است کے :۔

سانٹری ہارگاہ میں سبر ہے ہرمصیب سے
اور بدلاہی ہرفت ہونے والی چیزکا اور
دہی قائم مقاہیے ہر طاک ہونے والے
اس لئے اس کی طرفت رجع کر واسی کی
طرفت رجمت کرد کیونگر محروم و چھنے
ہومصیب سے ڈواہے محروم ہونی ا

اِنَّ فِي النَّهِ عَذَاءً مِنْ هُحِلِّ مُعِينُبَةٍ وَعِوَضَّامِنُ مُحَلِّ مُعَينُبَةٍ وَعِوَضَّامِنُ عُلِّ هَالِكِ مُعَامِّةٍ وَخَمَقَّا مِنْ عُلِي هَالِكِ فَالْهَ اللّهِ فَا نِعْبُوا وَاللّهِ فَالْغَبُولِ فَاكْمَا الْمَعْمُومُ مُ مَنْ حُسرٍ مَ النَّوْ الب یہ آنے والے کلمات ذکورہ کہ کر زخصت ہوگئے توحضرت ابو بکر اور علی مرتضیٰ ض النزع ہمانے مشرمایا کہ پرخصر علیہ اسسلام تھے ،اس روایت کو جسٹر دی گنے حصر چھیوں یں بھی نقل کیا ہے جن کی شرط یہ ہے کہ صرف جھے السندر وایات اس میں ورج کرتے ہیں،

اورصح مسلم کی حدمیث میں ہے کہ دخال مدینہ طبتہ کے قربیب ایک جگہ تک پہنچ گا تو ہدمینہ سے ایک شخص اس سے مقابلہ کے لئے نکلے گا جواس زمانے کے سب انسانوں میں مہتر ہوگا، یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا، ابوا سمحٰی نے قرمایا کہ بیشخص حصرت خصر علیا لسلام ہوں گئے د قرطبی ، بہتر لوگوں میں سے ہوگا، ابوا سمحٰی نے قرمایا کہ بیشخص حصرت خصر علیا لسلام ہوں گئے د قرطبی ، اور ابن ابی الدنیانے کمات ابروا تعن میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حصرت علی کرم جہا سے خصر علیات کہ واس نے حصرت خصر علیات کہ واس نے حصرت خصر علیا کہ کہ واس

کے سرف سریہ سو اے مان سے ایج تواب عظیم اور معفرت ورحمت ہودہ دعاریہ ہے ،۔ کوہر شاذ کے بعد بڑھاکرے اس کے لئے تواب عظیم اور معفرت ورحمت ہودہ دعاریہ ہے ،۔

"کے وہ ذات جسکوایک کلام کاسندا دومرے کلام کے سننے سے مانع نہیں ہوتااورائے وہ ذات جس کو بیکوفت ہونے والے (لاکھول کروٹرول) سوالا میں کوئی مغالط نہیں لگتا، اوروہ ذات جو دعاریس الحاح واصرار کرنے اور کا کم يَامَنَ لَا يُنْغِلُهُ مَمْعُ عَنْ سَمْحِ وَيَامَنُ لَا تُغَلِطُهُ اللّهَ اللّهَ الرّفارِ وَيَامَنُ لَا يَبْرُومُ مِنْ الْحَارِ وَيَامَنُ لَا يَبْرُومُ مِنْ الْحَارِ الْمُلِلِجِّيْنَ آذِ فَيْنَ بَرُدَةِ عَفُولِكَ وَحَلَادَةَ مَغْفِنَ يَلِكَ، وقرطبي

کہنے سے ملول ہیں ہوتا، مجھ اپنے عفو دکرم کا ذائعہ چکمادیجے، اور اپنی مغفرت کی حلاوت نصیب فرماتیے ا

ا در تجراسی کتاب میں بعینہ یہی واقعہ اور ہیں دعار اور خصر علیہ اسلام سے ملاقات کا داقعہ حصرت فاروق اعظم شے بھی نقل کمیاہے وقرطبی )

اسی طرح ادلیا امت میں حصرت خصر عکیا اسلام کے بے شاد دا قعات منقول ہیں،
ادر جوحضرات خصر علیہ اسلام کی حیات کو تسلیم نہیں کرتے ان کا بڑا استدلال اس جو اسے جوجیجے مسلم میں حصرت عبداللہ بن عمرت سے منقول ہے دہ فرماتے ہیں کہ ایک دات رسول نہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں عشار کی نماز اپنی آخر حیات میں بڑھائی، مشلام بھیرنے کے بعد آ ب کھڑے ہوگئے اور یہ کلمات ارشاد فرمائے :

سمیامتم این آج کی رات کودیکھ دہو ہو اس رات سوسال گذرنے پرکوئی شخص ان کی زندہ ندہ گاجوآج زمین کے ادبرہ ہے۔ ٱڗٲٞؽؙؾؙػؙڡٞۯۘڷؿڬؾٙػۿۯۿڮ؋ فَٳؖڽٞٷ ڒٲٞڛڡۭٲٷۊڛٙێۼ؞ۣڝؙۿٵڰٙؽؿڨ ڝؾٞڽۿۅٛۼڸڟۿۅٳڷڗؖ؞ۧۻٵػڽۥ اس میں ہے جوحضرت سیدا حد مرمندی مجدّد العن تانی شے لینے مکاشف فرایا وہ بیکہ میں نے خود حنر خصر خطر خطر خطر اللہ ملام سے اس معاملہ کو عالم کشف میں دریا فت کیا ، انخوں نے فرمایا کہ میں ادرا ایا س علیا لسلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بختی ہے کہم زندہ آومیوں کی شکل میں متشکل ہو کروگوں کی امراد مختلف صور توں میں کرتے ہیں، والٹر سجانہ وتعالیٰ اعلم،

یہ بات میں پہلے کھ جیکا ہوں کے حصرت خصر علیالسلام کی موت وحیات سے ہاراکوئی اعتقادی اعملی سند متحلق ہوں کے حصرت خصر علیالسلام کی موت وحیات سے ہاراکوئی اعتقادی یا عملی سند متحلق ہوئی صراحت و وصاحت نہیں کی گئی، اس لئے اس میں ذیا وہ بحث وتحیص کی بھی صرورت نہیں ، مذکسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لئے صروری ہے ، دیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لئے مذکورہ صدر تفصیلات نقل کردی گئی ہیں ب

وَيُسْتَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْا عَلَيْكُمُ مِيِّنُكُ ذِكْرًا ﴿ ادر مجة سے بوچھتے ہیں ذوانعشرین کو کمراب پڑستا ہوں محقالے آگے اس کا مجھ احوال إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْآرَضِ وَإِنَّيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيًّا صَّا لَهُ خَاتَبْعَ ہم نے اس کو جایا تھا ملک میں اور دیا تھا ہم نے اس کو ہرچیز کا سامان ، مجر بھے پڑا سَبَياً ٥٠ حتى إِذَ الْبَعَ مَغْيرَبَ الشَّمْسِ حَجَدَهَا تَغُمُ مِ فِي عَيْنِ ایک سامان کے ، یہاں تک کجب بینچا سورج ڈوبنے کی جگہ پایا کہ وہ طروبتاہے ایک ولدل کی حَمِعَةٍ وَجَدَعِنْكَ هَا قَوْمًا مُ تُلْنَا يِنَ الْقَلْ يَبُن إِمَّا أَنْ تُعَرِّبَ ندی میں اور پایا اس کے پاس لوگول کو ہم نے ہمااے زوالق نین یا تو آو لوگوں کو تکلیف مے وَالْمَاآنَ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۞ قَالَ آمَّا مَنْ ظُلَمَ فَسَوْفَ لَعَالِ بُهُ ادر یا رک ان یں خوبی ، بولا جو کوئی ہوگا بے انصاف سوہم اس کو مزا دیں گے ، ثَمَّيُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهٖ فَيُعَيِّرُبُهُ عَنَ أَبًا ثُكُرًّا ۞ وَٱمَّامَنَ امَنَ وَعَمِلَ بحراؤ شجائے گا اپنے رب کے باس وہ عذاب دیگا اس کو بُراعذاب ، اور جو کوئی بقین لایا اور کیا اس نے مجلا صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءً إِلَّهُ مَنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ آمْرِ نَالِيُهُ رَا ٥ کا سواس کابدلہ بھلائی ہے ، ادر ہم حتم دیں گے اس کو اپنے کام یں آسانی کا

ادرنیک عمل کرے گا تواس کے لئے وآخرت میں بھی بدلے میں بھیلائی ملے گی اور ہم بھی دونیا میں ا اپنے بڑا دَمیں اس کو آسان دا ورنرم ) بات ہمیں کے دیعن ان پر کوئی عملی منی تو کمیا کی جاتی زبانی اور قولی بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گئ

### معارف ومسائل

يَسَتَكُوْدَكَ وَالْ وَالْمَ الْبُ سِ سوال كرتے بن الله وال كرنے والے كون بن روايات سے ينطا بر ہوتا ہے كہ وہ قرليش كم سقے ، جن كويپو ديوں نے رسول المترصلی الشرعليہ وسلم كى نبوت اور حقائيت كا المتحان كرنے ہے لئے تين سوال بتلات سقے ، رو آحق كے متعلق اور آحق كم متعلق كا متعلق كا متعلق الله كا متعلق كا متعلق

ذوالعشر نمین کون تھے ؟ اخوا لفتونین کانام ذوالعشر بین کیوں ہوا ،اس کی وجرمی ہے شار کس زمانے اورکس ملک اقوال اور سخت اختلافات پس، بھن نے کہاکہ ان کی دو زلفین سی یس تھے اوران کو ذوالقربین اس لئے ذوآلقر نین کہلاتے ، بعض نے کہاکہ مشرق ومخرب کے مالک کہنے کی دجہ، پر محمران ہوتے اس لئے ذوالقر نین نام دکھا گیا، کہی نے یہ بھی کہا کہ

ب و مربر کچے ایسے نشانات تھے جیسے سینگ کے ہوتے ہیں، بعض دوایات ہیں ہے کہ ان کے سربر کچے ایسے نشانات تھے جیسے سینگ کے ہوتے ہیں، بعض دوایات ہیں ہے کہ ان کے سربر دونوں جانب چوٹ ہے نشانات تھے اس لئے ذوالقر نین کہاگیا، والنواعل، گراتی با متعین ہے کہ قرآن نے خودان کا تام ذوالعترائین نہیں دکھا، بلکہ یہ نام ہیود نے بتلایا ان کے بہاں اس نام سے ان کی شہرت ہوگی، واقعہ ذوالقر نبین کاجتناح حقہ قرآن کی شہرت ہوگی، واقعہ ذوالقر نبین کاجتناح حقہ قرآن کی شہرت ہوگی، واقعہ ذوالقر نبین کاجتناح حقہ قرآن کی سے ان کی شہرت ہوگی، واقعہ ذوالقر نبین کاجتناح حقہ قرآن کی سے ان کی شہرت ہوگی، واقعہ دوالقر نبین کاجتناح حقہ قرآن کی سے ان کی شہرت ہوگی، واقعہ دوالقر نبین کاجتناح حقہ قرآن کی سے سال کے بہاں اس نام ہے کہ :-

"وہ ایک مسالے عادل با دشاہ ستھ جومشرق ومغرب میں بہو پنچے اوران کے مالک کو نیچ کیا اوران ہیں عدل وافعات کی حکم الیٰ کی المنٹر تعانیٰ کی طرفت ان کو مبرطرح کے سیاحان اپنے مقاصد پودا کرنے کے لئے عطاء کردتی گئے تنے ، ایخوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین اطرافت میں سفر کئے ، مغرب اتھائی تک اور مشرق اقعلیٰ تک ، مجرح انب شال میں کومستانی سیائے تک اسی جگہ انھوں نے دومیہ اڑوں کے درمیانی درّے کوایک عظیم انشان آ مہنی دلوار جا کے ذرایہ بندکر دیا جس سے یاج ج ماجوج کی تاخت و تاراج سے اس علاقہ کے لوگ مخولا کی اُلیے ہے۔

یہ و نے جو سوال رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی حقائبت اور نبوت کا امتی ن کرنے کے لئے میں کہا تھا، وہ اس جو آہے مطبق ہوگئے، انھوں نے زید رسوالات نہیں گئے، کہ ان کانام ذوالوئی سے مول متھا، میکس ملک میں اور کس زمانے میں تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سوالات کو خود ہود نے بھی غرضرور می اور فضول مجھا، اور دیا بارہ کے دشتر آن کریم ایخ وقصص کا صرف اشا حصد ذکر کرتا ہے جس سے کوئی فامدہ دین یا دنیا کا تعلق ہو، یا جس پر کسی ضروری چیز کا بھیا موقوف ہو، اس لئے مذقر آن کریم نے ان چیزول کو تبلایا اور دیکسی جے حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان اس لئے مذقر آن کریم نے ان چیزول کو تبلایا اور دیکسی جے حدیث میں اس کی یہ تفصیلات بیان کی گئیں اور دند قرآن مجید کی کسی آ بیت کا بچھنا ان چیزوں کے علم پر موقوف ہے، اسی لئے سلھالی ن مصابح بیا ہو تا بعین نے بھی اس پر کوئی خاص قرتم نہیں دی ،

اب معامله صرف تاریخی روایات کا یا موجوده تورات دا بخیل کاره گیا، اوریه بهی ظا مرب که موجوده تورات وانجيل كوجي سلسل مخريفات في ايك آساني كتاب كي حيثيت مين نهيس جيوزا، انكا مقام بمی اب زیاره سے زیاره ایک تاریخ بی کا بوسکتا ہے، اور زمانهٔ ت دمیم کی تاریخی روایات زیاره اسراته فی تصول کمانیول سے ہی پُر ہیں ،جن کی مذکوتی سسندہی ، ند وہ کسی زمانے کے عقلار و حکمار کے ز دیک قابل اعتادیا فی می بین احصرات مفترین نے بی اس معالدیں جو کھے لکھا وہ سب اہنی ار مخى د دايات كالمجوعه ب اسى لئے ان ميں اختلافات بے شارميں ١ بل يورپ نے اس زمانے من تا يخ كوبرى الهميت دى ، اس برتحقيق وتفيتش من بلاستبربرى محنت وكاوش سے كام ليا آ ٹارقدیمی کی کھدائی اور وہاں کے کتبات وغیرہ کو جمع کرکے ان کے ذریعہ قدیم وا تعاست کی حقیقت تک بہو پنے میں وہ کام انجام دیتے جواس سے پہلے زمانہ میں نظر نہیں آتے ، لیکن آثارِ قدىمداوران كےكتبات سےكسى واقعه كى تائىدىسى مدد تومل سحق بے گرخودان سےكوئى واقعى پوران میں پڑھا جاسکتا، اس کے لئے آو تاریخی روایات ہی بنیادبن گئی ہیں، اوران معاملات ين زمانة قديم كى تاريخى روايات كاحال ابحى معلوم بوجكاب، كرايك كمانى سے زمايده چشيت نہیں رکھتیں، قدیم دجد مدعلمارِ تعنسیرنے بھی اپنی کتابوں میں یہ روایات ایک تاریخی نیت بی سے نقل کی ہیں، جن کی صحبت پرکوئی وسترانی مقصد موقوف نہیں، یہاں بھی اسے پتیت سے بقدرصر ورست مکھا جاتا ہے ، اس واقعہ کی پوری تفتیش کھیں مولانا حفظ الرحن صاحب رحمة الشُّرعليه ني اين كمَّاب قصع لابت آن مِن يَكْسى ہے، تاريخي ذوق ركھنے والے حصر است اس کود کھ سکے ہیں،

بعن دوایات یں ہے کہ پوری دنیا پرسلطنت د حکومت کرنے والے چاربادشاہ ہوئے ہیں، دوموّمن اور دوکا فروموّمن بادشاہ حصرت سلیمان علیہ سلام اور دوالقرین پی

اوركافر نروداور يخبت نصربي

ذوالعترنين كے معامل ميں بيجيب الفاق ہے كماس نام سے دنيايس متعدد آدمي شہور موتح ہں، اور بریمی عجب بات ہے کہ ہر زمانے سے ذمی العشر ہیں کے ساتھ لقب سکتدریمی شامل ہے، صريمين عليا سلام ية تويبًا تين سوسال بيلي ابك بادشاه ستندرك نام يعرف ومشہورہے جس کوس کندراونانی،مقدونی ارومی وغیرہ سے القاب سے یاد کیاجا کا ہے ،جس کا و زیرار مسطو تھا، اور جس کی جنگ دآرا سے جوئی ، اور اسے قبل کرکے اس کا ملک تے گیا، سکندر سے نام سے دنیا میں معروف ہونے والا آخری تخص سی تھا، اس کے قصے دنیا میں زیارہ مشہور میں بعض لوگوں نے اس توبھی قرآن میں مذکورڈ وا لعت زین کہہ دیا، یہ سراسرغلط ہے، کیونکہ پرشخص آتش برست مشرك تفا، قرآن كريم نے حس ذوا لقرنين كاذكركياہے، ان كے نبي مونے مي توعلماً کا اختلامت ہے ، گرمَومن صابح ہونے پرسب کا اتفاق ہے اورخود قرآن کی نصوص اس پرشا برہی حافظ ابّن كيرنے البدآيہ والبّمايہ مي بوالة إس عساكراس كا يورانسب المه كمعانب جواوير جا كر حضرت ابرا ميخليل الترعليه السلام سے ملتاہے ، اور فرما ياكه ميى وه مسكندر بي جو او ناني مصرى مقدونى كے نامول سے معروف ہے ، جس نے لينے نام پر سمراسكندرية آبادكيا، اور دم ى تايخ اسى كے ذمانے سے جلتی ہے ، اور بیسكندر ذي احتربين اوّل سے ایک طویل زمانے کے بعد مواہے، جودد ہزارسال سے زا کر شلایا جا آہے، اسی نے دآرا کو قسل میا اور شاہان فارس کو مغلوب كركے ان كاملك فتح كيا، گرمينتي مشرك تقا،اس كوقرآن بي مذكور ذوالقرنين قرار دینا سراسم غلطی ہے، ابن کیٹر کے اینے الفاظ ہیں:۔

فاماذ والقرنين التان فهواسكن رب فيلبس بن مصريم بن برس بن مبطون بن روحى بن يونان بن يافث بن بونه بن شرخون بن روس بن بن شرخط بن توفيل بن روحى بن الاصفر بن يقربن العيص بن اسلحق بن ابرهيم الخليل عليه الصلاح والسلام كن انسبه الحافظ ابن عماكوفى تارخ المقل وني اليونياني المصرى باني الاسكن ربية المنى يؤرخ با يامه الروم وكان المقل وني اليونياني المصرى باني الاسكن ربية المنى يؤرخ با يامه الروم وكان متأخرًا عن الاول بن هو طويل وكان هذا قبل المسيح بنحون تلشماكة سنة متأخرًا عن الاول بن هو طويل وكان هذا المن كثيرًا من المناس يعتقى الفي س واصلاً المضمم وانعا نبهنا عليه لان كشيرًا من المناس يعتقى المنا وإحد وان المن كورفي القي ان هو الذي كان الطاط اليس وزيوي فيقع بسبد خلك وان المناه كورفي القي ان هو الذي كان الطاط اليس وزيوي فيقع بسبد خلك فان المناه كبيرو فساد علي طويل فان الدوّل كان عبل امرة مناصالحًا و ملكا نطاء كسيرو فساد علي طويل فان الدوّل كان عبل امرة مناصالحًا و ملكا خطاء كسيرو فساد علي طويل فان الدوّل كان عبل امرة مناصالحًا و ملكا

عاد لاوکان وزمیرہ الخصی دقد کان بیٹا علی ما قریفاہ قبل هذ او اتما الثانی فکان مشہ کا کان وزمیرہ فیلسوقا وقل کان بین فرما نیم مدائریں میں المفرسنة فابن هذا من هذا الدوستوبان ولا بشتیما الاعلی غی لا یعون حقائق الامو رائب فی و والمهایة حابیل الاحستوبان ولا بشتیما الاعلی غی لا یعون حقائق الامو رائب فی والم یا اسکندر ہو صدیق والی کے امام ابن کیر کی اس تحقیق سے ایک توبید مخالط دفع ہوا کہ یہ اسکندر ہو صفرت سے علیا اسلام سے میں موسال پہلے گذراہے، اور جس کی جنگ وارا اور ملوک فارس سے مورک، اور بانی اسکندر یہ ہے ، یہ وہ ذوا اعترائی نہیں جس کا قرآن کر کم میں ذکر آ المه ، یمن الله بعن اکا برمفسرین کو بھی لگا ہے، ابوحیان نے بچر محطیس اور علامہ آ وسی نے روح المعانی میں اس کو ذو آلفت زمین مذکور فی القرآن کہ دیا ہے ،

دوسری بات وَاِنَهُ کَانَ نِبِیَا کے جلے سے بہمعلوم ہوتی ہے کہ ابن کیٹر کے نز دیک ان کا بنی ہونا دائے ہے، اگرچیجہور کے نز دیک دائے وہ قول ہوجو خو دابن کیٹر نے ہر وابت ابی الطفیت مصنوت علی کرم اللہ دجہ سے نقل کیا ہو کہ منہ وہ نبی تھے منہ فرسشتہ بلکہ ایک میک صالح مسلمان تھے اس لئے بعض علما سنے یہ توجیہ کی کہ اِنَّهُ کَانَ کی ضمیر ذوا لعت رئین کی طرف نہیں خضر علیہ السلام کی طرف داجے ہے، وہوا لا قرب ،

ابمسئل برمتا ہے کہ بھودہ ذوالقربین جن کاذکر قرآن ہیں ہے کون ہیں اور کس زمانے
میں ہوتے ہیں، اس سے متعلق بھی علماء سے اقوال بہمت مختلف ہیں، ابن کیٹر کے نز دیک ان کا
زماند اسکندریونانی مقتد ونی سے دوہزاد سال پہلے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلا)
کازمانہ ہے اور ان کے وزیر صغرت خصر علیہ السلام سخفے، ابن کیٹر پُنے ابدا آیہ والنہا یہ میں سلف صافیا
سے سے روایت بھی نقل کی ہے کہ ذو آلعت رسی بیارہ پا جے کے لئے بہو ہینے، جب حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو مکہ سے با ہر سکل کو استقبال کیا، اور حضرت خلیل علیہ الله علیہ الله الله منظم میں اور کھیے وصیفیں اور صحتیں بھی ان کوفر مائیں ، والبدایہ حشاہ جس اور تفسیل بیان کوفر مائیں ، والبدایہ حشاہ جس اور تفسیل بی اور کھیے وصیفیں اور صحتیں بھی ان کوفر مائیں ، والبدایہ حشاہ جس ای اور تفسیل بی کہ اس نے حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام کے ساتھ طواف کیا ، بھر قربا نی دی ،

اورا بوریان بیردنی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن لفت رون الخالیة بی کہاہے کہ یہ ذوا نفت رہی کا ذکر قرآن میں ہے او کرن بی بی عربی افریقیں میں جی ہے دمین کے دمین افریقیں میں ہے جس نے زمین کے مشادق ومغارب کو فتح کیا ، اور تحتیج محیری مینی نے اپنے اشعار میں اس پر فیخ کیا ہے کہ میرے دادا ذوا افتر نمین مسلمان متے ، ان کے اشعار یہ ہیں ہے

قىكان دوالقىنىن جىى مسلمًا ؛ ملكًا علافى الاسف غيرمبدَّى

ہ آسکا انگاری و الکھارے بیٹ کے اسکا کہ اسکا کہ اسکا کے من کو بھوسی کے اسکا کا کہ ایس کے بعد کہا کہ یہ ذوالات رہیں تبایعہ ہیں ہیں سیسے پہلا گئے ہے ، اور ہیں وہ خض ہی جس نے بہلا گئے ہے ، اور ہیں وہ خض ہی جس نے بہلا گئے ہے ، اور ہیں وہ خض ہی جس نے بہلا گئے ہے ، اور ہیں وہ خض ہی جس نے بہلا گئے ہے ، اور ہیں وہ خض ہی جس نے بہر ہے کہا ہے ہیں نصل دیا بھا دالبوایہ ص ۱۰ ہے اور دالکا ان میں اسکا کی خصیب اور نام ولسب کے بالے میں اختلاف ہونے کے با وجود الکا ان میں اس کی خصیب اور نام ولسب کے بالے میں اختلاف ہونے کے با وجود الکا ذما نہ بتلائیا گیا ہے ،

اورمولانا حفظ الرحمن صاحب نے اپنی کمات صعر اس کا خلاصہ برہے کہ ذوالقر نین مذکور فی العتران متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بجث کی ہے اس کا خلاصہ برہے کہ ذوالقر نین مذکور فی العتران فارس کا وہ بادشاہ ہے جس کو بہودی خورش بونا فی ساترس، فارسی گورش اور عرب کیخت وکہتے ہیں جس کا زمانہ حضرت ابراہ ہم علیہ لست لام سے بہت بعد انبیا بربنی اسرائیل میں سے دا نیال یہ کا زمانہ بھوا تاہے ، جو سسکندر مقدونی فائل و آرائے زمانے کے قریب قریب ہوجاتا ہے ، گر مولانا موصوف نے بھی ابن کمیٹر وغیرہ کی طرح اس کا شدت سے انکارکیا ہے کہ ذوالعتر نمین وہ سکندر مقدونی جن کا وزیرار سطون تھا وہ نہیں موسکتا، وہ مشرک آتش پرست تھا، یہ مؤمن صابح ستھ ،

حصرت فدوالقرنين كوابنى عدل مسترى ادرامن عاكم كے قيام ادر فقوحات مالك كے لئے جرج بسامان کی صرورت اس زمانے میں بھی وہ سب کے سب اُن کوعطا کردیتے گئے تھے، فَا ثَبْتَ مَسَبَدًاً ، مرادیہ کہ سا مان تو ہرقسم ہے اور دنیا کے ہرخطہ میں بہویخے کے ان كوديرتي كية بقي الخول فرست يهل جانب مغرب سفرك سامان سي كاليا،

تحتی اِذَا مِلَحَ مَغْیِ سَالنَّمْسِی مرادیہ ہے کہ جانبِ مغرب میں اُس صر تک پہنچ گئے جس کا استعمال کی آبادی نہیں تھی،

قِیْ عَیْنِ حَیدَیَ فِی الفظ حمّۃ کے نغوی عنی سیاہ وَلدَل یا کیجِرا کے ہِم ، مراداس سے وہ پائی ہے ہے۔ بیان کارنگ ہی سیاہ دکھائی دیتا ہو، اورآ فناب کو ایے جیٹے میں ڈو ہتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ کہ دیکھنے والے کو یہ صوس ہونا تھا کہ آؤتا ، ایے چینے میں ڈو ہتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ کہ دیکھنے والے کو یہ صوس ہونا تھا کہ آؤتا ، اس چینے میں ڈو ب رہا ہو کہ آگا آبادی یا کوئی خشکی سامنے ہیں تھی، جیسے آپ کسی ایسے میدان میں خوب کے وقت ہی جہاں دور تک جانب مغرب میں کوئی بہاڑ دُور خست، عمارت میں ہوتو دیکھنے والے کو یہ صوس ہونا ہی کہ آفتاب زمین کے اندر گھس رہا ہے ،

قرب تربی ایک قرم کوبایا است کے ایک قرم کوبایا کیت کے ایک ورالعشرین نے ایک قوم کوبایا کیت کے انگے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم کا فریخی، اس لئے انگی آبات میں امٹرتعالیٰ نے ذوا لقر نین کواختیار دیدیا کہ آپ چاہیں توان سب کوپہلے ان کے مفر کی سنزادیدی، اودچاہیں قوان سے احسان کا معاملہ کریں، کہ پہلے دعوت و تبلیخ اور وعظو پندسے ان کواسلام و ایمان قبول کرنے پرآمادہ کریں، مجر اننے والوں کواس کی جزار اور مدمانے والوں کو مسزادیں جی سے ایمان قبول کرنے پرآمادہ کریں، مجر اننے والوں کواس کی جزار اور مدمانے والوں کو مسزادیں جی صورت کو بچو پر کہا، کہ اول ان کو وعظ فیصیعت سے صواف ستقیم پر لانے کی کوشش کریں گے ، مجر جو کفر سرقا ہم دہے ان کو مسزادیں گے ، اور جو ایمان لائے اور نیک عل کرے تواس کو اچھا بدلہ دیں گے ،

قُلْنَایَا قَ الْفَقَ فَیْقَ، اس سے معلوم ہوتاہے کہ ذوالقربین کوحی تعالی نے نود
خطاب کرکے یہ ارشاد فریا ہے، اگر ذوالقربین کونی قرار دیاجائے تب تواس میں کوئی
اشکال ہی نہیں کہ بذریعہ دی ان سے کہہ دیا گہا، اوراگران کی نوت تسلیم نہ کہ جائے تو بھر
اس قُلْنَا اوریَا فَا الْفَلَ مَیْن کے نطاب کی صورت یہ ہوسکتی ہو کہ کہی بیغیر کے داسطہ سے یہ خطاب
ذوالقربین کوکیا گیا ہے، جیسا کہ روایات میں حضرت خضر کا ان کے سابھ ہونا نڈکورہے، اوریہ
بھی مکن ہے کہ یہ وی نبوّت درسالت نہ ہو، ایسی نفوی دی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیال الم
کی دالدہ کے لئے قرآن میں قرآد کھی ہیں آلی الفاظ آسے میں، حالا انکہ اُن سے نبی یا رسول ہونے کا
کی دالدہ کے لئے قرآن میں قرآد کھی ہیں خرایا کہ ذوالفتر بین کوجو بہاں حکم دیا گیا ہے، دو
کی داخرہ کے لئے قرآن میں قرآد کھی ہوئی کے انفاظ آسے میں، حالا تکہ اُن سے نبی یا دسول ہونے کا
ہوئی احتال نہیں، گرا ہو تھیاں نے ہو تھی طبی فریا کہ ذوالفتر بین کوجو بہاں حکم دیا گیا ہے، دو
ہوئی احتال نہیں، گرا ہو تھیاں نے ہو تھی طبی موجود ہوں ان کے ذوالفتر بین کہ یہ فرو دوالفر بین کوخو دنی مانا
ہوئی ہوئی ہوئی تھی کی اور فرائے ہی موجود ہوں ان کے ذوالعدان کوخطاب ہونا ہو، والٹواعلی،
جائے یا بھر کوئی نبی ان کے ذرائے میں موجود ہوں ان کے ذرائے ان کوخطاب ہونا ہو، والٹواعلی،
جائے یا بھر کوئی نبی ان کے ذرائے میں موجود ہوں ان کے ذرائید ان کوخطاب ہونا ہو، والٹواعلی،

| ثُمُّ النُّهُ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الثَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بحراكًا ليك سامان كريي ، يهال بك كرجب بهنا مورج شكلنا كي جلَّه إاس كوكه تكلَّا ب                                              |
| عَلَى قَوْمُ اللَّمْ وَيَجْعَلْ لَهُ مُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ وَيَهَا سِتْرًا ﴿ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ وَا |
| ایک قوم برکہ ہیں بنادیا ہم نے اُن کے لئے آ قتاب سے ورے کوئی تجاب، یوں ہی ہو اور                                               |
| قَنُ أَحَطْنَا بِمَا لَلَيْهِ نُحَبِّرًا ١٠                                                                                   |
| بماسے قابویں آبھی ہو اس کے خبر                                                                                                |

# خلاص تفسير

بھرد مالک مخربہ فیج کر کے مشرقی مالک فیج کرنے سے ارادہ سے مشرق کی طرن ایک راہ پر ہولئے بہاں میک کہ جب طلوع آفتاب سے موقع پر ذامین جانب مشرق میں منہتائی آبادی ہے بہو پنجے آو آفتاب کو ایک ایسی قوم برطلوع ہوتے دسچھا جن کے لئے ہم نے آفتاب کے ادھرکوئی آرم مہمیں درکھی تھی دلین اس جگہ ایک ایسی قوم آباد تھی جو دھوپ سے بیخے کے لئے کوئی مکانا باخیمہ دیخرہ بنانے کے عادی مذیحے ، بلکہ شاید لباس بھی مذیبینتے ہوں ، جانوروں کی طرح کھکے باخیمہ دیخرہ بنانے کے عادی مذیحے ، بلکہ شاید لباس بھی مذیبینتے ہوں ، جانوروں کی طرح کھکے میدان میں رہتے تھے ) یہ قصتہ اسی طرح سے ، ادر ذورا لقر نین کے یاس جو کچھے رسامان و غیرہ ) میدان میں رہتے تھے ) یہ قصتہ اسی طرح سے ، ادر ذورا لقر نین کے یاس جو کچھے رسامان و غیرہ ) میدان میں رہتے تھے ) یہ قصتہ اسی طرح سے ، ادر ذورا لقر نین کی قبال سے کہ ہم جو کچھے بتلارہے ہیں وہ علم دخبر کی بنیا دیر ہے ، عام تاریخی کہا نیوں کی طرح بہیں ، تاکہ نبوت محمد میں کی حقانیت واضح ہو جائے )

### معارف مسائل

| فَقُرْآتُهَ سَبَاً ﴿ حَتَّى إِذَا بَكُمْ بَيْنَ السَّدَّ يَنِي وَجَدَمِنَ دُوْفِيمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محرقًا ایک سامان کے بھے ، ہمال مک کرجب بہجاد تو بہاروں کے بی ، پاتے اُن سے ور سے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وَّمُا الْآكِيُّكَادُ وُنَ يَفْقَهُونَ تَوُلِرً ﴿ قَالُوْ الْنَا الْقَرْرُ تَعِينِ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وگی ہو لیجے ہیں کہ بچھیں ایک بات ، بولے اے دوالعشرین ! یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يَأْجُونَ وَمَا جُوبَ مُفْسِلُ وُن فِي الْآرُمُ مِن فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| یاجوی و اجوی وصوم اکتاتے بین ملکین سوتو کے تو ہم معترد کردیں بترے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عَلَىٰ آنَ تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ فَيْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ الله |
| واسط كي عصول اس مرطيرك بناف ويم من اوران من ايك آرا، بولا جومقدد ديا مجه كوميرك وه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تَعَيَّرُ فَاعِيْنُونِ بِقُوعَ إِجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمُ رَكِمًا ﴿ الْتُونِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بهرى سودكرد مرى محنت بن بنادول مقالع اوران كے ربح الك يوارموني ، لادو محم كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| زُجَوَالْعَدِيْلِ حَتَّى إِذَامَا وَى بَيْنَ الصَّلَ فَيْنِ قَالَ انْفَعُوادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تخے اے ، یہاں کک کر جب برابر کر دیا دونوں پھائکوں تک بہاد کی کہا دھونکو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَامً الدَّالَّ اللَّهُ إِنَّ أَفُرِ عَكَيْدِهِ قِطْرًا ﴿ قَالُسُمَا عُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يهان تك كجب كردياس كواك، كما لاومرع إس كروالون اس يرتجهلا مواتا نبا، محور بحره صحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أَنْ يَنْظُمُ وَيُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هٰ نَامَ حَمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس پر اور م کرسکیں اس میں سوراخ ، بولا یہ ایک جربانی ہو میرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مِن رَبِيْ ﴿ فَاذَاجَاءَ وَعُنُ رَبِي حَعَلَهُ دَكًّا عُهُ وَكُانَ وَعُنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رب کی مجرجب آئے دعرہ میرے رب کا گرائے اس کوڈھاکر اور ہے دعرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رَبِي تَحْمَتًا ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الميرے رب كاسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

اور مینا ہمٹ کے سبب ان تو یا جوج اجوج اس پرچرٹھ سے آور نہ اس میں رغابت استحکام کے سبب کوئی نقب لگا سے تھے ، ذوا لعت بین نے دجب اس دیوار کوتیار دیکھاجس کا تیار ہونا سوئی آسان کام نہ تھا تو بطور سنکر کے ، کہا کہ یہ میرے دب کی ایک رحمت ہے ( مجے پر بھی کہ میرے ہا تھوں یہ کام ہوگیا اور اس قوم کے لئے بھی جن کو یا جوج ستاتے تھے ) بھرجس دقت رب کا وعدہ آئے گا دیون اس کی فنا کا دقت تری گا) قواس کوڈ معاکر دزییں کے ، برابر کرد سے گاا در میرے دب کا وعدہ برحی ہے وادر اپنے دقت پرض ود داقع ہوتا ہے ) :

#### معارف ومسائل

الغات مشكله كامل بين المسكرين الفظ سترع بي زبان من مراس بيزك لي بولاجاتا بيج مى بين المراس بيزك لي بولاجاتا بيج مى بين المدين من بين المدين من بين المدين من بين المدين المرادين المواجع الموج كراسته من ركا وط سقى اليكن ال دونون كي درمياني در مياني در مياني در مياني المدين الموج من من كود والعسر من نام بندكيا،

زُبَدَ آنْحَدِهِ بَیْهِ ، زبر، زبرائی جعب ،جس کے معنی تحقی یا چا در سے بین ، مراد لوہے کے مختلف کی بین میں اور اور سے کے مختلے میں جن کو اس درّہ کو بند کرنے والی دیوار میں این مثابیتھر سے بجائے استعمال کرنا تھا، المصدّی فَیْنِ، دد بہاڑوں کی دوجانبیں جوایک دوسرے سے بالمقابل ہوں ،

قِطَی ، تِعَلِّے معنی اکثر مفترین کے نزدیک پیکھلے ہوئے تانبے کے ہیں، بعض نے پیھلے ہوئے تانبے کے ہیں، بعض نے پی پیھلے ہوئے نوے یارا نگ کو بھی قِطر کہا ہے د قرطبی )

دَكَاءً، يعى ديزه ريزه بوكرزمن سميرا برموجانے والى،

ياجوُج ابوُج كون بِن اوركهان بن سَرِدوالقرنين كِن جَكْرِج

ان کے متعلق اسرائیلی دوابات اور تاریخ کہا نیوں میں بہت ہے سروپا بھی فی خوب بائیں مشہوریں ، جن کو بعض حصرات مفترین نے بھی تاریخ حیثت سے نقل کردیا ہے ، گردہ نود ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد نہیں ، قرآن کر بھے نے ان کا مختصر ساحال اجمالاً بیان کیا اور رسولِ کر بھ صلی الشرطیہ وسلم نے بقد رضرور درت تفصیلات سے بھی احمت کو آگاہ کر دیا بائیا لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث جے میں آگئ ہے ، اس سے زائد تاریخی اور جزافیا نی حالات جو مفترین محد نین اور مورضین نے ذکر کئے بی وہ جے بھی والی خوالت اور مورضین نے ذکر کئے بی وہ جے بھی دی جو بھی اس اور مورضین میں جو اہل آئی ہے ۔ اقوال مختلف میں دہ قرائن اور قبیا سات ہو سے جو این اور قبیا سات

سورة كمفت ۱۱: ۸ و 474 معارف العران فبلديج اورتخينون برمبني بس ال كے صح إ غلط بونے كاكوتى الزفر آنى ارشادات برنبيس براً. میں اس جگریہ ہے وہ ا حادیث نقل کرتا ہول جو اس معاملے میں محد نین کے نز دیک میح یا قابل اعمادين اس كے بعد بقدر صرورت اركى روايات بى سحى جا ديں كى ، یا بوج ما بوج سے متعلق | قرآن وسنست کی تصریحات سے اتنی بات تو بلا مشبہ نابت ہو کہ اچوج اج روا پاست حسدیث انسانوں ہی کی قرمیں بین عام انسانوں کی طرح نوح علیرات لام کی اولاد مس سے میں، کیونکہ مسرآن کریم کی نصور کے ہے وجعَلْنا دُرِیّتِ کے دم مُرالْبَاقِیْنَ ، بین طون ا نوح علیات لام مے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور دہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ الما كى اولا دىي بول كے ، تارىخى روايات اس يرتفق بيس كه وه يافت كى اولا ديس بيس ، ايك سيعة مدیث سے بھی اس کی تامید ہوتی ہے ، ان کے باتی مالات کے متعلق سے زیارہ تفصیلی اوسیح مدسيث حصرت نواس بن سمعان صی النّدعندکی ہے جس کوچیج سسلما ورشام مستندکتپ حدیث م نقل كياكيا كاورمح فين اس كوضيح قرار ديا ہے ، اس مي خردج دجال ، نز دل عيسى عليه السلام بحر خروج يابوج ابوج وغيره كي يورى تفصيل مذكورب،اس يورى مدسف كاتر جرحسفيل بود حصرت نواس بن سمعان رصى الشرتعالي عنه فرماتے بين كررسول الشرصلي الشعليد وسلم نے ایک دن صبح کے وقت و تبال کا تذکرہ فرمایا ، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق اليي فرائيس كجن سے اس كاحقرود اسيل مونا معلوم موتا تھا دمشلا يرك ده كانا ہے ، ادر بعض باليس اس كمتعلق اليى مسرماتين كرجن سے معلوم برتا مقاكراس كا فتن سخت اورعظیم ہے دمشلاً جنت ددوزخ کا اس کے ساتھ ہونا اور دوسرے خوارق عادات ، -آب کے بیان سے رہم پرایسا خوت طاری ہواکہ اگو اِ دِجّال کھور وں کے جیند س ہے ریعنی قریب ہی موجددہے) جب ہم شام کوحصنورصلی استعطیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوت تو آپ نے ہمانے قلبی افرات کو بھانپ لیا اور پر جھاکہ تم نے کیا سمھا ؟ ہم نے عوض کیا کہ آت نے د تجال کا تذکرہ فرمایا اوربعض باتیں اس سے متعلق ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ حقرادد اسان معلوم ہوتا نقا، اور لعص باتیں البی فرائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بری قوت ہوگی اس کافتنہ بڑاعظیم ہے، ہیں تواپسا محسوس ہونے لگا کہ ہماہے قریب ہی وه کھجود وں سے مجھنڈ میں موجود ہے، حضورصلی السّمطیہ وسلم فر مانے لگے، محصارے بارے ميجن فتنول كالمجه خوت ب ان بي د جال كى بنسبت د دسر مفتة زياد ، قابل خوت بين ، دیعی دجال کا فتنہ اتناعظیم بن جتنائم نے سمھ لیاہے ، اگر مری موجودگی میں وہ تکلاتو میں اس کامقا بہ ودکروں گا، زمہیں اس سے فکر کی صرورت ہیں ، اوراگروہ میرے بعد آیا تو پڑھنے اپنی ہمت سے موافق اس کومغلوب کرنے کی کوششش کریے گا ہی تعالیٰ میری غیرموج داکی میں برمسلمان کا ناصراد دعددگارہے، داس کی علامست یہ ہے ، کہ وہ نوجوان سخت سے یار الوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ ادیر کو اُ بھری ہوئی ہے، (اور دوسری آنکھ سے کانا ہے، جبیاکہ دوسری روایات میں ہے) اوراگری داس کی قبیع صورت میں اس کو کسی کے ساتھ تسنبیہ دے سکتا ہوں تو وہ حبوالعزشی بن تطن ہے رب زمانة جاہلیت میں بنوخزا عرقبیله کاایک برسکل شخص تھا) اگر تم میں سے کسی سلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہوجائے تواس کوچاہئے کہ وہ سورہ کہفت کی ابتدائی آیات بڑھ نے، داس سے رخال کے فقنہ سے محفوظ ہوجائے گا) دخال شآم اورع آق کے درمیان سے نکلے گا،اور برطرت نسا دمجائے گا،اے الشکے بندد:اس کے مقابلہ من ابت قدم ہم نے عرض کمیا کہ یارسول الذم وہ زمین میں کس قدر مقرت رہے گا، آپ نے فرمایا وہ جات دن رہے گا، لیکن میلادن ایک سال کے برابر موگا، اور دومرادن ایک ماہ کے برابر موگا، اور سیسرادن ایک مفتہ کے برابر موگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر مول گے ، ہم نے عض کیا یاد مول انڈوج ون ایک سال سے ہوابر بوگا، کیا ہم اس میں صرف ایک دن کی دبایخ نمسازیں ، پڑمیں گے ؟ آی نے فرا یا ہمیں، بلکروقت کا اندازہ کر کے بورے سال کی نیازیں اوا کرنا ہوں گی، بھرسم نے عومن کیا یارسول الندہ وہ زمین میں کس قدر مرعت کے ساتھ سفر کر سگا فرایااس ابر کے اند تیز چلے گاجس کے بیچیے موافق ہوا لگی ہوئی ہو، بس د تبال کسی قوم سے باس سے گذرے گا ان کواپنے باطل عقائد کی دعوت دیے گا، وہ اس برایان لاہی سے تو وہ بادلوں كو محم دے كا تو وہ برسے كليس كے، اور زمين كو حكم دے كا تو دہ سرمبز د شاداب موجاتين (اوران سے مولیٹی اس میں چرمیں سےے) اورشام کوجب دائیس ہیں سے توان سے کو ہاں مہلے کی بنسبنت بہت ادیخے ہول گے، اور تھن وو دھ سے بحرے ہوتے ہول گے، اوران کی کو کھیں پُر ہوں گی، پر رتبال کسی دوسری قوم کے پاس سے گذرے گا اوران کو بھی اپنے کفرواضلال ک دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کورڈ کردیں گے ، وہ ان سے مایوس ہوکر حلاجاتے گا تو يمسلمان لوك تحط سالي مي مبتلا موجائيس محد اوران كياس كهدال مروكا، اورويران زمین سے پاس سے اس کاگذر ہوگا ، تو وہ اس کو خطاب کرے گاکہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ، جنامجہ زین کے خزانے اس کے سیمے سیمے ہولیں گے ، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے سیمے ہولین یں ، میر دخال ایک آدمی کو بلات گا ،جس کا شباب پونے زوروں پر ہوگا ،اس کو تلوار مارکم دد مراس کردے گا، اور دونول مراے اس قدر فاصلہ برکر دیتے جائیں سے جس قدر نیر ارنبو کے اورنشانے درمیان فاصلہ ہوتاہے، بچروہ اس کو ٹلائے گا، وہ دزندہ ہوکر) دخال کی طرن

449 عنارف القوال حبله حتم سورة كبعث ۱۸:۱۸

اس كاس نعل برمنستا مواروش جرب عرسا تقامات كا، درس اثنا جق تعالى معزت على ال كؤنازل مسترائيل سكم ، جنائج زوه وورنگ دارجا درس بہنے ہوئے دمشق كى مشرقی جانب محسفيد مینادہ پراسطسوں نزول فرائیں عے کہ اپنے دد نوں ہا مخوں کو فرسٹنوں کے پر وں پر سکے ہونے بوں گے جب اپنے سرمبارک مونیچ کریں گئے تواس سے پانی سے تعوات جواب کے دجیے کوئی ابھی غسل کرمے آیا ہو) اورجب سرکوا و برکریں گے تو اس د تت بھی بانی سے متفرق قطرات جو موجو كى طرح صاحت ہوں گے گریں گے ،جس كافر كوآب كے سانس كى بتوا پہنچے گى دہ دہي وطبت گا، اورآب كالسس اس قدر د در بيني گا ،جس قدر د درآب كي گاه جائه گي .حضرت عيني عليه لسلام ومبال کو تلاش کریں گے، بیہاں تک کہ آپ آسے بات اللَّدّ برجا پکڑیں گے ویدبتی ابجی بستالمقد مے قریب اس نام سے موجودہ) وہاں اس کو تسل کر دیں گے، پھر حصرت عبنی علیدا لسلام لوگوں کے یا س تشرافیت لائیں گئے ، اور و بطورشفقت کے ان کے چروں پر انھ بھرس کئے ، اورجنت میں اعلیٰ و رجات کی ان کوخوش خبری مشنائیں سے ، حصزت عیسیٰعلیہ لسلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعانیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بند د

یں ایسے دگوں کو کانوں گاجن کے مقابلہ کی کسی کوطاقت نہیں، آب سلانوں کوجع کرنے کو ملور برجلے جائیں دچنا بنج عیسیٰ علیہ انسلام ایسا ہی کریں گئے ، ادرحق تعالیٰ یا جوج ما جوج کو کھول ڈیگئ ودہ مرعب سر کے سبب بر ملبندی سے مجھسلتے ہوئے دکھائی دیں گئے ،ان میں سے پہلے وگ بحرة طرب سے گذریں سے ،اوراس کاسب بانی نی کرا بساکردیں سے کہ جب ان میں سے ورسرے لوگ اس مجروسے گذریں کے تودر ماکی جگہ کوخٹ دیھے کر کہیں تے کہ بھی بہاں مانی ہوگا، حضرت عيسي عليه لسلام ا دران سے رفقار كو وطور يريناه ليں سے . اور دوسرے مسلما ا پنے قلعوں اور محفوظ حَبَّهوں میں بناہ لیں گے ، کھانے پینے کاسا مان ساتھ ہوگا ، گردہ کم ٹرنگا۔ وایک بیل سے سرکوسودینادسے بہتر سجھاجائے گا، حصرت عیسی علیاب لام اور دوسرے مسلمان این تکلیف دفع ہونے کے اے حق تعالی سے دعا ، کریں گے دحق تعالیٰ دعاء قبول فرمائیں گئے ،ادران بروبانی صورت میں ایک بہاری جبیبی گئے ، ادریا جوج ماجوج تھوڑی دیر میں مب کے سب مرحائیں گے ، بھوحصرت عیسیٰ علیات لام اوران کے ساتھی کوہ طور سے ینچے آئیں گے تو دیجھیں گے کہ زمین میں ایک الشت مگر بھی ان کی لاشوں سے ضالی نہیں زاود لانسوں کے معرفے کی وجہ سے ) سخت تعفّن بھیلا ہوگا ، واس کیفیت کو دیکھکر د وبارہ ) حفز علییٰ علیہ استلام اوران کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعاء کریں گئے رکہ یہ مصببت بھی دفع ہو؛ حق تعالی قبول فرما ئیں گئے ، اور بہت بھاری بحرکم برند ول کو بھیجیں گئے ،جن کی گردنس ازسے کارون کے اندرہوں گا، دوہ ان کی لاشوں کو اٹھاکرجہاں اللہ کی مرصی ہوگی وہاں پھینک دیں گے،
بعض روایات میں ہے کہ دوریا میں ڈالیس کے، پھری تعالیٰ ہارش برسائیس کے، کوئی شہرا درجگل ایسا
دہوگا بھاں ہارش نہ ہوتی ہوگی، ساری زمین دُھل جائے گا، اورشینشہ کے اندرصاف ہو جگی اور نیوی نہوگا دیں کو حکم فرمائیس کے کہ اپنے بیعظے سے پھول اور بھولوں کو گا دھے، اور دادر مرنو)
ابن برکات کو ظاہر کر دے، (جنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس تعرب کا ہر ہوگی کہ ایک اناد
ابن برکات کو ظاہر کر دے، (جنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس تعرب طاہر ہوگی) کہ ایک اناد
کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اور نشی کا دودھ ایک بہت بڑی جائے کا
کوی گا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب نوگوں کو کانی ہوجائے گا،
دورایک بکری کا دودھ لوری برادری کو کانی ہوجائے گا، دربغیر معمولی برکات اورا من و
دورایک بکری کا دودھ لوری برادری کو کانی ہوجائے گا، دربغیر معمولی برکات اورا من و
میں تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چوائیں گے جس کی دجہ سے سب سب لوگوں کو کانی ہوجائے گیا
میں تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چوائیں گے جس کی دجہ سے سب سب لمانوں کی بغلوں کے نیچ ایک
مان موری طاہر ہوجائے گی، اور سب سے سب دفات پاجائیں گے، اور ہاتی صرف سٹر ہے
دکا فررہ جائیں گا ہورائیں برگھتم گھلا حوام کا دی جانوروں کی طرح کریں گے، ایسے ہی لوگول

اور صفرت عبدالرحن بن يزيد كى روايت ميں ياجوج وما جوج كے قصد كى زيادہ تفصيل آئى ہے ، وہ يہ كہ بحرة طبريت كا زنيكے بعد ياجوج ما جوج بيت المقدس كے بہاڑوں بي سے ايک بہا ياجوج آئى ہے ، وہ يہ كہ بحرة طبريت گذرنيكے بعد ياجوج ما جوج بيت المقدس كے بہاڑوں بي سے ايک بہا ياجو جب آل النظم مرح اور كہ بي گے كہ بہم نے دمين والوں كوسب كو قتل كر ديا ہے ، لو اب ہم آسمان والوں كا خائمة كري ، چنا بج وہ ابنے تير آسمان كى طوت بھا كہ وہ احمق بير بجھ كر خوست من تعالى كے حكم سے خوں آلو و مهوكران كى طوت واليس آئيس سكے دماكہ وہ احمق بير بجھ كر خوست بول كم آسمان والوں كا بھى خائمة كرويا ،

ادرد قبال کے قصتہ میں حصرت ایوسعید حسندری رضی الشدعدی روامیت میں یہ اضافہ جھی ہے کہ د قبال مدینہ منورہ سے د در رہے گا، اور مدینہ کے رہستوں پر بھی اس کا آنامکن سر ہوگا تو وہ مدریز کے قریب ایک سور زمین کی طوت آئے گا، اس وقت ایک آدمی وجال کے پاکس آئے گا، اور دہ آدمی اس وقت کے ہمترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہوگا کو میں ہے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہوگا کو میں ہے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہوگا کو میں ہے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہوگا خردی بھی دیسے ہمتا ہوں کہ تو وہی دخال ہے جس کی ہمیس رسول انٹر صلی انٹر علیہ وسلم نے خردی بھی دیس کر و کہا گا، لوگو، چھے یہ تبلا قرکہ اگر میں اس آدمی کو قسل کر دول اور پھراسے ذائدہ کر دول تو میرے خدا ہونے میں شک کر و گے ، وہ جواب د ہر سے ، نہیں اور بھراسے دائدہ کر دول ور تو میرے خدا ہونے میں شک کر و گے ، وہ جواب د ہر سے ، نہیں

چنانخ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھواس کو زندہ کردے گا، تودہ دخال کو کہیگا کہ اب بھے تیرے دخا ہونے کا پہلے سے زیادہ لیقین ہوگیلہے، دخال اس کودوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا، نیکن وہ اس پر قاور رہ ہوسے گا، رضیح مسلم

صیح بخاری و سلم میں حفرت ابو سعید خدری سے روایت ہوکہ رسول الدّ صلی الدعلیہ و سلم نے فرما یک و قیا ہم سے روزا دلار تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرما ہیں گے کہ آب ابنی و رت میں سے بعث المناس ( لیمن جہنی لوگ ) اٹھائے، دہ عوض کریں گے ، اسے رب دہ کول ہیں تو حکم ہوگا کہ ہرایک ہزاد ہیں سے فرسو ننا فو ہے جہنی ہیں صرف ایک جبنی ہے ، صحابہ کرام سہم گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے وہ ایک جبنی کو نساہوگا، تو آب نے فرما یا غم نزکر د، کیونکہ برفوسوننا فو ہے جہنی ہم میں سے وہ ایک جبنی کو نساہوگا، تو آب نے فرما یا غم نزکر د، کیونکہ برفوسوننا نو ہے جہنی ہم میں سے ایک اور یا جرج ما جوج بی سے ایک ہزاد کی نسبت سے ہوں گئے ، اور سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے اور سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے دنیا ہے ، ان میں سے فوج ہے یا جوج ما جوج سے ہیں اور باقی ایک حصر میں باقی سادی دنیا ہے انسان ہیں (روح ح المحانیٰ)

ابن کیرنے البدایہ والہمایہ ہیں ان روایات کو ذکر کرکے تکھاہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ماجوج تا جوج کی تعداد سادی انسانی آبادی سے بحد زائدہے،

مسندا حدادد ابددا و دین باسنادهیچ حصرت ابد مربر گی کی دوایت ہے کہ رسول اللہ اسلام نزول کے بعد چالین سال زمین پر رہیں گے، مسلم کی ایک دوایت ہے کہ رسول اللہ مسلم کی ایک دوایت میں جوسات سال کاعرصہ بتلایا ہے حاقظ نے فتح الباری ہیں اس کومو لیا مسلم کی ایک دوایت میں جوسات سال کاعرصہ جج قراد دیلہ ، ادر حسب تصریح احادیث یہ برجوح قراد دیلہ ، ادر حسب تصریح احادیث یہ بوداع جسم دامن وامان ادر برکا کے فہورکا ہوگا، بغض وعدادت آبس میں قطعًا مذر ہے گا ہمیں دواجری دوایت مسلم داحر،

بخاری نے حضرت ابوسعید خدری سے ددایت کیا ہے کہ دسول اسد صلی الدعلیہ دلم نے فرمایا کہ بیت اسٹر کا چ وعمرہ خردج یا جوج ما جوج سے بعد بھی جاری رہوگا و تفسیر ظہری بخاری دہوگا و تفسیر ظہری بخاری دہوگا و تفسیر ظہری بخاری دہوں ہے کہ بول ہے کہ سوالہ صلی اسٹر علیہ رسلم نے حصرت زیند سے ایسی حالت بس بیدا رہوت کے جہرہ مبارک مرشرخ میں اسٹر علیہ رسلم میں دوز ) نیند سے ایسی حالت بس بیدا رہوت کے جہرہ مبارک مرشرخ ہورہا تھا ، اور آب کی زبان مبارک بر سے جلے تھے ،

"الشرسي سواكولى مجود بنين اخرابي و عرب كي أس شرسي جو قريب آجيكا بي لااله الله الله ويل تعوب من شوقه اقترب فتح اليا

منددم یاجوج وماجوج مثل آج کے دن یاجوج واجوج کی دوم لین مدّمي اتناسواخ كل كياب، اور

هان وحلق تسعين،

آب في عقد تسعين بعن الكوش ادرا تكشب شهادت كوطلكر حلقه بذاكر وكعلال «

ام المؤمني صنراتي بي كاس ارشاد بربم في عوض كياكم يارسول المثر كيابم ايلے حال س بلاک ہوسکتے ہیں جبکہ ہمارے اندرصالحین موجود ہوں ؟ آب نے فرمایا ہاں بلاک ہوسکتے ہی، جب خَبَثُ دلین سنس کی کڑت ہوجلتے دختلہ نی اسیمین عن ابی ہریرہ دن کزانی السیدایة والبناية لابن كسشير) اودسترياجوج بس لعِت دصلة موداخ بوجانًا لين حقيقي معنى بي وسكتابي ادر مجازی طور برسد در العشر سی کے کردر موجانے سے معنی میں بی ہوسکتا ہوا ابن کیٹرا اوحیان، منداحد ، تر بزی ابن ماجر نے حصرت ابو ہر برگاکی روایت سے نقل کیاہے کہ روایت

صلی الدّرعلیه وسلمنے فرایا کہ یاجوج ماجوج مرر درسترِ و والقر نمین کو کھو دیتے رہتے ہیں میں سك كه اس آسنى ديوارك آخرى معتر تك لتخ قريب بيويخ جلت بي كم وومرى طرت كى روشن نظر آنے لگے، مگر مر کہ کر توٹ جاتے میں کہ باقی کو کل کھو د کریار کر دیں گئے، مگرانٹر تعلیٰ اس کو بھرولیا ہی مضبوط درست کر دیتے ہیں ، اورانگلے روز بھرنتی محنت اس کے کھورنے میں کرتے ہیں ، پرسلسلہ کھو دنے میں محنت کا اور پھر منجا نب اینڈاس کی درستی کا اس وقت تک چلتارے گاجس وقت تک یا جوج ما جوج کو مبدر کھنے کا ارادہ ہے، اورجب الثرتعالیٰ ان کو کھیلنے کا ادا دہ فرمائیں گئے تو اس ر د زجب محنت کرکے آخری حدیں بیونجا دیں کے اس دن یون کمیں کے کراگرا دللہ نے چاہا توسم کل اس کو بارکرلیں کے دا دلسے نام اور اس کی مشیت پر موقوت رکھنے سے آج تو فیق ہوجائے گی ، توانگلے روز دیوار کا باقی ما ندہ حصتہ اپنی حالت بر ہلے گا اور وہ اس کو تو ڈکر یا رکولیں سکے ،

تر مذى نے اس ر دايت كولېسىندا بى عوا نەعن قىثا دەعن إلى دا فع عن ! نىبرميرة نفتل كرك فرمايا وغويب لا نعى فعدا لا من هذا الوجه ، ابن كيرف ابن تفسيرس اس روا كولفل كركے فرما يا ،-

" اسنا داس کی جیترا در توی ہی اسیکن حضرت! دہر رہ سے اس کو مرفوع کر فی اسناده جبين قوى ولكن مشناه فى رفعه كاسة ،

یا اس کورسول انشرصلی انشرعلیه دسلم کی طرف شعوب کرنے میں ایک محارت واجنبیت محلوم ہوتی ہے یہ

ادرابن كثرين البدايه والبنايه مين اس حديث كے متعلق فرما ياكد أكريه بات صبح مان تيك

کرم حدمیت و رق بنیں بلک کعب احبار کی روایت ہے تب قوبات صاحت ہوگئی کر یہ کوئی قابل اعتاد جیز نہیں اوراگراس روایت کو دہم را دی سے محفوظ قرار دے کرا مخصرت سلی امد علیہ رکم ہی كاارشاد قرار دياجلت قو بعرمطلب اس كايه بوگاكه بابوج اجوج كايعل سدّ كو كھودنے كا اس توت منروع بوگاجبكدان كے خرون كا دقت قريب آجائے گا، اور قرآنى ارشادكداس ديوار مي نفب بنسيس لكائى جاسكى، يراس وقت كاحال ہے جبكر فدوالعشرندين نے اس كو تعيركيا تھا، اس لى كوئى تعارض ندر ما، نیز بیمی کما جا سکتا ہے کہ نقب سے مراد دیوارکا دہ رخد اور سوراخ ہے جو آریا ر موجات، اوراس روایت میں اس کی تصریح موجودہے کہ بیسوراخ آر پارنہیں موقا ( براہ صلال ) حافظابن بحريث فی الباري مي اس حدميث كوعبدين جميدادرا بن حبان كے والے سے بھی نقل کرمے کہا ہے کہ ان سب کی روایت حصرت قنا دوسے ہے، ادران میں سے بعض کی سنر کے رجال میچ بخاری کے رجال ہیں، اور صوب کے مرفوع قرار دینے پر بھی کوئی سند نہیں کیا ، اور بچواله ابن عربی میان کمیا که اس حدمیث میں تمین آیات اکبیہ بعنی معجزات ہیں ، اوّل یہ کہ اللّٰرتعا نے ان کے ذہنوں کو اس طرف متوبتہ نہیں ہونے دیا، کہ ستر کو کھودنے کا کام رات دن مسلسل جاری دکھیں، و رہ اتنی بڑی قوم سے ہے کیا مشکل مقاکہ دن اور دات کی ڈیو ٹیاں الگ الگ معترد کر لیتے ، د دسرے ان کے ذہنوں کو اس طون سے بھیر دیا کہ اس سدّ کے اد پرجڑ ہے کی کوششش کرمی ،اس کے لئے آ لاست سے مردلیں حا لانکہ و بہب بن منعبہ کی دوایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صاحب زراعت وصناعت ہیں، ہرطرے کے آلات رکھتے ہیں، ال کی زمین میں درخست بھی مختلف قسم سے ہیں اکوئی مشکل کام مذمخا کہ او برحرط سنے کے ذرائع وسائل سیدا کر لیتے، تیسرے برکساری مدّت میں ان کے قلوب میں بربات مذاتے کوا نشام کہ لیں، صرف اس وقت ہے کلہ ان کی زبان پرجاری ہوگا، جب ان کے ٹیکلنے کا وقت معترر آحاتے گا،

ابن عوبی نے فرنایا کہ اس مدست سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ باجوج ماجوج میں ہو کو استے ہیں، اور دیم مکن ہو کو کا ایسے بھی ہیں جو الشرکے وجودا وراس کی شیعت وادا دے کو مانے ہیں، اور دیم مکن ہو کہ بغر کریں عقید ہے ہے ہی ان کی زبان پرانڈ تعالیٰ یکلہ جاری کرفت ، اوراس کی برکت سے ان کا کام بن جاسے ، واسٹراطانساعۃ للسید محمد، س ۱۵۲ ) گرظا ہر ہی ہے کہ ان کے باس بھی انہیا ، عدا ہے مطابق ان کوجہنم کا عذا انہیا ، علیہ ما سسلام کی دعوت بہونی جگ ہے ، ور مذخص مسئرانی کے مطابق ان کوجہنم کا عذا انہیں انہونی ہونا چاہتے ، قد متاکن امتی بین بین تحقیق قدمتی آئے معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کوجہ بر بہونی ہونے ہے ، ان میں سے محمد واللہ معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کوجہ بہونی ہونے جا اللہ کے وجود

ادراس کے ادادہ دمشیت کے قائل ہوں گے ، اگرچے صرف اتنا عقیدہ ایمان کے لئے کافی نہیں جبک رسالت اوراً خرت پر ایمان نے ہوں ہر صال انٹ راسٹر کا کلہ کہنا با دج دکفر کے بھی بعید نہیں، رسالت اوراً خرت پر ایمان نے ہوں ہر صال انٹ میں یا جوج اجوج کے متعلق جو باتیں رسول الشصلی اسٹر مصال شدہ نشا کے علیہ ولم کے بیان سے تابت ہوئیں دہ حسب فیل ہیں،

اوروں مبت ہے ہو رصاب ہرا) رس یا جوج ما جوج کی جو تو میں اور قبائل ستر ذکھ ہے درمین کے ذریعہ اس طوت آنے ہے روک دیئے گئے ہیں وہ قبامت کے بالکل قریب مک اسی طرح محصور رہیں گئے، ان کے نکلنے کا ڈٹ مقدر ظہور مہدی علیہ است لام بھوٹر وہ وجال کے بعدوہ موگا جبکہ عیسیٰ علیہ اسلام نازل موکر دھا

كوقتل كركيس كي، (حديث نبرا)

رم ) یا جوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سند ذوالقر نین مہدم ہوکرز ہے گرابرہ وجائے گی،
دائیت قرآن ) اس دقت یہ باجوج ماجوج کی بے بناہ قومیں بیک وقت بہالا ول کی بلند ہوں سے
اترتی ہوئی مرعت دفتاد کے سبب الین علوم ہول گی کہ گویا یہ بھیسل بھیسل کر گردہ ہیں،
درب لا تعداد وحتی انسان عام انسانی آبادی اور اور کی زمین پر ٹورٹ بڑیں گے، اوران کے قتل م
غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، انشر سے دسول حصرت عیسیٰ علیا لسلام بھی بامراتی اپنے
ساتھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر بناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہال کچھ قبلے حفظ
مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جائیں گے، کھانے پینے کا سامان حم مجا نے سے بعد

صروریات زندگی انتهائی گران ہوجائے گی، باقی انسانی آبادی کوید دحتی قومین خم کرڈ الیں گی، ان کے دریاد اس کے دریاد ساتھ کی دریاد میں گی دوریت مرا )

وه) حضرت عیسیٰ علیہ اسلام اوران کے رفقاء کی دُعاء سے بھرسیٹٹ دل قسم کی بے شمار قوسی بیک وقت بلاک کردی جاتیں گی، ان کی الاشوں سے ساری زمین بیٹ جاتے گی، ان کی بدبو کی وجہ سے زمین پربسنا مشکل موجائے گا ( عدسیٹ منبر ۱)

المرائی کا میر مصرت عیسی علیم السلام اوران کے دفقار ہی کی دعارسے ان کی لاشیں دریا بُردیا مقاتب کردی جائے گی اورعا لمگیر اوران کے ذریعے پوری زمین کو دھو کر اکٹ شاکر فیا جائے گار مدیث در دورہ ہوگا، زمین اپنی برکا سے دعی اس کے بعد تقریبًا بچنی سال امن وامان کا دُور دورہ ہوگا، زمین اپنی برکا سے انگل فیے گی، کوئی مفلس محتاج مذر ہے گا، کوئی کسی کوئن سستا ہے گا، سکون واطبنان آرام درات عام ہوگی رحد میں بندس میں کا میں کوئن سستا ہے گا، سکون واطبنان آرام درات عام ہوگی رحد میں بندس میں

۱۸) اس امن وا مان کے زبلنے میں بیت الشکاج دعمرہ جاری ہے گا رحد مین نمبر ۱۲) حضرت عیسی علیہ اسلام کی دفات اورروضة آقدس میں دفن روایات حدیث سے نابت ہے، اس کی بھی بیں صورت ہوگی کہ وہ رجے یا عمرہ کے لئے حجاز کا سفر کریں گئے رکمار داہ سلم عن ابی ہریرہ الشخری ) اس کے بعد مدینہ طیتبہ میں وفات ہوگی، روضة اقدس میں دفن کیا جائے گا،

(۹) رسول المدّ صلی الشّر علیه و سلم کے آخر ذمانے میں بدریعہ دسی خواب آب کو دکھلایاگیا کہ سدّ ذوالعت رسین میں ایک سوراخ ہوگیا ہے جس کوآیئے عرب کے بھے شروفت کی علامت قرار دی، اس دیوار میں سوراخ ہوجانے کو بعض محسد ثمین نے اپنی حقیقت پر مجمول کیا ہے، اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارہ اور مجاز کے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ سدّ ذوالعت ربین کردر ہو کی ہے، خروج یا جوج کا وقت قریب آگیا ہے اور اس کے آثار عوب قوم کا تنزل والخطاط کے ربیک میں ظاہر ہوں گے، والنّدا علم،

(۱۰) حفرت عیسی علیا لسلام کے نزول کے بعدان کا قیام زمین پرجائیس سال ہوگا،
د طدیث بنبر ۳) ان سے پہلے حضرت مہدی علیالسلام کا ذما نہ بھی چائیس سال رہے گا جس
میں کچھ حصد دونوں کے اجماع واشتراک کا ہوگا، سیرشر لھین برزیخی نے اپنی کتاب شراط آلساعة
صفی ۱۵ ایس مکھا ہے کہ عیسی علیالسلام کا قیام قسل د جال اورامن وامان کے بعد چائیس سال ہوگا، اورصفی ۱۱ میں ہے کہ مہدی علیالسلام حضر سال ہوگا، اورصفی ۱۱ میں ہے کہ مہدی علیالسلام حضر عیسی علیالسلام سے تین سے اوپر بچھسال پہلے ظاہر ہول گے، اوران کا مجموعہ زمانہ جالیس سال ہوگا، اس طرح با سے یا سات سال بحد ونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، اوران دونوں اول اول اول دونوں اول اول کا اوران دونوں اول کے اوران دونوں اول کا اوران دونوں اول کا احتماع رہے گا، اوران دونوں آلوں

کی پخصوصیت ہوگئ کہ پوری زین پرعدل وانصاف کی حکومت ہوگی ، زمین اپنی برکات اورخز اس ا كل دے كى، كوئى فقرو محماج مدرہے كا، لوگوں كے آيس ميں بغض وعداوت تطعار رہے كى، ہاں حصرت مہدی علیہ اسسلام سے آخری زمانے میں دخال اکبر کا فقنہ عظیم سواسے مکہ اور مدینہ اود بيت المقدس اوركوه طورك ساب عالم برجها جائے گا، اور به فتند دنيا كے تمام فتنول سے عظيم تر ہوگا، دیجال کا قیام اور فسا دصرون چاکیس دن رہوگا ، گران چاکیش دنوں میں سے بہسلا دن ایک سال کا ، دوسرادن ایک جهیدنه کا ، تیسرادن ایک مفته کا موگا. با تی دن عام دنون تاجی محبوگا جس كي صويرت بير بهي موسحتي ہے كرحتيقة ميرون اتنے طويل كرديتے عبائيں ، كيونكه اس آخرز مانے مِس تقرابيًا ساليے وا تعات ہى خرق عادت اور معجزہ كے موں سے ،اور يريجى مكن سے كدون رات تواییے معول کے مطابق ہوتے رہیں مگر د قبال کابڑا ساحر مہونا حدیث سے نابت ہے، ہوسختاہ ہے کہ اس کے سحرکے اٹرسے عام مخلوق کی نظروں پر سے دن دات کا تغیر وا نقلاب ظاہر نہو، وہ اس کوایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں مرد میں جوائن کے اندرعام دنوں کے مطابق اندازہ لگار مازیں بڑسنے کا حکم آیا ہے،اس سے بھی تا سیداس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے عقباً سے تودن دات بدل رہے ہوں گئے ، گرلوگوں کے احساس میں یہ بدلنا بہیں ہوگا، اس لئے اس ا يك سأل كے ون من تين سوسا تھ دنوں كى نمازىي اداكرنے كا حكم دياگيا، ورندا كردن حقيقة ایک ہی دن ہوتاتو قوا عرِسٹ رہے کی روسے اس میں صرف ایک ہی دن کی یا سخ نمازیں فسرحن ہوتیں ،خلاصہ سے سے کہ د قبال کا گل زمانہ اس طرح کے جالیس دن کا ہوگا،

اس کے بعد حصرت عیسیٰ علیہ اسلام نازل ہوکر دخال کو تسل کرکے اس فتہ کو حسنتم کریں گے ، گراس کے متصل ہی یا جوج ما جوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فسا دا درقتل و فارت گری کریں گئے ، گران کا زمانہ ہی چندایا م ہی ہول گئے ، پھر حصرت عیسیٰ علیہ اسلام کی دعات یہ بسب میک وقت بلاک ہوجائیں گئے ، غوض حضرت مہدی علیہ اسلام کے ذمل نے کے آخری اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذمانے کے ہمر ورع میں دکوفت دخال اور یا جوج ما جوج کے ہول گئے جوتام زمین کے واقع کو میں مورود ورہ سے پہلے اور بعد میں پوری نیا جوتام زمین کے لوگوں کو تہد و ما الکر دیں گئے ، ان ایا م معدود وہ سے پہلے اور بعد میں پوری نیا علیہ کے اندر عدل وافعا ف اورامن وسکون اور برکات و ہمرات کا دور دورہ ہوگا، حسزت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام سے سواکوئی کلمہ ومذہ میں برند دہوگا، ذمین اپنے خواتن و ذاتن وہ میں جو قت آل اور اور نہر سے جانور بھی کی کوئی کھنے و تربیخ آئیں گئے اور نہر سے جانور بھی کی کوئی کھنے و تربیخ آئیں گئے اور نہر سے جانور بھی کی کوئی کھنے و تربیخ آئیں گئے اور نہر سے جانور بھی کسی کوئی کھنے و تربیخ آئیں گئے اور نہر سے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو قت آل اور اور نہر بھی نہر تو در کا اور سے آئی ہو تربیخ آئیں کی اور نہر نہر کے اور نہر کی اور دری اور می اور نہر الفت نا جائی ہوں ۔ اور نہر شریخ اور دری اور می اور نہر الفت نا جائی ہوں ۔ اور نہر شیا مزودی اور دیا افت نا جائی ہوں ۔ اور نہر نہر نے دری اور دری اور دری اور می اور نہر نے کہ تو تربیخ آئیں کی دری نہر نہر کی دری کے اندر میں اور می اور نہا لفت نا جائی ہوں ۔ اسی می عقیدہ دری اور دری اور دری اور می اور نہر نا جائی ہوں ۔

باقی رہی اس کی جزافیائی بحث کرستہ ذوالعتر نین کس جگر واقع ہے ادر قوم باجرج ماجوج کونسی قوم ہے، ادراس وقت کمال کمال ستی ہے، اگر جیاس پر نہ کوئی اسلامی عقیدہ موقوت ہے، اور سن قرآن کی کسی آیت کا مطلب مجھنااس پر موقوت ہے ،لیکن مخالفین کی ہفوات کے جواب اور مزید يعيرت كے لئے علماء امت نے اس سے بحث فرمائی ہے، اس كا يج حصر نقل كيا جا آہے، قر بھی نے اپنی تفسیر میں بچالا سُریکی نقل کیا ہے کہ یا جوج ماجوج کے بائیس قبیلوں میں سے اکیس قبیلوں کو ستر ذوالقربین سے بند کر دیا گیا، ان کا ایک قبیل ستر ذوالعشر بن کے اندر اس طوت رہ گیا، وہ ترک ہیں، اس سے بعد قرطی لے فر ما یا کرسول النصلی المندعليہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باہمیں بتلائی ہیں وہ یا جوج ماجوج سے ملتی ہوئی ہیں ، اور آخرز مانے میں مسلمانوں کی ان سے جنگ ہونا چیج مسلم کی حدمیث میں ہے ، پیر فرمایا کر اس زمانے میں ترک قوم کیڑی بھاری تعداد مسلانوں کے مقابلے لئے سی ہوئی ہے جن کی چی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے، دہیمسلمانوں کوان کے مترسے بچاسکتاہے، ایسامعلوم ہوتاہے کرسی یاجوج ماجو بس یا کم از کم ان کامعت زمریس و قرطبی، ص مده جوان و قرطبی کا زیار جیشی صدی بجری ہے جس ميس فتتنه تا تأرظام ربهوا ادرا سسلامي خلافت كوتباه وبربادكيا ان كاعظيم فتنه تايخ استسلام میں معروف اور تا تاریوں کا مغول ترک میں سے ہونا مشہورہے) ۔ مگر قرطبی نے ان کو یا ج ج ما جانج كمشابراودان كامقدم قرار دياب، ان كے فتنه كوده خروج ياج جماج ج نہيں بناياج علاماً قیامت میں سے ہے، کیو مکر چے مسلم کی حدمیث مذکور میں اس کی تصریح ہے کہ وہ خروج حصر عيسى عليه السلام سے نزول سے بعدان سے زمانے میں ہوگا،

اسی لئے علامہ آلوشی نے اپنی تفسیرروح المعانی میں ان وگوں پر در کیا ہے جھول نے تا تارى كوياجوج ماجوج قرارديا، ادر فر ما ياكدا يساخيال كرنا كلى مونى گراسى م، ادرنصوب حدیث کی مخالفت ہے ، البتہ یہ انفوں نے بھی فرمایا کہ بلاسٹ بہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنہ کے مشابہ صرورہ، دروح ص ۲۲ سے ۱۱۱ اس سے ثابت ہواکہ اس زمانے میں جو بھن مؤرخین موجوده روس یاجین یادونوں کو یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں، اگراس سے ان کی مرا د وسى موق جوقر كلى اورآ توسى نے فرما ياكران كا فننه فننه ياجوج ماجوج كے مشاب تويہ كبنا مجه غلط مذہوتا، گراسی کو وہ خروج یا جوج ما جوج قرار دیناجس کی خرقرآن و حدمیث میں بطور علاماتِ قیامت دی گئی، اوراس کا دقت نز ولِ عیسیٰ علیه السلام کے بعد بتلایا گیا یہ قطعاً غلطا درگراہی اورنصوص حدیث کا انکارہے،

مشهورمؤرخ ابن خلدون نے اپنی تا پیخ سے مقدمہ میں اقلیم سادس کی بجٹ میں اجوج ابخ

درمية ذوالعشرنين ادران كے محل ومقام كے متعلق جنوا فيائى مختيق اس طرح فرماتی ہے: ۔ "ساقیں اقلیم کے نویں معتر میں مغرب کی جانب ترکوں کے دہ قبال آبادیل جو تغيّاق اورجركس كملاتي بن اورمشرق كي جانب يا جوج ماجوج كي آباديان بين ادر ان دونوں کے درمیان کوہ قاقت حدِ فاصل ہے جس کا ذکر گذست مطور میں بو جيكاب، كدوه بح تحيط سي متروع موماب، جويوتهي اللم كي مشرق من واقع مى اوراس سے ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر مک چلا گیا ہے، اور کھر محرمحیط سے جدا ہوکر شمال مغرب میں ہوتا ہوا یعنی مغرب کی جانب جھکتا ہوا پانچویں اقلیم کے تویں حصد میں داخل موجا آہے، بہاں سے دہ مجد اپنی بہلی تمت کو مرحا آلہے جی ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہوجاتاہے، اور نیماں بیویج کرجنو ہے شال مغرب کو ہوتا ہوا گیاہے، اوراسی اسلاکوہ کے درمیان سترسکندری داقع ہے،ادرساتویں اقلیم کے نوی حصر کے وسط ہی میں وہ سترسکندری ہو، جى كاہم ابھى ذكركرآت بيں اورجس كى اطلاع مسرآن نے بھى دى ہے ، اورعبدالله بنخرداز به في اين جغرافيه كى كتاب مين واتى بالشه خليفه عبك کادہ خواب نقل کیاہے جس میں اس نے یہ دیجھا تھا کہ ستر کھس گئے ہے، چنامخیر وہ گھراکرا تھا اور دریا فت حال سے لئے سسلّام ترجان کوروانہ کیا، اس نے دایس آ کراسی ستر کے حالات وا وصاحت بیان کتے د مقدمرابن خلال میں واثنق بالشمضليف عياس كاستسترذ والقرنين كالتقيتق كرني سحيلته ايكس جاعت كجعجها

وائت بالشرخليفرعباسي كاست و ذوالفرين في تحييق لرك كے الد جا تحت لوجيميا اوران كاتحقيق كرى آنااتن كيترنے بھى البدآيہ والمهايريس ذكر كياہے ، اور به كديد ديوار لوجي تعمير كي كتى ہے ، اس ميں بڑے بڑے در وازے بھى بيں جن پر قفل پڑا ہواہے ، اور پيشمال مشرق بيں واقع ہے ، اور تفسير كبير وطرى نے اس واقعہ كوسيان كرے يہ بھى لكھاہے كہو آدمى اس يوار كا معامّد كرے وابس آنا جا ہماہے تو رہ شااس كوا يہے چيٹيل ميدا نول بيں بہو بجاتے ہيں جو بمونند

مے محاذات یں ہے، (تفسیر کبیر،ج ۵،ص ۱۵)

حضرت الانساذ ججة الاسسلام سيدى حضرت مولانا انورشاه كشميرى قدس سرة في ابنى كتاب عقيدة الاسسلام في حياة عيسى عليه اسسلام ميں يا جوج ما جوج اورسد ذوالفرنس كا حال اگرچ بندى طور بربيان فر يا ياہم مگر حوكم بيان كيا ہے وہ تحقيق و روايت سے اعلى معيار برہے، آب نے فريا ياكم مفسدا وردحتی انسانوں كی تاخت و تاراج سے حفاظت کے لئے زمين برايک نہيں بہت سی جگہول ميں سديں دولواري، بنالی گئی بیں جومختلف بادشا جول نے

سے منہورہے ، یا قوت حموی نے معجم البلدان میں ادریسی نے جغرا فندمیں اوربستانی نے دائرۃ المعارف يں اس كے حالات برى تفصيل سے ايھے ہيں ، جس كا خلاصہ يہ ہے كہ:-

" داغستان میں دربندایک روسی شہر ہی ایں سٹر بحرض رکا سین ) کے غربی کناکے يرواقع ب،اس كاع ص البلد٣-٣٣ شالة اورطول البلده ١- ٨٨ شرقًا بي اوراس کو در تبندا نوشیروال بھی کہتے ہیں، ا در بات الابواب کے نام سے بہت مشہورے ا

چوتھی ستراسی بات الا بواب سے مغرب کی جانب کا کیت یا کے بہت بلند حصوں میں ہے ؟ جہاں د و بہاڑ وں کے درمیان ایک درّہ درّہ داریال *کے نام سے مشہورہے ،*اس مجگریر ہوتھی جو تفقاز ماجل قوقًا ياكوه قات كى سد كملاتى ب، بستانى نے اس كے متعلق لكجاہے ؟ "ادراى كے دلينى سرت إب الابواب كے ،قريب ايك اورست سے جوغوبي ما بر مبتی جلی تی ہے، غانبا اس کو اہل فارس نے شالی بر بروں سے حفاظت کی خاطر بنایا ہوگا، کیونکراس کے بانی کامیح حال معلوم نہیں ہوسکا، بعض نے اس کی نسبت سكندركي جانب كردى ہے، اور بعض نے كترى و نوشروال كى حاف اوریاتوت کتاہے کہ میر نانبا پھھلا کراس سے تعمیر کی گئے ہے، ( دائرۃ المعارف

جلد ، ص ۵۱ ، معمر السلال علد ۸ ، ص ۹ ) "

چونکہ برسب دیوارس کٹمال ہی میں ہیں، ا درتفترینا ایک ہی صرورت کے لئے بنا فی حمتی ہیں، اس سے ان میں سے ستر ذوالعت زمین کونسی ہے، اس سے متعتین کرنے میں اشکالا بیش آے ہیں، اور بڑاا ختلاط ان آخری دوسترول سے معاطر میں بیش آیا، کیونکر دونول مقاما كانام بمى در بندب اور دونول جگرستر مجى موج دب ، ذكورا تصدرجارسترول يك داوارين جوسب سے زیادہ بڑی اورسے زیادہ قدیم ہے ، اس تی تات وستے ذوالفر بن بونے کا کوئی قائل ہیں اور وہ بجائے شال کے مشرق اقصی میں ہے، اور قرآن کریم سے اشارہ سے اس کا شال بن بوناظابرے،

اب معامله باتی تین د بوار ول کاره گیاجوشال ہی میں ہیں ، ان میں سے عام طور برمؤخین متودي، اصطرى محوى دغيره اس ديواركوستر ذولعسسرنين بتاتے بيس جودا غسستان يا كأكيشنيا علاقه باب الابواب مح درمند مين بحوخز ديرواقع ہے ، مخارا وتر مذكے درمند اور اس کی دیوار کوجن مورخین نے ستر فدوالعشرنین کہاہے وہ غالباً لفظ در تبند کے اشتراک کی وجہ سے ان کو اختلاط ہواہے ، اب تقریبا اس کا محل وقوع متعین ہوگیا کہ علاقہ دا تحسنان کا کیشیا کے در مبند باب الابواب میں یا اس سے مجی ادر جبل قفقاز یکوہ قاف کی بلندی برہے ، اور

ان دونوں چھوں پرسد کا ہونا مؤرخین کے نز دیک ثابت ہے،

ان دونول مي سے حصرت الاسستاذ مولانا سيندانورشاه قدس سره في عقير الاسلام یں کوہ قامن قفقاز کی ستر کو ترجیح دی ہے کہ یہ سعد ذوا لفرندین کی بناتی ہوئی ہود عقید الاسلام مالی ہ سدذوالقرئين اس دقت تك | أبكل مايخ وجغرافيه سح ما مرين ابل يورب اس وقت ان شالى موجود كوادر قياست كك دېرگى د يوادون مى سےكسى كاموجود بونا تسليم بنيس كريت، اورى بى یادہ ڈوٹ حیک ہے ؟ ، اسلیم کرتے ہیں کاب بھی یاج ج ماج ج کاراستہ بندے، اس بنار پرلعصن اہلِ اسٹ لام مؤرخین نے بھی یہ کہنا اور لکھنا مٹروع کردیا ہوکمیا جوج ماجوج

البته بربات بھی قرآن دسنت کی کسی نفس صریح کے خلاف بہیں ہے کہ ستر زوالقر نمین اس وقت توٹ جگی ہوں ، بہتہ طیکہ اس وقت توٹ جگی ہوں ، بہتہ طیکہ اس وقت توٹ جگی ہوں ، بہتہ طیکہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا آخری اور بڑا ہتہ جو بوری انسانی آبادی کو تباہ کرنے والا ناہت ہوگا وہ ابھی بہیں ہوا ، بلکہ قیامت کی اُن بڑی علامات کے بعد ہوگا جن کا ذکر اور برا چیکا ہے ، بعن خروج وقاحن کا ذکر اور برا چیکا ہے ، بعن خروج وقال اور نزول عیسی علیہ لسلام دغیرہ ،

حضرت الاستاذ تج الاسلام علا مرشیری رحمة الدعليه کی تحقیق اس معاطيس به به که ابل بورب کابر به بات و فرق وزن به بین رکھتا کہم نے ساری دنیا جھان ماری ہے ہمیں اس ویوار کابرتہ بہیں نگا، کیو کھا قرل توخود ابنی نوگوں کی بہتھر بچات موجود بین که سیاحت اور تحقیق کے انتہائی معراج بربہو بچنے سے با وجود آن بھی بہت سے جنگل اور دریا اور جزیرے ایسے باق بین جوکا ہمیں علم نہیں ہوسکا، دو مرے بربجی احتال بھید نہیں کہ اب وہ دیوار موجود مونے سے با وجود بیاڑوں سے جملے نور اور موجود مونے سے با وجود بیاڑوں سے جملے اور باہم مل جانے سے بہت ایک پہاڑی کی صورت اختیار کر چکی ہو، ایکن کوئی نصر تعلی اس سے بھی منافی نہیں کہ قیامت سے پہلے بیستر ٹوٹ جاتے، یاسی دور دراز سے طویل تعلی اس سے بھی منافی نہیں کہ قیامت سے پہلے بیستر ٹوٹ جاتے، یاسی دور دراز سے طویل راستہ سے یا جرج ماجی کی کیچے قویمی اس طرف آسکیں،

 مفہوم توریہ ہے کہ باجوج ہاجوج کارامستہ روسے کا جواشظام ذوالعشر نین نے کہاہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح رہے ، جب اللہ تعالیٰ جا ہیں گے کدان کا راستہ کھی جائے تو یہ دیوار مہدم و مسما ر موجا سے گی، اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ باکھل قیامت سے متصل ہو، جنانچہ تہام حصر است مفتہ سن قوم درت کے مفہوم میں دونوں احمال ذکر سے ہیں، تفسیر تیجر محیط میں ہے والوعس فی خصر میں جو الوعس فی خصت میں دونوں احمال ذکر سے ہیں، تفسیر تیجر محیط میں ہے والوعس فی خصت میں دونوں اوراد دے دوج ہما جوج ،

اس کا تحقق بون بھی ہوسکت ہے کہ دیوار منہدم ہوکر داستہ ابھی کھل گیا ہو؛ ادریا جوج و 
اجوج سے حلوں کی ابتدار ہو جی ہو، نواہ اس کی ابتدار جھٹی صدی ہجری کے فتنہ تآ تا دسے قراد 
دی جائے، یا اہل یو آپ اور روئس و میں کے غلبہ سے، گرین طا ہرہے کہ ان متمدّن تومول کے 
خروج اور فساد کو جوآ بنی اور قانونی رنگ میں ہوریا ہے وہ فسا دنہیں قرار ویا جا سکتا جس کا 
پتر مشرآن و صوریت و سے رہے ہیں کہ خالص قسل و غارت گری اورا لیسی خول ریزی کے ساتھ 
ہوگاکہ تمام انسانی آبادی کو تباہ و بربا دکرو ہے گا، بلکہ اس کا حال مجرسے ہوگا کہ انہی مفسدیا جو 
ہوگاکہ تمام انسانی آبادی کو تباہ و بربا دکرو ہے گا، بلکہ اس کا حال مجرسے ہوگا کہ انہی مفسدیا جو 
ہا جوج کی مجھے تو میں اس طوف آ کرمتر تن بن گسیں، اسلامی مالک کے لئے بلاشہ وہ فسا دعظیم 
اور فقد مربی طور براس طرف آنہیں آئیں اور بڑی تعدادان کی ایسی ہی ہے، ان کا خروج قیامت 
وہ تقدیم می طور براس طرف نہیں آئیں اور بڑی تعدادان کی ایسی ہی ہے، ان کا خروج قیامت 
سے باکل قریب میں ہوگا،

ودمرااستدلال ترنری ادرمسندا حری اس حدیث سے کیاجا تاہے جس میں ذرکودہے کہ یاجوج ابوج اس دیوادکور وزائد کھودتے رہتے ہیں، گراق ل تواس صدیث کوابن کمشیر نے معلول قرار دیا ہے، دو مرے اس میں بھی اس کی کوئی تصریح بہنیں کم جس روزیا جوج ما بوج انشار الدیکنے کی برکت سے اس کو باد کرلیں سے وہ قیا مت کے متصل ہی ہوگا، اوراس کی بھی اس حدیث میں کوئی دلیل بہنیں کہ سامے یا جوج ما جوج اسی دیواد کے بھی ہوئے رہیں گے جا عتیں یا قویس کسی دور دراز کے رہست سے اس طوف آ جا کیں ، میں کا راجو کی اوراس کی کھی جا عتیں یا قویس کسی دور دراز کے رہست سے اس طوف آ جا کیں ، حیساگر آ جا کہ کے طاف تور بحری جہازوں کے ذریعہ ایسا ہوجا انکی کے مستبعد نہیں اور لیعن مورضین نے لکھا بھی ہے کہ یا جوج کو طویل بحری سفر کرکے اس طرف آ نے کا کہ ست مل گیا ہے ، تواس حدیث سے کہ یا جوج کو طویل بحری سفر کرکے اس طرف آ نے کا کہ ست مل گیا ہے ، تواس حدیث سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی ،

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں کوئی ایسی دلبل صریح اور قطعی نہیں ہے جس سے بیات ہوکہ ستہ ذوالقرنین قیامت باقی رہے گی ، یاان کے ابتدائی اور معولی طلے قبامت سے بہلے اس طوت کے انسانوں پر نہیں ہوسکیں گئے ، البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کرجملم

سورة كيف ١٠١:١٠١ YMM معارف أنفران فلدحم ا جو بوری ا نسانی آبادی کو بر با دکر وسے گا، اس کا دقت باکل قیامت سے متعبل ہی ہوگا جس کا ذكر باربارآ جكاب، عصل يدب كد قرآن دسنت كي نصوص كي سنار يرمذ يرقطعي فيصله كيا ما عما ہے کرستریا جوج ماجوج ٹوٹ بھی ہے اور رہستہ کھل گھیاہے، اور مذیب کہا جا سکتا ہے کہ اذری قرآن دسنت اس کا قیامیت تک قائم رسنا حروری ہے، احمال دونوں ہیں ہیں، والندسجانہ وتعالى اعلم مجقيقة الحال، وَتَرَكْنَا بَعُضَهُمُ يُوْمَعِينِ يَنْ يُحْرِجُ فِي بَعُضِ وَلَفِخَ فِي الصُّوسِ اور چوڑ دیں گے ہم خلن کو اس دن ایک درمرے میں گھتے اور میونک اریں گے صور میں نَجَمَعُنْهُ مُرْجَمْعًا أَنْ وَعَى ضَنَا بَهَنَّمْ يَوْمَدِّنِ لِلْكِفِي يْنَ يع جمح كرلائيس كم بم أن مب كو ، اور د كم لاوي بم ود زخ اس دن كانشرول عَنُ صَالَ إِلَّانِ مِنَ كَانَتَ أَعْيُنُهُ مُ فِي غِطَآءِ عَنْ ذِكْسِ فَ وَكَانُوْا سامنے ، جن کی آنکھول پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے لَايَسْتَطِيْعُونَ سَمِّعًا 6 19 ئ سے تھے ، خلاصة تغيه أدريم اس روز زيين جب اس ديوارك البدام كايوم موعود آئے گا اور يا جوج ماجوج كاخروج موكاتواس روزهم) ان كى يەحالت كرين كے كم أيك ميں ايك كراثل موجائيں كے ، كيونكه يركثرت سے ہول سے اور بيك وقت كل يؤيں سے اورسب ايك وومر ہے سے آگے بڑے کی فکرس ہوں گے) اور (یہ قیامت کے قربیب زمانہ میں ہوگا، پھر بعد حیزے قیامت کا سامان شروع ہوگا، ایک بارا دّل صور بھونکا جائے گاجس سے تمام عالم فنا ہوجائے گا، بھر) صور رو د باره ) مجوز کا حائے گا رجس سے سب زندہ ہو جائیں گئے) بھرتم سب کو ایک ایک کرکے رمیداج تر میں جمع کرنس کے اور دوزخ کواس دوز کا فرول کے سامنے بیش کردی گے جن کی آنکھوں پر دونیا میں ) ہاری یا رسے رہین دین حق سے دیکھنے سے ہر دہ بڑا ہوا تھا اور رجس طرح بہتی کو دیکھتے نہتے ای طرح اس کو ) وہ سُن بھی زیستے تھے ریعیٰ حق کومعلوم کرنے کے ذرائع دیکھنے اورسننے کے سب داستے بند کر رکھے تھے) ہ

## معارف ومسائل

بقعظہ کم کی تعریب کے تعریب کے تعریب کے ایک دوسرے میں ظاہر یہ ہے کہ یا جوج ما ہوئے کی طرف راجع ہے ، اور ان کا جوحال اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک دوسرے میں گذشتہ ہوجائیں گے ، ظاہر یہ نجک ہے اس وقت کا حال ہے جب کہ ان کا رامستہ کھلے گا ، اور وہ زمین پر بہا ڈیوں کی بلندیو سے جلد بازی کے ساتھ اتر میں گئے ، مفتر مین نے دو سرے احتالات بھی سکتھ ہیں ، قد جب نہ ماری ہے ہیں کہ میدان حسنسر قد جب تعدید کے میدان حسنسر قد جب تعدید کا میدان حسنسر معلق مناوی جن وائس کی طرف واجع ہے ، مرادیہ ہے کہ میدان حسنسر معلق مناوی جن وائس کو جع کر دیا جائے گا ،

ٱفَحَيِبَ اللَّينَ يُنَ كَفَرُ وَ اللَّهُ يَتَخِلُ وَاعِبَادِي مِن دُولِ فَ اب کیا سجے ہی منکر کہ مٹیرائیں میرے بندوں کو میرے سوا أَوْلِيَاءَ ﴿ إِنَّا آعْتَنُ نَاجَعَنَّمَ لِلْحُفِينِ نُزُلِّ ۞ قُلْ مَلْ حایتی ہم نے تیار کیا ہے دورخ کو کافروں کی جاتی ، تو کہ ہم نُنَبِّئُكُمُ بِالْآخُمَرِيْنَ آعُمَالاً ﴿ أَيْنِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي بتائیں تم کوکن کا کیا جوا گیا بہت اکارت، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی دہی الَعَيْوِةِ اللَّهُ نَيَاوَهُمْ يَحْمَبُونَ اللَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنْعًا دنیا کی زندگی یں اور وہ مجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں أوللفك الذين كفرة واباليت وتجيم ولقاعه فحج دی بن جومن کر ہوئے اپنے دب کی نشانیوں سے ادراس کے ملنے سے سوبر با ڈکیا انکاکیا ہوا لَا نَقِيمُ لَهُ مُرْيَوْمُ الْقِيمَةِ وَنُ نَا ﴿ لِكَ جَزَّا وُهُ مُجَّكَنَّمُ ۗ میرند کھڑی کریں تھے ہم ان کے واسط قیامت کے دن تول ، یہ بدلہ ان کاہر دوزخ اس بِمَا كُفَنُ وَا وَاتَّخَنُ وَآا لِينَ وَرُسُلِيْ هُنُ وَأَ الَّذِينَ مر کر منکر ہوت اور تھرایا میری باقوں اورمیرے رسولوں کو منتھا،

41

## معارف ومتائل

آفتسب الني بن كفر الني بين كفر الني بين فيجوبهم نفعاً وينتفون بنالك الا تعداد، يس به كراس جكر عبارت بين وقد عنه المن فيجوبهم نفعاً وينتفون بنالك الا تعداد، اور مطلب به بحكري به كور المرحنون المعنون المعنون والتحارسان بناليا به يتعلق بين كران كوم خود وكارساز بنالينا ان كو كيونفع بين كاادروه اس بي كيم بناليا به يتعلق بين كران كوم خود وكارساز بنالينا ان كوكيونفع بين كرايسا بمحسا غلطا ورجبالت بحد فائده المحاتين عداليا بين المحرون في رست من كالدان كوكيونفع بين كرايسا بمحسا غلطا ورجبالت بحد الدران كوالله كاري معرون المعنون بين محرون المعنون كرين المدرون في رست من كور المحرون في محروت عليا المسالم مو مورون في مورو

آڈیلیٹائے، دلی کی جمع ہے، یہ لفظ عربی زبان میں بہت سے معانی سے لئے استعمال ہوتا ہے، اس جگر اس سے مراد کا رساز، حاجت رواہے ، جرمعبو د برحق کی خاص صفت ہے،

مقصوداس سان كرمعبود قرار ديناب،

معارب القرآن جلدتيجم 4NL سورة كمعت ۱۰۸:۱۸۰۱ تكراكلي آيت ميں مينتعين كرديا كمياہے كه اس جگه مرا د وہ كفار بيں جوا پنڈ تعالیٰ كي آيات اور قيا وآخرت كم منكر بول، أُولِين الله الله الله الله الله والله الله والمالة والمالة والله والله الله الله والم ابوحیان،مظری وغرہ میں ترجی اس کودی گئ ہے کہ اصل مراد اس جگہ وہی کفاریں جو الترتعالي اور قيامت ادرحساب وكتاب كے منكر بوں ، مرصورة وه لوگ بھي اس كے مفواعاً سے بے تعلّی نہیں ہوسکتے جن کے اعمال ان کے عقائدِ فاسدہ نے بربادکر دیتے ،اوران کی محنت رائيكان بوكئ معض محابر كرام حصرت على ادرسعد السيحواي اقوال منقول بين ان کایمی مطلب سے (قرطبی) مَنْ لَا لَيْقِيْدُونَ لَهُمْ يَوْمَ الْفِيمَةِ وَنْ لَا، يعن ان كي اعال جوظا برمي برك برك نظر آتیں سے مگرمیزان حساب میں اُن کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ یہ اعمال کفروسٹرک کی دجہ سے ے کار اور بے درن ہوں گے، صیح بخاری وسلم میں حضرت الوم روز سے روایت ہے کہ رسول النوصلي الدعليہ لي نے فرمایا کہ تبیامت کے روزایک آدی قدآ وراور فرب آنے گا جوالٹر کے نز دیک ایک تھرکے یرے برابر بھی دزن دارنہ ہوگا ،اور پیرفر مایا کہ اگراس کی تصدیق کرناچا ہو تو قرآن کی بیآیت يراهو؛ فَلَا نُعِيْمُ لَهِكُمْ يَوْمَ الْعَيْمَةِ وَتُمْنَا اور حزت الوسعيد خدري فرماتے بي كر وقيامت كے دور اليے اليے اعمال لات جائیں گے جوجمامت کے اعتباد سے ہمآمہ کے بہالاوں سے برابر ہوں گے ، گرمزا

عدل میں ان کا کوئی وزن مذہوگا، وحشرطی)

جَنْتُ الْفِنُ دُوسِ، فردوس كے معنى مرمبز باغ كے بيں ،اس ميں اختلات ہے ك يعر آبي لفظ ہے يا عجي بن لوگوں نے عجي كملب اس ميں بھي فارسى ہے يا رُوّمي يا مركبا في مختلف اقوال ہیں،

میح بخاری وسلم کی حدمیت میں ہے کدرسول الندصلي التدعليه وسلم فے فرما ياكرجب م النّرے مانگو توجئت الفردوس مانگو، كيونكروه جنت كاسب سے اعلى واقصنل درج ہے اس كے ادریوش رحمل ہے، ادراس سے جنت کی سب ہرس تکلی ہیں ( قرطبی)

لَدَيَبُغُونَ عَنْهَا حِيْدِ لَا مقصد بيتبلانا ہے كمجنت كايد مقام ان كے لئے لازوال دائى نعمت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے بیحکم جاری فرمادیا ہے کہ جوشخص جنت کیس واخل ہوگیا دہ وہا سے مجمی نکالانہ جائے گا، مگریہاں ایک خطرہ کسی سے دل میں بیگذرسکتا تھاکہ ا نسان کی قطری عادت یہ ہے کہ ایک بگر رہتے رہتے اکا جاتا ہے ، وہاں سے باہر دوسرے مقامات برجانے کی

| ļ        |                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | خواہش ہوتی ہے، اگر جبّت ہے با ہر کہیں جانے کی اجازت نہوئی توایک قید محسوس ہونے لگے گ                            |
|          | اس کاجواب اس آیت میں دیا گیا کہ جنت کودوسرے مقامات برقیاس کرناجمالت ہے ،جوتفص                                   |
| 100      | جنت میں جلا کمیا بھرجو کچھ دنیا میں دیکھا اور برتا تھا جنت کی نعمتوں اور دل کمٹ فضا دُل کے سامنے                |
|          | اس کو وہ سب چیزیں گنومعلوم ہول گی، اور بہاں سے کہیں با ہرجانے کا کبھی کسی کے دل می خال                          |
| The same | بھی مذآئے گا ،                                                                                                  |
|          | قُلُ لَّوْ يَكَانَ الْبَعْرُمِ لَ الْمَاتِكِلِمْتِ رَبِّي لَنَفِى الْبَعْرُ قَبْلَ أَنْ                         |
|          | توكمه أكر دريا سياى موكد تع ميرے دب كى بايس بيتك دريا خرج موسط اجمى ن                                           |
|          | تَنْفَلَ كِلِمْتُ رَبِّي وَتَوْجِئُنَا بِيشَلِم مَلَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا                                    |
| -        | بوری ہوں میرے رب کی باتیں اور اگرچ دو مراجی لائی ہم دیساہی اس کی در کو، قو کہ یں بھی                            |
|          | بَشَرُيْتُلُكُمْ يُوْتَى إِلَى آئَمَ آلِالْفُكُمْ إِلَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ |
| *        | ایک آدمی اول جیسے م ، حکم آتا ہے مجد کو کر معبود مقارا ایک معبود ہ ، سو عصب                                     |
|          | كَانَ يَرْجُوْ إِلِقًا ءَرَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا ضَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ                                   |
| ۱        | CC (= 1) C all & 1 ( and E in 1) 14 as wall a                                                                   |

الِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُّانَ الْخِرْبِ كَى بَنْدِكَى مِن كَن كَن كُورُ

## خلاصةنفسير

آپ نوگوں سے فرمادیجے کہ اگر میرے دب کی باتیں پر لینی وہ کلمات وعبادات ہوا اللہ تھے اسے اوصاف اور کما لات پر دلالت کرتے ہوں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے کمالات وا دصاف کو کوئی بیان کرنے گئے توالیے کلمات کو انھے سے لئے سمندر رکا پانی ، روشنائی (کی جگر) ہو (اور اس کے کھفنا شروع کرے) تومیرے دب کی باتین حتم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہوجائے گا (اور سب باتیں احاطر میں مذا کیں گی اگرچ اس سمندر کے مثل ایک دو مراسمندر دائس کی مدد کے لئے ہم کے آئیں وتب بھی وہ باتین ختم نہوں اور دو مراسمندر دائس کی مدد کے لئے احد تعالیٰ کے کلمات غیرمتنا ہی ہیں ، اس کے سواجن چیزوں کو کا فروں نے الدی کا نٹریک مانا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ، اس کے سواجن چیزوں کو کا فروں نے الدی کا نٹریک مانا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ، اس کے سواجن چیزوں کو کا فروں نے الدی کا نٹریک مانا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ، اس کے سواجن چیزوں کو کا فرون اور رس ہونا) اسی کی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ، اس کے الوم بیست و داو جیست ا خداجونا اور رس ہونا) اسی کی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ، اس کے الوم بیست و داو جیست ا خداجونا اور رس ہونا) اسی کی

میکن بعض و ومری احادیث صححه سے بطاہراس سے خلاف معلوم ہو آہے، مثلاً تریزی نے حنرت الوہرمرہ رضی الدعنہ سے روایت کیا ہے کہ انھول نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عِش كياكه مي مجعن اوقات اينے گھرسے إندراينے جائے شاز بر رضاز ميں مشغول) ہوتا ہوں اجانک كوني أدمى آجائ توعجهے يه اجهامعلوم بهوتا ہے كداس نے شجعے اس حال ميں ديجھا و توكيا يه ريار بوگئ رسول الشصلي الشعليه وسلم في فرمايا الوهريره خدا تعالى تم يررحمت فرمايت تمييس اس وقت دواجر ملتے ہیں ، ایک خفید علی کا جو پہلے سے کر ہی تھے و وسراا علانی عمل کا جواس آدی سے آجانے سے بعد

اورصيح مسلم مين حصرت ابو ذر بخفاري شب روابيت ہے كەرسول الله صلى الشرعليہ وسلم پر چھا گیا کہ ایسے شخص سے بارے میں فرمائے کہ جو کوتی نیک عمل کرتا ہے ، پھر لوگوں کو مسنے کہ وہ اس عمل کی تعرلف ومدح كررسم مين ؟ آ مخصرت صلى الشرعليه وسلم نے فرما يا تِلْك عَاجِلُ بَيْنَ مِي الْمُعْوَمِين یعن برتومومن کے لئے نفد بہارت ہے رک اس کاعمل الٹر کے نزدیک قبول ہوا، اس نے اینے

بنددل کی زباؤں سے اس کی تعربیت کرادی،۔

تفسيرمظري يسان دونول قسم كى روايتول بين جو بطا براختلات نظر آتا ہے اس كى تطبیق اس طرح فرمانی سے کہ پہلی روایات جن کے بادے میں آیت مازل ہوتی اس صورت بی ہِں جب کہ انسان اپنے عل سے اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی سے ساتھ مخلوق کی رضاجوئی یا اپنی شہرت و وجابست کی ثبت کوبھی مثریک کرے ، میہان تک کہ لوگوں کی تعریف کرنے پراپنے اس علی کو اور بڑھاکہ يەبلاشبەر بإراورىشركىخفى ہے،

ادربعدى ردايات تريزى اورسلم كياس صورت سيمتعلق بس جكداس فيعل خاص ا مٹرے سے کیا ہو لوگوں میں اس کی شہرت یا ان کی مدح وثنار کی طریب کوئی النفات نہو ، پھر الترتعالي اينے فضل سے اس كومشہوركروس اورادگول كى زبا نوں براس كى تعرفيت جارى فرادي واس کاریا ہے کوئی تعلق نہیں، یہ مؤمن کے لئے نقد بشارت د قبول عمل کی ہے،

ربار کاری کے نتا یج براوراس پر احصرت محووین لبیدر فرماتے ہیں کدرسول المدصلی الدعلیہ وسلم نے مدمیث کی دعسید سنندید، فرمایاکی تمارے بارے میں جس چیز برسب سے زیارہ وہ خوت رکھت ہول وہ منٹرک اصغرہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول النہ م شرک اصغر کیا چیزہے ؟ آج نے فرمایا كەرياز رواە احدفى مسندە )

اور مہتی نے شعب الایمان میں اس صدیت کو نقل کر کے اس میں بدزیاد تی بھی نقل کی ہو ئم قیامست کے روز جب انٹر تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزارعطا فرمائیں گئے توریکا رنوگوں سے

معادت القرآن حلدتنج 701 سورة كمحت ١١٠ : ١١٠ قرادیں تھے کہ متم اپنے عل کی جزار لینے کے لئے ان لوگون کے پاس جاؤجن کو دکھانے کے لئے ہتے نے رعل مما تخا، بحرد سجو کو ل کے یاس تھانے گئے کوئی جزاہے یانہیں، اورحصرت ابوبر بر المنت مروايت بوكرسول الشرصلي الشرعليد وسلم في فرما ياكحق تعالى فرفي بکی میں شرکاریں مشریک ہونے سے غنی اور مالا تر ہوں جو شخص کوئی عمل نیک کر تا ہے بھراس میں مرے سا تقد مسی اور کو بھی مثر یک کر دیتا ہے تو میں وہ ساراعل اسی مثر یک کے لئے جھوڑ دیتا ہوں اورايك روايت بين بي كريس اس على سيري بول كو توخالص استخض كاكر ديّا بول جس كو میرے ساتھ شریک کیا تھازر واہ سلم ) اورحصرت عبدالله بن عرض روايت بحكه الخول في رسول المدصلي الشعليه وسلم كويد فرماتے بوت سُناك جو شخص اپنے نيك على كولگول ميں شہرت كے ليے كرتا ہے والسرتعالى بي اس کے ساتھ ایساہی معامل فرماتے ہیں کہ توگوں میں وہ حقیرو ذکیل ہوجا آیا ہے ، (رواہ احسم، و المبيه في في شحب الايمان از تفسير مطري ا تفسير قرطبي ميں ہے كہ حصرت حسن بصري سے اخلاص اور ریار سے بارہے میں سوال كيا۔ توآب نے فرمایا کم اخلاص کا تقاضایہ ہے کہ تحصیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا بوشیدہ رہنا مجو **ہوا در تبریے اعمال کا پوشیرہ رہنا محبوب مذہو، پھراگر النّد تعالیٰ تمصابے اعمال لوگوں پر نطا ہر** فرما دیں تو تم بہ کہوکہ یا اللہ پرسب آپ کا فضل ہے احسان ہے میرے عمل ا درکوسٹسٹ کا از ہمی اور محتجم ترندى في صديق أكبريض روايت كياب كدرسول الترصل الشرعليه وسلم في أيك مرتبه مثرك كاذكر فرما ياكه هُوَ فِيكُمْ احْفى من دَسِيبِ النَّمْلِ، بعني مثرك تعما العارد ا یسے محقی اندازسے آحاتا ہے جیسے چیونٹی کی رفتار ہے آواز، اور فرمایاکہ میں تحصیں ایک ایساکی بتلاتا بون كحببتم وه كام كراد توسترك أكبرا ورسترك اصغر دبعنى ربار اسب سے محفوظ موجاؤ مَمْ تَمِن مِرْمَهِ روزاه يه وعار كمياكرو، أَ لِلْهُمَّ إِنَّ أَعُودُكُمِكَ أَنَّ ٱلْسُوكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَم وَ ٱسْتَغَيْرُمُ يتالااعْكُمُ، مورة كمعن كے بعض حصرت الوالدر واروز وايت كرتے بس كدرسول الشصلي الشطيه وسلم في نصنائل اورخواص، ومایا کرجس تحض نے سورة کہفت کی بہلی دس آیٹیں یا در کھیں وہ دخال کے فتّنه سے محفوظ رہے گا درواہ مسلم واحد وابوداؤد والنسائی ) اورامام احربسكم اورنسائي في حصرت ابوالدُدارمنس بي اس روايت بي يالفاظه کتے ہیں، کہ صفحص نے سورۃ کہف کی آخری دنش آیتیں یا درکھیں وہ فننڈ دحبّال سے محفوظ رہے گا،

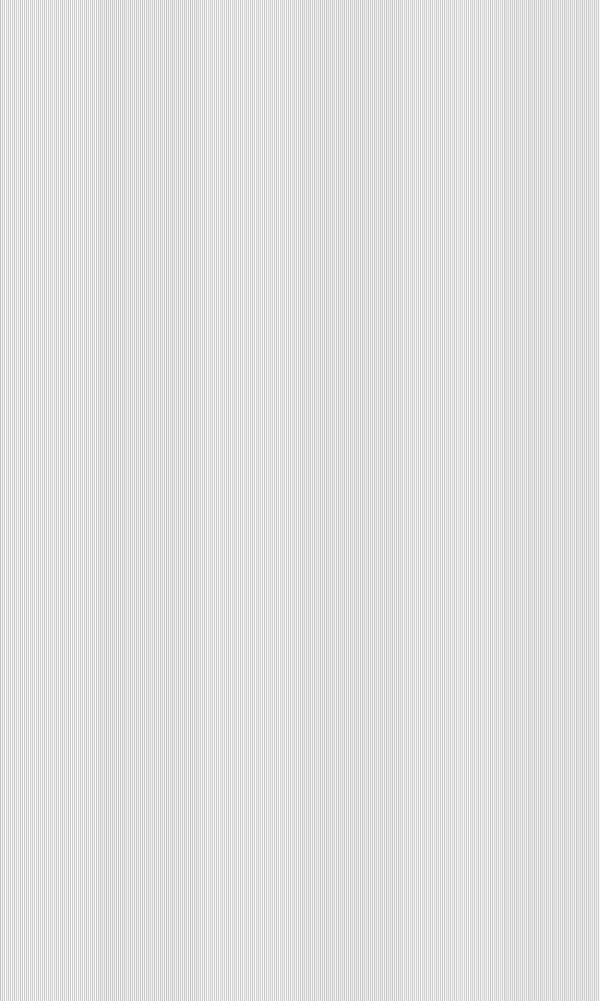



